

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



( دورانِ مطالعه ضرور تأاندُ رلائن سيجيِّ ، اشارات لكوركر صفحه نمبرنوٹ فرماليجيِّ - إِنْ شَاءَ اللَّه عَزَّوَ عَلَى علم ميں ترقيّ ہوگي )

| ام                 | عنوان | صفحه     | عنوان |         |
|--------------------|-------|----------|-------|---------|
|                    |       |          |       |         |
|                    |       |          |       |         |
|                    |       |          |       | <b></b> |
| $\downarrow$       |       | <b>+</b> |       |         |
| <del></del>        |       |          |       |         |
| $\rightarrow$      |       |          |       |         |
| <del>-</del>       |       |          |       |         |
| <del>-</del>       |       | <b>+</b> |       |         |
| $\downarrow$       |       |          |       |         |
|                    |       |          |       |         |
|                    |       |          |       |         |
|                    |       |          |       | Ì       |
|                    |       |          |       |         |
|                    |       | <b>*</b> |       |         |
| <b>\rightarrow</b> |       |          |       |         |
| <del></del>        |       |          |       |         |
| $\rightarrow$      |       |          |       |         |
|                    |       |          |       |         |

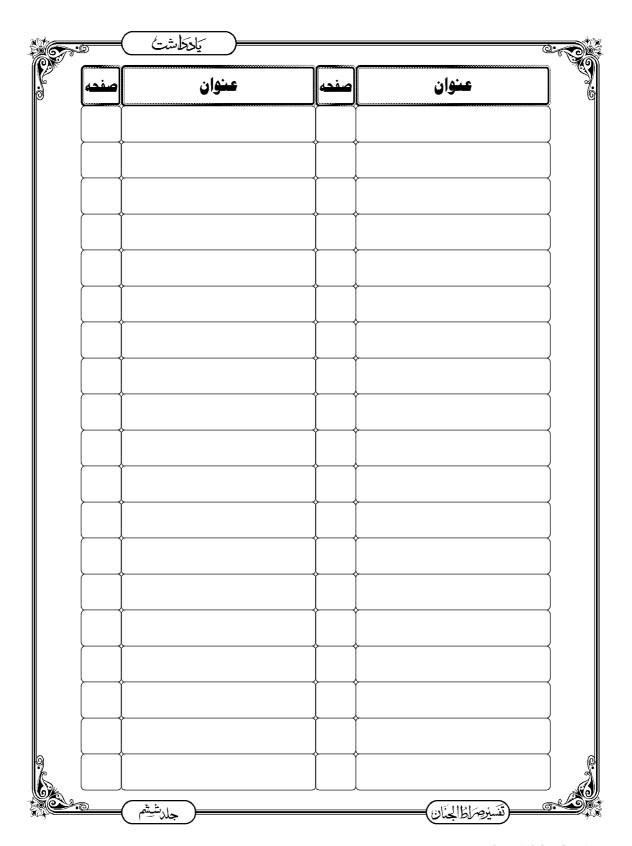

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528



نام كتاب : حِرِّ الطَّلْ الْحِنَّالَ فَنَفْسِيْرُ الْفُرَاكُ (جلدت فيم)

مصنف : شخ الحديث والنفير حفرت علامه مولانا الحاج مفتى أيوال صالح في مكر في القال القال على المناطق القالوي في الطالعال

ىپىلى بار :

تعداد :

ناشر : مكتبة المدينه فيضان مدينه محلّه سودا كران براني سنرى مندّى باب المدينة ،كراجي

### 🐉 مكتبة المدينه كى شاخير

الله المدينة (كراجى): شهيد مجد، كهادادد، باب المدينة كراجى : شهيد مجد، كهادادد، باب المدينة كراجي

الله المركز الاولىياء (لامور) : دا تا دربار ماركيث ، تنج بخش روو المركب من المركب عن المركب المركب

😸 ····· سردار آباد (نیس آباد) : امین پوربازار

021-34250168

042-37311679

041-2632625

022-2620122

نيضان مديد، آفندى ٹاؤن : فيضان مديد، آفندى ٹاؤن

الله المقاتل عند من المقابل عند المقابل عند من المقابل عند من المقابل عند من المقابل عند من المقابل عند المقابل عند المقابل عند المقابل المقا

🚓 .....خان يور : دُراني چوک ،نبر کناره : دُراني چوک ،نبر کناره

🐵 ..... نواب شاه : چکرابازار، نزد MCB

E.mail: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net

مدنی التجاء کسی اورکو یہ کتاب جھایتے کی اجازت نھیں

شرار



### 

فر مانِ مصطفى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ: "فِيَّةُ الْمُؤُمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ "مسلمان كى نيت اس كَمْل سے بهتر ہے۔ (المعجم الكبير للطبراني ٦/ ١٨٥ حديث: ٩٤٢)

> پغیرا پھی نیت کے کسی بھی عملِ خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ پہنی پھی نیتیں زیادہ ، اُننا ثواب بھی زیادہ۔

(1) ہر بارتکو وو (2) تشمیر ہے آغاز کروں گا۔ (3) رضائے الٰہی کیلئے اس کتاب کااوّل نا آخر مطالعہ کروں گا۔ (4) ماوضواور (5) قبلدرُ ومطالعه کروں گا۔ (6) قرانی آبات کی درست مخارج کے ساتھ تلاوت کروں گا۔ (7) ہرآیت کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر ریٹھ کر قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کروڈ گااور دوسروں کواس کی تعلیم دوں گا۔ (8) اپنی طرف سے تفسیر کرنے کے بجائے علمائے کھی گئی تفاسیر پڑھ کراینے آپ کو'اپنی رائے سے تفسیر کرنے'' کی وعید ہے بیاؤں گا۔(9)جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کروں گا اور جن ہے نے کیا گیا ہے ان ہے دوررہوں گا۔ (10) اینے عقائد دا عمال کی اصلاح کروں گااور بدعقیدگی ہے خود بھی بچوں گااور دوسر ہے اسلامی بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا۔(11) جن برالله عَزَّوَ جَلَّ کا انعام ہواان کی پیروی کرتے ہوئے رضائے الہی یانے کی کوشش کرتار ہوں گا۔ (12) جن قومول برعماب مواان سے عبرت لیتے ہوئے اللّٰه ءَزُوجِلُ کی خفیہ تدبیر سے ڈرول گا۔ (13) شان رسالت میں نازل ہونے والی آیات پڑھ کراس کا خوب چرچا کر کے آپ صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے اپنی محبت وعقیدت میں مزيداضافه كرول كا\_(14) جهال جهال الله"كانام ياك آئة كاوبال عَوْدَ جَدَّ اور (15) جهال جهال اسركار"كا إشم مبارَك آئے گاو ہال صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم يرُ صُول گا\_(16) شرعى مسائل سيكھول گا\_(17) الركوئى بات سمجھ ف آئی تو علمائے کرام سے یو چھالوں گا۔(18) دوسروں کو پینسیر پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔(19) اس کے مطالعہ کا تُوابِ آ قاصَلًى اللهُ يَعَالِي عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ كَي ساري امت كوابِصال كرون گا\_(20) كتابت وغيره مين شرع غلطي ملي تو ناشرين كو تحریری طور برمطلع کرول گا۔ ( ناشرین ومصنف وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفیز ہیں ہوتا )

ٱڵ۫ڂٙٮ۫ۮؙڽؚڷٚڡؚۯؾؚٵڵۼڵؠٙؽڹٙۅٙالصَّلوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِالْمُرْسَلِيْنَ ٱمَّابَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِبُيمِ فِسُواللهِ الرَّحْمُ فِالرَّحْمُ فِي الرَّحِبُورِ

( شخ طریقت امیر اہلسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد البیاس عطار قادری رضوی الله نوائدیات کے صراط البحان کی پہلی جلد بردیئے گئے تاثر ات )

### المناق بالمناق بالمناق بالمناق المناق المناق

### الله ربُّ العزّت كى أن يررَحْت بواوران كصدقے بهارى بے حساب مغفرت بو

المِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ

چونکہ بیکام انتہائی اہم تھالہذامکہ نی مرکز کی درخواست پرشخ الحدیثِ والتَّفسیر حضرت علامہ مولا ناالحاج مفتی ابوصالح محمد قاسم قادری مُدَّظِلُهُ الْعَالِی نے اس کام کاازسرِ نوآ غاز کیا۔ اگرچِ اس خے مواد میں مفتی وعوتِ اسلامی کے کئے گئے کام کوشامل نہ کیا جاسکا مگرچونکہ بُنیا دانہی نے رکھی تھی اور آغاز بھی مکّفهٔ المحرَّمه وَادَهَا اللهُ شَوَفًا وَ تعظیْماً کی پُر بہار

يزصَرَاطُ الحِنَانَ ﴾ ﴿ 2

۲

فَضا وَل مِين بواقعااور' صِواطُ الْعِجنان ''نام جی و ہیں طے کیا گیا تھالبذا کھو لی برکت کیلئے بین نام باقی رکھا گیا ہے۔

کنز الایمان اگرچ اپ دور کے اعتبارے نہایت فیے ترجُمہ ہے تاہم اس کے بشار الفاظ ایسے ہیں جو اَب ہمارے

یہاں رائج ندر ہنے کے سبب عوام کی فہم ہے بالاتر ہیں لبذا اعلیٰ حضرت، امام المسنّت دَحْمَهُ اللهِ تعَالَیٰ عَلَیْهِ کے ترجمہ تران کے خو الایمان شریف کومِن وعن باقی رکھتے ہوئے اِس سے روشیٰ کیکر دو رِحاضر کے تقاضے کے مطابق حضرت علام مفتی

میری عن باقی رکھتے ہوئے اِس سے روشیٰ کیکر دو رِحاضر کے تقاضے کے مطابق حضرت علام مفتی

میری عزیز اور پیاری مجلس المعدینة العلمید کے مَدَ فی عُلَما نے بھی ھے دلیا کھوں مولانا

کام میں دعوت اسلای کی میری عزیز اور پیاری مجلس المعدینة العلمید کے مَدَ فی عُلَما نے بھی ھے دلیا کھوں مولانا

و والقر کیکن مَدَ فی سلّمهُ العَنی نے خوب معاونت فر مائی اور اس طرح صراطُ الحِنان کی 3 پاروں پر مشمل کہلی جلد

(دوسری ، تیری ، چو گی اور پانچ یں جلد کے بعداب پارہ نمبر 16 ، 17 اور 18 پر بٹی چھٹی جلد) آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

(دوسری ، تیری ، خو گی اور پانچ یں جلد کے بعداب پارہ نمبر 16 ، 17 اور 18 پر بٹی چھٹی جلد) آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اللّه تعالی الحاج مفتی محمد قاسم صاحب مدخلہ سمیت اِس کُنُز اُلاینمانِ فِی تَرْجَمَةِ الْقُرُ اَنِ وَصِوا الْح الْجِنَانِ فِیُ تَرْجَمَةِ الْقُرُ اَنِ وَصِوا الْح الْجِنَانِ فِیُ اللہ علی اللہ عنان اللہ عنی میں اپنا اپنا ھتے ملائے والوں کو دنیا واتر شرحت کی خوب خوب بھلا کیاں عنا یت فرمائے اور تمام عاشقانِ رسول کیلئے تفیر نفع بخش بنا کے۔

المِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد



20-04-2013

وتنسيرهم اطالجنان

\_\_\_\_



| صفحه         | عثوان                                                                     | صفحه         | عنوان                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 45           | اعمال میں وزن ہے محروم ہونے والے لوگ                                      | 1            | ننتين                                                                       |
| 47           | اہلِ حق علماء کا مذاق اڑانے والول کوفصیحت                                 | 2            | کچھ صراط البحان کے بارے میں                                                 |
| 48           | جنتی نعمتیں اور سب سے اعلیٰ جنت                                           | 16           | <u>سلال پانز</u>                                                            |
|              | سيدالمرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوبِشر كَهَ | 17           | تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَيْ تَمَنَّا |
| 53           | ہے متعلق 3 اہم ہاتیں                                                      | 18           | مہمان نوازی نہ کرنے کی ندمت                                                 |
| 56           | ریا کاری کی مذمت پر 4 اَحادیث                                             |              | آيت قالَ هٰ ذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ "عاصل                           |
| 57           | <b>(</b>                                                                  | 19           | ہونے والی معلومات                                                           |
| 57           | سورهٔ مریم کا تعارف                                                       | 20           | أيت أمَّا السَّفِينَةُ" عاصل بونے والى معلومات                              |
| 57           | مقام نزول                                                                 | 22           | باطن كاحال جان كركسى كوقل كرنا جائز ہے يانہيں؟                              |
| 57           | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                                             |              | آيت فَأَسَ دُنَا أَنْ يُبْدِلِهُمَا سَهُمَا "عاصل                           |
| 57           | "مریم"نام رکھنے کی وجہ                                                    | 23           | ہونے والی معلومات                                                           |
| 57           | سورهٔ مریم سے متعلق احادیث                                                | 24           | ینتیم کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب                                             |
| 58           | سورهٔ مریم کے مضامین                                                      | 25           | عبرت انگیز عبارات                                                           |
| 60           | سورهٔ کہف کے ساتھ مناسبت                                                  | 26           | باپ کے تقوی اور پر ہیز گاری کا فائدہ                                        |
| 61           | نیک بیٹااللّٰہ تعالیٰ کی بڑی رحت ہے                                       | 27           | حضرت خضر على نَبِيّنا وَعَلَيْهِ الصَّالَوةُ وَالسَّلَام زَنْده مِين        |
|              | آ ہستہ آواز میں دعاما تگنے کی فضیلت اور دعا ما تگنے کا                    | 28           | حضرت ذ والقرنين دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰءَنَّهُ كَأَمْتُصْرِ تَعَارِفَ      |
| 62           | ایکادب                                                                    | 38           | د نیافناہونے سے پہلے یاجوج وماجوج کا لکلنا                                  |
|              | آيت "مَتِ إِنِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّى "عاصل                             | 42           | ظاہری اعمال ا <u>جھے</u> ہوناحق پر ہونے کی دلیل نہیں                        |
| 64           | ہونے والی معلومات                                                         | 42           | خارجيوں كامختصر تعارف                                                       |
|              | سور ومريم كى آيت 5 اور 6 سے حاصل ہونے والى                                | 44           | بدكار سے زیادہ بدنصیب                                                       |
| 1.0 <u> </u> | حدرشيثم ا                                                                 | <del>-</del> | تَسَيْرِ صِرَاطًا لِحِنَانَ ﴾                                               |

| <b>7.</b> © | ه فه س                                                                              | <u> </u> |                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                               | صفحه     | عنوان عنوان                                                            |
|             | نى اكرم صَلَّى اللهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو بِحِينِ مِيس مِلْتَّے | 66       | معلومات                                                                |
| 93          | واليعظيم ترين فضائل                                                                 | 67       | آیت ایر گریاً اقائبشرگ "معلق تین باتس                                  |
|             | حضرت مريم رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْها اور حضرت عا نَشر                           | 71       | حقیقی مؤثر اللّٰہ تعالیٰ ہے                                            |
| 94          | صديقه دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها كَى براءت مِيل فرق                            | 73       | جاری پیدائش کا صلی مقصد                                                |
| 95          | تاجدا ررسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا بركات             |          | حضرت كل عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ اورتا جدارِرسالت              |
| 96          | آ دمی کب تک شرعی احکام کا پابند ہے؟                                                 | 74       | صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى زُم ولى اور رحت   |
|             | آيت" وَبَرُّا بِوَالِدَيْنُ "سه حاصل مونے والی                                      |          | ثي كريم صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِإِكْرَفَ   |
| 97          | معلومات                                                                             | 75       | والے ہیں                                                               |
| 101         | عیسائیوں کے مختلف فرقے اوران کے عقائد                                               | 75       | نى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا خُوفِ خدا |
| 103         | اخروی تیاری کی ترغیب                                                                | 77       | لفظ''جبار'' کے مختلف معنی                                              |
| 105         | گناہگاروں کے لئے مقام ِخوف                                                          | 77       | تکبرہے بیخے کی فضیات اور عاجزی کے فضائل                                |
| 107         | مقام صديق اورمقام بنوت مين فرق                                                      |          | ولادت کے دن خوشی کرنے اور وفات کے دن غم کا                             |
| 108         | آزر حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ وَالسَّلَام كاباتِ تَفَايا بِحَيا؟            | 79       | اظہار نہ کرنے کی وجہ                                                   |
|             | آيت" يَابَتِ إِنِّي قَنْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ" _                                 | 80       | حضرت مريم رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْها كَى فَضيات                     |
| 111         | حاصل ہونے والی معلومات                                                              | 82       | نوری وجود بشری صورت میں آسکتا ہے                                       |
|             | سورۂ مریم کی آیت نمبر 44اور 45سے حاصل ہونے                                          |          | آيت والمحكمة المنافعة الماركيًّا "عاصل                                 |
| 112         | والى معلومات                                                                        | 84       | ہونے والی معلومات                                                      |
|             | نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں                                       | 86       | بوسف نجار کے سوال کا جواب                                              |
| 113         | كيليئه درس                                                                          | 87       | تمام مخلوقات کو پہلی بار اللّٰہ تعالیٰ نے بیدا کیا                     |
| 114         | آ زرکے لئے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنے کی وجہ                                          |          | حضرت مريم رضي اللهُ تَعَالَى عَنْها بِرِ اللَّه تَعالَى كَ عَنايت      |
|             | آيت" وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ"                           | 89       | وكرم نوازى                                                             |
| 115         | سے حاصل ہونے والی معلومات                                                           | 90       | ، حپپر ہنے کاروز ہمنسوخ ہو چکا ہے<br>پر                                |
| 2.0_        |                                                                                     |          | ·<br>تنسيزهِ راظ الجنّان )                                             |

|          | ا کست کے است کے اس میں اس کا کا اس کا اس کا کا اس کا کا کا کا ا | _       | ٥٠                                                                             |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| صفحه 🏻 🕷 | عنوان                                                                                                           | صفحه    | عنوان                                                                          |   |
| 134      | بيكار باتوں سے پر ہيز كريں                                                                                      |         | آيت" فَكَهَّاا عُتَوْلَهُمْ "سے حاصل ہونے والی                                 |   |
| 136      | الله تعالی بھول ہے پاک ہے                                                                                       | 116     | معلومات                                                                        |   |
| 140      | د نیاوآ خرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا سبب                                                                      |         | حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ اورآزر كواقع                    |   |
| 142      | كفار كےعذاب ميں فرق ہوگا                                                                                        | 117     | سے حاصل ہونے والی معلومات                                                      |   |
| 144      | يل صراط ہے متعلق چندا ہم باتیں                                                                                  | 118     | حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَى بِإِنْجُ صَفَات                  |   |
| 145      | ملي صراط كاخوفناك منظر                                                                                          | 119     | كليم اور حبيب مين فرق                                                          |   |
| 148      | نجانے ہم مل صراط ہے نجات پاجائیں گے یانہیں                                                                      |         | آيت ووَهَ بْنَالَهُ مِنْ مُ حَبَتِنًا "عاصل موني                               |   |
| 149      | مل صراط برآسانی اور حفاظت کے لئے 3 اعمال                                                                        | 120     | والى معلومات                                                                   |   |
| 151      | د نیوی ترقی کواخروی بهتری کی دلیل بنانادرست نهیں                                                                | 121     | رسول اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَل وعده وفاكَي |   |
| 154      | باقی رہنے والی نیک باتیں                                                                                        |         | اہلِ خانہ کونماز کی تلقین کرنے میں نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ                     |   |
|          | سورهٔ مریم کی آیت نمبر 77 تا80سے حاصل ہونے                                                                      | 122     | تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ سِيرت                                |   |
| 156      | والى معلومات                                                                                                    | 123     | اہلِ خانہ کونماز کا حکم دینے کی ترغیب                                          |   |
| 157      | كفاركى جاملا نداورا حمقانه حركت                                                                                 | 123     | نمازِ فجر کے لئے جگانے کی فضیات                                                |   |
|          | آيت 'أَلَمْ تَرَأَنَّا آنْ سَلْنَا الشَّيْطِيْنَ ' عاصل                                                         | 124     | حضرت ادرليس عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَالْحُنْصُرِتُعَارِف            |   |
| 158      | ہونے والی معلومات                                                                                               | 124     | درسِ قر آن اور درسِ علم دین کے فضائل                                           |   |
| 159      | نیک عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہئے                                                                                | 125     | قرآنِ مجید کا درس دینے ہے متعلق اہم تنبیہ                                      |   |
| 160      | اہلِ جنت کےاعزاز وا کرام سے متعلق 4 روایات                                                                      | 127     | اللّٰه تعالىٰ كے نيك بندول كاشعار                                              |   |
|          | کا فروں کی سزا کے بارے میں سن کرمسلمانوں کو بھی                                                                 | 129     | تجده تو کرلیا مگرآ نسونه نکلے                                                  |   |
| 162      | ۇرناچ <u>ا ئ</u>                                                                                                |         | آيت" إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ التَّ الرَّحْلِن " _                             |   |
|          | أيت ونسوق البجرويين "سامس مون                                                                                   | 129     | حاصل ہونے والی معلو مات                                                        |   |
| 162      | والى معلومات                                                                                                    | 131     | نماز ضائع کرنے کی صورتیں اور 3 وعیدیں                                          |   |
| 163      | الله تعالی کے پاس عہد                                                                                           | 132     | جہنم کی وادی''غی'' کا تعارف                                                    |   |
|          | ا جلدشیشم 6                                                                                                     | <u></u> | تَسَيْرِهِمَ الطَّالِجِيَّانَ ﴾                                                | P |

| <b>~</b> © | ۷ ساست العرب | · )= |                                                                    | <b>1</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                              |          |
| 183        | ال<br>ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | الله تعالیٰ کی بارگاه میں حاضری کے وقت بہت بڑا خطرہ                | (6)      |
| 184        | موت اور قیامت کا وقت چھیائے جانے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167  | 857                                                                |          |
| 186        | سوال يو چينے کی وجہ لاعلمی ہونا ضروری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 168  | محبوبيت كى دليل اورولى كى علامت                                    |          |
| 187        | عصار کھنے کے فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 169  | سور ومریم کی آیت97سے متعلق 3 اہم باتیں                             |          |
| 187        | عصائے ساتھ جنت میں چہل قدمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170  | <b>(</b>                                                           |          |
| 190        | كليم اور صبيب كود كھائى گئى نشانيوں ميں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170  | سورهُ طلا کا تعارف                                                 |          |
|            | سور وُطٰہ کی آیت نمبر 29 تا 35سے حاصل ہونے والی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170  | مقام بزول                                                          |          |
| 193        | معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170  | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                                      |          |
| 194        | علاءاورنیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170  | ''نام ر کھنے کی وجبہ                                               |          |
| 201        | نرمی کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170  | سورهٔ طهٰ کے فضائل                                                 |          |
| 202        | رحمت ِ النبي كي جھلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171  | سورة طله کے مضامین                                                 |          |
| 203        | مخلوق سےایذا کاخوف تو کل کے خلاف نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 172  | سورةُ مريم كے ساتھ مناسبت                                          |          |
| 209        | میت کی مد فین کے بعدا یک مستحب عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | الله تعالى كى بارگاه من نبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ |          |
| 211        | کفار کے میلے میں جانے کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 174  | اللهِ وَسَلَّمَ كَي عَظمت                                          |          |
| 224        | توبه کی اہمیت اور اس کی قبولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174  | قرآنِ مجید کی عظمت بیان کرنے کا مقصد                               |          |
| 225        | كليم اور حبيب كى رضامين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 176  | عرش پراستوافر مانے ہے متعلق ایک اہم بات                            |          |
| 227        | سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177  | برے کاموں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب                      |          |
| 228        | الله تعالیٰ کے لئے راضی ماناراض ہونا جاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178  | بلندآ واز ہے ذکر کرنے کا مقصد                                      |          |
| 229        | الله تعالیٰ کی ناراضی کا ایک سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180  | زوجها ہلِ بیت میں داخل ہے                                          |          |
| 232        | وعظ ونصيحت کې عمده ترتيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | آيت "فَاخْلُخْ نَعْلَيْكَ "عداصل مون والى                          |          |
| 240        | وقت ایک قیمتی جو ہرہےاہے ضائع نہ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 181  | معلومات                                                            |          |
| 243        | اہلِ ایمان کی شفاعت کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | آيت" وَأَقِمِ الصَّالُولَةُ لِنِكُمِ يَى "عاصل                     |          |
| 2.0        | 7 جلاششِ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | نَسْيُرِصِرَاطُالِحِيَانَ ﴿ وَنُسْيُرِصِرَاطُالِحِيَانَ ﴾          |          |

| <b>~</b> •© | م الفيس                                           | _    | <u> </u>                                                                    |   |
|-------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| صفحه        | عنوان                                             | صفحه | عنوان                                                                       |   |
| 276         | <u> </u>                                          | 243  | شفاعت ہے متعلق 6احادیث                                                      |   |
| 276         |                                                   | 247  | نیک اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے                                  |   |
| 276         | سورهٔ انبیاء کا تعارف                             | 247  | نیک اعمال اورلوگوں کا حال                                                   |   |
| 276         | مقام ِنزول                                        |      | آيت "وَلَقَنْ عَهِدُنَا إِلَى الدَمَ" معلوم بونے                            |   |
| 276         | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                     | 250  | واليعقا ئدومسائل                                                            |   |
| 276         | ''انبیاء'' نام <i>ر کھنے</i> کی وجہ               |      | تعظیم کے طور پرغیرِ خدا کو مجدہ کرنا حرام اوراس سے                          |   |
| 276         | سورهٔ انبیاء کے مضامین                            | 252  | بچنافرض ہے                                                                  |   |
| 278         | سورة كطها كے ساتھ مناسبت                          |      | شيطان كى حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام سے وَثَمَني               |   |
|             | اخروی حساب سے غفلت کے معاملے میں کفار کی          | 253  | کی وجہ                                                                      |   |
| 280         | روش اورمسلمانو ں کا حال                           |      | سورہ کطا کی آیت نمبر 117 تا 119 سے حاصل ہونے                                |   |
| 281         | مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی ضرورے نہیں            | 254  | والى معلومات                                                                |   |
| 282         | جب حساب کاوقت قریب ہے تو یہ دیوار نہیں بنے گی     |      | انبياءِكرام عَلَيْهِمُ الصَّلْوةُ وَالسَّلامِ كَيْعَصِمت سِيمْ عَلْقَ       |   |
| 285         | اہلِ باطل اور جھوٹے کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے | 256  | املسنت وجماعت كاعقيده                                                       |   |
| 287         | نثرعى معلومات نههونے اور نه لینے کے نقصانات       | 258  | د نیامیں گراہی اورآخرت میں بدیختی ہے بیخے کاذر بعہ                          |   |
| 288         | فرض علوم سيجينه كى ضرورت وابميت                   | 263  | دونوں جہاں میں گناہاور نیکی کا نتیجہ                                        |   |
| 292         | سوال کرناعلم کےحصول کا ایک ذریعیہ ہے              | 265  | اس امت پرعذاب عام نه آنے کی وجوہات                                          |   |
| 295         | قرآنِ مجید کی تعلیمات سے منہ کھیرنے کا انجام      |      | اللَّه تَعَالَى اين حبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ |   |
| 298         | کون کی تو بہ فائدہ مندہے؟                         | 268  | کی رضاحیا ہتا ہے                                                            |   |
| 301         | فرشتوں کی شبیح کی کیفیت                           | 270  | کفار کی ترقی ان کے لئے آ زمائش ہے                                           |   |
| 301         | قرب ونثرف ركھنے والوں كا وصف                      | 271  | نماز اورمسلمانو ل كاحال                                                     |   |
| 304         | بدترين اعتراضات اوران كاانجام                     | 272  | الله تعالی کی عبادت سے مند موڑنے کا انجام                                   | ^ |
| 307         | فساد کی سب سے بڑی جڑ                              | 273  | روزی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ<br>پیر                                        |   |
| 2.0         | 8 كالرشيش                                         | _    | تنسيرهم اطالجنان                                                            |   |

|     | •6         | ٩ (فهرشت) (                                                             |      |                                                                                  |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | صفحہ       | عنوان                                                                   | صفحہ | عنوان                                                                            |
|     | 344        | ,<br>برکت والی سرز مین                                                  |      |                                                                                  |
| ,   | 345        | نیک اولا د کا فائد ہ                                                    | 308  | ہونے والے مسائل                                                                  |
| ,   | 345        | انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ يِرزَكُوةٍ فَرضَ نَهِيل |      | فرشتے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں                                       |
|     |            | حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام بِرِ اللَّه تعالى ك         | 310  | بھی کریں گے                                                                      |
|     | 346        | احيانات                                                                 | 311  | فرشتول كاخوف خدا                                                                 |
|     |            | آيت" فَالسَّجَلْبُنَالَهُ فَنَجَيْنَهُ" عدعاك بارك                      | 313  | آسان وزمین ملے ہوئے ہونے سے کیامراد ہے؟                                          |
|     | 349        | میں معلوم ہونے والے دواحکام                                             | 318  | مصیبت آنے پرصبراور نعت ملنے پرشکر کرنے کی ترغیب                                  |
| ,   | 350        | تھیتی والے واقعے ہے معلوم ہونے والے مسائل                               |      | حضورا فترس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ كُسَّاحَى كَا |
| ,   | 351        | مجتهد کواجتہا د کرنے کاحق حاصل ہے                                       | 320  | انجام                                                                            |
|     | 352        | علم دین کے مالداری پرفضائل                                              | 321  | جلد بازی کی مذمت اورمستقل مزاجی کی اہمیت                                         |
|     | 354        | انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَيْتِيْ                | 325  | غفلت وعذاب كاعمومي سبب                                                           |
|     |            | حلال رزق حاصل کرنے کیلئے جائز پیشہاختیار کرنے                           |      | پہلے کافروں اور اب مسلمانوں پر زمین کے کناروں                                    |
|     | 355        | ئے فضائل                                                                | 326  | کی کی                                                                            |
|     |            | حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَى بِاوشَا بْى اور       |      | آيت' قُلُ إِنَّهَا أَنْذِئ كُمْ بِالْوَحْي "معاوم                                |
| ,   | 356        | عاجزي                                                                   | 327  | ہونے والےمسائل                                                                   |
|     | 357        | '' فلاں کے حکم سے بیکام ہوتاہے'' کہنا شرک نہیں                          | 328  | غفلت وبدبختي كاشكارلوگوں كاحال                                                   |
|     |            | الله تعالى كرمبيب صلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لَى       | 329  | میزان کے خطرے سے نجات پانے والاشخص                                               |
|     | 358        | شان                                                                     | 333  | بن دیکھے اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی فضیلت                                    |
|     | 360        | حضرت الوب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَى بِيَارَى                | 336  | باپ داوا کا براطریقه ک کے قابل نہیں                                              |
|     | 360        | آ ز ماکش وامتحان ناراضی کی دلیل نهی <u>ں</u>                            | 336  | دینی معاملے میں کسی کی رعابیت نہیں                                               |
|     |            | حفرت الوب عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَى دعات معلوم                | 336  | شرلعت کےخلاف کام میں کثرت ِرائے معتبر نہیں                                       |
| , ; | 361        | ہونے والےمسائل                                                          | 344  | حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلامِ كَالْمُحْصِّرِ تعارف                    |
|     | • <u>@</u> | علىشيم على المستشم                                                      |      | تنسيره كالخالب كالمنات                                                           |

| <del>}.</del> © | ا کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل            | · )= | @:6                                                                                                             |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| صفحه            | عنوان                                                  | صفحه | عنوان                                                                                                           |  |
| 394             | *                                                      | 362  | مصیبت پرصبر کرنے کا ثواب                                                                                        |  |
| 394             | سورهٔ فج کا تعارف                                      | 364  | حضرت ذوالكفل عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام نِي تَصْ مِانْهِين؟                                                  |  |
| 394             | مقام بِنزول                                            | 365  | مقبول دعائية كلمات                                                                                              |  |
| 394             | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                          |      | حضرت بونس عَلَيْهِ الصَّالوةُ وَالسَّلام كَى وعامسلمانول                                                        |  |
| 394             | '' ج'''نام <i>ر ڪھنے</i> کی وجبہ                       | 367  | کے لیے بھی ہے                                                                                                   |  |
| 394             | سورہ کچ کے بارے میں حدیث                               |      | حضرت ذكر ياعَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَى دعاسمعلوم                                                        |  |
| 395             | سورهٔ حج کے مضامین                                     | 368  | ہونے والی باتیں                                                                                                 |  |
| 396             | سور ہ انبیاء کے ساتھ مناسبت                            | 369  | دعا ئيں قبول ہونے والا بننے کیلئے تین کام کئے جا ئیں                                                            |  |
|                 | قيامت كو كرسے صحابة كرام دَضِى الله تعَالى عَنْهُمُ كا | 370  | پاک دامنی عورت کے لئے بہترین وصف ہے                                                                             |  |
| 398             | حال                                                    | 371  | خودساختها ختلاف الله تعالی کے عذاب کا سبب ہے                                                                    |  |
| 400             | علم کلام اچھاعلم ہے                                    |      | آيت" فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ "عمعلوم                                                                   |  |
| 401             | شيطان انسانو ل اور جنول سے نجات کی صورت                | 372  | ہونے والے مسائل                                                                                                 |  |
| 403             | بدند ہبوں سے دوئتی اور تعلقات رکھنے کی ممانعت          | 375  | كفار كےانجام میں عبرت ونصیحت                                                                                    |  |
| 405             | انسانی تخلیق کے مراحل                                  | 378  | صحابهٔ کرام دَضِیَاللَّهُ مَعَالَیٰ عَنْهُمْ کی عظمت وشان                                                       |  |
|                 | ا نتہائی طبیفی کی عمر میں عقل وحواس ختم ہونے سے محفوظ  | 381  | سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہنے والے لوگ                                                                      |  |
| 406             | لوگ                                                    | 383  | سجل کامعنی                                                                                                      |  |
|                 | آيت" وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ "سِمعلوم          | 383  | انبياء، صحابه اوراولياء كاحشر لباس ميں ہوگا                                                                     |  |
| 409             | ہونے والے احکام                                        | 386  | حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْدِوَ الهِ وَسَلَّمَ كَارِحْت                                           |  |
|                 | دينِ اسلام د نيوي منفعت کي وجه سينهيں بلکه جن سمجھ     |      | آيت" وَمَآ أَرۡ سَلُنُكَ إِلَّا مَحۡمَةً لِّلۡعُلَمِيۡنَ                                                        |  |
| 411             | کر قبول کیا جائے                                       | 388  | اور عظمت ِ مصطفیٰ                                                                                               |  |
| 414             | الله تعالی مسلمانوں کا مددگارہے                        |      | حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام اور حضور اقد س صَلَّى                                                   |  |
| 415             | مدایت حاصل ہونے کا ایک عظیم ذریعہ                      | 389  | اللَّهُ تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى رحمت مِين فرق                                                   |  |
| 2.0             | 1 جلدششِشم                                             | 0    | النسيرهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ |  |

| <del>}.</del> © | ا سون ا                                                              | \    | <u> </u>                                                          |    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----|
| صفحه            | عنوان                                                                | صفحه | عثوان                                                             |    |
| 439             | ج کے موقع پر کیسے جانور کی قربانی دی جائے؟                           |      | آيت" إِنَّالَّذِينَ المَنُوْاوَ الَّذِينَ هَادُوْا "              |    |
| 440             | پر ہیز گاری کا مرکز                                                  | 417  | معلوم ہونے والےمسائل                                              |    |
| 443             | جانورذن كرتے وقت اللّٰہ تعالیٰ كانام ذكر كرناشرط ہے                  | 418  | عزت وناموری کسی کی میراث نہیں                                     |    |
| 444             | قربانی کاونیوی اوراخروی فائده                                        | 419  | جہنم میں کفار پر ڈالے جانے والے پانی کی کیفیت                     |    |
|                 | آیت' وَالْبُدُنَ جَعَلْنَهَا '' پڑمل ہے معلق بزرگان                  | 420  | جہنم <i>گ</i> رُّرز                                               |    |
| 445             | دین کےدوواقعات                                                       | 421  | جہنم کو پیدافر مانے میں حکمت                                      |    |
| 446             | اونٹ نحر کرنے ہے متعلق دونثر عی مسائل                                | 423  | آیت میں بیان کی گئی جنتی نعمتوں سے متعلق 3 احادیث                 |    |
| 447             | احیھی نیت اورا خلاص کے بغیر نیک عمل مقبول نہیں                       | 423  | مُر دوں کے لئے ریشم پہننے کی وعیدیں                               |    |
|                 | حضرت ما لك بن دينار دَحْمَةُ اللهِ تَعَا لَىٰ عَلَيْهِ اورايك        | 427  | انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ شُرك سے باك بي     |    |
| 449             | حاجي                                                                 | 427  | مبحدتثمير كرنے اوراہے صاف تقرار كھنے كے فضائل                     |    |
| 450             | عزت ونفرت بالآخرمسلمانوں کے لئے ہے                                   | 428  | مسجد کامتولی کیسا ہونا جا ہئے؟                                    |    |
| 453             | جہاد کی برکت                                                         | 430  | پیدل فج کرنے کے فضائل                                             |    |
|                 | خلفاءراشدين دَضِى اللَّهُ يَعَالَىٰ عَنْهُمْ كَى بِإِ كَيْرُهُ سِيرت | 430  | حج کادینی اورونیوی فائدہ                                          |    |
| 454             | کی جھلک                                                              | 432  | حرم میں کی جانے والی قربانی ہے تعلق 4 شرعی مسائل                  |    |
| 455             | صحابه كرام دُضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُم كَى دِين اسلام براستقامت      | 433  | خانه کعبه کی شان                                                  |    |
|                 | عبرت ونفیحت حاصل کرنے کے لئے فائدہ مند دو                            | 434  | مکه مکرمه کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام                          |    |
| 459             | בֶּי, יֵט                                                            | 435  | اللَّه تعالَى كى حرمت والى چيزول كى تعظيم كى جائے                 |    |
| 459             | دل کے اندھے بین کا نقصان                                             |      | اولياءِكرام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ كَلَ طَرِفَ منسوب |    |
| 462             | ظلم الله تعالی کے عذاب کا سبب ہے                                     | 435  | جانوروں کا شرعی تھم                                               |    |
| 462             | مبلغین کے لئے نصیحت                                                  |      | جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر 4                      |    |
|                 | آیت "وَلایزَالُ الَّذِینَ كَفَنُ وَا "عمعلوم بونے                    | 436  | احاديث                                                            | ,  |
| 467             | والےمسائل                                                            | 438  | ا بیان کی اہمیت                                                   | e. |
| 2.0             | 1 حادشیثم                                                            | 1    | تنسير مراط الحان                                                  |    |

|   | <b>\.</b> | ١ فهرستا                                     | Y )- |                                                                                                                 |
|---|-----------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | صفحہ      | عنوان                                        | صفحه | عنوان                                                                                                           |
|   | 492       | مقام نزول                                    |      | راہ خدا میں شہید ہونے والا اس راہ میں طبعی موت                                                                  |
|   | 492       | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                | 469  | مرنے والے سے افضل ہے                                                                                            |
|   | 492       | ''مؤمنون''نام ر کھنے کی وجہ                  |      | ظلم کےمطابق سزا دیناعدل وانصاف اور معاف کر                                                                      |
|   | 492       | سورهٔ مؤمنون کی نضیلت                        | 472  | وینا بہتر ہے                                                                                                    |
|   | 492       | سورهٔ مؤمنون کےمضامین                        |      | بدله ندلينے معلق تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى                                                              |
|   | 494       | سورۂ جج کے ساتھ مناسبت                       | 473  | عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَلَّ سِيرت                                                                        |
|   |           | حقیقی کامیانی حاصل کرنے کے لئے ایمان پرخاتمہ | 474  | کافروں کے غلبے ہے دل تنگ نہیں ہونا حیا ہے                                                                       |
|   | 495       | ضروری ہے                                     | 478  | شکرگز اراور ناشکرا بنده                                                                                         |
|   | 495       | سورهٔ مومنون کی ابتدائی دس آیات کی فضیات     | 480  | ہر باتونی اور جھگڑ الوسے مناظر ہنہیں کرنا جا ہیے                                                                |
|   | 496       | نمازمین ظاہری وباطنی خشوع                    | 483  | دل کا آئینہ اور مومن کی علامت                                                                                   |
|   |           | خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور دو   | 483  | جنت اورجہنم کی طرف لے جانے والے اعمال                                                                           |
|   | 497       | واقعات                                       |      | الله تعالی کے نیک بندے اس کی اجازت سے عاجز                                                                      |
|   | 499       | لغویے کیا مراد ہے؟                           | 485  | اور بے بس نہیں                                                                                                  |
|   |           | زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت اوراس کے فوائدو  |      | سيدالمرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يررسولون كا                                       |
|   | 499       | نقصانات                                      | 486  | چنا وختم ہو گیا                                                                                                 |
|   | 501       | زکوۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعید   | 488  | نیک اعمال کس امید پر کرنے حیاہئیں؟                                                                              |
|   |           | نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنا کامیابی حاصل   |      | سورہُ فج کی آیت نمبر 77سے متعلق ایک اہم شری                                                                     |
|   | 502       | ہونے کا ذریعہ ہے                             | 488  | مسكله                                                                                                           |
|   | 504       | شرمگاه کی حفاظت کرنے کی فضیلت                | 490  | نفس وشیطان کےخلاف جہاد کرنے کی ترغیب                                                                            |
|   | 504       | شرمگاه کی شہوت کاعلمی اور عملی علاج          | 492  |                                                                                                                 |
|   | 505       | ہم جنس برستی ،مشت زنی اور متعہ شرام ہے       | 492  |                                                                                                                 |
| 9 | 506       | 6 چیزوں کی ضانت دینے پر جنت کی ضانت          | 492  | چ سورهٔ مؤمنون کا تعارف<br>پر                                                                                   |
|   | 2.0       | ا جلدششِشم ا                                 | 2 )= | الماريخ |

www.dawateislami.net

|               | ۱۱ ) السام الله الله الله الله الله الله الله ال                         | r )=   | <b>2</b>                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| « منج<br>صفحه | عثوان                                                                    | صفحه   | عنوان                                                                   |
| E E 7         | السان من کی سات این شالید                                                | -<br>- |                                                                         |
| 557           | سے برائی کو بھلائی کے ساتھوٹا لنے کی مثالیں<br>میں میں میں میں کہ جب میں | 507    | عظیم الثان عبادت<br>شخصہ سے میں اس جینہ                                 |
| 559           | شیطان سے حفاظت انتہائی اہم چیز ہے                                        |        | ہر خض کے دومقام ہیں ،ایک جنت میں اور ایک جہنم                           |
|               | موت کے وقت د نیامیں واکسی کا سوال مومن و کا فر                           | 507    | میں ا                                                                   |
| 561           |                                                                          | 508    | اللّه تعالى سے سب سے اعلیٰ جنت کا سوال کریں                             |
|               | رسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَالْسِبِ  | 510    | حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَلَ سعاوت               |
|               | اس وقت بھی فائدہ دے گا جب رشتے منقطع ہو                                  |        | انسان کی تخلیق اللّٰه تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل                    |
| 563           | جائيں گے                                                                 | 510    | <u>~</u>                                                                |
| 565           | جہنم کا ایک عذاب                                                         |        | آيت "وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِه "سے معلوم بونے                       |
| 567           | جهنیهوں کی فریاد                                                         | 521    | والى باتيں                                                              |
| 570           | اللَّه تعالى كى عبادت سي غفلت دانشمندى نهيس                              | 522    | کافربہت بڑا بے عقل ہے                                                   |
| 572           | استغفار کا سر دار                                                        |        | جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اورجہنم کے عذاب میں                         |
| 574           |                                                                          | 526    | مبتلا ہونے کا سبب                                                       |
| 574           | سورهٔ نورکا تعارف                                                        |        | پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کی ترغیب اور ناپاک و                        |
| 574           | مقام بنزول                                                               | 530    | حرام چیزیں کھانے کی مذمت                                                |
| 574           | ركوع اورآ يات كى تعداد                                                   | 531    | حلال رزق پانے اور نیک کاموں کی توفیق ملنے کی دعا                        |
| 574           | "نور"نام رکھنے کی وجہ                                                    | 531    | عبادت کرنے سے کوئی مستغنی نہیں                                          |
| 574           | سورہ نور کے بارے میں احادیث                                              | 535    | کفار کی ترقی الله تعالی کے راضی ہونے کی دلیل نہیں                       |
| 575           | سورهٔ نور کےمضامین                                                       | 537    | نیکی کرنااورڈرنا،ایمان کے کمال کی علامت ہے                              |
| 576           | سورة مؤمنون كے ساتھ مناسبت                                               | 537    | بہلے زمانے کے اور موجودہ زمانے کے لوگوں کا حال                          |
| 578           | غيرمُحُصَنُ زاني كي سزا                                                  |        | ب ب صفورا قدس صلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى عَظمت |
| 578           | زنا کی حدیے متعلق 3 شرعی مسائل                                           | 543    | بيجياننے كاا كيـ طريقه                                                  |
|               | حدود نافذ کرنے کے معاملے میں مسلم حکمرانوں کے                            |        | رسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ كَى سيرت |
|               | ا جدرشيشم <u>(</u> جدرشيشم )                                             |        | ا (تَسَانِهِمَ الْطَالِحَيَّانِ)                                        |

|      | ا کست کا میں ان کا میں ان کا میں کا ان کا میں کامی کا میں | ٤)=   | <u> </u>                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحہ  | عنوان عنوان                                                         |
| 609  | سيدالمرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا بِلَنْدمَقَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 579   | لئے شرع تھلم                                                        |
|      | حفرت عائشه صديقه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا كَي فَضيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 581   | زنا کی ندمت                                                         |
| 611  | اور خصوصیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | بدعقیدہ اور بدکر دارلوگوں کا ساتھی بننے اور بنانے سے                |
| 612  | دوسروں کے گھر جانے سے متعلق3 شرعی احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 584   | بچيں                                                                |
| 613  | کسی کا دروازہ بجانے ہے متعلق دواہم باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | پاک دامن مرد یاعورت برزنا کی تہمت لگانے کی سزا                      |
| 614  | دین اسلام کا وصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 585   | ہے متعلق چند شرعی مساکل                                             |
|      | نگاہیں جھکا کرر کھنے اور حرام چیزوں کود مکھنے سے بیخے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 588   | بیوی پرزنا کی تہمت لگانے کے شرعی حکم کا خلاصہ                       |
| 616  | کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 590   | واقعدا فك                                                           |
| 620  | عورت كااجنبى مر دكود كيضے كاشرعى حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 594   | بدگمانی ہے بیخے کی ترغیب                                            |
|      | الله تعالى كي هم رعمل كرفي مين صحابيات رضي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 596   | سب صحابه كرام دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَىٰ عَنْهُمْ عادل مِين           |
| 621  | تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ كَا جِذْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | حضرت عا كشرصد يقدرَ ضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا بِرِلِكَا لَي كُلِّ |
| 624  | ىپەدےكےدىنى اوردىنيوى فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 597   | تهمت واضح بهتان تقى                                                 |
| 624  | پردے کی ضرورت واہمیت سے متعلق ایک مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | حفرت عائشه صديقه رضي الله تعالىٰ عنها برتهمت                        |
| 625  | ر دے کی طرف سے بے پر دائی تباہی کا سبب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 598   | لگا ناخالص كفر ہے                                                   |
| 627  | نکاح کرنے کاشرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 599   | بہتان تر اش کی مذمت                                                 |
| 627  | تنگدی دور ہونے اور فراخ دی حاصل ہونے کاذر بعیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600   | بہتان تراثی کرنے والوں کارد کرنا چاہئے                              |
|      | نکاح کی استطاعت نهر کھنے والوں سے متعلق 2 شرعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 602   | اشاعت ِفاحشه میں ملوث افراد کونفیحت                                 |
| 630  | مبائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 604   | شیطان کا پیروکار                                                    |
| 631  | زنا پرمجبور کئے جانے کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | آيت" يَا يُّهَا الَّذِينَ إِمَنُوا لَا تَشِّعُوا خُطُوتِ            |
| 632  | عورتوں کوزنا پرمجبور کرنے والے غور کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 605   | الشَّيْطُنِ" ہے معلوم ہونے والے امور                                |
| 633  | قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | آيت "وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ"          |
| 635  | نورکی مثال کے مختلف معانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 607   | ہےمعلوم ہونے والےمسائل                                              |
|      | ا حدرشیشی 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·<br> | ا<br>تنسيوم لظ الحيّان )                                            |

|                                       | •©         | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                              | • )= |                                                                                                 |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | صفحه       | عنوان                                                                                                | صفحہ | عنوان                                                                                           |
|                                       | 670        | مہمان نوازی ہے متعلق دواحادیث                                                                        | 637  | مسجدیے متعلق 4احادیث                                                                            |
|                                       | 671        | مل کر کھانے کے 3 فضائل                                                                               | 638  | صبح یا شام مسجد میں جانے کی فضیات                                                               |
|                                       |            | گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے سے متعلق دو                                                          | 639  | نماز مے متعلق صحابہ كرام رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كاحال                                |
| -                                     | 671        | شرى مسائل                                                                                            | 640  | وقت پر اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے 3 فضائل                                               |
|                                       |            | آيت" إِنَّمَا لَمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ                                              | 640  | زکوۃ ادا کرنے کے فضائل                                                                          |
|                                       | 673        | وَسَ سُولِهِ ''ئے معلوم ہونے والے اہم امور                                                           |      | عورت کے لئے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا                                                   |
| -                                     | 677        |                                                                                                      | 641  | باعث ہے                                                                                         |
|                                       | 677        | سورهٔ فرقان کا تعارف                                                                                 |      | کفار کے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے                                                    |
| -   (                                 | 677        | مقام بِنزول                                                                                          | 643  | ارنفيحت                                                                                         |
| -   (                                 | 677        | آیات ، کلمات اور حروف کی تعداد                                                                       |      | آيت " وَإِذَادُعُوا إِلَى اللهِ وَرَاسُولِهِ " _                                                |
| -   (                                 | 677        | ''فرقان''نام ر کھنے کی وجہ                                                                           | 652  | معلوم ہونے والے امور                                                                            |
|                                       | 677        | سورہ فرقان کےمضامین                                                                                  | 655  | دین ود نیامیں کامیا بی حاصل ہونے کا ذریعہ                                                       |
|                                       | 678        | سورہ نور کے ساتھ مناسبت<br>سر                                                                        | 656  | اخروی کامیابی کے اسباب کی جامع آیت                                                              |
|                                       |            | مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں،<br>سر ن                                                   | 656  | ایک عیسائی کے قبول اسلام کا سبب                                                                 |
| '                                     | 681        | پوچتے ہر گرخبیں<br>بڑھ ای سیاف نام دیا ہے جاتا                                                       |      | حضورا قدر س ملًى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى اطاعت                              |
|                                       |            | اللَّه تعالى كى عطائي تيبن خزائے حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ                                            | 658  | قبولیت کی چابی ہے<br>ن ن نہ نہ کہ لیا                                                           |
| '                                     | 685        | تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ قَبْضَهُ مِينَ اللهِ وَسَلَّمَ كَ قَبْضَهُ مِينَ اللهِ اللهِ |      | خلافت راشده کی دلیل<br>اورین اور ک برانج میشده                                                  |
|                                       | 600        | حضورا فدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ فِي وَنِياكِ                          | 664  | لڑ کا اورلڑ کی کب بالغ ہوتے ہیں؟<br>گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کی ایک حکمت                   |
|                                       | 688<br>696 | مال ودولت پرِ نقر کوتر جیج دی<br>غربت اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے آ ز مائش ہے                            | 665  | تھریں اجازت کے کردائش ہوئے کی ایک حکمت<br>فتوے برعمل کرنے سے تقوے برعمل کرنا زیادہ اولی ہے      |
|                                       | 696<br>697 | عربت الله تعالی کا طرف سے آرما ک ہے<br>ماخذ ومراجع                                                   | 667  | سوے پر ل مرتے سے تقومے پر ل مرماریادہ اوں ہے<br>کسی کی غیرموجود گی میں پااجازت کے بغیراس کی چیز |
|                                       | 702        | ماطد و مران<br>ضمنی فهرست                                                                            | 669  | ی میر تو بودی میں پاجارے کے بیرا س میر<br>، نہ کھائی جائے                                       |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا |            |                                                                                                      |      |                                                                                                 |



### پاره نبر ..... 16

### قَالَ المُ اقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا @

ترجمة كنزالايمان: كهاميل ني آپ سندكها تهاكرآپ برگزمير ساته نه شهر كيس كـ

# قَالَ إِنْ سَالْتُكَعَنْ شَيْءِ ، بَعْدَهَا فَلَا تُصْحِبُنِي \* قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَكُنْ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهِ اللهِ اللهُ الل

توجهه کنزالایمان: کہااس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میر سے ساتھ ندر ہنا بیٹک میری طرف سے تمہاراعذر بورا ہو چکا۔

ترجہ یہ کن کا لیعرفان: موسیٰ نے کہا: اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی ندر کھنا، بیشک میری طرف سے تہاراعذر پورا ہو چکا ہے۔

1 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ٧٥، ٢٢٠/٣.

تَفْسِيْرِصِرَاطُ الْحِنَانَ}

جلدشيشم

16

www.dawateislami.net

﴿ قَالَ: مَوَىٰ نَے کہا۔ ﴾ حضرت خضر علی نینِیَا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ کَی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ اللّٰهِ اللّٰهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ كَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے حضرت موکی عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام اور حضرت خضر عَلَى نَبِيّنَا وَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام کے واقعے کا بیرحصہ بیان کیا تواس موقع پرآپ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا''ہم پراور حضرت موگی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام پر اللّه تعالٰی کی رحمت ہو، اگر وہ جلدی نہ کرتے تو بہت جیران کن چیزیں و کیصے لیکن انہیں حضرت خضر عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام سے حیاء آئی اور کہا: اگراس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے چیزیں و کیصے نہاں کہ وال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ بنانا، بیشک میری طرف سے تبہاراعذر پورا ہو چکا ہے۔ کاش! حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام صَبرکرتے تو بہت عجیب وغریب چیزیں و کیصے ۔ (2)

اورايك روايت مين يول بى كهسيّد المرسلين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَ السَّادِمُ مايا ' الله تعالَى حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام صبر كرتے حتى كه الله تعالى مسين عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام صبر كرتے حتى كه الله تعالى به مسين حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كه مربيدوا قعات سناتا ۔ (3)

قَانُطَلَقَا اللَّهِ عَلَى إِذَ آ اَتِيَآ اَهُلَ قَرْيَةِ السَّطْعَمَ آ اَهْلَهَافَا بَوْا اَنْ يُضِيِّفُوهُمَا فَوَجَدَافِيهُ الْجِدَامُ اللَّرِيْدُ اَنْ يَتَقَضَّ فَا قَامَهُ اللَّهُ اللَّهُ شِئْتَ لَتَّخَذُتَ عَلَيْهِ الْجُرَّانِ

1 ....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٧٦، ٥/٠٠٥.

2 .....مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السلام، ص٢٩٦، الحديث: ١٧٢ (٢٣٨٠).

3 .....مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السلام، ص ٢٩٤، الحديث: ١٧٠ (٢٣٨٠).

تفسيرص لظ الحنان

جلدشيثم

توجمة كتزالايمان: پھردونوں چلے يہاں تك كه جب ايك كاؤں والوں كے پاس آئ ان و ثبقانوں سے كھانامانگا توانہوں نے انہيں دعوت ديني قبول نه كى پھردونوں نے اس گاؤں ميں ايك ديوار پائى كه گراچا ہتى ہے اس بندہ نے اسے سيدها كرديا موتىٰ نے كہاتم چاہتے تو اس پر پچھمزدورى لے ليتے۔

ترجبه فئ کنزالعِرفان: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تواس بستی کے باشندوں سے کھا نامانگا، انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرناہی چاہتی تھی تواس نے اسے سیدھا کر دیا، مولی نے کہا: اگرتم چاہتے تواس پر پچھ مزدوری لے لیتے۔

و قائط کھا: پھروونوں چلے۔ پھاس کفتگو کے بعد حضرت خضر علی نیبینا و علیہ الصّلاہ اور حضرت موسی علیہ الصّلاہ و السّدہ اور حضرت موسی علیہ الصّلاہ و السّدہ اور حضرت موسی علیہ الصّلاہ علیہ السّدہ علیہ کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے توان حضرات نے اس بستی کے باشندوں سے کھانا ما نگا، انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کردیا۔ پھر دونوں نے اس گا وَل میں ایک دیوار پائی جوگر نے والی تھی تو حضرت خضر علی نیبینا و علیہ الصّلاۃ وَالسّدہ نے اپنے دستِ مبارک سے اسے سیدھا کردیا۔ ید کھی کر حضرت موسی علیہ الصّلاۃ وَالسّدہ منے نے اس دیوار کوسیدھی کرنے پر پھر مزدوری لے لیتے کیونکہ یہ ہماری حاجت کا علیہ الصّلاۃ وَالسّدہ منے نہاری کی مہمان نوازی نہیں کی ،اس لئے اسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ اس آیت میں جس بستی کا ذکر ہوا اس کے بارے میں حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِی اللّه تَعَالٰی عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اندلس کے اس سے مراد 'ایک شہر ہے۔ کہ اس سے مراد اندلس کا کا یک شہر ہے۔ کہ اس سے مراد اندلس کا کا یک شہر ہے۔ کہ اس سے مراد اندلس کا کا یک شہر ہے۔ کہ اس سے مراد اندلس کا کا یک شہر ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی نہ کرناانہائی معیوب اور نا پیندیدہ عمل ہے اور اگریم کی اجتماعی طور پر ہوتو اور بھی مذموم ہوجاتا ہے، جبیبا کہ حضرت قیادہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فر ماتے ہیں کہ وہ بستی بہت بدتر ہے جہاں مہمانوں

1 .....خازن، الكهف، تحت الآية: ٧٧، ٣/٠ ٢٢، مدارك، الكهف، تحت الآية: ٧٧، ص ٥٩-٠٦٦، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرهِمَ لِطُالْجِنَانَ)≡

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ الْكَهْنُكُ ٨

### کی میز بانی نه کی جائے۔<sup>(1)</sup>

### قَالَ هٰذَافِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ ۚ سَأُنَيِّئُكَ بِتَأُويُلِمَالَمُ شَيْطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۞

توجههٔ کنزالاییمان: کہاییمیری اور آپ کی جدائی ہےاب میں آپ کوان باتوں کا پھیر بتاؤں گاجن پر آپ سے صبر نہ ہوسکا۔

ترجيه كنزًا بعرفاك: كها: يدميرى اورآپ كى جدائى كاوقت ہے۔اب ميں آپ كوان باتوں كااصل مطلب بتاؤں گا جن پرآپ صبر نه كرسكے۔

﴿ قَالَ: كَهَا ﴾ حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ طرف سے تیسری مرتبہ اپنعل پر كلام س كر حضرت خضر على نبيّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام في جدائي كا وقت ہے۔ اب میں جدا ہونے سے الصَّلَوةُ وَالسَّلَام في الصَّلَوةُ وَالسَّلَام صبر نه كر سَكَ اوراً ن كَ بِهِ آ بِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام صبر نه كر سَكَ اوراً ن كَ الدر جوراز تصان كا ظہار كردوں گا۔ (2)

### 

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہو کیں:

(1) .....اگراپنا قریبی ساتھی یا ما تحت شخص کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اسے خود سے دورکرنے کی صورت بنتی ہو تو فوراً اسے دور نہ کر دے بلکہ ایک یا دومر تبدا سے معاف کر دیا جائے اور اس سے درگز رکیا جائے اور ساتھ میں مناسب تنبیہ بھی کر دی جائے تا کہ وہ اپنی کو تاہی یا غلطی پر آگاہ ہوجائے اور اگر وہ تیسری بارپھروہی کام کرے تو اب چاہے تو اسے

1 .....خازن، الكهف، تحت الآية: ٧٧، ٢٢٠/٣.

2 .....مدارك، الكهف، تحت الآية: ٧٨، ص ٢٦٠، جمل، الكهف، تحت الآية: ٧٨، ٤٦/٤ ٤، ملتقطًّا.

فَسَيْرِصَ لَطُالِجَنَانَ ﴾

قَالَ الَّذِيرِ ١٦ ﴾ ﴿ الكَمْفُ ١٨ ﴾

خودسے دور کردے۔

(2) .....اگراپنے قریبی ساتھی کوخود سے دور کرنے تو اسے دور کرنے کی وجہ بتادے تا کہ اس کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش ندر ہے۔

## اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِفَا مَدُتُّا نَ اَعِيْبَهَا وَ السَّفِيْنَةِ خَصِّبًا ﴿ وَكَانَ وَمَ الْحَهُمُ مَّلِكُ يَّا خُذُكُلَّ سَفِيْنَةٍ خَصِّبًا ﴿ وَكَانَ وَمَ الْحَهُمُ مَّلِكُ يَّا خُذُكُلُّ سَفِيْنَةٍ خَصِّبًا ﴿

ترجمه کنزالایمان: وہ جوکشتی تھی وہ کچھ مختاجوں کی تھی کہ دریامیں کا م کرتے تھے تو میں نے جاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اوران کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبر دستی چھین لیتا۔

توجبه الله تن العِرفان: وہ جو کشتی تقی تو وہ کچھ سکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اوران کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبر دستی چھین لیتا تھا۔

﴿ اَمَّااللَّهُ فِينَهُ اَنَّهُ وَهِ جُوشَى مَلَى وَ مَنْ عَلَى نَبِيَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ نِ العَالَ كَي حقيقت سے بردہ المُّحات ہوئے فرمایا'' وہ جو میں نے کشتی کا تخته اکھاڑا تھا، اس سے میرامقصد کشتی والوں کوڈ بودینا نہیں تھا بلکہ اس کی وجہ بیتھی کہ وہ کشتی دس مسکین بھائیوں کی تحقی ، ان میں پانچ تو او پانچ تھے جو بھی ہیں کر سکتے تھے اور پانچ تندرست تھے جو دریا میں کام کرتے تھے اور اس پران کے روزگار کا دارو مدارتھا۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا اور انہیں واپسی میں اس کے پاس سے گزرنا تھا، کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا اور اس کا طریقہ بیتھا کہ وہ ہر سے مسلامت کشتی کوزبرد تی چھین لیتا اور اگر عیب دار ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا اس کے میں نے اس کشتی کوعیب دار کر دیا تا کہ وہ ان غریبوں کے لئے نے جائے۔ (1)

اس آیت ہے دوباتیں معلوم ہوئیں:

❶ .....تفسير كبير، الكهف، تحت الآية: ٧٩، ٧/ ٩٠ ٤٩ - ٩١، خَازن، الكهف، تحت الآية: ٧٩، ٣٠ - ٢٢ - ٢٢، ملتقطاً.

سيزم اطّالجنان — ( 20

(1) .....الله تعالی اینے مسکین بندوں پرخاص عنایت اور کرم نوازی فرما تا ہے اوران پر آنے والے مَصائب اور آفات کو دور کرنے میں کفایت فرما تا ہے۔ سرکا رِ دوعاکم صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرما یا' دمسکین لوگ امیروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔اے عائشہ! دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْها، مسکین (کے سوال) کو بھی رونہ کرنا اگر چہ کھجور کا ایک مگڑا ہی ہوا وراے عائشہ! دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْها، مسکینوں سے محبت رکھنا اور انہیں اپنے قریب کرنا (کہ ایسا کرنے سے) اللّٰه تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ (1)

(2) ..... بڑے نقصان اور بڑی تکلیف سے بچنے کے لئے چھوٹے نقصان اور چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لینا بہتر ہے، جیسے یہاں مسکینوں نے چھوٹے نقصان یعنی کشتی کا تخته اکھاڑ دیئے جانے کو برداشت کیا تو وہ بڑے نقصان یعنی پوری کشتی چھن جانے سے نج گئے۔

### وَاصَّاالْغُلُّمُ فَكَانَ ابَوْهُ مُؤْمِنَدُنِ فَخَشِيْنَ آنَيُّرُهِ قَهُمَا طُغْيَانًا

وَّ كُفُرًا ﴿ فَا مَدُنَا آَنُ بَيْبِ لِهُمَا مَنَّهُمَا خَيْرًا مِنْ فُرَكُونَا وَالْعَرَا الْمِنْ فَرَبَ

### مُ حُبًا ١

توجمه کنزالایمان: اوروہ جولڑ کا تھااس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈرہوا کہ وہ ان کوسرکشی اور کفر پر چڑھاوے۔ تو ہم نے چاہا کہان دونوں کارب اس سے بہتر تھرااوراس سے زیادہ مہر بانی میں قریب عطا کرے۔

ترجیدہ کنزالعیرفان: اوروہ جولڑ کا تھا تواس کے مال باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈرہوا کہوہ لڑ کا انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا۔ توہم نے جاہا کہ اُن کارب اُنہیں پا کیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسنِ سلوک اور رحمت وشفقت میں زیادہ مہربان عطا کردے۔

﴿ وَأَمَّا الْغُلُّمُ: اوروه جوارً كا تقاب ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه بيه كه اپنے دوسر فعل كى حكمت بيان

تَفَسيٰرهِ مَاطُالْجِنَانَ ﴾

کرتے ہوئے حضرت خصر علی نَینِیَا وَعَلَیْہِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام نے فرمایا کہ وہ لڑکا جسے میں نے قبل کیا تھا،اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈرہوا کہ وہ بڑا ہوکرانہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دےگا اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہوجائیں گے،اس لئے ہم نے چاہا کہ ان کارب عَزَّوَ جَدًّ اس لڑکے سے بہتر، گنا ہوں اور نجاستوں سے پاک اور سھرااور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطافر مائے جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے ،ان سے حسنِ سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔ (1)

یاور ہے کہ حضرت خضر علیٰ نیینا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کا بیا ندیشہ اسبب سے تھا کہ وہ اللّٰه تعالیٰ کے خبرویئے کی وجہ سے اس الڑکے کے باطنی حال کو جانتے تھے۔ (2) مسلم شریف میں حضرت اُلی بن کعب دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالسَّلام نَ قَل کردیا تھا وہ کا فرہی پیدا ہوا تھا اگروہ زندہ رہتا تو اینے ماں باپ کوکفر اور سرکشی میں مبتلا کردیتا۔ (3)

یہ جھی بادر ہے کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی ولی کسی کے ایسے باطنی حال پر مطلع ہوجائے کہ یہ آ گے جا کر کفر اختیار کرلے گا اور دوسروں کو کا فربھی بنادے گا اور اس کی موت بھی حالتِ کفر میں ہوگی تو وہ ولی اس بنا پر اسے قل نہیں کر سکتا، جیسا کہ امام سکی دَ حَمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیُهِ فرماتے ہیں کہ باطن کا حال جان کر بچے کوئل کر وینا حضرت خضر علی نییناً وَعَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَاهُ وَ السَّلَامُ کے ساتھ خاص ہے، انہیں اس کی اجازت تھی۔ اب اگر کوئی ولی سی بچے کے ایسے حال پر مطلع ہوتو اُس کے لئے قل کرنا جائز نہیں ہے۔ (4)

﴿ خَيْرًا قِنْهُ ذَكُولًا : پاكِيزً كَى مِين پِهلے سے بہتر۔ ﴾ مفسرين كاايك قول يہ ہے كہ الله تعالى نے انہيں اس كے بدلے ايك مسلمان لركا عطاكيا اور ايك قول يہ ہے كہ الله تعالى نے انہيں ايك بيل عطاكى جوايك نبى عليه السَّلام ك زكاح ميں آئى اور اس سے نبى عَليْهِ السَّلام پيرا ہوئے جن كے ہاتھ پر الله تعالى نے ايك اُمت كو ہدايت دى۔ (5)

- ❶ .....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٨٠-٨١، ٥/٥٨٠، خازن، الكهف، تحت الآية: ٨٠-٨١، ٢٢١/٣، ملتقطاً.
  - 2 .....جمل، الكهف، تحت الآية: ٨٠، ٤٧/٤.
  - الحديث: ٢٦(١٦٦٦).
    - 4 .....جمل، الكهف، تحت الآية: ٨٠، ٤٨/٤.
    - 5 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ٨١، ٢٢١/٣.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

اس آیت سے دویا تیں معلوم ہوئیں:

(1) ..... بند ہے کواللّٰه عَذَّوَ جَلَّ کی قضا پر راضی رہنا جا ہے کہ اس میں بہتری ہوتی ہے۔اسی بات کوایک اورآ بہت مبار کہ میں اس طرح بیان کیا گیاہے کہ

ترجيه كنزالعرفان: اورقريب ككوئى باتتهين اليندبو حالانکہ وہ تمہار ہے قق میں بہتر ہواور قریب ہے کہ کوئی مات تمہیں ، پیندآئے حالانکہ وہتمہار ہے تن میں بری ہواور اللّٰہ حانتا ہے اور تمنہیں جانتے۔

وَعَلَى أَنُ تُكُرَهُ وَا شَيْئًا وَّهُ وَخَيْرٌ لَّكُمْ \* وَعَلَى اَنْ تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ لَوَ اللَّهُ يَعْلَمُوَانْتُمُلاتَعْلَمُونَ (1)

(2) ..... بسااوقات الله تعالى اينے مون بندے کی محبوب اور پسنديده چيزوں ميں سے کوئی چيز لے ليتاہے كيونكه اس چيز میں بندے کا نقصان ہوتا ہےاوروہ اس کے نقصان سے غافل ہوتا ہے، پھرا گروہ صبر کرےاور اللّٰہ تعالیٰ کاشکرادا کرے ۔ تواللّٰہ تعالیٰ اس چیز کے بدلےاس ہے بہتر چیزعطا کردیتا ہے جس میں مومن بندے کا نفع ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا اور پیہ الله تعالیٰ کاایخ مومن بندول پرایک بہت بڑااحسان ہے۔ <sup>(2)</sup>

وَاصَّا الْجِدَامُ فَكَانَ لِغُلْبَيْنِ يَتِيبُيْنِ فِي الْهَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ تَّهُمَا وَكَانَ ٱبُوهُمَا صَالِحًا فَأَمَا دَمَ بَيْكَ أَنْ يَبَلُغَآ ٱشُكَّهُمَا وَبَسْتَخُرِجَا كَنْزَهُمَا أَنْ مُمَا أَنْ مُمَا أَنْ مُمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي لَ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمُ تَسُطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًا ﴿

2 .....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٨١، ٢٨٦/٥، ملخصاً.

يخ ا

توجمه کنزالایمان: رہی وہ دیواروہ شہر کے دویتیم لڑکوں کی تھی اوراس کے پنچان کاخزانہ تھااوران کاباپ نیک آ دمی تھا تو آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ کچھ تھا تو آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنے تھا میں نے اپنے تھا میں نے اپنے تھام سے نہ کیا یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔

ترجہ کے کنوالعوفان: اور بہر حال دیوار (کا جہاں تک تعلق ہے) تو وہ شہر کے دویتیم لڑکوں کی تھی اوراس دیوار کے نیچان دونوں کا خزانہ تھا اوران کا باپ نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں (پیس) آپ کے رب کی رحمت سے ہے اور بیسب کچھ میں نے اپنے تھم سے نہیں کیا۔ بیان باتوں کا اصل مطلب ہے جس بر آپ صبر نہ کرسکے۔

﴿ وَا مَّاالُحِدَامُ: اور بهر حال دیوار ۔ ﴿ حضرت خضر علی نَبِینَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم نے ایخ تیسر فعل یعنی دیوارسید می کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا' اور بہر حال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے دویتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اصر م اور صریم تھے اور اس دیوار کے نیچان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آ دمی تھا تواللّٰہ تعالیٰ نے چاہا کہوہ دونوں اپنی جوانی کو پنچیں اور اُن کی عقل کا مل ہوجائے اور وہ قوی و تو انا ہوجا کیں اور اپنا خزانہ نکالیس بیسب اللّٰه عَدَّوَجَلًا کی حصر سے ہے اور جو کچھیں نے کیا وہ میری اپنی مرضی سے نہ قابلکہ اللّٰه عَدَّوجَلًا کے حکم سے تھا۔ بیان باتوں کا اصل مطلب ہے جس بر آ ہے عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ صبر نہ کر سکے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ بینیموں کے ساتھ نیکی کرنی چاہئے اوران کے ساتھ ایسامعاملہ کرنا چاہئے جس میں ان کا بھلا ہو۔اَ حادیث میں بیتیم کے ساتھ نیکی کرنے والے کے لئے بہت اجرو تواب بیان کیا گیا ہے، چنا نچے حضرت عبد الله بین عباس دَ ضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا صَدُولَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے، حضورا کرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَ الله وَ سَلَّم نے ارشاوفر مایا ''مسلمانوں میں سے جو خص کسی بیتیم کے کھانے پینے کی کفالت کر بے والله تعالٰی اسے جنت میں داخل کرے گا مگریہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کی بخشش نہ ہو۔ (2) اور حضرت عبد الله بن عمر دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، حضور پُر نور صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، حضور پُر نور صَلّی الله تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، حضور پُر نور صَلّی الله تَعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، حضور پُر نور صَلّی الله کو سُور کی جُدُشُنْ سے بی میں دور سے میں میں کے کھور کے بینے کی کھور کے کے سے دور سے میں میں کے خشور کے دور سے میں کی جُدُشُنْ سے بیا میں کی جُدُشُنْ سے بین کے کہ سے کے کھور کے دور سے کہ کو میں کے کھور کے دور سے میں کی جُدُشُنْ سے بی میں میں کی جُدُشُنْ سے بی کھور کے دور سے بی کور سے بی کور سے بی کے دور سے بی کور سے بی کے دور سے بی کے دور سے بی کور سے بی کے دور سے بی ک

1 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ٨١، ١/٢٢-٢٢٢، ملخصاً.

٢٠٠٠ ترمذى، كتاب البرّ والصلة، باب ما جاء في رحمة اليتيم و كفالته، ٣٦٨/٣، الحديث: ١٩٢٤.

ُ <sub>وَالِهِ</sub> وَسَلَّمَ نِے ارشادفر مایا''اللّه تعالیٰ کے نز دیک سب سے زیادہ پسندیدہ گھروہ ہے جس میں کوئی یتیم ہواوراس کی عزت کی جاتی ہو۔<sup>(1)</sup>

﴿ وَكَانَ تَحْمَدُهُ كُذُوْ اللَّهُمَا: اوراس ديوار كے ينچان دونوں كانزانه تھا۔ ﴾ تر ندى شريف كى حديث ميں ہے كہاس ديوار كے ينچسونا اور جاندى مدنون تھا۔ (2)

﴿ وَكَانَ أَبُوْهُمَاصَالِعًا: اوران كابابِ نيك آدى تعالى الله الله كَانْ مَكَانْ مَكَانْ مَكَانْ مَكَانَ مَكَ بين وه ان بچوں كا آمھويں يادسويں پشت ميں باپ تھا۔ (5)

جار علی ا

<sup>• .....</sup>معجم الكبير، عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما... الخ، محمد بن طلحة عن ابن عمر، ٢ ١٣٨٨/١، الحديث: ١٣٤٣٤.

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الكهف، ١٠٣٥، الحديث: ٣١٦٣.

<sup>3 ....</sup>خازن، الكهف، تحت الآية: ٨١، ٣٢١/٣.

<sup>4 ....</sup>خازن، الكهف، تحت الآية: ٨٢ ، ٢٢١/٣.

**<sup>5</sup>**.....فآوى رضويه ۲۲۴۰/۲۳\_

قَالَ ٱلَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ الْكَا

یادر ہے کہ باپ کے تقوی و پر ہیزگاری کے نتیج میں اس کی اولا ددراولا دکودنیا میں فائدہ ہوتا ہے، جبیبا کہ حضرت عبداللّٰہ بن عباس دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا نے ارشا دفر مایا '' بے شک اللّٰه تعالٰی عَنْهُمَا سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللّٰه تعالٰی عَنْهُ مَا لَیْ اللّٰه تعالٰی عَنْهُمَا سے اس کی اولا ددراولا دکی بہتری فرمادیتا ہے اور اس کی نسل اور اس کے ہمسایوں میں اس کی رعایت فرمادیتا ہے کہ اللّٰه تعالٰی کی طرف سے بردہ یوشی اور امان میں رہتے ہیں۔ (1)

اور حضرت محمد بن منكدر دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ نَغِ لَىٰ عَلَيْهِ نَغِ لَىٰ عَلَيْهِ نَغِ لَىٰ اولا و كى اولا دكواوراس كے كنبہ والوں كواوراس كے محلّہ داروں كوا بنى حفاظت ميں ركھتا ہے۔ (2)

یونمی باپ کا نیک پر میزگار مونا آخرت میں بھی اس کی اولا دکونفع دیتا ہے، چنا نچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے وَ الَّنِ ثِینَ الْمَنُوْ اَوَ الَّبَعَثُمُّ مُدُرِّ بِیَّ اُمُنُوْ اَوَ الْبَعَثُمُّ مُرِیْ اِیْسَانِ توجہ کے کنزالعِدفان: اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی (جس) اَلْحَقْنَا بِهِمُ ذُیِّ یَّنَهُمُ مِّنَ حَمَلِهِمُ مِن کَ عَمَلِهِمُ مِن حَمَلِهُمُ مِن حَمَلِهُمُ مِن حَمَلِهُمُ مِن کے اللہ میں اولاد نے ایمان کے ساتھان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کوان کے مناز کے انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کو ان انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی کا انہوں کی انہوں کی کو انہوں کی کی انہوں کی کو انہوں کے انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کو انہوں کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کی کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں

ساتھ ملادیں گے اوران (والدین) کے عمل میں کچھ کی نہ کریں گے۔

قِنْ ثَنَىٰ ءٍ<sup>(3)</sup>

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے ، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ تعالَى مَا اللهُ تعالَى مُوتا كه ارشا وفر مایا ' بیتك الله تعالى مومن كی وُرِّ بَتَ كواس كے درجہ میں اس كے پاس اٹھا لے گااگر چہوہ میں اس سے م ہوتا كه اس كى آئكھيں شُخدُى ہوں۔ (4)

حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور پُرنورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشاد فرمایا" جب آدمی جنت میں جائے گا تواپنے ماں باپ، بیوی اور اولا دکے بارے میں پوچھے گا۔ارشاد ہوگا کہوہ تیرے درج اور مل کونہ بہنچ ۔عرض کرے گا" اے میرے رب!عزَّوجَلَّ، میں نے اپنے اور ان کے سب کے نفع کے لئے اعمال کئے تھے۔اس پر تھم ہوگا کہ وہ اس سے ملا دیئے جائیں۔ (5)

- 1 .....در منثور، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ٥٢٢٥.
  - 2 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ٨٢، ٢٢١/٣.
    - €.....طور:۲۱.
- 4 ..... جامع الاحاديث، حرف الهمزة، ١٩٥/٢ ع، الحديث: ٦٨٣٥.
- الجزء الأوّل. الجزء البين، من اسمه: عبد الله، ص ٢٢، الجزء الأوّل.

شيرهَ الطَّالِحِيَانِ 26 صلاحًا

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فِر ماتے ہیں' جب عام صالحین کی صلاح (یعنی تقویٰ و پر ہیزگاری)
ان کی نسل واولا دکودین و دنیاو آخرت میں نفع دیتی ہے تو صدیق و فاروق و عثمان وعلی و جعفر و عباس وانصار کرام دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنْهُمْ کی صلاح کا کیا کہنا جن کی اولا دمیں شخ ،صدیقی و فاروتی و عثمانی وعلوی و جعفری و عباسی وانصاری ہیں۔ یہ یوں نہا ہے نہ نہ کہ سے دین و دنیاو آخرت میں نفع یا کیں گے۔ پھر الله اکبر حضرات عُلیّہ سادات کرام اولا وا مجاد حضرت خاتونِ جنت بتول زہرا کہ حضور پُر نور ،سید الصالحین ،سید العالمین ،سید المسلین صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهُ وَسَلَمْ کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان تو ارفع واعلیٰ و بلند و بالا ہے۔ (1)

﴿ ذَٰلِكَ تَا وَيْكُ مَا: يهان باتوں كا اصل مطلب ہے۔ ﴾ حضرت عبد الله بن احمد سفى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَرِ ماتے ہِيں "بعض لوگ (اس آیت کی وجہ ہے) ولی کو نبی پر فضیلت دے کر گمراہ ہو گئے اور در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر جَلی ہے، ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو حضرت خضر علی فَیِیّا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ہے ماصل کرنے کا حکم دیا گیا حالانکہ حضرت خضر علی فییّا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ولی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر علی فییّا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام عَلَیْهُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام عَلَیْهِ الصَّلَامِ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام عَلَیْهِ الصَّلَامِ عَلَیْ اللَّهُ تَعَالَیٰ کی طرف ہے حضرت موجی عَلَیْهِ الصَّلُوٰةُ وَالسَّلَام عَلَیْهِ الصَّلَامُ عَلَیْهِ الصَّلَامُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ الْ اللَّهُ عَلَیْهُ الْنَانُ عَلَیْهِ الصَّلَامِ عَلَیْهِ الصَّلَامِیْن مِی اِبْلَالِیْ کَیْ آرَ مَاکُسُ مِیْ اِبْلَیْ الْنَانِ مِیْ الْنَانُ مِیْ الْنَانِ مِیْ الْنَانِ مِیْ الْنَانُ مِیْ الْنَانِ مِیْ الْنَانُ مِی

### 

يهال بدياور به كداكثر علاء كامُوقف بديه، نيز مشائخ صوفيدا وراصحابِ عرفان كاس براتفاق به كه حفرت خصر على نبيّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام زنده بيل في الوعم و بن صلاح في البينا وَعَلَيْه الصَّلَوةُ وَالسَّلَام وصالحين كنزويك زنده بيل بيكم كها كيا به كه حضرت خصر الياس عليه ما الصَّلَوةُ وَالسَّلام و وول ننده بيل الوم وولول ننده بيل العَلَيْهِ مَا الصَّلَوةُ وَالسَّلام وولول ننده بيل اور برسال زمان مج ميل ملت بيل سي منقول مه كه حضرت خضر على نبيّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام في السَّلام دونول ننده بيل اور برسال زمان مج ميل ملت بيل سي منقول مه كه حضرت خضر على نبيّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام في الله على الله على اعلم (3)

اعلى حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ مَعَالىٰ عَلَيْهِ فر ماتے ہيں'' حيار نبى زندہ ہيں كه أن كووعدة الهبيه بھى آيا بى

- 🗗 ..... فآوي رضويه ٢٣٣/٢٣٠ ـ ٢٨٣ ـ
- 2 .....مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٢، ص ٦٦١.
  - 3 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ٨١، ٢٢٢/٣.

(تَسَيْرِصَ اطُالِحِيَانَ)

نهيں، يوں تو ہر نبی زندہ ہے: إِنَّ اللَّهَ حرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اَنُ تَا كُلَ اَجْسَادَ الْأَنبِيَاءِ فَنبِيُ اللَّهِ حَيٌّ يُّرْزَقُ \_ بِشَكَ اللَّهِ فَرَابِ كَرِي وَاللَّهِ حَيٌّ يُّرْزَقُ \_ بِشَكَ اللَّهِ فَرَابِ كَرِي وَاللَّهِ كَنبي زندہ ہیں روزی دیئے اللَّه نے حرام کیا ہے: ہیں اور دو ہیں ہوتی ہے، بعد اِس جاتے ہیں۔ (1) اَنبیاءَ عَلَیْهِ مُ الصَّلَاةُ وَالسَّلام پر ایک آن کُومُن تصدیقِ وعدہ اللہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، بعد اِس کے پھراُن کو حیاتِ قِیقی حِسّی وُمُو ی عطا ہوتی ہے۔ خیر اِن چاروں میں سے دوآ سان پر ہیں اور دوز مین پر فرخطر والیاس عَلَیْهِ مَا السَّلام زمین پر ہیں اور اور ایس ویسی عَلَیْهِ مَا السَّلام آ سان پر ۔ (2)

### وَيَسْتُكُونَكُ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ فَلْ سَاتُكُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْمًا اللهُ

ترجمة كنزالايمان :اورتم سے ذوالقرنین كو پوچھتے ہيں تم فرماؤ ميں تمہيں اس كامذكور براھ كرسنا تا ہوں \_

توجید کنوُالعِدفان: اورآپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں ہم فرماؤ: میں عنقریب تمہارے سامنے اس کاذ کریڑھ کرسنا تاہوں۔

﴿ وَ يَسْتُكُونَكَ : اور آپ سے سوال كرتے ہيں۔ ﴾ سورة بنى اسرائيل كى آيت نمبر 85 كى تفسير ميں بيان ہوا تھا كہ كفارِ مكد نے يہود يوں كے مشورے سے سيّدالمرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے اصحابِ كِف اور حضرت و والقرنين دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كے بارے ميں سوال كيا۔ سورة كہف كى ابتدا ميں اصحابِ كہف كا قصة تفصيل سے بيان كرديا كيا اور اب حضرت و والقرنين دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كے بارے ميں بتايا جارہا ہے۔

### \*\*\*

آپ دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَانَامِ اسكندراور ذوالقرنين لقب ہے مفسرين نے اس لقب کی مختلف وجوہات بيان کی ہيں، ان ميں سے 4 يہال بيان کی جاتی ہيں:

(1) .....آپ رضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنهُ سورج كطلوع اورغروب بهونے كى جگه تك پنچ تھے۔

❶ .....ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم، ٢٩١/٢، الحديث: ١٦٣٧.

2 ..... ملفوظات، حصه چبارم، ص ۲۸۴\_

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِجِنَانَ)

جلدشيشم

(2).....آپ دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ كَمِر بِرِدُوجِهُولِّ أَلِهُارِتِ تَحْهِ

- (3).....انہیں ظاہری وباطنی علوم سےنوازا گیا تھا۔
  - (4) ..... يظلمت اورنور مين داخل موئے تھے۔

ید حضرت خضر علی نیسیّا وَعَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، اُنہوں نے اسکندر بیشہر بنایا اوراس کا نام این نام پر رکھا۔ حضرت خضر علی نیسیّا وَعَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام ان کے وزیر اور صاحبِ لِواء تنھے۔ ونیا میں جار بڑے با وشاہ ہوئے ہیں، ان میں سے دومون تھے، حضرت ذوالقر نمین دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ اور حضرت سلیمان علیٰ نیسیّا وَعَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام اور دوکا فرتھے نمر وداور بُحنے نصر، اور یا نبیوی برٹے یا وشاہ حضرت امام مہدی دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ ہوں گے، اُن کی حکومت تمام روئ زمین پر ہوگی۔ حضرت ذوالقر نمین دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ وَجُهَهُ الْکُویُم اللهُ تَعَالیٰ وَجُهَهُ اللّٰکِویُم نفر شَتَع بلکہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ ہے محبت کرنے والے بندے تھے، اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ نے انہیں محبوب بنایا۔ (1)

### إِنَّامَكَّنَّالَهُ فِالْآئْرِضِ وَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ﴿

﴾ تدجمه کنزالایمان: بیشک ہم نے اسے زمین میں قابودیا اور ہرچیز کا ایک سامان عطافر مایا۔

ترجيه كانوالعِدفان: بيتك مم نے اسے زمين ميں اقترار ديا اوراسے مرچيز كااكيسامان عطافر مايا۔

﴿ إِنَّا اَمُكُنَّالَهُ فِي الْآ مُرْضِ: بِيلِكَ ہم نے اسے زمین میں اقتد اردیا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ بیشک ہم نے حضرت و والقرنین دخی الله نعالی عنه کو زمین میں اقتد اردیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان یا اس کے حصول کا ایک طریقہ عطافر مایا اور جس چیز کی مخلوق کو حاجت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشا ہوں کو ملک اور شہر فتح کرنے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں در کا رہوتا ہے وہ سب عنایت کیا۔ (2)

السجمل، الكهف، تحت الآية: ٨٣، ١/٤٥٤، مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٣، ص ٦٦٦، قرطبي، الكهف، تحت الآية:
 ٢٤٠/٥/٨٣، الجزء العاشر، خازن، الكهف، تحت الآية: ٨٣، ٣٢٢/٣٠٢.

2 .....خازن، الكهف، تحت الآية: ٨٤، ٢٢٣/٣.

=(تَفَسيٰرصِرَاطُالْجِنَانَ

# فَاتَبُعُ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِكُغُ مَغُرِبَ الشَّنْسِ وَجَهَ هَا تَغُرُّ فِي عَيْنِ حَلَيْنِ مَعْدَ الشَّنْسِ وَجَهَ هَا تَغُرُّ فِي عَيْنِ حَلَيْنِ إِمَّا اَنْ تُعَنِّبُ وَإِمَّا مَعْدُ إِمَّا اَنْ تُعَنِّبُ وَإِمَّا اَنْ تُعَنِّبُ وَإِمَّا اَنْ تُعَنِّبُ وَإِمَّا اَنْ تُعَنِّبُ وَإِمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ إِمَّا اَنْ تُعَنِّبُ وَإِمَّا اللَّهُ عَلَيْنِ إِمَّا اللَّهُ عَلَيْنِ إِمْ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَانَ

توجهه کنزالایمان: تووه ایک سامان کے پیچھے چلا۔ یہاں تک کہ جب سورج ڈو بنے کی جگہ پہنچا سے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈو بتا پایا اور وہاں ایک قوم ملی ہم نے فر مایا اے ذوالقرنین یا تو تُو انہیں سزادے یاان کے ساتھ بھلائی اختیار کرے۔

ترجید کنزُالعِدفان: تووہ ایک راستے کے پیچھے چلا۔ یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تواسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا تو ہم نے فر مایا: اے ذوالقرنین! یا تو تُو انہیں سزادے یاان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو۔

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)=

**1**.....مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٥، ص٦٦٦، بيضاوي، الكهف، تحت الآية: ٨٥، ٣٠/٣ ٥، ملتقطاً.

تے، وہ تو چشمہ کویات تک بڑنے گئے اور انہوں نے اس میں سے پی بھی لیا مگر حضرت ذوالقر نین رضی اللهٔ تَعَالَیٰ عَنهُ کے مقدر آ میں نہ تھا اس لئے انہوں نے وہ چشمہ نہ پایا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب مزلیس طے کرڈ الیس اور مغرب کی سمت میں وہاں تک پہنچے جہاں آبادی کا نام ونشان باقی نہ رہا، وہاں انہیں سورج غروب ہوتے وقت ایسانظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشہ میں ڈو بتا ہے جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈو بتا معلوم ہوتا ہے۔ (۱) ہوتے وقت ایسانظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمہ میں ڈو بتا ہے جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈو بتا معلوم ہوتا ہے۔ (۱) ہوتے وقت ایسانظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے کے پاس بی ایک قوم کو پایا۔ کہ حضرت ذوالقر نیمن دَخِی الله تعالٰی عَنهُ نے اللہ تعالٰی عَنهُ نے بدن ہور کو کہ کی عَنہ سے اور کہ کی مردہ جانو رائن میں سے جو اسلام میں داخل نہ ہواس کوئل کردے یا آگر وہ ایمان لا کمیں تو ان کے بارے میں بھلائی اختیار کراور انہیں آ دکام شرع کی تعلیم دے۔ بعض مفسرین کے زدیک اللہ اتعالٰی نے یہ کلام اپنے کے بارے میں بھلائی اختیار کراور انہیں آ دکام شرع کی تعلیم دے۔ بعض مفسرین کے زدیک اللہ اتعالٰی نے یہ کلام اپنے کسی نبی عَلیٰہ الشّادہ سے فرمایا اور انہوں نے حضرت ذوالقر نیمن دَخِی اللّٰہ تعالٰی عَنهُ سے یہ بات کہی۔ (2)

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَنِّ بُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى مَبِّهُ فَيُعَنِّ بُهُ عَلَى اللهِ فَيُعَنِّ بُهُ ثَمَّ عُرَدُّ إِلَى مَبِّهُ فَيُعَنِّ بُهُ عَلَى اللهُ عَنَا بَالنَّكُمُ اللهِ وَاصَّامَتُ المَّنَا مُنَا يُسْرًا اللهُ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمُرِنَا يُسُمَّا اللهُ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ الل

ترجمہ کنزالایہ ان: عرض کی کہوہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم عنقریب سزادیں گے پھراپنے رب کی طرف پھیرا جائے گاوہ اسے بری ماردے گا۔اور جوایمان لایا اور نیک کام کیا تواس کا بدلہ بھلائی ہے اور عنقریب ہم اسے آسان کام کہیں گے۔

ترجیه که نژالعِدفان: عرض کی: بهرحال جس نے ظلم کیا تو عنقریب ہم اسے سزادیں گے پھروہ اینے رب کی طرف لوٹایا

• .....مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ص٢٦٢، حمل، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ٤/٢٥٤-٥٥، ملتقطاً.

2 ....مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ص٦٦٢.

ينوسَ اطْالِحِيَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

جائے گا تو وہ اسے بہت براعذاب دے گا۔اور بہر حال جوایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کابدلہ بھلائی ہے اور عنقریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے۔

﴿ قَالَ: كَهَا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقر نین نے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے تکم ملنے کے بعدان نبی عَلیٰہ السَّدہ سے عرض کی یا اپنے پاس موجود خاص ساتھیوں سے کہا'' بہر حال جس نے گفروشرک اختیار کیا اور میر کی دعوت کو تھر اکر ایمان نہ لا یا تو عنقریب ہم اسے قبل کردیں گے ، یہ تو اس کی دُنُیو می سزا ہے ، پھر وہ قیامت کے دن اپنے رب عَزَّ وَ جَلَّ کی طرف لوٹا یا جائے گا تو وہ اسے جہنم کا بہت براعذاب دے گا اور جو ایمان لا یا اور اس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل کیا تو اس کیلئے جز اے طور پر بھلائی یعنی جنت ہے اور عنقریب ہم اس ایمان والے کو آسان کام کہیں گے اور اس کو ایسی چیزوں کا حکم دیں گے جو اس پر بہل ہوں دشوار نہ ہوں۔ (1)

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِكَغَ مَطْلِعَ الشَّنْسِ وَجَلَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَنْ مَنْجُعَلَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِتُرًا ﴿ كَالِكَ لَمْ وَقَلُ اَحَطُنَا بِمَا قَوْمِ لَنْمُ نَجْعَلْ لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِتُرًا ﴿ كَالِكَ لَمْ وَقَلُ اَحَطُنَا بِمَا لَكُنْ لِهِ خُبُرًا ﴾ لكنه خُبُرًا ﴿

ترجمہ کنزالایمان: پھرایک سامان کے پیچھے چلا۔ یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا سے الیی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑنہیں رکھی۔ بات یہی ہے اور جو پچھاس کے پاس تھا سب کو ہماراعلم محیط ہے۔

ترجہ فاکنوُالعِرفان: پھروہ ایک راستے کے بیچھے چلا۔ یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تواسے ایک الی قوم پرطلوع ہوتا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آ ڑنہیں رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے اور جو پچھاس کے یاس تھاسب کو ہماراعلم محیط ہے۔

1 .....ابو سعود، الكهف، تحت الآية: ٨٧-٨٨، ٣/٣٠٤، مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٧-٨٨، ص ٦٦٦، حلالين، الكهف، تحت الآية: ٨٧-٨٨، ص ٥٦١، ملتقطاً.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُ الْحِيَانَ)=

# ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِكُغُ بَيْنَ السَّدَّ يُنِوجَدَمِنُ دُونِهِمَا وَمُمَا لَا لَكُعُ بَيْنَ السَّدَّ يُنِوجَدَمِنُ دُونِهِمَا وَرُمَا لَا لَكَعُادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿

ترجمه کنزالایمان: پھرایک سامان کے بیتھیے جلا۔ یہاں تک کہ جب دو بہاڑوں کے نیج بہنچاان سے ادھر کچھالیسے لوگ یائے کہ کوئی بات سجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔

1 .....جلالين، الكهف، تحت الآية: ٨٩، ص ٥٥٦.

الكهف، تحت الآية: ٩٠، ٢٢٤/٣، روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٩٠، ٥/٩٤٥، ملتقطاً.

3 ....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٩١، ٥/٥ ٢٠.

4 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ٩١، ٣٢٤/٣.

فَسَانِهِمَ الْمُالِحِينَ الْمُعَالِكِ فَانِيَ

ترجہ کے گنزُالعِدفان: پھروہ ایک اور راستے کے پیچیے چلا۔ یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تواس نے ان پہاڑوں کے آگے ایک ایک قوم کو پایا جوکوئی بات سجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔

﴿ ثُمَّ : پھر۔ ﴾ حضرت ذوالقرنين دَضِيَ اللهُ مَعَالَيْءَ مُهُ جب مشرق ومغرب تک پہنچ گئے تواب کی بارانہوں نے شال کی جانب سفر شروع فر مایا یہاں تک کہوہ دو پہاڑوں کے درمیان تک جا پہنچ اور بیسب الله تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم اور قدرت کی وجہ سے واقع ہوا۔ (1)

﴿ وَجَكَ: اللَّهِ عَهِ إِيا ﴾ جب حضرت ذوالقرنين دَضِى اللهُ تَعَالَى عَيُهُ اللَّهُ عَهُ اللَّهُ عَمُ اللَّهُ عَهُ اللَّهُ عَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَمُلًا عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ

# قَالُوْالِنَاالُقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْأَثْرِضِ فَهَلَ قَالُوْ الْكَانِيَةُ مُ سَلَّانَ الْجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مُ سَلَّانَ

توجمه کنزالایمان: انھوں نے کہاا ہے ذوالقرنین بیشک یا جوج و ما جوج زمین میں فساد مجاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اوران میں ایک دیوار بنادیں۔

توجہ کے گنڈالعوفان: انہوں نے کہا،اے ذوالقرنین! بیشک یا جوج اور ما جوج زمین میں فساد مچانے والےلوگ ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے بچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنادیں۔

التفسير كبير، الكهف، تحت الآية: ٩٦، ٧/٨٩، خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٣-٩٣، ٩٢٤.

2.....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٩٣،٥/٦٩ ٢-٢٩٧، خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٣، ٣/٤ ٢٢، ملتقطاً.

سينوم َ اظالجنَان على الله على

﴿ قَالُوْ ا: انہوں نے کہا۔ ﴾ ان لوگوں نے کسی ترجمان کے ذریعے یا بلاواسط حضرت ذوالقر نمین دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے اس طور پر گفتگو کی کہ آپ ان کا کلام مجھ سکتے تھے۔ آپ کا ان لوگوں کی زبان کو مجھ لینا بھی اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جملہ اَسباب میں سے ہے۔ (1)

﴿إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَا جُوْجَ : بِيشَك ياجوج اور ماجوج - ﴿ بِيرِ يافث بن نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام كَى اولا دسے فسادى گروه بيں، إن كى تعداد بهت زياده ہے، زمين ميں فساد كرتے تھے، بہار كے موسم ميں فكتے تھے تھے تھے اور درندوں، وحش اور ان ميں سے بچھنہ چھوڑ تے تھے اور دشك چيزيں لا دكر لے جاتے تھے، يوگ آ دميوں كو كھا ليتے تھے اور درندوں، وحش جانوروں، سانپوں اور بچھوو ك تك كو كھا جاتے تھے حضرت ذوالقر نين دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے لوگوں نے ان كى شكايت كى جانوروں، سانپوں اور بچھووك تا كو كھا جاتے تھے حضرت ذوالقر نين دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے لوگوں نے ان كى شكايت كى كہوہ ذمين ميں فساد مي نے والے لوگ بيں تو كيا بهم آپ كے ليے اس بات پر پچھوال مقرر كرديں كه آپ ہمارے اور ان كے درميان ايك ديوار بناديں تا كہ وہ ہم تك نه بينج سكيں اور ہم ان كے شروايذ اسے حفوظ رہيں۔ (2)

قَالَ مَامَكُنِّ فِيهُ مِنْ فَيُونَ فِي عَيْنُونِ بِقُوّ وَ اَجْعَلْ بَيْنُكُمْ وَبَيْهُمْ مَا مُكَنِّ فِي فِي وَ وَ الْمَامُكُنِّ فِي فِي وَ وَ الْمَامُ وَبَيْنُ الصَّا فَيْنِ قَالَ اللهِ اللهِ مَا اللهُ وَ فَي اللهِ وَعَلَيْهِ وَطُمًّا اللهُ فَي اللهِ وَعَلَيْهِ وَطُمًّا اللهُ فَي اللهُ وَقُولًا مُعَلَيْهِ وَطُمًّا اللهُ فَي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

توجہہ کنزالایہ مان: کہاوہ جس پر مجھے میرے رب نے قابودیا ہے بہتر ہے تو میری مدد طاقت سے کرومیں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آٹر بنادوں میرے پاس لوہے کے تختے لاؤیہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کردی کہادھونکو یہاں تک کہ جب اُسے آگ کردیا کہالاؤمیں اس برگلا ہوا تا نبه اُونڈیل دوں نویا جوج و ماجوج اس

◙.....خازن، الكهف، تحت الآية: ٤ ٩، ٣/٤ ٢ ٢-٥ ٢ ٢، روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٤ ٩، ٥٧/٥ ٢- ٢٩٨، ملتقطاً.

سينوم لطالجنان

<sup>1 .....</sup>ابو سعود، الكهف، تحت الآية: ٤٠٤/٣،٩٤.

### ىرنەچڙھ سکےاور نەاس میں سوراخ کر سکے۔

ترجمة كنزالعِوفان: والقرنين نے كہا: جس چيزير مجھے ميرے رب نے قابوديا ہے وہ بہتر ہے توتم ميرى مد دقوت كے ساتھ کرو، میں تہمارے اوران کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنادوں گا۔میرے یاس لوہے کے ٹکڑے لاؤیہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقرنین نے کہا: آگ دھنکاؤ۔ یہاں تک کہ جباُ س لوہے کوآ گ کر دیا تو کہا: مجھے دونا کہ میں اس گرم لوہے پر بگھلا یا ہوا تا نبهاُ ٹڈیل دوں ۔ تویا جوج و ماجوج اس پر نه چڑھ سکے اور نہاس میں سوراخ کر سکے۔

﴿ قَالَ: كَهِا۔ ﴾ حضرت ذوالقرنين دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ نِهِ ان سے فرمایا ''الله عَزُوجَلَّ کے فضل سے ميرے باس كثير مال اور ہرقتم کا سامان موجود ہےتم ہے کچھ لینے کی حاجت نہیں ،البنةتم جسمانی قوت کے ساتھ میر کی مدد کرواور جو کام میں بتا وُل وه انجام دو، می*ن تم مین اوران مین ایک مضبوط رکاو*ٹ بنادوں گا۔<sup>(1)</sup>

﴿ اتَّوْ فِي زُبِرَ الْحَدِيْدِ: ميرے ياس لوہے كلوے لاؤ۔ ﴾ ان لوكوں نے عرض كى: پھر ہمارے متعلق كيا خدمت ہے؟ آپ رضى الله عَالى عَنهُ ف فرمايا "مير عياس پي كي كسائز كو ب كي كر علاق جب وه لي آئواس كے بعدان سے بنیاد کھدوائی ، جب وہ یانی تک پینچی تواس میں پھر بگھلائے ہوئے تا نبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کراُن کے درمیان ککڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور آ گ دے دی اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑ وں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی، پھراو پر سے بگھلایا ہوا تا نبددیوار میں بلادیا گیا توبیسب مل کرایک سخت جسم بن گيا ـ <sup>(2)</sup>

﴿ فَهَا السَّطَاعُوٓ ا أَن يَنْظُهَرُوهُ ﴾: توياجوج وماجوج اس يرند چراه سكه - ﴾ جب حضرت ذوالقر نين دَضِيَ اللهُ مَعَالى عَنهُ نه دیوارمکمل کر لی تویا جوج اور ماجوج آئے اورانہوں نے اس دیوار پرچڑھنے کا ارادہ کیا تواس کی بلندی اور ملائمت کی وجہ سے اس پر نہ چڑھ سکے، پھر انہوں نے نیچے سے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کی تو اس دیوار کی تختی اور موٹائی کی وجہ

الآية: ٩٦، ص٢٥٢، ملتقطأ.

<sup>◘.....</sup>مدارك، الكهف، تحت الآية: ٩٥، ص ٦٦٣-٢٦، خازنُ، الكهف، تحت الآية: ٩٥، ٣/٢٥، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٦، ٣/٥ ٢٢-٢٢، مدارك، الكهف، تحت الآية: ٩٦، ص ٢٦، جلالين، الكهف، تحت

قَالَ الَّذِيرِ ١٦ ﴿ الْكَمِينُ ١٨ ﴿ الْكَمِينُ ١٨ ﴿

### سے اس میں سوراخ نہ کر سکے۔(1)

# قَالَ هٰ ذَا مَحْبَةٌ مِّنْ مَّ إِنْ قَاذَا جَاءَ وَعُلُ مَ إِنْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعُلُ مَ إِنْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعُلُ مَ إِنْ حَقَّالَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

توجهه کنزالایمان: کہایہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کردے گا اور میرے رب کا وعدہ سچاہے۔

توجیه کنوًالعِدفان: ذوالقرنین نے کہا: یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تواسے پاش پاش کردے گا اور میرے رب کا وعدہ سچاہے۔

﴿ قَالَ: كَهَا۔ ﴾ حضرت ذوالقرنين دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ نے كہا كہ يد ديوار مير بربء رَّوَ جَلَّ كى رحمت اوراس كى نعمت ہے كيونكہ يہ ياجوج اور ماجوج كے نكلنے ميں ركاوٹ ہے، پھر جب مير برب كا وعده آئے گا اور قيامت كے قريب ياجوج ماجوج كِ خُرُوج كا وقت آ پہنچ گا تو مير ارب عَرَّوَ جَلَّ اس ديواركو پاش پاش كرد بے گا اور مير برب عَرَّوَ جَلَّ نے ان كے ماجوج وعده فرمايا ہے وہ اور اس كے علاوہ ہر وعدہ سيا ہے۔ (2)

یا جوج اور ما جوج کے نکلنے سے متعلق تر مذی شریف میں حضرت ابو ہر برہ وَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے،
رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا'' یا جوج ما جوج روز انداس ویوارکوکھودتے رہتے ہیں حتٰی کہ جب
اسے تو ڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سر دار کہتا ہے: اب واپس چلو، باقی کل تو ڑ لیس گے حضور اقد س صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ نے فر مایا'' اللّٰه تعالَیٰ اسے پہلے سے بہتر کر دیتا ہے یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہوجائے گی اور اللّٰه عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اِکل تم اسے تو ڑ ڈ الوگے۔ (بیبات) تعالیٰ انہیں لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو ان کا سر دار کہ گا: واپس لوٹ جا وَ، اِن شَاءَ اللّٰهِ اِکل تم اسے تو ڑ ڈ الوگے۔ (بیبات)

1.....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٩٧، ٩٩، ٩٦.

2 .....خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٨، ٣٢ ٢٦، جلالين، الكهف، تحت الآية: ٩٨، ص٢٥٢، ملتقطاً.

قَالَ ٱلَّذِيرِ ١٦ ﴾ ﴿ الكَوْتُ ١٨ ﴾ ﴿ الكَوْتُ ١٨ ﴾ ﴿ الكَوْتُ ١٨ ﴾ ﴿

وہ اِستثناء (یعنیٰ اِنُ شَاءَ اللّٰہ ) کے ساتھ کہے گا۔ (دوسرے دن) جب وہ واپس آئیں گے تواسے ویسے ہی پائیں گے جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، چنانچہوہ اسے تو ژکر باہر لوگوں پرنکل آئیں گے۔ <sup>(1)</sup>

صدرالشريعيم فتى امير على عظمى دَحْمَةُ اللهِ مَعَاليْ عَلَيْهِ لَكِيتَ بِينْ ' بعرقتل دجّال حضرت عيسى عَلَيْهِ السَّلام كوحكم اللي ہوگا کہ مسلمانوں کوکو وطور پر لے جاؤ،اس لیے کہ پچھا یسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے، جن سے لڑنے کی کسی کوطافت نہیں ۔مسلمانوں کے کو وطور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے، بیاس قدر کثیر ہوں گے کہان کی پہلی جماعت بُحيْرَة طَبَويَّه ير (جس كاطول دس ميل موكا) جب گزرے كى ،أس كايانى بى كراس طرح سكھادے كى كەدوسرى جماعت بعدوالی جب آئے گی تو کہے گی: کہ یہاں بھی یانی تھا!۔ پھر دنیا میں فساد قِلّ وغارت سے جب فرصت یا ئیں ، گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کوتو قتل کرلیا، آؤاب آسان والوں گوتل کریں ، پیے کہہ کرایینے تیرآسان کی طرف چینکیں گے،خداکی قدرت کہاُن کے تیراو پر سےخون آلودہ گریں گے۔ بیا بنی اِنہیں حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسلی علیٰہ السَّلام مع اپنے ساتھیوں کے محصور ہول گے ، یہال تک کہاُن کے نز دیک گائے کے سرکی وہ وقعت ہوگی -جوآج تمہارے نز دیک سواشر فیوں کی نہیں ،اُس وقت حضرت عیسیٰ عَلیْہ السَّلام مع اپنے ہمراہیوں کے دعافر ما نمیں گے، اللّٰه تعالیٰ اُن کی گردنوں میں ایک قتم کے کیڑے پیدا کردے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مرجا کیں گے ، اُن کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ عَلیْه السَّالام پہاڑ سے اتریں گے ، دیکھیں گے کہتمام زمین اُن کی لاشوں اور بدبوسے بھری بڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں۔اُس وقت حضرت عیسیٰ عَلیْه السَّلام مع ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللَّه تعالیٰ ایک قتم کے برند بھیج گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہال الله (عَزُوَجَلَّ) جا ہے گا بھینک آئیں گے اور اُن کے تیرو کمان وتر کش کومسلمان سات برس تک جلائیں گے۔<sup>(2)</sup>

# وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِلَّيْهُوجُ فِي بَعْضٍ وَّ نُفِحَ فِي الصُّوسِ

1 ..... ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الكهف، ٥٠٤، الحديث: ٣١٦٤.

2 ..... بهارشر بعت، حصه اول، معاد وحشر کابیان ، ۱۲۴/۱۲۵- ۱۲۵\_



### ترجیه کنزُ العِرفان: اور ہم اس دن جہنم کا فروں کے سامنے لائیں گے۔

﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَوِنِ : اورہم اس دن جہنم لا كيں گے۔ ﴾ يعنى جس دن ہم تمام مُلوق كوجمع كريں گےاس دن جہنم كا فرول كے ساخت لا كيں گے تاكہ وہ اسے صاف ديكھيں اور اس كا جوش مارنا اور چنگھاڑ ناسنيں۔(1)

ايك اورمقام پرالله تعالى ارشاوفر ما تا ہے وَاعْتَدُنَا لِمَنْ كُنَّ بِ إِلسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿ إِذَا سَا أَثْهُمْ مِّنُ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَعَيُّطًا وَذَفِيْرًا (2)

ترجید کنزالعوفان: اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کیلئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کررگھی ہے۔ جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو کا فراس کا جوش مارنا اور چنگھاڑ ناسنیں گے۔

اورحضرت عبدالله بن مسعود رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

## الَّذِينَ كَانَتُ اَعْيُنْهُمْ فِي غِطَاءِ عَنْ ذِكْمِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَيْعًا ﴿

المعرود براتھااور ق بات ن نہ سکتے تھے۔ اللہ میری یاد سے بردہ براتھااور ق بات ن نہ سکتے تھے۔

ترجیه کنزالعِرفان: وه جن کی آئکھیں میری یا دسے پردے میں تھیں اور تن بات سن نہ سکتے تھے۔

﴿ الَّذِينَ : وه لوگ جو۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں کفار کے بارے میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کے سامنے جہنم لائیں گے،

- 1 .....ابو سعود، الكهف، تحت الآية: ١٠٠، ٢٠٧٣.
  - 2 .....فرقان: ١٢،١١.
- 3 .....مسلم، كتاب الجنّة وصفة نعيمها واهلها، باب في شدة حرّ نار جهنّم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذّين، ص٢٥٢، ا الحديث: ٢٩ (٢٨٤٢).

سينوسَ اطّالجنَانَ 40 جلد

ا 19 19 اباس آیت میں کافروں کے بارے میں مزید فرمایا کہ بیدہ الوگ ہیں جن کی آئنھیں میری یادسے پردے میں تھیں اور ` وہ آیاتِ الہیاور قر آن، ہدایت و بیان، دلائلِ قدرت اورا بمان سے اندھے بنے رہے اوران میں سے کسی چیز کووہ نہ د مکھ سکے اورا پنی بدبختی کی وجہ سے رسول کریم صَلَّى اللهُ نَعَالَىٰءَ لَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے ساتھ عداوت رکھنے کے باعث حق بات س نہ سکتے تھے۔ (1)

# اَفَحَسِبَ الَّذِينَكَفَرُ وَااَنَ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُوْنِيَ اَوْلِيَاءَ النَّا اَفَكَ اَوْلِيَاءً النَّ اَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكُفِرِينَ نُزُلًا ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: تو کیا کافریه مجھے ہیں کہ میرے بندوں کومیرے سواحمایتی بنالیں گے بیٹک ہم نے کافروں کی مہمانی کوجہنم تیار کر رکھی ہے۔

ترجیه کنوُالعِدفان: تو کیا کافریه بیجھتے ہیں کہ میرے بندوں کومیرے سواحمایتی بنالیں گے بیشک ہم نے کافروں کی مہمانی کیلئے جہنم تیار کررکھی ہے۔

﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِي مِنَكُفَّمُ وَا: تو كيا كافر سجھتے ہيں۔ ﴾ اس آيت كاخلاصہ بيہ كہ كيا كافرية بجھتے ہيں كہ ميرے بندوں جيسے حضرت عيسى ، حضرت عزير عليه مِنا الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَام اور فرشتوں كومير سے سواحمايتى بناليس گے اور ان سے بچھف پائيس گے ؟ ان كا يہ مَان فاسد ہے ، بلكہ وہ بندے آئيس اپناوٹمن سجھتے اور ان سے بيزارى كا اظهار كرتے ہيں۔ (2) اور كافروں كا مُمان فاسد ہونے كى وجه صاف ظاہر ہے كہ انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَام ، اولياء دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ اور ملائكہ ، ايمان والوں كے مددگار ہوكران كی شفاعت كريں گے نہ كہ كافروں كی۔

## قُلْ هَلْ نُنَيِّئُكُمْ بِالْآخْسِرِينَ آعْبَالًا الله

1 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ١٠١، ٣/٢٦-٢٢٧.

2.....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٢٠١، ٥/٣٠٣، خازن، الكهف، تحت الآية: ٢٠١، ٣٢٢٧٣، ملتقطاً.

### توجہہ کنزالایہان: تم فرماؤ کیا ہمتہ ہیں بتادیں کہ سب سے بڑھ کرناقص ممل کن کے ہیں۔

### ترجيه كنزًالعِدفان: تم فرما وَ: كيا بهمتهين بتادين كرسب سے زيادہ ناقص عمل والے كون بين؟

و قُلُ: تم فرماؤ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم تمہیں بتادیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ممل کرنے میں مشقتیں اُٹھا کیں اور یہ امید کرتے رہے کہ ان اعمال پر فضل وعطا سے نوازے جا کیں گے مگراس کی بجائے ہلاکت وہربادی میں جاپڑے ۔ حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰه تَعَالٰی عَنْهُمَ انے فر مایا وہ لوگ یہودی اور عیسائی ہیں ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ درام ہب لوگ ہیں جو گرجوں میں خَلُوت نشین رہتے تھے۔ حضرت علی مرتضٰی حَرَّمَ اللّٰه تَعَالٰی وَجْهَهُ الْکُویْمِ نے فر مایا کہ یہ لوگ اہل کر وراء یعنی خارجی لوگ ہیں۔ (1) اور حقیقت میں سب ایک ہی مفہوم کی مختلف تعبیریں ہیں کیونکہ اس میں ہر وہ شخص واضل ہے جو عبادت یا ظاہری اچھے اعمال میں محنت ومشقت تو کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ کسی ایس چیز کا مرتکب بھی ہوتا ہے جس سے اس کاعمل مردود ہوجائے جیسے کفر۔

اس سے اشارۃ یہ معلوم ہوا کہ کسی کے ظاہری اعمال اچھے ہونااس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ، اور تھی بخاری میں تو خارجیوں سے متعلق صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَ اللّٰهِ عَالٰہِ وَسَلَّمَ نے صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ مُ سے ارشا وفر مایا ''تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے مقابلے میں حقیر جانوگے ، یو آن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نینے ہیں اثرے گا ، یو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ (2)



خارجیوں میں سب سے پہلااوران میں سب سے بدر شخص ذُو الْخُوَیصِرَ ہُمیمی تھا۔اس نے حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالٰیءَلَیْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ کَی تَقْسِم پراعتراض کر کے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔اس کے اوراس کے ساتھیوں کے بارے

الكهف، تحت الآية: ٣٠١، ٣٢٧/٣، روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٣٠١، ٥/٥، ٣، ملتقطاً.

۲۲۰۰۰۰۰بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوّة فی الاسلام، ۳/۲، ۵، الحدیث: ۳۶۱۰.

تنسيره كاط الجدّان

میں حضورا قدس صَلَى اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نِے ارشا دفر ما یا تھا کہ بید دین سے ایسے نکل جا تیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جا تا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں خارجی یعنی دین سے نکل جانے والا کہا جا تا ہے۔ یہ لوگ ظاہری طور پر بڑے عبادت گزار ، شب بیدار تھے اوران کی عبادت وریاضت اور تلاوت قرآن میں مشغولیت دیکھ کرصحابۂ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمْ بھی حیران ہوتے تھے کیکن ان کے عقائد ونظریات انتہائی باطل تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ تھا کہ جو کبیرہ گناہ کرے وہ مشرک ہوتے تھے کیکن ان کے عقائد ونظریات انتہائی باطل تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ تھا کہ جو کبیرہ گناہ کرے وہ مشرک ہے ان ظالموں نے حضرت علی المرضَّی حَرَّمَ اللَّه تَعَالیٰ وَجُهَهُ الْکُویُمُ وَکُلُّمُ اللَّهُ مَعَا ذَاللَّهُ مَشْرک قرار دے دیا تھا اور نہروان کے مقام پر آپ کَرَّمُ الله تَعَالیٰ وَجُهَهُ الْکُویُمُ سے جنگ کی تھی صحابۂ کرام دَضِیَ اللَّهُ تَعَالیٰ عَنْهُمُ اُن کی تمام تر ظاہری عبادت وریاضت ، تقویٰ وظہارت اور رات رات بھر تلاوت قرآن کرنے کرام دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اُن کی تمام تر ظاہری عبادت وریاضت ، تقویٰ وظہارت اور رات رات کا وات قرآن کرنے کرام دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اُن کی تمام تر ظاہری عبادت وریاضت ، تقویٰ وظہارت اور رات رات رات بھر تلاوت قرآن کرنے کہا میا تھی الله تعالیٰ عَنْهُمُ اُن کی تمام تر قائم کی عبادت وریاضت ، تقویٰ وظہارت اور رات رات رات کیں متاب کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اُن کی تمام تر ظاہری عبادت وریاضت ، تقویٰ وظہارت اور رات رات رات کی تمام تھے اس کا تھی کہت کیا مقال کے اس ک

اس سے معلوم ہوا کہ سی کی لمبی کمبی اور ظاہری خشوع وخضوع سے بھر پورنمازیں، رفت انگیز اور در دبھری آواز میں قر آنِ مجید کی تلاوتیں، الله تعالی کی گرفت اوراس کے عذابات سے ڈرانے والے وعظ اور تھیجتیں اور دیگر ظاہری نیک اعمال اس وقت تک قابلِ قبول نہیں جب تک اس کے عقائد درست نہ ہوں، لہذا ہر خض کو چاہئے کہ وہ بدعقیدہ اور بد مذہب شخص کی کثر سے عبادت، تقوی وطہارت اور دیگر نیک نظر آنے والی چیز ول سے ہر گزمتاً بڑنے نہ ہواور نہ ہی ان چیز ول کود کھھ کران کی طرف مائل ہو بلکہ ان سے ہمیشہ دور ہی رہے کہ اسی میں اس کی و نیاو آخرت کی بھلائی ہے۔

کوخاطر میں نہلائے اوران کے باطل عقائد کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کی اورانہیں قتل کیا۔

# اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعِيهُ مُ فِي الْحَلِوةِ الثَّانِيَاوَهُ مُ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمُ لَكُونِ الْحَلِوةِ الثَّانِيَاوَهُ مُ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمُ لَكُونِ ضَلْعًا ﴿ لَا مُنْعًا ﴿ لَا مُنْعَالًا مَا مُنْعَالًا اللَّهُ مُنْعًا ﴿ لَا مُنْعَالًا مَا مُنْعَالًا مَا مُنْعَالًا اللَّهُ مُنْعًا ﴿ لَا مُنْعَالًا مَا مُنْعَالًا مَا مُنْعَالًا اللَّهُ مُنْعَالًا اللَّهُ مُنْعًا ﴿ لَا مُنْعَالًا مُنْعَالًا اللَّهُ مُنْعَالًا اللَّهُ مُنْعَالًا اللَّهُ مُنْعَالًا اللَّهُ مُنْعَالًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْعُلًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْعُلًا اللَّهُ مُنْ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْعُلًا اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّا مُنَالِمُ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

توجمه این الایمان: ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اوروہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں۔

ترجہ یے کنزالعِرفان: وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہوگئی حالانکہ وہ بیگمان کررہے ہیں کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں۔

(تنسيرصراط الجنان

﴿ اَلَّنِ ثِينَ: وہلوگ۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے لوگوں کی خبر دینے کے ' بارے میں فرمایا، اب اس آیت میں فرمایا کہ بیدہ وہلوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہوگئی اور کمل باطل ہوگئے حالا نکہ وہ اس گمان میں ہیں کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں جو انہیں آخرت میں نفع دےگا۔ (1)

4

یہ آ پہتے مبار کہ بنیادی طور پر تو کا فروں کے متعلق ہے لیکن اس سے اشار تأیہ بھی معلوم ہوا کہ بدکار سے زیادہ بدنصیب وہ نیکوکار ہے جو محنت مشقت اٹھا کرنیکیاں کرے مگراس کی کوئی نیکی اس کے کام نیم آئے ،وہ اس دھوکے میں رہے کہ میں نیکوکار ہوں۔ہم اس سے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔

# أُولِلِكَ الَّذِيْنَكَ فَيُ وَالِالتِ مَ يِهِمُ وَلِقَايِهِ فَحَيِظَتَ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُنَّا ۞

توجہہ کنزالایہان: یہلوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنانہ ما نا تو ان کا کیا دھراسب اکارت ہے تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔

ترجید کنزالعِرفان: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اوراس کی ملاقات کا انکار کیا توان کے سب اعمال برباد ہو گئے پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔

﴿ أُولِيِّكَ: بيلوگ - ﴾ ارشاد فرمايا كه كثير نيك اعمال كے باوجود خسارے كاشكار ہونے والے، يہى وہ لوگ ہيں جنہوں نے اپنے رب عَزُوَجَلَّ كَي آيات اور اس كى ملاقات كا انكاركيا، رسول اور قرآن پرايمان ندلائے اور مرنے كے بعدا تھائے جانے، حساب، ثواب اور عذاب كے منكر رہے توان كے سب اعمال برباد ہو گئے اور انہيں ان اعمال پركوئى ثواب ند ملے گا۔ (2)

1....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٢٠٤/٥،١٠٠.

2.....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ١٠٥، ٥/٥، ٣، خازن، الكهف، تحت الآية: ١٠٥، ٣٢٧٣، ملتقطاً.

تنسير مراط الحيان

جلدشيشم

﴿ فَلَا نُقِيمُ أَنَهُمْ يَوْمَ الْقِلِمَةِ وَزُنَّا: پِس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ﴾ وزن قائم آئے منظم کے گئے فیڈ نُقیمُ اُنھی ہُو ہُم اُنھی ہُم اُن کے طاہری نیک اعمال کی کوئی قدرو قیمت ہوگی اور نہ ہی ان میں کوئی وزن ہوگا اور جب میزانِ عمل میں ان کے ظاہری نیک اعمال بے وزن ہوگا اور جب میزانِ عمل میں ان کے ظاہری نیک اعمال بے وزن ابول علی تابع اللہ کی قدرو قیمت اور ان میں وزن کا دار و مدار ایمان اور اخلاص پر ہے اور جب بیلوگ ایمان اور اخلاص سے ہی خالی عیں تو ان کے اعمال میں وزن کہاں سے ہوگا۔ کفار کے اعمال کے بارے میں ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالٰی ارشاد فرما تا ہے

ترجید کنز العِرفان: اور انہوں نے جوکوئی ممل کیا ہوگا ہم اس کی طرح طرف قصد کر کے باریک غبار کے بھرے ہوئے ذروں کی طرح (بوقعت) بنادیں گے جوروشندان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔

اور حضرت ابوہریرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا
" قیامت کے دن ایک بہت ہی موٹے تازے آدمی کو جب الله تعالٰی کی بارگاہ میں پیش کیاجائے گاتو (اتنابھاری بحرکم ہونے کے باوجود) الله تعالٰی کے نزویک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، اور فر مایا کہ بیآیت پڑھلو فکل نُقییم کہ مُر وَ الله تعالٰی کے نزویک اس کا وزن ایک محمد کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، اور فر مایا کہ بیآیت پڑھلو فکل نُقییم کہ مُر مُر مُن کے لیے قیامت کے دن کوئی فکل نُقییم کہ مُر مُر مُن کے لیے قیامت کے دن کوئی

•

وَقَدِمْنَا إِلَّهُ مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنُهُ

هَيَاءً مُّنْكُورًا (1)

یادرہے کہ کافروں کے ظاہری نیک اعمال تو قیامت کے دن بے وزن ہی ہوں گے البتہ بعض مسلمان بھی ایسے ہوں گے جواپنے نیک اعمال میں وزن سے محروم ہوجا کیں گے، جیسا کہ حضرت تو بان دَجی اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقتدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَعَاللهُ مَعْلِمُ مُعَاللهُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مُعَالِمُ مَعَاللهُ مَعَاللهُ مَعَاللهُ مَعَاللهُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَاللهُ مَعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُعُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ

.....فرقان:۲۳.

2.....بخاري، كتاب التفسير، باب اولئك الذين كفروا بآيات ربّهم ولقائه فحبطت اعمالهم، ٢٧٠/٣، الحديث: ٤٧٢٩.

وزن قائم نہیں کریں گے۔<sup>(2)</sup>

غبار کے چھر ہے ہوئے ذرول کی طرح (بوقعت) کردےگا۔حضرت ثوبان دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے عرض کی بیار سو لَ الله اصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، جمار عسامن ان لوكول كاصاف صاف حال بيان فرماد يجيحَ تاكم جم معلومات نه جوت ا ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہوجائیں۔سرکارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا دفر مایا'' وہتمہارے بھائی، تمہارےہم قوم ہوں گے۔راتوں کوتمہاری طرح عبادت کیا کریں گےلیکن وہلوگ تنہائی میں برےاَ فعال کےمُر تکب ہول گے۔ (1)

اورحضرت ابوحد يفد دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ كَآ زاوكروه غلام حضرت سالم دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات بير، دسولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِهُ ارشاد فرمايا ''قيامت كون كچھلوگ ايسے آئيں گے كه ان كے پاس تهامه كے پہاڑوں ، کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب انہیں لایا جائے گا تواللّٰہ تعالیٰ ان کےاعمال کوروشندان سےنظرآنے والے غبار کے ذرول کی طرح (بے وقعت) کردے گا، پھر انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔حضرت سالم نے عرض کی: یاد سو لَ الله! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مير ك مال باب آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يرقر بان بوجائين اجمين الناوكول كاحال بتا دیجئے؟ ارشاد فر مایا'' وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزےر کھتے ہوں گے لیکن جب ان کےسامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس پر کودیڑیں گے تواللّٰہ تعالیٰ ان کے اعمال باطل فر مادے گا۔ <sup>(2)</sup>

اور حضرت ابوسعيد خدري دَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنهُ في فرمايا كه قيامت كه دن بعض لوك ايساعمال لائيس كي جوان کے خیالوں میں مکہ مرمہ کے پہاڑ وں سے زیادہ بڑے ہوں گے لیکن جب وہ تو لے جائیں گے توان میں وزن کچھنہ ہوگا۔ <sup>(3)</sup>

## ذلك جَزَآ وُّهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَنْ وَاوَاتَّخَنُّ وَاللِّيْ وَرُسُلِي هُزُوا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ فَيُ وَاللَّهُ مُعَالًا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا لَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَّ لَلَّالِمُولُولُ اللَّالَّ لَلَّا لَلَّهُ اللّه

🦆 توجههٔ کنزالاییمان: بیان کابدلہ ہے جہنم اس پر کہانہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔

1.....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، ٤٨٩/٤، الحديث: ٤٢٤٥.

الحديث: ٥٧٥. الحديث: ٥٧٥ المحديث: ٥٧٥.

3 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ١٠٥، ٢٢٧/٣.

### ۔ ﷺ ترجید کنزُالعِدفان: بیان کابدلہ ہے جہنم، کیونکہ انہوں نے کفر کیااور میری آیتوں اور میر نے رسولوں کوہنسی مذاق بنالیا۔

﴿ ذَٰ لِكَ جَزَآ وَ هُمْ جَهَدُّمُ: بِيان كابدله جَهُم ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ بیجہُم ان کابدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور جس چیز پرایمان لا نا اور جس کا اقرار کرنا ضروری تھا اس کا اٹکار کیا اور انہوں نے قرآنِ پاک، اللّٰہ تعالیٰ کی دیگر کتا ہوں اور اس کے رسولوں کو بنٹی مُداق بنالیا۔ (1) اس سے معلوم ہوا کہ تمام کفروں سے بڑھ کر کفرنبی کی تو بین اور ان کا مُداق اڑا نا ہے جس کی سزاد نیاو آخرے دونوں میں ملتی ہے۔

# ·\$

حضرت علامه اسمائيل حقى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہيں ' يا در کھو! علاء، انبياء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے وارث ہيں اوران کے عُلوم انبياء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے علوم سے حاصل شدہ ہيں توجس طرح باعمل علاء، انبياء اور مُرسَلين عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے اعمال اور علوم کے وارث ہيں اسی طرح علاء کا فداق اڑانے والے ابوجہل ، عقبہ بن ابی معیط اوران جیسے دیگر کا فرول کے فداق اڑانے ہيں وارث ہيں۔ (2) اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی شدید ضرورت ہے جومیڈیا پر اوران بی نجی محفلوں میں اہلِ حق علائے کرام کا فداق اڑانے میں گے رہتے ہیں۔ اللّٰه تعالی انہیں عقلِ سلیم عطافر مائے۔

# إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرُدُوسِ الْخِرِينَ الْفِرُدُوسِ فُرُلًا فَي خُلِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ فَلِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ فَلَا يَا يَعْنُهَا حِوَلًا ﴿ وَاللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَلَا اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

ترجمہ کنزالا پیمان: بیشک جوایمان لائے اورا چھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے۔وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔

1 ....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ١٠٦، ٥/٥،٣٠.

2....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ١٠٦، ٥/٥.٣.

ينومَ لَطْالِحِيَّانَ ﴾ ﴿ 47 ﴾

توجید کنو العِرفان: بیشک جولوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کئے ان کی مہمانی کیلئے فردوس کے باغات ہیں۔وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے،ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنانہ چاہیں گے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوْا: بِيشِك جُولُوگ ايمان لائے۔ ﴾ اس سے پہلے کا فروں کی جہنم میں مہمانی کا ذکر ہوااور اب یہاں سے وہ چیز بیان کی جارہی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بیشک جو وہ چیز بیان کی جارہی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بیشک جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور الله تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے اجھے اعمال کئے توان کی مہمانی کے لئے فردوس کے باغات ہیں۔ (1)

4

یادرہے کہ اہلِ جنت کے لئے اللّٰہ تعالیٰ نے جونعمتیں تیار کی ہیں وہ انسان کے تَصَوُّ رہے بھی زیادہ ہیں، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌمَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ تَوْ مِيهُ كَنْ العِرفان: تُوكَى جان وَمعلوم نيس وه آنھوں كى شُدُك جَزَآءً بِمَا كَانُوْ اَيَعْمَكُوْنَ (2) جوان كے ليے ان كے اللہ على چھپاركى ہے۔

اور حضرت البو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا''اللّٰه تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے الین فعتیں تیار کررکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سااور نہ ہی کسی انسان کے دل پراس کا خطرہ گزرا۔''اگرتم چاہوتو یہ آیت پڑھ لو' فکلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا اُخْفِی لَهُمْ فِی نَاور نہ ہی کسی انسان کے دل پراس کا خطرہ گزرا۔''اگرتم چاہوتو یہ آیت پڑھ لو' فکلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا اُخْفِی لَهُمْ فِی نَاور نہ ہی کسی انسان کے دل پراس کا خطرہ گزرا۔''اگرتم چاہوتو یہ آیت پڑھ لو' فکلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا اُخْفِی لَهُمْ

اورز بریفسر آیت میں جس جنت کا ذکر ہوا، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاوفر مایا''جب اللّٰه عَزَّوجَلَّ سے مانگوتو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے اور اس پر حمٰن عَزَّوجَلَّ کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ (4)

- السنتفسيركبير، الكهف، تحت الآية: ٧٠١، ٧/١، ٥، روح البيان، الكهف، تحت الآية: ١٠٧، ٥/٥، ٣، ملخصاً.
  - . ۱۷:سسجده
  - € .....بخارى، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنّة وانّها مخلوقة، ٢/١ ٣٩، الحديث: ٣٢٤٤.
  - 4.....بخاري، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله... الخ، ٢٥٠/٢، الحديث: ٢٧٩٠.

سيرصَ لَطُ الْجِنَانَ 48 (جلانُ

حضرت عباوه بن صامت رضِيَ اللهُ تعالى عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صلّى اللهُ تعالى عَليْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ في ارشاد فر مایان جنت میں سودر ہے ہیں ، ہردودرجول کے درمیان زمین وآسان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے او پر والا درجہ ہے،اس سے جنت کی چار نہریں چھوٹی ہیں،اس سے او پرعرش ہے اور جبتم اللّٰہ تعالیٰ سے سوال کروتو جنت الفردوس ہی مانگا کرو۔ (1)

حضرت الس بن ما لك دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روايت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإله وَسَلَّمَ نَهُ ارشاد فرمایا''فردوس بلند جنت ہے، درمیانی اورسب سے بہتر جنت ہے۔(2)

حضرت كعب دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ نِهِ مِل إِن فرول جنتول ميں سب سے اعلیٰ ہے اس ميں نيكيوں كاحكم كرنے والےاور بدیوں سےرو کنے والے میش کریں گے۔ (3)

﴿ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا: ان سے كوئى دوسرى جگه بدلنانه جا بيں گے۔ ﴾ يعنى دنياميں انسان كيسى ہى بہتر جگه ميں ہو،وہ اس سےاوراعلیٰ وارفع جگہ کی طلب رکھتا ہے کیکن پیربات وہاں جنت میں نہ ہوگی کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل ہے انہیں بہت اعلیٰ وار فع جگہ حاصل ہے۔ (<sup>4)</sup>

# قُلُ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِلْتِ مَ بِي لَيُفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِلْتُ

مَ بِي وَلُوجِئُنَا بِيثُلِهُ مَلَدًا ١٠

ترجیدة کنزالایمان: تم فرمادواگرسمندرمیرےرب کی باتوں کے لئے سیاہی ہوتو ضرورسمندرختم ہوجائے گااورمیرے رب کی با تین ختم نه ہوں گی اگر چہ ہم ویساہی اوراس کی مددکو لے آئیں۔

1 ..... ترمذي، كتاب صفة الجنّة، باب ما جاء في صفة درجات الجنّة، ٢٣٨/٤، الحديث: ٢٥٣٩.

2 ..... ترمذي، كتاب التفسير، باب و من سورة المؤمنين ١١٨/٥، الحديث: ٣١٨٥.

3 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ۲۲۷/۳،۱۰۷.

4 ....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٢٠١، ٥/٥. ٣٠.

﴿ قُلْ: تُم فرمادو۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ بیہے کہ اگر اللّٰہ تعالیٰ کے علم وحکمت کے کلمات لکھے جائیں اور اُن کے لئے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بنادیا جائے اورتمام مخلوق لکھے تو وہ کلمات ختم نہ ہوں اور بیتمام پانی ختم ہوجائے اورا تناہی اور بھی ختم موجائے۔مُدَّ عابیہ ہے کہاس کے علم وحکمت کی کوئی انتہاء ہیں۔ شان نزول: حضرت عبدالله بن عباس دَضِی اللهُ تعالی عَنهُمَا فرماتے میں کہ یہودیوں نے کہا: اے محد! (صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ) آ ب کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئ اور آپ کی کتاب میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی اُسے خیر کثیر دی گئی، پھرآ پ کیسے فرماتے ہیں کتہ ہیں تھوڑ اعلم دیا گیا ہے! اس يرية يت كريمنازل مولى -ايك قول يه كه جب آيت كريمة "وَما أُوتِينَتُم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا" نازل مولى تو بہود بول نے کہا کہ میں توریت کاعلم دیا گیا اوراس میں ہرشے کاعلم ہے،اس پریہ آ بہتے کریمہ نازل ہوئی۔مدعابیہ ہے کہ ہر شے کاعلم بھی علم الہی کےحضور قلیل ہےاوریہ اللّٰہ تعالیٰ کےعلم سے اتنی بھی نسبت نہیں رکھتا جتنی ایک قطرے کو سمندر سے ہو۔ <sup>(1)</sup>

قُلْ إِنَّهَا آنَابَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوْلِي آنَّهَا إِللَّا اللَّهُمُ اللَّوَّاحِدُّ قَمَنَ كَانَ يَرْجُوْ الِقَاءَ مَ بِبِهِ فَلْيَعْ مَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَ لا يُشْرِكُ بِعِبَا دَةٍ المُ اللهِ اللهُ ا

تدجمه کنزالایمان: تو فرماؤ ظاہر صورتِ بشری میں تومین تم جبیبا ہوں مجھے دحی آتی ہے کہ تمہارامعبودا یک ہی معبود ہے تو جسےا پنے رب سے ملنے کی امید ہوا سے جا ہیے کہ نیک کا م کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کوشریک نہ کرے۔

1....خازن، الكهف، تحت الآية: ٩ . ١ ، ٢٢٧/٣-٢٢٨.

وع

توجهه کنوالعوفان: تم فرما وَ: میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارامعبود ایک ہی معبود ہے توجوا پے رب سے ملاقات کی امیدر کھتا ہوا سے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے۔

﴿ قُلْ: ثَمْ فَرَهَا وَ ﴾ حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُمَا فَرَمَاتَ بَينَ 'اس آیت میں الله تعالی نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالی عَنَهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَا

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیُهِ فرماتے ہیں'' ( کافر ) انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام کواپناسا بشر مانتے تھاس لئے ان کی رسالت سے منکر تھے کہ

تم تو ہمارے جیسے آ دمی ہواور رحلٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ مَا اَنْتُمُ اِلَّابَشَرَّقِتُلْنَا لَا وَمَا اَنْزَلَ الرَّحُلْنُ مِنْ شَىٰءٍ لَا اِنْ اَنْتُمُ اِلَّا شَكْذِبُونَ (2)

واقعی جبان خُبهٔ اء کنز دیک و تی نبوت باطل تھی تو آنہیں اپنی اسی بشریت کے سواکیا نظر آتا ؟ لیکن اِن سے زیادہ دل
کے اندھے وہ (ہیں جو) کہ و تی ونبوت کا اقرار کریں اور پھر آنہیں (یعنی انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کو) اپناہی سابشر جانیں،
زید کو'' قُلُ إِنَّهَا آ کَابَشَرُّ قِیْتُ کُکُمُ "سوجھا اور'' یُوٹی إِلیَّ "خہوجھا جو غیر متناہی فرق ظاہر کرتا ہے، زیدنے اتناہی ٹکڑا
لیاجو کا فرلیتے تھے، انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی بشریت جریل عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی مَلکیت سے اعلیٰ ہے، وہ ظاہر ک
صورت میں ظاہر بینوں کی آئی کھوں میں بشریت رکھتے ہیں جس سے مقصود خلق کا اِن سے اُنس حاصل کرنا اور ان سے فیض یا نا (ہے) والہٰ ذار شاور اُن اے اُنہ والمَّالِ فَر ما تا ہے

اورا گرہم فرشتے کورسول کر کے بھیجے تو ضروراسے مردہی کی شکل میں بھیجے اور ضرورانھیں ای شبر میں رکھتے جس دھو کے میں اب ہیں۔

وَلَوْجَعَلْنُهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنُهُ مَجُلَّا وَّلْكَبَسُنَا عَلَيْهِمُمَّا يَلْمِسُونَ (3)

(اس سے) ظاہر ہوا کہ انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلام کی ظاہری صورت دیکھ کر انھیں اوروں کی مثل سمجھنا ان کی بشریت کواپنا

٠ ٢٢٨/٣،١١٠ الكهف، تحت الآية: ١١٠، ٣٢٨/٣.

2 .....يس:ه۱.

3 .....انعام: ٩.

51

ساجاننا، ظاہر مینوں (اور) کور باطنوں کا دھوکا ہے (اور) پیشیطان کے دھوکے میں پڑے ہیں۔۔۔ان کا کھانا پینا سونا بی افعال ہشری اس لئے نہیں کہ دوہان کے بحتاج ہیں، حاشا (یعنی ہر گزئیں، آپ تو ارشاد فرماتے ہیں)'' گئشٹ گا آئی اُبیٹ عِنْد رَبِّی یُطُعِمُنی وَیَسُقِیْنی'' میں تہاری طرح نہیں ہوں میں اپنے رہے کے ہاں رات ہر کرتا ہوں وہ جھے کھر بات کھاتا بھی ہے۔ (ت) (بلکہ) ان کے بیا فعال بھی ا قامتِ سنت و تعلیم امت کے لئے تھے کہ ہر بات میں طریقہ بھی ہوں کولی کو ملی طور سے دکھا کیں، جیسے ان کا سُہو و نِیان ۔ حدیث میں ہے" اِنِی کا انسی وَ لکون اُنسی میں اُسٹی وَ نیکن اُنسی میں طریقہ بھی ہوں کو موجودہ لوگوں کو ملی طور سے دکھا کیں، جیسے ان کا سُہو و نِیان ۔ حدیث میں ہے" اِنِی کا انسی وَ لکون اُنسی میں اُنسی میں ہوئی اُنسی وَ لکون اُنسی اُنسی میں اُسٹی وَ نیکن اُنسی اُن کے بیا کہ یہ قول (اِنسی اَنسی میں ہوئی اُنسی اُنسی میں ہوئی اُنسی میں ہوئی اُنسی اُن کے بیا کہ یہ قول کو کہ ہوئی اُنسی میں ہوئی اُنسی اُن کے بیا کہ یہ قول کو کہ ہوئی کہ ہوئی المیں ہوئی کا بین کرنے میں صدے بڑھے کے مسلمانوں کواس سے دوئنا کی تعلیم میں اُنسی کو کو کا اُنسی کی میں میں کے گوئی کہ ہوئی کا بین کی میں میان کی کا انسیا کی میں ہوئی کا بین کی میں کہ ہوئی کو کہ ہوئی کی میں اُنسی کی کہ ہوئی کو کہ ہوئی کی کہ ہوئی میں تو کیا ہوئی کی کہ ہوئی کی کہ کہ ہوئی میں کی کہ ہوئی کی کی کہ ہوئی کی کہ ہوئی کی کہ ہوئی میں تم جیسا بیر ہوں خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ، ہاں '' بیو تی گیا اس ناور کے سید باب (روکے ) کے لئے تعلیم فرمانی گی کہ کہ نوئی میں تھی جیس اور اور اور اور اور اور اور اور اور کی کے لئے تعلیم فرمانی گی کہ کہ نوئی میں تھی ہوئی کی کہ کہ نوئی کی کہ کہ نوئی کی کہ کہ نوئی کی کہ کی کہ نوئی کی کہ کی کہ کوئی کی کہ کہ کوئی کی کہ کھار میں کے اور اور اور اور اور اور اور کی کے لئے تعلیم فرمانی کی کی کہ کی کھی کی کہ کوئی کی کہ کی کہ کوئی کی کہ کوئی کی کہ کوئی کی کہ کی کہ کی کہ کوئی کی کہ کی کہ کوئی کی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کہ کوئی کی کہ کوئی کی کھی کی کوئی کوئی کے کوئی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کوئی کی کوئی کی

قُلْ سُبْحَانَ مَ بِی هَلْ گُنْتُ إِلَّا بَشَمَّ النَّ سُوُلًا (1) تم فرمادو پاکی ہے میرے رب کوییں خدانہیں، میں تو انسان رسول ہوں۔

اِنهیں دونوں کے دفع کوکلمی شہادت میں دونوں لفظ کریم جمع فرمائے گئے "اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ" میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمصلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّه کے بندے اور رسول ہیں۔ (ت) بندے ہیں خدانہیں، رسول ہیں خداسے جدانہیں، شَیْطَنَت اس کی کہ دوسراکلمہ امتیا نِ اعلیٰ جیور ؓ کر پہلے کلمہ تواضع پر اِقتصار کرے۔ (<sup>2)</sup> صدر الا فاضل مفتی فیم الدین مراد آبادی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں" صورتِ خاصہ میں کوئی بھی آپ (صلّی

1 .....بني اسرائيل:٩٣.

2.....فآوی رضویه،۱۲۲۲-۲۲۵\_

(تنسيرصراط الجنان

الله تعالیٰ علیٰہ وَالِه وَسَلَم ) کامثل نہیں کہ الله تعالیٰ نے آپ (صَلَّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَم) کوحسن وصورت میں بھی سب سب اعلیٰ و بالا کیا اور حقیقت وروح و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء (عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم) اوصافِ بشر سے اعلیٰ ہیں ، جسیا کہ شفاءِ قاضی عیاض ( قاضی عیاض دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ علیٰهِ کَ کتاب ' شفاء' ) میں ہے اور شخ عبد الحق محدث و بلوی دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ مُ السَّدَم کے اَجسام وظوا ہر تو صور بشر یت پر چھوڑ ہے گئے اور اُن کے اَرواح و عَلیْهِ نَشر حَ مَشَلُو قَمِیں فرمایا کہ انبیاء عَلیْهِ مُ السَّدَم کے اَجسام وظوا ہر تو صور تبر جمدث و بلوی دَحْمَةُ اللهِ عَلَیٰهِ نَصورهُ واضَّیٰ کی الله عَلیٰهِ نَصورهُ واضَّیٰ کی اُن اس متعلق ہیں ۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث و بلوی دَحْمَةُ اللهِ عَلیٰهِ نَصورهُ واضَّیٰ کی قامت و مالات میں آپ کا وجو واصلاً نہ رہے اور غلبہُ انوادِ تق آپ پر علی الدَّ وام حاصل ہو۔ بہر حال آپ کی تفسیر میں فرمایا کہ آپ کی فرات و کمالات میں آپ کا کوئی بھی مثل نہیں ۔ اس آ یت کر یمہ میں آپ کوا پی ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہارِ تو اضع کے لئے تھم فرمایا گیا، یہی فرمایا ہے حضرت این عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا نے۔ () صورت بشریہ کے بیان کا اظہارِ تو اضع کے لئے تھم فرمایا گیا، یہی فرمایا ہے حضرت این عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا نے۔ () مندین از ہے عرشِ بریں برامح م دار ہے دوحِ امیں تو ہی سرور ہردو جہاں ہے شہاتر امثل نہیں ہے خدا کی قشم ترامنیز ناز ہے عرشِ بریں برام حرم راز ہے دوحِ امیں تو ہی سرور ہردو جہاں ہے شہاتر امثل نہیں ہے خدا کی قشم

یبان تا جدار رسالت صَلّی اللهٔ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کُوبشر کہنے ہے متعلق 3 آئم ہا تیں یا در قیس:

ہم کی بات یہ کہ کسی کو جا تزنیس کہ وہ حضور اقد س صَلّی اللهٔ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کُوابِ خِسِیا ابشر کہے کیونکہ جو کلمات عزت وعظمت والے اصحاب عاجزی کے طور پر فرماتے ہیں انہیں کہنا دوسروں کے لئے روانہیں ہوتا۔ حضرت علامہ شخ عبدالحق محدث دبلوی دَخمة اللهِ تَعَالیْ عَلَیْهُ فرماتے ہیں' واضح رہے کہ یہاں ایک ادب اور قاعدہ ہے جے بعض اَصفیا اور اللّی تحقیق نے بیان کیا ہے اور اسے جان لینا اور اس پھل پیرا ہونا مشکلات سے نگلنے کا طل اور سلامت رہنے کا سب ہے اور وہ یہ ہے کہا گرکسی مقام پر اللّه تعالیٰ کی طرف سے کوئی خطاب، عاب، رعب ود بد بہ کا اظہار یا بے نیازی کا وقوع ہو اور وہ یہ ہا ہے نیازی کا وقوع ہو مثلاً آپ ہمایت نہیں دے سکتے ، آپ کے انگر کسی مقام پر اللّه تعالیٰ کی طرف سے کوئی خطاب، عاب، رعب ود بد بہ کا اظہار یا ہے نیازی کا وقوع ہو ذیب ہمایا آپ ہمایات نہ ہماں ویکر مقامات ، یا کسی جگہ نبی کی طرف سے عبدیت ، انگساری ، مختاجی وعاجزی اور مسکینی کا فوکر آئے مثلاً میں تہماری طرح بشر ہوں ، مجھے اسی طرح عصم آتا ہے جیسے عبد کو آتا ہے اور میں نہیں جانتا اس دیوار کے کا در آسے میں نہیں جانتا میر سے ساتھ اور تہمار سے ساتھ کیا کیا جائے گا ، اور اس کی مثل دیگر مقامات ۔ ہم امتیوں اور اور کی مقام یہ است تھ کیا کیا جائے گا ، اور اس کی مثل دیگر مقامات ۔ ہم امتیوں اور اور کی مقام سے میں نہیں جانتا میر سے ساتھ اور تہمار سے ساتھ کیا کیا جائے گا ، اور اس کی مثل دیگر مقامات ۔ ہم امتیوں اور

1 .....خزائن العرفان ،الكهف، تحت الآبية : • اا ، ص ٢٩ ٥ ـ

تنسير كاظ الجنان

غلاموں کو جائز نہیں کہ ان معاملات میں مداخلت کریں، ان میں اِشتراک کریں اور اسے کھیل بنائیں، بلکہ ہمیں پاسِ اور برکرتے ہوئے خاموثی وسکوت اور تو قُف کرنالازم ہے، ما لک کاحق ہے کہ وہ اپنے بندے سے جو جا ہے فرمائے، اس پراپی بلندی وغلبہ کا اظہار کرے، بندے کا بھی بیرق ہے کہ وہ اپنے ما لک کے سامنے بندگی اور عاجزی کا اظہار کرے، وہ سرے کی کیا مجال کہ وہ اس میں دخل اندازی کرے اور حدِّ اوب سے باہر نکلنے کی کوشش کرے، اس مقام پر بہت سے کمر ور اور جابل لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں جس سے وہ تباہ و بربا دہوجاتے ہیں، اللّه تعالیٰ محفوظ رکھنے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ واللّه تعالیٰ اعلم۔ (1)

دومرى بات بيكہ جي الله تعالى فضائل جليا اور مراتب رفيد عطافر مائے ہول، اُس كان فضائل ومراتب كا ذكر جيمور كرا بي عام وصف سے اس كا ذكر كرنا جو ہر خاص وعام ميں پايا جائے ، اُن كما لات كونہ مانے كى طرف اشاره كا ذكر جيمور كرا بي عام وصف سے اس كا ذكر كرنا جو ہر خاص وعام ميں پايا جائے ، اُن كما لات كونہ مانے كى طرف اشاره كرتا ہے ۔ اس كے سلامتى اسى ميں ہے كہ فضيلت و مرتبے پر فائز بستى كا ذكر اس كے فضائل اور ان اوصاف كے ساتھ كيا جائے جن كى وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہے اور يہى نبى كريم صَلَى الله تعالى عَنهُمُ عَلَيْ وَسَلَم اور صحاب كرام وَضِى الله تعالى عَنهُمُ عَلَيْ الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم قرمات نبين: تاجدار رسالت صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم قرمات نبين: تاجدار رسالت صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم قرمات نبين: تاجدار رسالت صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم قرمات نبين: تاجدار رسالت صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم قرمات نبين: تاجدار دين) بھائي کے مُن عَلَيْ مُن مَن عَلَيْ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم ، كيا ہم آپ كرد وينى بھائى نہيں؟ ارشاد فرمايا" (وينى بھائى ہونے نبين جواجى تك نبين جواجى تك نبين آگے۔ كيا تھ جائل وہ بين جواجى تك نبين جواجى تك نبين آگے۔ كيا تھ جائے ہوں ہوں الله اُسَلَم ، كيا ہم آپ كيا ہم

اس طرح حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ نَ فرمايا" جبتم رسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ يَشَلَى عِنهُ وَلِهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَسَامِحَ يَشَلَى عِلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَسَامِحَ يَشَلَى عِلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَسَامِحَ يَشَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمَ وَوَحَمَتَكَ وَرَحُمَتَكَ وَرَحُونَ كَا تِكَ وَرَسُولُ لِكَ إِمَامِ اللهُ تَقِينُ وَخَاتَمِ النَّبِيِينَ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولُ لِكَ إِمَامِ الْمَحْيُو وَبَوَا عَلَيْ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِينَ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولُ لِكَ إِمَامِ الْمُحْيُو

<sup>■ .....</sup>مدارج النبوت، باب سوم در بیان فضل و شرافت، و صل در ازالهٔ شبهات، ۸۲-۸۲۸.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب اطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء، ص ٥٠، الحديث: ٣٩ (٢٤٩).

وَقَائِدِ الْحَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحُمُو دَايَغُبِطُهُ بِهِ الْاَوْلُونَ وَالآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّکَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِکُ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّکَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ" (1) عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّکَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ" (1) عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّکَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ" (1) عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّکَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ" (1) عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ الْمُواهِيمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاللهُ عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ كَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِهُ عَلَيْهُ وَلَا مِلْ وَاللّهُ وَلَا مِلْ عَلَيْهُ وَلَ

قُلْ سُبْحَانَ مَ إِنِّى هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَمَّالَ مَّ سُولًا (2) تَمْ فرما وَ: ميرارب پاک ہے يس تو صرف الله کا بھيجا ہواايک آدی ہوں۔ (3)

تیسری بات یہ کہ قرآن کریم میں جا بجا کفار کاطریقہ بتایا گیاہے کہ وہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام کواپنے حسیابشر کہتے تھے اور اس سے وہ گراہی میں مبتلا ہوئے لہذا جس مسلمان کے دل میں سیّرالمرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمَ سے محبت کی اونی رمتی بھی باقی ہے اس پرلازم ہے کہ وہ کفار کاطریقہ اختیار کرنے سے بچے اور حضور پُرنور صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ کوانِهِ وَسَلَّمَ کوا ہِ وَسَلَّمَ کوا ہِ وَسَلَّمَ کوا ہِ وَسَلَّمَ کوا ہے جسیابشر مجھ کر گراہوں کی صف میں واخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔

﴿ أَنَّهَا ۚ إِللَّهُكُمْ إِللَّهُ وَاحِدٌ: تمهارامعبودايك، معبود ہے۔ ﴾ يعنى مجھے وحی آتی ہے كہتمهارامعبودايك، معبود ہے۔ ﴾ يعنى مجھے وحی آتی ہے كہتمهارامعبودايك، معبود ہے، اس كاكوئى شريك بين توجوا پنے ربءَ وَدَا پنے رہے وہ وہ وہ اللہ منظم اللہ منظم اللہ عنوان اللہ عنوان اللہ وہ وہ وہ اللہ عنوان اللہ عنوان

(تنسيرصراط الحنا

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ٩٨١، الحديث: ٩٠٦، مسند ابي يعلى، مسند عبد الله بن مسعود، ٤٣٨/٤؛ الحديث: ٥٤٥، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>بني اسرائيل:٩٣.

۵.....فآوى رضويه ۱۲۸۸/۱۳۵ـ

کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے۔ شرک اکبر ہے بھی بیچا اور ریاء سے بھی جس کوشرک اصغر کہتے ہیں۔(1)

موضوع کی مناسبت سے یہاں ریا کاری کی مذمت بر 4 اُحادیث بھی ملاحظہوں:

(1) .....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا'' اللّٰه تعالٰی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا'' اللّٰه تعالٰی ارشاد فرما تا ہے' میں شریک ہے ہے بیاز ہوں، جس نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی غیر کوشریک کیا میں اسے اور اس کے شرک کوچھوڑ دیتا ہوں۔ (2)

(2) .....حضرت ابوسعید بن ابوفضاله دَخِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، حضویا قدس صَلَّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا و فرمایا ''الله تعالیٰ جب قیامت کے دن جس میں کوئی شک وشنہیں، لوگوں کو جمع فرمائے گا توایک پکارنے والا پکارے گا: جس نے کسی ایسے علی میں جواس نے الله کے لئے کیا تھا، کسی کوشریک گھرایا تواسے اس کا ثواب اسی غیرِ خداسے طلب کرنا جائے کیونکہ الله تعالیٰ تمام شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہے۔ (3)

(3) .....حضرت محمود بن لَبيد رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا: ''قیامت کے دن جب اللّه عَزَّ وَجَلَّ بندول کوان کے اعمال کا بدلہ دے گاتوریا کا رول سے فر مائے گا: ان کے پاس جا و جنہیں دکھانے کے لئے تم و نیامیں عمل کیا کرتے تھے اور دیکھو! کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ یا بھلائی پاتے ہو؟ (4)

(4) .....حضرت ابو ہریر ہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: "جُبُّ الْحُوزُن" سے اللّٰه عَزَّوَ جَلَّی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ مُ نے عُرض کی: "جُبُّ الْحُوزُن" کیا ہے؟ ارشاد فر مایا: جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم (بھی) روز انہ سومر تبہ پناہ مانگتی ہے۔ ہم نے عرض کی: اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ ارشاد فر مایا: "وہ قاری جواسینے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے تھے (5)۔ (6)

الكهف، تحت الآية: ١١٠، ٣٢٨/٣، مدارك، الكهف، تحت الآية: ١١٠، ص٥٦٥-٢٦٦، ملتقطاً.

2 .....مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من اشرك في عمله غير الله، ص٩٥٩، الحديث: ٢٩/٥٩٦).

3 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الكهف، ٥/٥، ١، الحديث: ٣١٦٥.

4 ..... شعب الايمان، الخامس والاربعون من شعب الايمان... الخ، ٥٣٣٣، الحديث: ٦٨٣١.

5 ..... ترمذي، كتاب الزهد ، باب ما جاء في الرياء والسمعة، ١٧٠/٤ ، الحديث: ٢٣٩٠.

6 .....ریا کاری ہے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب''ریا کاری'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ بہت مفید ہے۔

سَيْنِ صَلَطْ الْجِنَانِ ﴾ ﴿ 56 ﴾ ﴿ وَمَا لِجِنَانِ ﴾ ﴿ 56 ﴾ ﴿ وَمَا لِمُنَانِ ﴾ ﴿ 56 ﴾ ﴿ وَمَا لِمُنَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

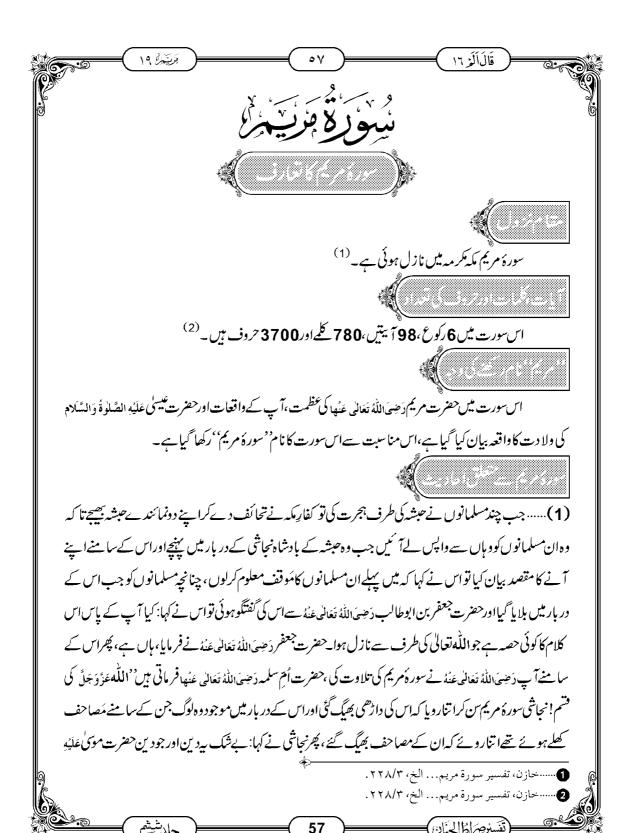

الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ لِلْكِرْآئِ بِيالِيكِ بَى طاق سے نَكُلے بین اور كفار کے نمائندوں سے کہا: تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ، خدا کو شم! میں بھی بھی انہیں تمہار ہے حوالے نہیں کروں گا۔ (1)

(2) .....حضرت ابومریم غسانی رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنُهُ فَرِماتِ بین ، میں نے بی کریم صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیُهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کی بارگاه میں حاضر ہوکرع ض کی : یاد سولَ الله ! صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ ، آج رات میرے بال اُڑکی کی ولا وت ہوئی ہے۔ حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ ، آج رات مجھ پرسورہ مریم نازل کی گئی ، تم اس کا نام مریم رکھ دو۔ چنا نچہ اس اُڑکی کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ (2)

سورهٔ مریم کامرکزی مضمون بیہ کہ اس میں انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَّوةُ وَالسَّلَام کے واقعات کے من میں اللّه تعالیٰ کے وجود، اس کے واحد و بکتا ہونے ، اللّه تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے دن مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزاء وسز الطنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس سورت میں بیمضامین اور واقعات بیان کئے گئے ہیں:

(1) .....حضرت ذکر یاعَدَیهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّدَم کے فرزندحضرت یجی عَدَیهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّدَم کی ولا دت کا واقعہ بیان کیا گیا اور یہ واقعہ اللّٰه تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ حضرت یجی عَدَیهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم کی ولا دت اس وقت ہوئی جبکہ آپ کے والد حضرت ذکر یاعَدَیهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم کا فی زیادہ عمر کو پہنے چھے تصاور آپ عَدَیهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم کی والده با نجھ تسی اورائی صورت حال میں عادت کے برخلاف حضرت کی عَدَیهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم کی ولا دت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللّٰه تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نیز حضرت ذکر یاعَدَیهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم کی نیک بیٹے کی ما تکی ہوئی دعام قبول ہونے اور حضرت کی عَدی اللّٰہ می اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم کو بین میں ہی منصب نبوت سے سرفراز کئے جانے کا ذکر ہے۔

(2) .....اس کے بعد حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلام کی ولاوت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللَّه تعالیٰ نے فطری طریقے سے جدا گانہ طریقے سے اپنی نیک بندی حضرت مریم دَضِیَ اللَّهُ تَعَالیٰ عَنْها سے اپنے بندے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور بیوا قعہ اللَّه تعالیٰ کی عظیم قدرت کی دوسری بڑی دلیل ہے کہ انسان کو پیدا کرنا مرداور عورت

❶ .....مسند امام احمد، حديث جعفر بن ابي طالب وهو حديث الهجرة، ٢١/١، الحديث: ١٧٤٠، ملخصاً.

**2**.....معجم كبير، من يكني ابا مريم، ابو مريم الغساني... الخ، ٣٣٢/٢٢ الحديث: ٨٣٤.

تَفَسيٰرهِ مَا لِطَالِحِنَانَ ﴾

﴾ کےملاپ پر ہی موقو نے نہیں بلکہ اللّٰہ تعالیٰ چاہےتو مر دوعورت کے ملاپ کے بغیر بھی انسان پیدا کرسکتا ہےاور خالق ِ حقیق اللّٰہ تعالیٰ ہی ہے۔

- (3).....حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی ولا دت کے وقت حضرت مریم دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْها کودی جانے والی تسلی اور ان برکئے جانے والے انعامات ذکر کئے گئے۔
- (4) ..... يه بيان كيا كير حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى ولا وت كَى وجه سے حضرت مريم دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُها نَے كس طرح لوگوں كے طعن وشنيج اور ملامت كاسامنا كيا اور كس طرح حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فَي جَمُولِ عِين اپنى والده كى ياكدامنى بيان كى اورا ينى نبوت كا علان فرمايا ۔
  - (5) ..... حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كى ولا دت سے يہود يوں اور عيسائيوں ميں اختلاف يرشف كا ذكر ہے۔
- (6) .....حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی اینے عرفی باپ آزرہے بتوں کی پوجا کے بارے میں ہونے والی بحث بیان کی گئی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْها کے بانجھ ہونے کے باوجودان کے ہاں دوبیوُں حضرت بیان کی گئی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْها کے بانجھ ہونے کے باوجودان کے ہاں دوبیوُں حضرت اللّٰه تعالٰہ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام کی ولادت اور انہیں نبوت ملنے کا ذکر کیا گیا۔
- (7).....طُور برِحفرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى اللَّه تعالى سے مناجات كرنے اوران كے بھائى حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُونبوت مِلْنے كاوا قعہ بيان كيا گيا۔
- (8) .....حضرت اساعیل کاذکرکیا گیا که وه وعدے کے سیچے تصاوروه اپنے گھر والوں کوادرا بنی قوم بُرَبَم کونماز اورز کو ة کی ادائیگی کاحکم دیتے تصے حضرت اور لیس علیٰهِ مَا الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کے واقعے کی طرف اشاره کیا گیا ہے اور بیبیان کیا گیا ہے کہ اللَّه تعالیٰ نے حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کی اولا دمیں سے ان انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام پر انعام فرمایا اور انہیں لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔
- (9) .....نیک لوگوں کے بعد آنے والوں کا پنی نمازیں ضائع کرنے اور اپنی باطل خواہشوں کی پیروی کرنے کا ذکر ہے اور جن لوگوں نے تو بہ کی ،ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرئیل عَلیْهِ السَّلَام اللَّه تعالیٰ کے حکم ہے ہی وحی لے کرنازل ہوتے ہیں۔
- (10) ....مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرنے والے مشرکین کا ذکر کیا گیا اور انہیں خبر دی گئی کہ ان کا

نسيرص اظ الجنان

جلداث

حشرشیاطین کے ساتھ ہوگا اور انہیں جہنم کے آس پاس گھٹنوں کے بل گرا کر حاضر کیا جائے گا۔

(11) ..... مسلمانوں سے قرآن پاک سنتے وقت مشرکین کامُوقف بیان کیا گیااور سابقہ امتوں کی سرکشی اور ایمان قبول کرنے سے تکبر کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہونے کا ذکر کر کے ان مشرکین کوڈرایا گیا ہے نیزیہ بیان کیا گیا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ظالموں کومہلت دیتا ہے اور اہل ایمان کی ہدایت کوزیادہ کرتا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ اولا دسے پاک ہے اور جنہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف اولا دکی نبیت کی انہیں عذا بے ڈرایا گیا ہے۔

(12) ..... یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کا فروں کوجہنم کی طرف ہا نک دے گا۔

سورة مريم كى اپنے سے ماقبل سورت ' كہف' كے ساتھ مناسبت بہ ہے كہ جس طرح سورة كہف ميں انتهائى عجيب غريب واقعات ذكر كئے گئے جيسے اصحاب كہف كا واقعہ ،حضرت موسى اور حضرت خضر عَلَيْهِ مَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا واقعہ اور حضرت فوريب واقعات ذكر كئے گئے كہ حضرت ذكر ياعَلَيْه ذوالقرنين دَضِى اللهُ تَعَالَىٰء يُذُكا واقعہ ،اسى طرح سورة مريم ميں بھى عجيب وغريب واقعات ذكر كئے گئے كہ حضرت ذكر ياعَلَيْه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كى الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كى الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كى والدت ہوئى اور حضرت عيسى عَلَيْهِ مَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كى بغير والد كے ولا دت ہوئى ۔ (1)

### بسماللهالرحلنالرحيم

الله كنام سے شروع جو بہت مہربان نہايت رحم والا۔

والا بـ الله ك نام سي شروع جونها يت مهر بان ، رحمت والا بـ

# كَلِيْعُصْ أَ ذِكُمُ مَحْمَتِ مَ بِكُعَبْدَ لَا رَكُولِيّا أَجْ

1 ..... تناسق الدرر، سورة مريم، ص١٠١.

تفسيرصراط الجنان

جلدشيثم

### ترجمة كنزالايمان: بيرندكور ہے تير رب كى اس رحت كا جواس نے اپنے بندہ زكريا يركى ۔

### المرجمة كنزالعِرفان: يه تير رب كي اين بند زكريا پر رحت كا ذكر به ا

﴿ كَلْمَايِعَضَ: ﴾ يرحروف مُقَطَّعات بين، ان كى مراد الله تعالى بى بهتر جانتا ہے۔

﴿ ذِكُنُ مَ حَمَتِ مَا بِكَ : يرتبر عدب كى رحمت كا ذكر ہے ۔ يعنى الصلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ ، هم آپ كسامنے جو ييان كرد ہے بيل يرآپ كرب عَزَّوجَلَّ كى اس رحمت كا ذكر ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت ذكر ياعكنيه الصَّلاة وَالسَّلام يرفر ما كى ۔ (1)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد نیک اور صالح بیٹا عطافر مانا ہے اور بیٹا عطافر مانے کے تذکر کو رحمت ہے خصوصاً جب کہ رحمت ہے خصوصاً جب کہ بڑھا ہے میں عطام و بیا در ہے کہ نیک اور صالح بیٹا اللہ عَوَّوَ جَلَّ کی بڑی رحمت ہے خصوصاً جب کہ بڑھا ہے میں عطام و بیا در ہے کہ نیک اولا دسے جس طرح دنیا میں فائدہ عاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے اور بڑھا ہے میں ان کا سہارا بغتی ہے ، ای طرح مرنے کے بعد بھی نیک اولا داپنے والدین کو نفع پہنچاتی ہے ، جسیا کہ حضرت ابو ہریرہ دَ جِی اللہ تعالیٰ عَدُهُ سے روایت ہے ، نبی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیٰہ وَ اللہ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا ''جب انسان فوت ہوجا تا ہے تو اس کے اعمال مُنقطع ہوجاتے ہیں لیکن تین عمل منقطع نہیں ہوتے (1) صدفۂ جاریہ (2) علم نافع ۔ (3) نیک اولا دجواس کے لئے دعا کرتی رہتی ہے ۔ (<sup>2)</sup> لہند اہر مسلمان کو جا ہے کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولا دکی دعا مانگے یو نہی اسے جا ہے کہ وہ اپنی موجودہ اولا دکو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے تا کہ جب وہ وہ بیا ہے جائے تو اس کے بیٹے ہے اس کی بخشش کی دعا مانگئے والا بھی کوئی ہو۔

### اِذْنَادِي مَ بَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۞

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٢، ٣٢٨/٣.

2.....مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته، ص٨٦٪، الحديث: ١٦٣١)١٤.

قَالَ ٱلَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ مُرَيَّدُنُّ ٩ ﴿ مُرَالًا ﴾ ﴿ مُرَيَّدُنَّ ٩ ﴿ مُرَيِّدُنَّ ٩ ﴿ مُرَيِّدُنَّ ٩

### و ترجه الايمان: جباس في اي رب و استديارا

### ا ترجدا كانزالعوفان: جباس نے استے رب و استدسے يكارا۔

﴿ إِذْ نَالْمِي مَ بَعَنْ حَفِرَتَ الْمَعْ وَالسَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَلَّامِ فَي السَلَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَلَّامِ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَّلَامِ فَي السَلَامِ فَي السَلَّامِ فَي السَ

- (1)......آ ہستہ دعاما تکنے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور دعاما تکنے والار یا کاری مے محفوظ رہتا ہے اس لئے آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ نَے آ ہستہ دعافر مائی۔
- (2).....لوگ اولا دکی وعاما نگنے پر ملامت نه کریں کیونکه اس وقت حضرت زکریاعَ مَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی عمر شریف 75 یا80 سال تھی۔
  - (3) .....حضرت ذكر ياعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَي آواز كَمْرُورى كَ باعث آبسته بوگئ تھي۔ (1)

## 

اس آیت میں حضرت زکر یاعَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کَآ ہستہ دعا ما نَگُنے کا ذکر ہے، آ ہستہ دعا ما نَگنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس دَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا'' آ ہستہ آواز میں دعا کرنا70 بلند آواز کے ساتھ دعا وَل کے برابر ہے۔(2)

نیزاس سے معلوم ہوا کہ آہتہ آ واز میں دعاما نگنادعا کے آ داب میں سے ہے۔اسی ادب کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے:

ترجيدة كنزُ العِرفان: ايزرب ع رُرُّرُ ات بوعُ اور آس

أُدْعُوالَ بَاكُمْ تَضَمَّعًا وَخُفْيَةً (3)

آواز ہے دعا کرو۔

- - 2 ..... مسندالفردوس، باب الدال، ٢١٤/٢، الحديث: ٢٤٠٣.
    - 3 .....اعراف:٥٥.

(تنسيرهِ مَاطُالجِنَان)

جلدشيشم

02

اور حضرت علامہ مولا ناتقی علی خال دَّحَمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ وَعَالَے آ واب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں'' وعائرم و بہت آ واز سے ہوکہ الله تعالی سیع وقریب ہے، جس طرح چلانے سے سنتا ہے اسی طرح آ ہستہ (آ واز بھی سنتا ہے) اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں'' بلکہ وہ اسے بھی سنتا ہے جو ہنوز (یعنی ابھی) زبان تک اصلاً نہ آیا یعنی دلول کا ارادہ ، نیت ، خطرہ کہ جیسے اس کا علم تمام موجودات و معدومات کو محیط (یعنی گھیرے ہوئے) ہے یو نہی اس کے شمع و موجودات کو عام و شامل ہیں ، اپنی ذات وصفات اور دلول کے ارادات و خطرات اور تمام آعیان و آعراض کا سنت میں موجودات کو عام و شامل ہیں ، اپنی ذات وصفات اور دلول کے ارادات و خطرات اور تمام آعیان و آعراض کا سنت میں ہوئے کو دیکھی ہوئے و کیفی ہوئے و کیفی روٹنی سے خاص نہ اس کا سنتا آ واز کے ساتھ مخصوص ۔ (1) مشورہ: دعا کے فضائل و آ داب اور اس ہے متعلق دیگر معلومات حاصل کرنے کے لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه کی شاندار کتاب'' فضائل دعا'' کا مطالعہ فرما کیں ۔

نوٹ: حضرت زکر یاعَلَیه الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے دعاما نگنے ہے متعلق انتہائی ایمان افروز کلام سور وَال عمران کی آیت نمبر 37 اور 38 کے تحت مذکور تفسیر میں ملاحظ فر مائیں۔

# قَالَ مَ بِإِنِّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّا سُ شَيْبًا وَّلَمُ اَكُنُ بِدُعَا بِكَ مَ بِشَقِيًّا ۞

توجہہ کنزالایمان:عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہوگئی اور سرسے بڑھا پے کا بھبھو کا پھوٹا اور اے میرے رب میں تجھے پیار کر بھی نامراد نہ رہا۔

🧗 ترجیه کنزُالعِدفان: عرض کی:اے میرے رب! بیثک میری ہڈی کمزور ہوگئی اور سرنے بڑھایے کا شعلہ جیکا دیا ہے 🥊

المستقضائل دعا فصل دوم آ داب دعا واسباب اجابت مین علی ۲۷-۷۷-

2 ..... يتسهيل وتخريج كيساته مكتبة المدينه نے بھي شائع كى ہے، وہاں سے خريد كرمطالعه كر سكتے ہيں۔

### ﴾ (بوڑھاہوگیاہوں)اوراےمیرےرب!میں تجھے پکارکر بھی محروم نہیں رہا۔

وَالسَّدَم کَ عَرْشِر یَف 75 یا 80 سال تک پینی چی تھی گرآپ عَلَیْه الصَّلَاهُ وَالسَّدَم کے پاس اولا وجیسی نعمت نقی اورآپ والسَّدَم کی عمر شریف 75 یا 80 سال تک پینی چی تھی گرآپ عَلیْه الصَّلَاهُ وَالسَّدَم کے پاس اولا وجیسی نعمت نقی اورآپ عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّدَم کو باس اولا وجیسی نعمت نقی اورآپ عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّدَم کو ایسا نیک صالح مر ونظر نهیں آتا تھا کہ جوآپ عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّدَم کو وات کے بعداس قابل ہوکہ وہ آپ عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّدَم کا جانشین بنے اور اللّه عَزَّوَ جَلَی طرف سے جودین کی خدمت کی وفات کے بعداس قابل ہوکہ وہ آپ عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّدَم کے بیروهی اس کو انجام وے سکے بلکہ آپ عَلیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّدَم کی رشتہ وارشریہ تقاور آپ کو وہ تھا کہ کہیں میرے بعد بیدین میں تبدیلیاں شروع نہ کردیں اسی وجہ سے آپ عَلیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّدَم بہت فکر مندر ہا کو وہ وہ میں اور اللّه عَزَّوَ جَلَی بارگاہ میں وعا کے لیے ہاتھا تھا دیے اور اللّه عَزَّوَ جَلَی بارگاہ میں وعا کے لیے ہاتھا تھا دیے اور اللّه عَزَّوَ جَلَی بارگاہ میں وعا کے لیے ہاتھا تھا دیے اور اللّه عَزَّو جَلَی کی بارگاہ میں وعا کے بیا تھا تھا دیے اور اللّه عَزَّو جَلَی کی بارگاہ میں عرض کردی کہ جھے نیک صالح بیٹا عطافر ماجو تیرا بھی پہند بدہ ہواور وہ میرے بعد میر اوارث بنے اور دین کی خدمت کرے۔

﴿ إِنِّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِى : بِ شَكَ مِيرِى بِلَّمِى كَمْرُور بُوكُلُ - فَ حَضَرَت ذَكَرَ يَاعَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نَهَا يَى وَعَا كَى ابتدااس طرح كَى كَهَ الْمِيمِ مِي الْعَرَوْدَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْ عَلَى اللهُ عَلَى ا

# 

اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

(1)..... جب بھی اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاما تکی جائے تو پہلے ان اُمور کوذکر کیا جائے جن سے دعاما تکنے والے کی عاجزی واکساری کا اظہار ہو۔

(2) ....ا پنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنے اوپر اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی تعمت اور لطف وکرم کا ذکر کیا جائے۔

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

(3)..... پہلے جودعا قبول ہو چکی اسے دوبارہ دعا کرتے وقت اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسلیہ بنایا جائے۔

(4) .....انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔اسی لیےان سے دعا کیں کرائی جاتی ہیں، یونہی اولیاءِ کرام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَیْهِمُ سے بھی اسی لئے دعا کرنے کاعرض کیا جاتا ہے کہان کی دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔

# وَ إِنِّى خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ قَرَاءِى وَكَانَتِ امْرَا قِيْ عَاقِمًا فَهَبُ فَا إِنِّى خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ الْمِنْ الْمَوْتُ وَاجْعَلْهُ فَي مِنْ الْمِنْ الْمَوْتُ وَاجْعَلْهُ مَنْ الْمَائِعُ قُوْبَ فَي الْمِنْ الْمَائِعُ قُوْبَ فَوَاجْعَلْهُ مَنْ الْمَائِعُ قُوْبَ فَوَاجْعَلْهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَالمُلّمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

توجهة كنزالايدهان: اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والول كا ڈرہے اور ميرى عورت بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے كوئى ايبادے ڈال جومير اكام اٹھالے۔ وہ مير اجانشين ہوا وراولا دِلعقوب كا وارث ہوا ورا سے مير سے رب اسے پينديدہ كر۔

ترجید کنزالعِدفان: اور بینک مجھا پنے بعدا پنے رشتے داروں کا ڈرہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھا پنے پاس پنے سے کوئی ایسا وارث عطافر مادے۔ جو میرا جانشین ہوا ور ایعقوب کی اولا دکا وارث ہوا وراے میرے رب! اسے پندیدہ بنادے۔

﴿ وَإِنِّى خِفْتُ الْمُوَالِيَ مِنْ وَهِ يَكَى : اور بينك مين اپن بعدا پنرشته داروں سے ڈرتا ہوں۔ ﴾ رشتہ داروں سے مراد چپازاد بھائی ہیں اور ڈرکی وجہ یکی کہ وہ بنی اسرائیل کے شریرلوگ تصاور آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کُونُوف تھا کہیں میری وفات کے بعد بیلوگ دین میں تبدیلی نہ کردیں اور شیخ طور پردین کی خدمت نہ کریں ، اس وجہ سے آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام نے اپنی پشت سے نیک بیٹے کا مطالبہ کیا تا کہ وہ دین کوزندہ رکھنے کے معاملے میں ان کی پیروی کرے، چنانچہ آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام نے یوں عَن کُردیے اور میری ہیوی بانجھ ہے جس سے اولا وَنہیں ہو سکتی ، تو مجھے اپنے واروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کردیے کا ڈر ہے اور میری ہیوی بانجھ ہے جس سے اولا وَنہیں ہو سکتی ، تو مجھے اپنے داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کردیے کا ڈر ہے اور میری ہیوی بانجھ ہے جس سے اولا وَنہیں ہو سکتی ، تو مجھے اپنے داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کردیے کا ڈر ہے اور میری ہیوی بانجھ ہے جس سے اولا وَنہیں ہو سکتی ، تو مجھے اپنے داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کردیے کا ڈر ہے اور میری ہیوی بانجھ ہے جس سے اولا وَنہیں ہو سکتی ، تو مجھے اپنے داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کو داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کو دیا جان کا دھوں کی بیروں کا خور ہوں کی کھوں کے جس سے اولا وَنہیں ہو سے دین میں تبدیلی کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کی کا دور سے دین میں تبدیلی کی کو دیا کی کر دیا کی کھوں کو دیروں کی کو دین میں تبدیلی کی دیا کے دیا کہ کو دیا کھوں کو کو دیا کی کو دیا کی کو دیا کی کو دیا کہ کو دیا کیا کہ کو دیا کی کو دیا کھوں کو دیا کی کو دیا کی کو دیا کو دیا کی کو دیا کی کو دیا کو دیا کو دیا

پاس سے کس سبب کے بغیر کوئی ایسا وارث عطافر مادے جومیرے علم اور آلِ یعقوب کی نبوت کا وارث ہو ( یعنی اسے اس قابل بناوے کہ اس کی طرف وقی کی جاسکے ) اور اے میرے رب اِعزَّوَجَلُ ، اسے ایسا بناوے کہ تو اس سے راضی ہواور وہ تجھ سے اور تیرے حکم سے راضی ہو۔ <sup>(1)</sup> یا در ہے کہ جس وقت آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے بیٹے کے لیے دعا کی اس وقت آپ کی زوجہ کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔

﴿ وَاجْعَلْهُ مَ بِ مَنِ عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ فَي بِينديده بنادے۔ ﴾ حضرت زکر یاعلیّهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ فَي بِينديده بنادے۔ ﴾ حضرت زکر یاعلیّهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ فَي بِينديده بناه اس مِيں بھی ليے جودعا کی تھی اس میں آپ علیّهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ فَي وَعالَے آخر میں فر مایا تھا کہ اسے اپنالیندیدہ بھی۔ اس میں ہمارے لئے نصیحت بیہے کہ جب بھی اولاد کی دعاما نگی جائے تو نیک صالح اولاد کی دعاما نگی اور قبول ہوئی اور اولاد لل مگی مگراسی اولاد نے جینا حرام کردیا ہو۔ جائے ، ورنہ بی بھی ہوسکتا ہے کہ دعاما نگی اور قبول ہوئی اور اولاد لل مگی مگراسی اولاد نے جینا حرام کردیا ہو۔

### 

ان آیاتِ مبارکہ سے یہ چیزیں معلوم ہوئیں:

- (1).....حضرت ذكر ياعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كانيك صالح بيثي كے ليے دعاكرنا دين كے ليے تھا، نه كەسى وُفْيوى غرض سے۔
- (2) ..... انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى وراثت عَلَم وحكمت بَى بموتى بِالبَدَا آپِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام في وعالمين اسى وراثت كاذكر فرمايا بـــــ
- (3) ..... بيٹے کی دعا کرناسنت انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ہے مگراس لئے کہ وہ توشئ آخرت ہو۔ البتہ یہ یا در ہے کہ بیٹی پیدا ہونے بیٹم کرنا کفار کا طریقہ ہے۔

## ؽڒؘػڔؚؾۜٳٙٳؾۜٵٮؙٛڹۺؙؙؙؚۜٞٛٛٞٛ۠ػڔۼؙڵڝۭٳۺؠؙڎؽڿؽ؇ڬؠ۫ڹڿۘۼڶڷۮڡؚڽ قَبْلُسَبِيًّا۞

ترجمه کنزالایمان:اے زکریا ہم مجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑ کے کی جن کا نام کیلی ہے اس کے پہلے ہم نے اس نام

1 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ٥-٦، ص٦٦٨.

سَيْرِصَ لَطُالِجِنَانَ

جلدشيثم

### كاكوئى نەكىيا\_

ترجید کنوالعوفان: اے زکریا! ہم مجھے ایک اڑے کی خوشخری دیتے ہیں جس کا نام کی ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرانہ بنایا۔

﴿ لِنَّرَ كُوبِيًّا إِنَّا أَنْكِشِّمُ كَ بِغُلْمِ: الْحَزَرِيا! بَم مَجِّهِ المَكُورُ عَنْ خَبْرِي وَيَة بِي - ﴾ الله تعالى نے حضرت زكرياء مَلِهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى مَوْتَخْرى ويت بيں جوآپ كى طلب كے مطابق والسَّلام كى بيدعا قبول فرمائى اورار شادفرمايا ' ال عزكريا! بم مخفي ايك لرُك كى خوشخرى دية بيں جوآپ كى طلب كے مطابق (آپ كي علم اورآل يعقوب كى نبوت كا) وارث ہوگا ، اس كانام كى جوار اس سے پہلے ہم نے اس نام كاكوئى دوسراند بنايا كانام كى ركھا گيا ہو۔ (1)

يهال اس آيب مباركه معمتعلق 3 باتين قابلِ ذكرين:

(1) .....سورة ال عمران كى آيت نمبر 39 ميں ذكر ہوا كه حضرت ذكر ياع مَنهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوعاما نَكَنے كے بعد فرشتوں نے انہيں حضرت كى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كى بشارت دى اوراس آيت سے بيثابت ہوتا ہے كہ اللَّه تعالىٰ نے انہيں حضرت كى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كى بشارت دى ،اس كے بار سے ميں امام فخر الدين رازى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہيں ' ہوسكتا ہے كه بشارت دوم تبددى كى ہولينى ایک مرتبه اللَّه تعالىٰ نے اور ایک مرتبه فرشتوں نے بشارت دى ہو۔ (2)

(2) .....اس آیت میں الله تعالی نے حضرت زکر یاعلیه الصّلوة والسّادم کوان کا نام لے کر پکارا، اسی طرح دیگرانہ یا عِکرام علیٰهِم الصّلوة والسّادم کو بھی قر آنِ مجید میں ان کا نام لے کر پکارا گیا ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دخمة اللهِ تعَالیٰع مَلَيْهِ فر ماتے ہیں ' قر آنِ عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیائے کرام کونام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں محمّد دخمة اللهِ تعَالیٰع مَلَيْهِ فر ماتے ہیں وَ قر آنِ عظام خاورہ ہے کہ تمام انبیائے کرام کونام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں محمّد دسولُ الله صَلَى اللهُ تعَالیٰع مَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے خطاب فر مایا ہے حضور کے اوصاف جلیلہ والقاب جمیلہ ہی سے یا دکیا ہے (چنانچہ کہیں ارشاد فر مایا)

1 .....جلالين، مريم، تحت الآية: ٧، ص ٢٥٤.

2 .....تفسير كبير، مريم، تحت الآية: ٧، ٢/٧ ٥.

قَالَ ٱلۡمَرۡ ١٦

ایے نبی ہم نے تخھے رسول کیا۔

اَيَّا يُّهَاالنَّبِيُّ إِنَّا آمُسَلَنْك (1)

( کہیں ارشادفر ماما)

يَا يُنْهَاالرَّسُولُ بَلِّغُمَا أُنْزِلَ اِلَيْكُ (2)

( کہیں ارشادفر مایا)

يَا يُّهَاالُهُ زَّمِّلُ أَنُّ قُمِ الَّيْلُ (3)

( کہیں ارشادفر ماما)

يَا يُّهَاالُهُ تَّرُّرُ ﴿ قُمُفَا نُذِي ۗ ﴿ ٤ كَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( کہیںارشادفر ماما)

لِسَ أَوَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ أَ إِنَّكَ لَمِنَ

الْمُرْسَلِيْنَ (5)

( کہیں ارشادفر مایا)

طه أَ مَا اَنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْقَى (6)

اے رسول پہنچا جو تیری طرف اترا۔

اے کیڑ ااوڑ ھے کٹنے والےرات میں قیام فر ما۔

اے جھرمٹ مارنے والے کھڑ اہو،لوگوں کوڈرسنا۔

اے پلس!،،با،،اے ہر دار! مجھے شم ہے حکمت والے قرآن کی، ہے شک تومُر سُلوں سے ہے۔

اے طلان،یا،،اے یا کیزہ رہنما! ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہتو مشقت میں بڑے۔

ہرذی عقل جانتا ہے کہ جوان نداؤں اوران خطابوں کو سنے گا، بالبدا ہت حضور سیّدالمرسکین وانبیائے سابقین كافرق جان كے گا۔۔۔امام عرب الدين بن عبدالسّلام وغيره علمائے كرام فرماتے بين 'بادشاه جب اينے تمام أمراكونام كريكار اوران مين خاص ايك مقرب كويول ندافر ماياكري: اح مقرب حضرت ، اح نائب سلطنت ، احصاحب عزت،اپردامِملکت! تو کیا(اس بات میں)کسی طرح محل رَیب وشک باقی رہے گا کہ بیب بندہ بار گاہِ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت و وَ جاہت والا اور سر کارِ سلطانی کوتمام عُما کدواَرا کین سے بڑھ کر پیاراہے۔<sup>(7)</sup>

(3).....الله تعالى في حضرت يحل عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كوبيضيلت عطافر ما في كهان كي ولا دت سے يهلي بي ان كانام ركھ

🚯 .....مزمل: ۲،۱.

2 سسمائده: ۲۷.

1 سساحزاب:٥٤.

6 ..... طه: ۲،۱.

₲...... ا-۳-۳.

4 ..... مدئر: ۲،۱.

7.....فآوي رضويه ، رساله: عجل اليقين ، ۱۵۴/۳۰- ۱۵۵\_

68

دیا۔اسی طرح حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم وَ حَصَی یہ فِضیات عطامولی کہ اِن کی ولادت ہے پہلے ہی ان کا نام ہتا دیا گیا اور اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے صبیب صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَوجومِ مَا معطاکیا وہ تمام انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَا اللهُ وَالسَّلام نَ وَعَام اللهُ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام نَ اللهُ تَعَالیٰ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ وَ وَالسَّلام نَ وَعَالَم وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالسَّلام فَ وَالسَّلام فَ وَعَالَم وَعَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام فَ وَعَالَم وَعَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام فَ اللهُ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَ وَ السَّلام فَ وَالسَّلام فَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَعَالِيهِ وَسَلَم کَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم کَ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم کَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم کَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم کَ وَاللهُ وَسَلَّم کَ وَاللهُ وَسَلَم کَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم کَ وَاللهُ وَسَلَم کَ وَاللهُ وَسَلَّم کَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم کَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم کَ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم کَ وَاللهُ وَسَلَّم کَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم کَ وَاللهُ وَا

# قَالَ مَ بِ اَنْ يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَكَانَتِ الْمَرَاقِ عَاقِمًا وَقَلْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِعِتِيًّا ۞

توجهة كنزالايمان: عرض كى امير روب مير ماركا كهال سي موگاميرى عورت توبانجه به اور ميس بر ها په سے سوكھ جانے كى حالت كو بہنچ گيا۔

توجید کنزالعوفان: عرض کی: اے میرے رب! میرے لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ میری بیوی بانچھ ہے اور میں بڑھا پے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔

﴿ قَالَ مَن بِّ آئَیٰ یَکُونُ لِیُ عُلامٌ :عرض کی:اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا۔ کی حضرت زکر یاعَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ نے جب بیٹے کی خوشنجری سی تو عرض کی:اے میرے رب!عوَّوجَوَّ ،میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا کیونکہ میری ہیوی نے اپنی اور میری جوانی کے زمانے میں بچہنیں جنا تو اب بڑھا بچکی حالت میں وہ کس طرح جنے گی اور میں بھی بڑھا بے ایکی اور میری جوانی کے زمانے میں بچہنیں جنا تو اب بڑھا بچکی حالت میں وہ کس طرح جنے گی اور میں بھی بڑھا بے کہ

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ كَانَتُونُ ١٩ ﴾ ﴿ لَا الَّهُ ١٩ ﴾ ﴿ مَنْتَخُولُ ١٩ ﴾ ﴿ مَنْتَخُولُ ١٩

کی وجہ سے خشک ککڑی کی طرح سو کھ جانے کی حالت کو پینچ چکا ہوں۔<sup>(1)</sup>

یا در ہے کہ حضرت ذکر یاعَلَیْہِ الصَّلَوٰہُ وَالسَّلَامِ کے اس طرح عرض کرنے میں اللَّه عَذَّوَ جَلَّ کی قدرت پر کسی عدمِ یقین کا اظہار نہیں تھا بلکہ معلوم ہیرکرنا تھا کہ بیٹا کس طرح عطا کیا جائے گا، کیا ہمیں دوبارہ جوانی عطاکی جائے گی یااسی عمر میں بیٹا عطاکیا جائے گا۔

نوٹ: حضرت زکر یاعَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ كابدِ كلام سورهُ ال عِمران كی آیت نمبر 40 میں بھی گزر چکا ہے۔

# قَالَكُنْ لِكَ عَالَى مَا بُكَ هُوَعَلَى هَ يِنْ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْرًا ۞

توجههٔ کنزالایمان: فرمایا ایسا ہی ہے تیرے رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے اور میں نے تواس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا۔

ترجہ یک نزالعِرفان: فرمایا: ایسابی ہے۔ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ بیمیرے اوپر بہت آسان ہے اور میں نے تواس سے پہلے تھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔

# قَالَ مَ بِاجْعَلَ لِنَّ ايَةً ﴿ قَالَ ايَتُكَ اللَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلْثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۞

1 .....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٨، ٥/٦ ٣١٧-٣١.

نَسيرصَ اطُالِحِيَانَ

جلدشيشم

ترجمهٔ کنزالایمان: عرض کی اے میرے رب مجھے کوئی نشانی دے دے فر مایا تیری نشانی سے کہ تو تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بھلاچنگا ہوکر۔

ترجیدہ کنوُالعِدفان: عرض کی:اے میرے رب!میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرمادے فرمایا: تیری نشانی بیہے کہتم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔

﴿ قَالَ مَرِ الْجُعَلِ لِيَّ إِيدَةً عُرْضَ كَى: العمير عدب! مير عليَ كُونَى نشانى مقرر فرماد عدد من حضرت ذكر ياعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام وَجَب بِهِ بَنَادِيا كَيا كَه اسْ عَمْر مِين بينا عطا بوگاتو آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام فَي مِزير عُرْضَ كَى: العمير عدب! عَزُوجَلَّ ميرى بيوى كے حاملہ بونے كى كوئى نشانى بتادى جائے تا كہ ميں اس وقت سے تيرى اس عظيم نعت كاشكر اداكر نے ميں مشغول بوجاؤں الله تعالى في ارشاد فرما ياكہ آپ كے لئے آپ كى زوجہ كے حاملہ بونے كى نشانى بيہ كه آپ صحح مالم بونے كے باوجود اور گونگا بونے كے بغير تين دن رات لوگوں سے كلام نہ كرسيس گے۔ چنانچ ايسابى بواكه ان ايام ميں آپ لوگوں سے كلام نہ كرسيس گے۔ چنانچ ايسابى بواكه ان ايام ميں آپ لوگوں سے كلام نه كرسيس گے۔ چنان على حالى من تركي ميں آپ لوگوں سے كلام كركي بيت تو زبان كھل جاتى تقى۔ (1)

•

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو گنگ کی بیاری نہ ہوگی کیونکہ انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَمُ اس بیاری سے محفوظ ہیں۔ نیز یہ نشانی بھی بڑی دلچ پ تھی کہ ذِکُو اللَّه کریں توبالکل آسانی سے ہوجائے اور لوگوں سے کلام فرمانا چاہیں تو نہ کرسکیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مُؤثِّر حقیقی اللَّه عَدَّوَ جَلَّ ہے اور بقیہ اُشیاء صرف اَسبابِ ظاہری ہیں۔ اللَّه عَدَّوَ جَلَّ چاہے تو آگ سے بیاس بھے اور یانی سے آگ گئے۔ آگ کا جلانا اور یانی کا بیاس بھاناسب اللَّه عَدَّوَ جَلَّ کے کرنے سے ہے۔

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْبِحْرَابِ فَأَوْلَى الْبِهِمُ أَنْ سَبِّحُوْا بُكُرَةً وَعَشَّاس

.....روح البيان، مريم، تحت الآية: ١٠، ٥/٧١٣-٣١٨، خازن، مريم، تحت الآية: ١٠، ٣٣٠/٣، ملتقطاً.

يزصَ الطَّالِحِيَّانَ ﴾ ﴿ 71 ﴾ لا على الله على ا

#### ترجمه كنزالايمان: تواپني قوم برمسجد سے باہر آیا تو انہیں اشارہ سے کہا کہ مجم وشام سبیج كرتے رہو۔

#### ﴾ توجههٔ کنزالعیوفان: پس وه اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے توانہیں اشار ہ سے کہا کہ صبح وشام سبیج کرتے رہو۔

﴿ فَخَرَجُ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ: لِبِسِ وها بِنِ قوم كى طرف مسجد سے باہر نگلے۔ ﴾ ايك دن حضرت ذكرياعَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّنَامُ اس عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّنَامُ اس عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّنَامُ اس عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّنَامُ اس عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّنَامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّنَامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّنَامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّنَامُ عَلَيْهُ الصَّلَوةُ وَالسَّنَامُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّنَامُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّنَامُ عَلَيْهُ الصَّلَوةُ وَالسَّنَامُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّنَامُ عَلَيْهُ الصَّلَوةُ وَالسَّنَامُ عَلَيْهُ الصَّلَوةُ وَالسَّنَامُ عَلَيْهُ الصَّلُوةُ وَالسَّنَامُ عَلَيْهُ الصَّلُوةُ وَالسَّنَامُ عَلَيْهُ وَالسَّنَامُ عَلَيْهُ وَالسَّنَامُ عَنْ عَلَيْهُ الصَّلُوةُ وَالسَّنَامُ عَلَيْهُ الصَّلُوةُ وَالسَّنَامُ عَلَيْهُ وَالْمَامُ عَلَيْهُ وَالْمَامُ عَلَيْهُ وَالْمَامُ عَلَيْهُ وَالْمَامُ عَلَيْهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهُ وَالسَّلَامُ وَالْمَامُ عَلَيْهُ وَالْمَامُ عَلَيْهُ وَالْمَامُ عَلَيْهُ وَالْمَامُ عَلَيْهُ وَالْمَامُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَامُ وَالْمُعَامُ وَالْمَامُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيْهُ وَالْمَامُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعُلُومُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعُلُومُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعُلُومُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلُومُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعُلُومُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُومُ وا

### يَيْجِلِي خُذِالْكِلْبَ بِقُوَّةٍ وَإِتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا اللهُ

و ترجه الایمان: اے کی کتاب مضبوط تھام اور ہم نے اسے بجین ہی میں نبوت دی۔

🕏 ترجیه کنزالعِرفان: اے کی ! کتاب کومضبوطی کے ساتھ تھا مے رکھوا ورہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فر ما دی تھی۔

﴿ لِيَجْلِى خُنِ الْكِتْبِ بِقُوَّةٍ : اتِ كُل ! كَتَاب كومضبوطى كِساته تقاص محود ﴾ حضرت يَحلُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَل وَلا وَت كَ بعد جب آ بِعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي عمر دوسال بهو فَى تواللَّه تعالى نے ارشاد فرمایا" اے یحی ! كتاب توریت کومضبوطی كے ساتھ تقاہد محمدت عطافر مادى تھی جب کومضبوطی كے ساتھ تقاہد محمدت عطافر مادى تھی جب كومضبوطی كے ساتھ تقاہد مادى تھی ، اس وقت میں اللّه تَبَادِکَ وَتَعَالَیٰ نے آ پ کو کامل عقل عطافر مائى اور آ پ کی مرشر یف تین سال کی تھی ، اس وقت میں اللّه تَبَادِکَ وَتَعَالَیٰ نے آ پ کو کامل عقل عطافر مائى اور آ پ کی

₫.....خازن، مريم، تحت الآية: ١١، ٣٠،٣، جلالين، مريم، تحت الآية: ١١، ص٤٥٢، ملتقطاً.

سَيْوِ مَاطُالْجِنَانَ ﴾ ﴿ حَلَاشَانَ ﴿ حَلَاثَانَ ﴾ ﴿ حَلَاثَانَ ﴾ ﴿ حَلَاثُنَانَ ﴿ حَلَاثُنَانَ الْمُعَالَىٰ

طرف وحي كي حضرت عبدالله بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَاليٰ عَنْهُمَا كاليجي قول ہے اوراتني سي عمر ميں فنهم وفر است اور عقل و دانش كاكمال ،خُو ارقِ عادات (يعنى انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ مِجْزات) ميں سے ہےاور جب اللَّه تعالى كرم سے بير حاصل ہوتواس حال میں نبوت ملنا کچھ بھی بعیز نہیں ،الہٰذااس آیت میں تھم سے نبوت مراد ہےاوریبی قول سیح ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے حکمت لیعنی توریت کافہم اور دین میں سمجھ بھی مراد لی ہے۔ (1)

حضرت معاذین جبل دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا ''اللّٰه تعالیٰ میرے بھائی حضرت کی عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّادِم پررحم فرمائے، جب انہیں بجین کی حالت میں بچول نے کھیلنے کے ۔ لئے بلایا تو آپء مَلیٰہ الصَّلاہُ وَ السَّلامِ نے (ان بچوں سے ) کہا: کیا ہم کھیل کے لئے پیدا کئے گئے ہیں؟ (اییانہیں ہے، بلکہ ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور یہی ہم ہے مطلوب ہے۔جب نابالغ بچہاس طرح کہدر ہاہے تو)اس بندے کا قول کیسا ہونا حاہئے جو ہالغ ہو چکا ہے۔<sup>(2)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں پیدا کئے جانے کا اصلی مقصد پہیں کہ ہم کھیل کوداور دُنُوی عیش ولڈ ت میں اپنی زندگی بسرکریں بلکہ ہماری پیدائش کا اصلی مقصدیہ ہے کہ ہم الله تعالیٰ کی عبادت کریں۔اسی چیز کوقر آنِ مجید میں اس طرح بیان کیا گیاہے کہ

ترجيه كنزالعِدفان: توكياتم يتجهة موكه بم في تمهيل بكار بنايا اورتم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤگے؟ آفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنْكُمْ عَبَشًا وَّأَتَّكُمْ إِلَيْنَا (3) كَوْخُونَ (3) (3) اورارشادفر مایا کیه

وَمَاخَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ

ترحیه کنزالعرفان: اور میں نے جن اور آ دی اس لئے بنائے کەمىرىعادت كرىں۔

1 .....جلالين، مريم، تحت الآية: ١٦، ص٤٥، خازن، مريم، تحت الآية: ١١، ٣٠/٣، مدارك، مريم، تحت الآية: ١١، ص ٦٦٩، تفسير كبير، مريم، تحت الآية: ٢١، ٧/٧ ٥ - ٥١٧-٥، ملتقطاً.

2 .....ابن عساكر، حرف الياء، ذكر من اسمه يحي، يحي بن زكريا بن نشوى... الخ، ١٨٣/٦٤.

4 .....ذاریات: ۵ ه.

3 .....مو منون: ۱۱۵.

۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں فضول اور بریکار کا موں اوراُ خروی تیاری سے غافل کردینے والےاُ مور سے بیچنے اور ہمیں اپنی <sup>ہی</sup> اطاعت وعبادت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین۔

#### وَّحَنَانًا مِّنُ لَّ كُنَّا وَزَكُوهُ ۗ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿

و ترجمة كنزالايمان:اورا بني طرف سے مهربانی اور ستھرائی اور كمال دروالاتھا۔

ا ترجیه کنزالعِرفان: اورا پنی طرف سے زم دلی اور پا کیزگی دی اوروه (الله سے) بہت زیادہ ڈرنے والاتھا۔

﴿ وَ كَنَانًا قِنْ لَكُ قَا: اورا بِنى طرف سے زم ولى دى \_ ﴾ اس آيت ميس الله تعالى نے حضرت كى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كى عَنَانًا قِنْ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كى عَنَانُ اللهُ عَنَانُ اللهُ عَنَانُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كى عَنَانُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كى عَنَانُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى عَنَانُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى عَنَانُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى عَنَانُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى عَنَانُ اللهُ عَنَانُ اللهُ عَنَانُ اللهُ عَنَانُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى عَنَانُ السَّلَامُ عَنَانُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى عَنِي

(1) .....الله تعالی نے انہیں اپنی طرف سے زم دلی عطاکی اور ان کے دل میں رِقَت ورحمت رکھی تا کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام لوگوں پر مهر بانی کریں اور انہیں الله تعالی کی اطاعت کرنے اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی دعوت دیں۔
(2) .....الله تعالی نے انہیں پاکیزگی دی۔ حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ مَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ مَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ مَ الله تَعَالیٰ عَنْهُ مَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ مَ الله تَعَالیٰ عَنْهُ مَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ مَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ مَ اللهُ تَعَالیٰ کے خوف سے بہت گریہ وزاری کرتے تھے یہاں تک کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَ السَّلام کے رخسار مہار کہ یہ آنسوؤں سے نثان بن گئے تھے۔

#### 

اس آیت میں الله تعالی نے حضرت کی عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کی نرم دلی اور رحمت ان الفاظ ' وَحَمَّالًا قِنْ لَکُنْ اَنْ اللهُ عَمَالُهُ مَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی نرم دلی اور امت برشفقت ورحمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا

ترجمه كنزًالعِرفان: توا حسيب!الله كى تنى برى مربانى

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ (2)

1 .....بغوى، مريم، تحت الآية: ١٥٩/٣،١٥.

2 .....ال عمران: ٩ ٥٠.

فَسنوصِرَاطُالِحِنَانَ ﴾

ہے کہآ بان کے لئے زم دل ہیں۔

اورارشا دفرمايا

لَقَدُ جَاءَكُمْ كَسُولٌ قِنَ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّ مُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤُمِنِيْنَ كَاءُوْنُ رَّحِيْمٌ (1)

ترجید کنزالعوفان: بیتک تمهارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہر بان، رحمت فرمانے والے ہیں۔

اس معلوم ہوا کہ الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَوَجِی کمال در جے کی نرم دلی ،امت کی بھلائی کی حص اور مسلمانوں پر شفقت ورحمت عطاکی ہے۔

الله تعالى نے حضرت كى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَ بارك مِيں ارشادفر ماياكہ ہم نے اپنی طرف سے انہيں پاكيزگى دى۔ اوراينے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ بارك مِيں ارشاد فر مايا

ترجید کنز العیرفان: بیشک اللّه نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جوانہی میں سے ہے۔
وہ ان کے سامنے اللّه کی آیتیں تلاوت فرما تا ہے اور انہیں پاک
کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگر چہ بیلوگ
اس سے پہلے یقیناً کھلی گراہی میں پڑے ہوئے تھے۔

لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ مَسُوْلًا مِّنَ انْفُسِهِ مِدْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَهِ وَيُزَكِّيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ قَو إِنْ كَانُوْا مِنْ قَبُلُ لَغِيْ ضَلالٍ شَّبِيْنِ (2)

### 

اس آیت میں حضرت کی عَلَیْه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ اللَّه تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اس مناسبت سے یہاں صبیبِ خداصَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کے خوف ِ خداکی تین روایات ملاحظہ ہوں، چنانچہ

€ ....توبه:۱۲۸.

2 .....ال عمران: ١٦٤.

تَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ }

جلدشيشم

7.5

حضرت انس دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، نبی کریم صلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا'' خدا کی قسم! میں تم سب میں اللَّه عَزَّوَ جَلَّ سے زیادہ ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ہوں۔(1)

حضرت براء بن عازب رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ فرماتے ہیں: ہم حضور اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، آپ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَبْرِ کے کنارے بیٹھے اور اتناروئے کہ آپ کی چشمانِ اقدس سے نکلنے والے آنسووں سے مٹی نم ہوگئی۔ پھرارشا دفر مایا ''اے بھائیو! اس قبر کے لئے تیاری کرو۔ (2)

حضرت عائش صدیقه دَضِیَ اللّهُ مَعَالَی عَنُها فرماتی میں: جب آندهی اور بادل والا دن ہوتا تورسولِ اکرم صَلّی اللهٔ مَعَالَیهٔ عَنُها فرماتی میں علیہ عَنُها ہوجاتا اور آپ بھی حجرہ سے باہرتشریف لے جاتے اور بھی واپس آ جاتے ،
پھر جب بارش ہوجاتی تو یہ کیفِیت ختم ہوجاتی ۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی توارشا دفر مایا'' (اے عائشہ! دَضِیَ اللهُ مُعَالَی عَنُها،)
مجھے یہ خوف ہوا کہ ہیں یہ بادل ،اللّه عَزْوَ جَلَ کا عذاب نہ ہوجومیری امت پر بھیجا گیا ہو۔ (3)

### وَّبَرُّ ابِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّالًا عَصِيًّا ۞

و ترجیه کنزُالعِرفان: اوروه اپنے ماں باپ سے اچھاسلوک کرنے والاتھا اوروہ متکبر، نافر مان نہیں تھا۔

﴿ وَبَرُّا بِوَ الدَّنِهِ : اوروه ا بِنه مال باب سے اچھاسلوک کرنے والاتھا۔ ﴾ اس آیت میں حضرت کی عَلَيْه الصَّلَوةُ وَالسَّلام کی مزید 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔

(1) .....آ پِعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ مال باپ كِفْر ما نبر داراوران سے اچھاسلوك كرنے والے تھے كيونكه اللَّه عَزَّوَ جَلَّ كَاعِبادت كے بعد والدين كى خدمت سے بڑھ كركوئى طاعت نہيں اوراس پر اللَّه تعالى كايةول دلالت كرتا ہے:

- 1 .....بخارى، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ٢١/٣، الحديث: ٦٣ . ٥٠.
  - 2 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، ٤٦٦/٤، الحديث: ٩٥٤٤.
- 3 ..... شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان... الخ، 7/1 ٥٥، الحديث: ٩٩٤.

شَيْرِصَاطُ الْجِنَانَ ( 76 ) حَدَّاتُ

ترجید نظر العوفان: اور تمهار ررب نے تکم فرمایا که اس کے سواکسی کی عیادت نه کر داور مال باب کے ساتھ اجیما سلوک کرو۔

وَقَضَى مَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو آلِا لَا إِيَّالُا وَبِالْوَالِدَيْنِ

إحْسَانًا (1)

(3.2) .....آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامَ تَكْبِر كُرِنْ والے اور اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ كَ نافر مان نہيں بلكه آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ عَاجِزى وا نسارى كرنے والے تھے۔ يہاں جَبَّا ركِمعنى مَتَكْبر كے بين اور ايك قول يہ بھى ہے كہ جَبَّا رو الحض ہوتا ہے جوغصہ بين مارے اور قل كرے۔ (2)

یادر ہے کہ جبار کالفظ جب مخلوق کیلئے آئے تواس کا معنی متکبر ہوتا ہے اورا گر اللّٰه عَذَّ وَجَلَّ کیلئے آئے جیسے جبار اس کی صفت ہے تواس کا معنی بالکل مختلف ہوتا ہے، جیسے ایک معنی ہے: وہ ذات جواپنی مخلوق پر عالی ہے۔ دوسر امعنی ہے: وہ جو معاملات کو سد صار دیتا ہے۔ تیسر امعنی ہے: وہ جو اپنے ارادے میں غالب ہے۔ چوتھا معنی ہے: وہ کہ جس کی سلطنت میں اس کے حکم کے سواکسی کا حکم نہ چل سکے۔ یہ سب معانی اللّٰه عَذَّ وَجَلَّ کے شایانِ شان ہیں۔

یہاں آیت میں بیان ہوا کہ حضرت کی عَلَیْہِ الصَّلَوٰ اَوْ وَالسَّلَام تَکبر کرنے والے نہیں تھے،اس مناسبت سے تکبر سے نجنے کی فضیلت ملاحظہ ہو، چنا نجیہ حضرت تو بان دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنَهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَمَعَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَعْمَلُ وَمَعْلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَاللّٰ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللّٰ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْكُونُ وَالْمُعَلِّي مِنْ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّٰ عَلَيْكُونُ وَاللّ

(1) .....حضرت قماده رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے ، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا" بے شک الله عَذَو جَلَّ نے میری طرف وحی فر مائی کہتم لوگ اتنی عاجزی اختیار کرویہاں تک کہتم میں سے کوئی کسی پرنہ فخر کرے نہ کسی طلم کرے۔ (4)

- 1 .....بنى اسرائيل ٢٣.
- 2 ....خازن، مريم، تحت الآية: ١٤، ٢٣٠/٣.
- 3 .....ترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في الغلول، ٢٠٨/٣، الحديث: ١٥٧٨.
- المسمسلم، كتباب الجنة وصفة نعيمها واهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة واهل النار، ص٣٥٥،

لحديث: ۲۲(۲۸۲).

77

(2) .....حضرت الوہر مرہ وَحِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنهُ سے روایت ہے ، سرکا رووعاکم صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا و فر ما یا ' صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور الله عَزَّو جَلَّ بندے کے دوسرول کو معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے اور جو شخص الله عَزَّو جَلَّ کے لئے عاجزی اختیار کرتا ہے الله عَزَّو جَلَّ اسے بلندی عطافر ما تا ہے۔ (1) فرمایا کہ سے حضور پُر نورصَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ نَے ارشا و فرمایا کہ ' خوشخری ہے اس کے لئے جو عیب نہ ہونے کے باوجود تواضع اختیار کرے ، اور صیبنی کے بغیر خودکو ذکیل شمجھے ، اور اپنا جمع کریا ہوا مال نور میں خرج کرے ، اور بے سروسا مال اور مسکین لوگوں پر دم کرے اور علم و حکمت والے لوگوں سے کیا ہوا مال نیک کا موں میں خرج کرے ، اور بے سروسا مال اور مسکین لوگوں پر دم کرے اور علم و حکمت والے لوگوں سے میل جول رکھے ، اور خوش بختی ہے اس کے لئے جس کی کمائی پا گیزہ ہو ، باطن اچھا ہو ، ظاہر بزرگی والا ہواور جولوگوں کو این شرے محفوظ رکھے ، اور سعادت مندی ہے اس کے لئے جوابے علم پر عمل کرے ، اپنی ضرورت سے زائد مال کورا و خدا میں خرج کرے اور فعنول گوئی سے رک جائے ۔ (2) الله تعالی ہمیں تکبر سے بیخے اور عاجزی واکساری اختیار کرنے خدا میں خرج کرے اور فعنول گوئی سے رک جائے ۔ (2) الله تعالی ہمیں تکبر سے بیخے اور عاجزی واکساری اختیار کرنے فیق عطافر مائے ، امین ۔ (3)

# وَسَلَمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِهَ وَيُومَ يَهُونُ وَيُومَ يُبْعَثُ حَيًّا اللهَ

﴾ ترجمه کنزالایمان: اورسلامتی ہے اس پرجس دن پیدا ہوا اورجس دن مرے گا اورجس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔

🧗 ترجیههٔ کنزُالعِرفان:اوراس پرسلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوااور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔

- ❶ .....مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، ص١٣٩٧، الحديث: ٦٩ (٨٨٥٢).
  - 2 .....عجم الكبير، باب الراء، ركب المصرى، ٧١/٥، الحديث: ٢١٦.
- السب الكبرے بيخ اور عاجزى كے فضائل اور ديگر معلومات حاصل كرنے كے لئے كتاب '(مطبوعه مكتبة المديد) كامطالعة فرمائيں۔

سَيْرِصَ لِطُالِحِنَانَ 78 صَلَاعَ الْحَالَ عَلَى الْحَالَ عَلَى الْحَالَ الْحِمَالُ الْحِمَالُ الْحَالَ عَلَى

اور زندہ اٹھائے جانے کے بیتیوں دن بہت وحشت ناک ہیں کیونکہ ان دنوں میں آ دمی وہ دیکھا ہے جو اِس سے پہلے اُس کے نہیں دیکھا،اس لئے ان تینوں مَواقع پرانتہائی وحشت ہوتی ہے، تواللّٰہ تعالیٰ نے حضرت کی عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ کا اِکرام فرمایا کہ انہیں ان تینوں مواقع پرامن وسلامتی عطافر مائی۔(1)

حضرت سفیان بن عین در حُمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیُهِ فرمات بین: که انسان کوتین دنول میں وحشت کا سامنا ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مال کے پیٹ سے باہر آکرایک نئی دنیا کا سامنا کرتا ہے اور وہ جب مرتا ہے توالی قوم دیھتا ہے جے پہلے بھی نہیں دیکھا ہوتا اور جب وو بارہ زندہ کیا جائے گا تواپیے آپ کوایک عظیم محشر میں پائے گا جس کی مثل اس نے بھی ندویکھا ہوگا توالیے آپ کوان مینوں وقتوں میں امان وسلامتی کا مثر دہ دیا۔ (2) یا در ہے کہ سالمتی تو یقیناً ہرنی عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کو حاصل ہے کیکن بطور خاص اللّه عَدَّوَ جَلَّ کا بشارت دینا ایک جدا گانہ فضیلت رکھتا ہے۔

#### \*

اس آیت میں اللّٰه تعالی نے حضرت کی عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَدَم کی ولادت کے دن ان پرسلام بھیجا، اس سے معلوم ہوا کہ نبی عَلَیْهِ السَّدَم کی ولادت کے دن ان پرسلام بھیجنا اللّٰه تعالیٰ کی سنت ہے، اس وجہ سے المِسنّت و جماعت بارہ رہجے الاول کے دن اللّٰه تعالیٰ کے صبیب اور تمام انبیاء کے سردار صَلَّی اللّٰه تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی ولادت کا دن مناتے ہیں اور اس دن آپ صَلَّی اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پردرودوسلام کی کثرت کرتے ہیں نظم ونثر کی صورت میں آپ کی شان اور آپ کی ضان اور آپ کی فضائل ومنا قب بیان کرتے ہیں کہ حضرت کے فضائل ومنا قب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مجارکہ و میان کرے بیاف کرتے ہیں کہ حضرت کی عَلیْهِ السَّلَام کی وفات کے دن بھی ان پرسلام بھیجا گیا ہے اس لئے تم جس طرح دسولُ اللّٰه مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰه مَعَالیٰ عَلَیْهِ اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰه وَعَلَیْ مَاللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰه وَعَلَیْ مَاللّٰه تعالیٰ عَلَیْه اللّٰه تعالیٰ عَلَیْه اللّٰه تعالیٰ عَلَیْه وَاللّٰه وَعَلَیْ مَاللّٰه تعالیٰ عَلَیْه اللّٰه تعالیٰ عَلَیْه وَاللّٰه وَعَلَیْ وَاللّٰه وَعَلَیْ وَاللّٰه وَعَلَیْ اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰه وَعَلَیْ مَاللّٰه وَعَلَیْ وَاللّٰه وَعَلَیْ وَاللّٰه وَعَلَیْ وَاللّٰه وَعَلَیْ مَاللّٰه وَعَلَیْه وَاللّٰه وَعَلَیْ اللّٰه وَعَلَیْ وَاللّٰعِ اللّٰمُ اللّٰه وَاللّٰمِی اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه الله عَلَیْه وَاللّٰه وَاللّٰمِی وَلَیْ تعت نہیں اور حضور اللّٰم تعالیٰ عَلَیْه وَاللّٰه اللّٰه وَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰم وَاللّٰه وَعَالَیٰ عَلَیْه وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰه وَاللّٰم وَالْمُوا وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَالْمُوا وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَالْمُوا وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَالْ

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ

<sup>1 .....</sup>خازن، مريم، تحت الآية: ١٥، ٣٠/٣١-٢٣١.

<sup>2 .....</sup>بغوى، مريم، تحت الآية: ١٥٩/٣،١٥.

وَالِهِ وَسَلَّمَ بَى اللَّه تعالَى كاسب سے برافضل اور سب سے برلى رحمت بيں اس لئے جس دن اللّه تعالى نے جميں اپنا حبيب صلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَامِيلا دَمِنا تِے ، آپ صَلَّى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَامِيلا دَمِنا تِي مَلَى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى وَنِيا مِينَ الشَّرِيفَ آورى كَ دون خوشيال مناتے بين -

## وَاذُكُمْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَمُ ﴿ إِذِانْتَبَانَتُ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا اللهِ

﴾ ترجمه کنزالایمان:اور کتاب میں مریم کویا دکروجب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ گئی۔

﴾ ترجیه کنزالعیرفان:اور کتاب میں مریم کو یا دکروجب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہا لگ ہوگئ ۔

﴿ وَاذَكُنُ فِي الْكِتْبِ مَرْيَمَ: اوركتاب ميں مريم كويا وكرو۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں حضرت زكر یاعَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام كا واقعہ بیان ہوا كہ انہیں بڑھا ہے كی حالت میں اور زوجہ کے بانجھ ہونے کے باجو داللّه تعالیٰ نے ایک نیک اور صالح بیٹا عطافر مایا اور یہ واقعہ اللّه تعالیٰ کی قدرت پر دلالت كرنے والا ایک اور انتہائی جرت انگیز واقعہ بیان کیا جارہ ہے، چنا نچہ اللّه تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ''اے پیار ے حبیب! صَلّی اللّه تعالیٰ عَنْها كا واقعہ پڑھ كران لوگوں كوسنا ہے تا كہ آئہیں ان كوال ایک عَنْها كا واقعہ پڑھ كران لوگوں كوسنا ہے تا كہ آئہیں ان كا حال معلوم ہو، جب وہ این کھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الله ہوگئ اور این میں یا بیت المقدس کی شرقی جانب میں لوگوں سے جدا ہو كر عبادت کے لئے خُلُوت میں بیٹھیں۔ (1)

مریم کے معنی بیں عابدہ،خادمہ۔آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنُها بَحِینِ سے بیتُ المقدس کی خادمہ تھیں اور وہاں رہ کر الله تعالٰی کورتوں الله تعالٰی کورتوں اور حضرت مریم رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنُها کے فضائل میں سے ہے کہ قر آنِ کریم میں عورتوں میں سے صرف آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنُها کا نامِ مبارک ذکر کیا گیا ہے، نیز آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْها کی شان کے بارے میں

١٦٠-٦٦٩ صريم، تحت الآية: ١٦، ص ٦٦٩-٦٧٠.

سيرصراط الجنان

جلدشيشم

سورهٔ ال ِعمران میں فر مایا گیا

ترجید کنزالعِوفان: اور (یادکرو) جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بیشک الله نے تہمیں چن لیا ہے اور تہمیں خوب یا کیزہ کردیا ہے اور تہمیں سارے جہان کی عورتوں پر فتخب کرلیا ہے۔

وَإِذْ قَالَتِ الْهَلَيْكَةُ لِيَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْكِ عَلَى نِسَآءِ الْعُلَمِيْنَ (1)

نوٹ: حضرت مریم دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنُها کی ولادت اور پرورش کے واقعات سور وَ ال عِمران کی آیت نمبر 35 تا 37 میں بیان ہوئے اور آپ دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنُها کی عبادت وریاضت کا ذکر آیت نمبر 43 میں کیا گیا ہے۔

# فَاتَّخَنَ ثُ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَ قَالَمُ سَلْنَا إِلَيْهَامُ وُحَنَا فَتَكَثَّلَ لَهَا

# بَشَرًا سَوِيًا ١

ترجمة كنزالايمان: توان سے ادھرا يك پرده كرليا تواس كى طرف ہم نے اپناروحانى بھيجاوه اس كے سامنے ايك تندرست آدى كے روپ ميں ظاہر ہوا۔

توجید کنڈالعِرفان: توان (لوگوں) سے ادھرا یک پر دہ کر لیا تواس کی طرف ہم نے اپناروحانی (جرئیل) بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آ دمی کی صورت بن گیا۔

﴿ فَالَّتُخَلَّتُ مِنْ دُونِهِم حِجَابًا: توان سے ادھرایک پردہ کرلیا۔ ﴾ جب حضرت مریم دَضِیَ الله تعالیٰ عنها ظُلُوت میں تشریف لے کئیں تو آپ دَضِی الله تعالیٰ عنها خُلُوت میں تشریف لے کئیں تو آپ دَضِی الله تعالیٰ عنها نے اپنے اور گھر والوں کے درمیان پردہ کرلیا، اس وقت الله تعالیٰ فیہا کے مریم دَضِی الله تعالیٰ عنها کے مریم دَضِی الله تعالیٰ عنها کے مریم دَضِی الله تعالیٰ عنها کے سامنے تو جوان، بریش ، روش چرے اور چے دار بالوں والے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے حضرت جرئیل علیه السَّدہ کے انسانی شکل میں آنے کی حکمت میری کے حضرت مریم دَضِی الله تعالیٰ عنها ان کے کلام سے مانوس ہوجا کیں اور السَّدہ کے انسانی شکل میں آنے کی حکمت میری کے حضرت مریم دَضِی الله تعالیٰ عنها ان کے کلام سے مانوس ہوجا کیں اور

اسسال عمران: ٤٢.

تفسيرك كاط الجنان

ان سے خوف نہ کھا کیں کیونکہ اگر حضرت جبرئیل عَلَیْہِ السَّلام اپنی ملکوتی شکل میں تشریف لاتے تو حضرت مریم دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالَیٰ عَنْها خوفز دہ ہوجا تیں اور آپ عَلَیْہِ السَّلام کا کلام سننے پر قادر نہ ہوتیں ۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نوری وجود بشری صورت میں آسکتا ہے۔حضرت علامہ مفتی احمد بارخان نعیمی دَخمَهٔ اللهِ تَعَالیٰ عَلیْهِ فَر ماتے ہیں 'حصرت جریل علیٰهِ السَّلام فرشتہ ہیں ،نور ہیں اور حضرت مریم کے پاس بشری شکل میں ظاہر ہوئے ، اس وقت اس بشری شکل کی وجہ سے (حضرت جریل عَلیْهِ السَّلام) نورا نیت سے علیحد نہیں ہوگئے ۔صحابہ کرام نے حضرت اس وقت اس بشری شکل کی وجہ سے (حضرت جریل عَلیْهِ السَّلام) نورا نیت سے علیحد نہیں ہوگئے ۔صحابہ کرام نے حضرت جریل کو بشری شکل میں دیکھا، سیاہ زفقیں ،سفیدلباس ، آنکھ، ناک ، کان وغیرہ سب موجود ہیں ،اس کے باوجود بھی وہ نور جے ،اسی طرح حضرت ابرا ہیم ،حضرت لوط ،حضرت واؤد عَلَیْهِمُ السَّلام کے خدمات میں فرشتے شکلِ بشری میں گئے ۔ رب فرما تاہے :

هَلَ اَشَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ اِبْرُهِيْمَ الْتُكْرَمِيُنَ أَنْ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْ اسَلَّبًا الْ قَالَ سَلَّمٌ قَوْمٌ مُّنْكُنُ وْنَ (2)

(اورفرماتاہے)

هَلُ أَتُلَكَ نَبَغُ الْخَصْحِهُ اِذْتَسَوَّمُ وَالْمِحْرَابُ فَ الْخَصْحِهُ اِذْتَسَوَّمُ وَالْمِحْرَابِ فَي الْخُدُخُ لُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ الْمِحْرَابِ فَي اللَّهُ الْمُؤَالِا تَخَفُّ خَصْلِنِ بَغَي بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ (3) عَلَى بَعْضِ (3)

(اورفرماتاہے)

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَالُوْطًاسِيَّ ءَبِهِمُ

( ترجید کنزالعوفان: اے محبوب! کیا تہمارے پاس ابراہیم کے معززمہمانوں کی خبرآئی۔ جب دہ اس کے پاس آئے تو کہا: سلام، (حضرت ابراہیم نے) فرمایا، 'سلام' (تم) اجنبی لوگ ہو۔)

(ترجید کنزالعرفان: اورکیاتمہارے پاس ان دعویداروں کی خبر آئی جب وہ داود پرداخل خبر آئی جب وہ داود پرداخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے عرض کی: ڈریئے نہیں ہم دوفریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے۔)

(ترجيدة كنزُ العِرفان: اورجب بمار فرشة لوط كے پاس

- 1 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ١٧، ص ٢٧٠، ملتقطاً.
  - 2 .....ذاریات:۲۵،۲٤.
    - 3 ..... ۲۲٬۲۱.

سيرصَ الطَّالِجِدَانَ ﴾ ﴿ 82 ﴾ الله عنانَ ال

قَالَ أَلَوْ ١٦

آئے توانہیں فرشتوں کا آنا برالگا اوران کے سبب دل تنگ ہوا اور فرشتوں نے کہا: آپ نہ ڈریں اور نے ممکنن ہوں، بیشک ہم آپ کواورآپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے کہ پیچھےرہ جانے والوں میں سے ہے۔)

وَضَاقَ بِهِمْ ذَبُرعًا وَّقَالُوا لا تَخَفُّ وَلا تَحْزَنُ " إِنَّامُنَجُّوكَ وَ آهُلَكَ إِلَّا امْرَأَتُكَ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِينَ (1)

ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ فرشتے انبیاءِ کرام کی خدمت میں انسانی شکل بشری صورت میں حاضر ہوتے تھے، مگراس کے باوجود وہ نوربھی ہوتے تھے،غرضیکہ نورانیت وبشریت ضدیں نہیں۔ <sup>(2)</sup>

# قَالَتُ إِنِّى اَعُوْذُ بِالرَّحْلِيٰ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّهَا اَنَامَسُولُ مَبِّكِ ۚ لِاَ هَبَ لَكِ عُلِمًا زَكِيًّا ۞

ترجمة كنزالايمان : بولى مين تجهر سے رحمٰن كى بناه مانكتى مول اگر تجھے خدا كا ڈر ہے۔ بولا مين تير بے رب كا بھيجا مواموں كەمىں تخھےايك تقرابيٹادوں۔

ترجهة كنؤالعِرفان: مريم بولى: مين تجهد عرض كى پناه مانكتى مون اگر تجهي خدا كا دُرب، كها: مين تو تير ررب كا بهيجا ہوا ہوں تا کہ میں تجھے ایک یا کیزہ بیٹاعطا کروں۔

﴿ قَالَتُ إِنِّيٓ أَعُودُ بِالرَّحْلِينِ مِنْكَ: مريم بولى: مين تجمد صان كى يناه ما تكتى بول - ﴿ جب حضرت مريم رضي اللهُ مَعَالَى عَنْها نے خَلْوَت میں اپنے پاس ایک بےریش نو جوان کودیکھا تو خوفز دہ ہو گئیں اور فرمایا کہ میں تجھے سے اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کی پناہ مانگتی ہوں،اگرتم میں کچھ خداخوفی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔اس کلام سے آپ کی انتہائی یا کدامنی اور تقوی کا پیتہ چلتا ہے کہ آپ نے چنج کرکسی اور کوآ واز نہ دی بلکہ اللّٰہ عَدُّوَ جَلَّ سے پناہ مانگی تا کہاس واقعہ کی کسی کوخبر نہ ہو۔

2 .....رسائل تعیمیه،رساله نور،ص ۷۸-۹-۷

3

﴿ قَالَ إِنَّهَآ اَ فَالْمَسُولُ مَا بِيكِ: كَها: مِين تو تير برب كا بهيجا مواموں۔ ﴾ جب حضرت مريم دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُها خوفز ده ﴿ مَوْمَيْنَ اوْتَ مَعْرِت جَرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَيْ كَهَا كَهِ مِين فَرشته موں اور تمهار برب عَذَّوَ جَلَّ كَ طرف سے بھيجا گيا موں تاكه مين تمہين ايك شھرااور ياكيزه مِيناعظا كروں۔ تاكه مين تمہين ايك سھرااور ياكيزه مِيناعظا كروں۔

#### 

اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہو کیں:

(1) .....الله تعالى كے مقبول بندے الله تعالى كے بعض كاموں كوا بني طرف منسوب كر سكتے ہيں، جيسے كى كو بيٹاديناور حقيقت الله تعالى كا كام بے كيكن حضرت جبرئيل عَلَيْهِ السَّلام نے فر مايا كه ميں مجھے ايك يا كيزه بيٹاعطا كروں۔

(2) .....اللَّه تعالیٰ کِ بعض کام اس کے بندوں کی طرف منسوب کئے جاسکتے ہیں، لہذا یہ کہنا درست ہے کہ سیّد المرسَلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جنت دیتے ہیں اور اللَّه تعالیٰ کے اُولیاء اولا دریتے ہیں، وغیرہ -

(3) .....الله تعالی اینے مقبول بندوں کو اولا دعطا کرنے کی طاقت اور اجازت دیتا ہے اور وہ الله تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و اجازت سے اولا وعطا بھی کرتے ہیں، جیسے الله تعالیٰ نے حضرت جرئیل عَلیْهِ السَّدَم کو بیٹا دینے کی طاقت اور اجازت دی اور آ ہے عَلیْهِ السَّدَم نے الله تعالیٰ عَنْها کو بیٹا عطا کیا۔ دی اور آ ہے عَلیْهِ السَّدَم نے الله تعالیٰ عَنْها کو بیٹا عطا کیا۔

## قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلمٌ وَلَمْ يَمْسَنيْ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠

المعان بولی میر الرحال کا کہاں ہے ہوگا مجھے تونکس آ دمی نے ہاتھ لگایا نہ میں بدکار ہوں۔

ترجیدة کننزالعِرفان: مریم نے کہا: میر بےلڑ کا کہاں سے ہوگا؟ حالانکہ مجھےتو کسی آ دمی نے جیموا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔

﴿ قَالَتُ اَنَّى يَكُونُ لِي عُلَمٌ : كہا: مير بے لڑكا كہاں سے ہوگا؟ ﴾ حضرت جبرئيل عليهِ السَّلام نے جب حضرت مريم دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها كو بيٹے كی خوشنجرى دى تو آپ جيران ہوگئيں اور كہنے لگيس: كسى عورت كے ہاں اولا دہونے كا جوظا ہرى سبب

يزصَ اطّالِجنَانَ 84 حداثُ

ہے وہ مجھ میں پایانہیں جارہا کیونکہ نہ تو میراکس سے نکاح ہوا ہے اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں تو پھر میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ یا در ہے کہ حضرت مریم دَضِیَ اللهُ تعَالٰی عَنْها کی یہ چیرانی اس وجہ سے نہ تھی کہ آپ اللّٰه تعالٰی کی قدرت سے بیکا م بعید بھی تھیں بلکہ آپ اس لئے جیران ہوئی تھیں کہ باپ کے بغیر اولاد کا ہونا خلا ف عادت تھا اور عادت کے برخلاف کام ہونے پر جیرت زدہ ہوجانا ایک فِطر تی امر ہے۔

# قَالَ كَنْ لِكِ قَالَ مَ بُكِ هُوَ عَلَى ّهَ مِنْ قَوْلِنَجْعَ لَذَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجدة كنزالايدان: كهايونهى ہے تيرے رب نے فر مايا ہے كہ يہ مجھے آسان ہے اوراس ليے كہ ہم اسے لوگوں كے واسطے نشانی كریں اوراپنی طرف سے ایک رحمت اور بیكا م ظهر چكاہے۔

توجیه کنؤالعِدفان: جبرئیل نے کہا:ابیاہی ہے۔ تیرے رب نے فر مایا ہے کہ بیمیرے اوپر بہت آسان ہے اور تا کہ ہم اسے لوگوں کیلئے نشانی بنادیں اوراپنی طرف سے ایک رحمت (بنادیں) اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

سنرصرًاطُ الحِنَانَ ﴾

قَالَ اَلَوْرِ ١٦ ﴾ ﴿ مَرْيَدُكُ ٩ ﴿

وقت حامله ہو گئیں۔(1)

#### فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَنَ تُبِهِ مَكَانًا قَصِيًّا اللهِ

و ترجمهٔ کنزالایمان: اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا پھراسے لیے ہوئے ایک دور جگہ جلی گئ۔

و ترجیه کنوالعرفان: پهرمريم حامله بوكئين تواسے لے كرايك دور كى جگه چلى گئ

﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَنَ تَ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا: پُرمريم حامله هو كَنُين تواسے لے كرايك دور كى جگه چلى گئ - ﴾ جب حضرت مريم دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُها كو الها م كيا كه وه اپني قوم دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُها كو الها م كيا كه وه اپني قوم سے عليحده چلى جائيں ، اس لئے وه بيث الحم ميں چلى گئيں ۔

4

منقول ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم رخونی اللهٔ تعالیٰ عنها کے حمل کاعلم ہوا وہ ان کا بچازاد ہمائی بوسف نجار تھا جو مبحد بہت المقدس کا خادم تھا اور بہت بڑا عابد شخص تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ حضرت مریم رَضِی الله تعالیٰ عنها ہوت میں الله تعالیٰ عنها ہوت ہوت کا حاضر رہا اور کی وہ جب چاہتا کہ حضرت مریم رضی اللهٔ تعالیٰ عنها پر بہت لگائے تو اُن کی عبادت وتقو کی ، ان کا ہروقت کا حاضر رہنا اور کی وقت عائب نہ ہونا یا دکر کے خاموش ہوجا تا تھا اور جب حمل کا خیال کرتا تو اُن کو وتقو گی ، ان کا ہروقت کا حاضر رہنا اور کی وقت عائب نہ ہونا یا دکر کے خاموش ہوجا تا تھا اور جب حمل کا خیال کرتا تو اُن کو بھی معلوم ہوتا۔ بالآخر اُس نے حضرت مریم رضی میں ایک بات آئی ہے ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لا وک مگر اب صبر نہیں ہوتا ہے ، آپ اجازت دیجئے کہ میں کہ گرز روں تا کہ میر ہوت کی پریشانی رفع ہو۔ حضرت مریم رضی رضی الله تعالیٰ عنها ، مجھے رفع ہو۔ حضرت مریم رضی الله تعالیٰ عنها ، مجھے ہوتا کہ کہا کہ ایس کے ہوسکتا ہے ؟ حضرت مریم رضی الله تعالیٰ عنها نے نہا کہ کہا کہ کہا کہ ہاں ، کیا تحقیم معلوم نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ عنها نے جوسب سے پہلے بھتی پیدا کی وہ بغیر بڑے ہی کے پیدا کی اور درخت اپنی فرمایا کہ ہاں ، کیا تحقیم معلوم نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جوسب سے پہلے بھتی پیدا کی وہ بغیر بڑے ہی کے پیدا کی اور درخت اپنی فرمایا کہ ہاں ، کیا تحقیم معلوم نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جوسب سے پہلے بھتی پیدا کی وہ بغیر بڑے ہی کے پیدا کی اور درخت اپنی

❶ .....خازن، مريم، تحت الآية: ٢١-٢١، ٣٣١/٣، مـدارك، مريـم، تـحت الآية: ٢١، ص٠٧٠، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٢١، ه/٣٢٣، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ

قدرت سے بغیر بارش کے اگائے ، کیا تو یہ کہ سکتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں ؟ یوسف نے کہا: میں بیتو نہیں کہتا ہے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللّٰہ عَدَّ وَجَا ہُر شے پر قادر ہے ، جے گن فرمائے وہ ہوجاتی ہے۔ حضرت مریم دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْها نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت آ دم عَلَیٰہِ الصَّلاهُ وَ السَّلام اور اُن کی بیوی کو بغیر مال باپ کے بیدا کیا۔ حضرت مریم دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْها کے اس کلام سے یوسف کا شُبر رفع ہو گیا اور حضرت مریم دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْها کی نِیا بَت کے طور پر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْها کی نِیا بَت کے طور پر مصحد کی خدمت وہ سرانجام دینے لگا۔ (1)

یادرہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے کا نکات میں جتنی گلوقات پیدافر ما کیں ان تمام کی پہلی بار پیدائش اس نے اپنی قدرتِ کا ملہ سے فر مائی اوراس کے بعد جن گلوقات کی افز اکش منظورتھی ان کی افز اکش کے لئے ظاہری اَسباب مقرر فر مائے اوران اَسباب کے ذریعے گلوقات کی افز اکش ہوئی ، نیز اَسباب مقرر کرنے کے بعد بھی اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اِظہار کے لئے بعض گلوقات کو ان کے ظاہری سبب کے بغیر پیدافر مایا جیسے حضرت حوّا رَضِی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اکو حضرت آ دم عَلَیٰہ الصّلاة وَ السَّدَام کی پہلی سے پیدافر مایا اور حضرت عیسیٰ عَلَیٰہ الصّلاة وَ السَّدَام کی پہلی سے پیدافر مایا اور حضرت عیسیٰ عَلَیٰہ الصّلاة وَ السَّدَام کی پہلی سے بیدافر مایا اور حضرت عیسیٰ عَلَیٰہ الصّلاة وَ السَّدَام کی پہلی سے جبکہ اس کے برعکس آ شیاء کے پہلی بارو جود میں آ نے سے متعلق یہ وہ مُعْتَدِ لنظر بیت ہو عقل اور شریعت کے عین موافق ہے جبکہ اس کے برعکس آ تی کے نظریات عقل ونظر کے صرت کے خالف بین کہ ان کے نظریات کی رُو ہے کسی شے کی کوئی ابتداء بنتی ہی نظر نہیں آ تی ۔ یہاں یہ بھی یا در ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کے دائل تال کی قدرت کے دائل تال کی قدرت کے دائل تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدا نیت کا اعتراف کرنے اور اللّٰہ دائل کے ساتھ معلوم ہوتی ہے اور یوں کفار کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدا نیت کا اعتراف کرنے اور اللّٰہ تعالیٰ بیرا میان مزید مضبوط ہوتا ہے۔

دلائل کے ساتھ معلوم ہوتی ہے اور یوں کفار کے لئے اللّٰہ تعالیٰ بیرا میان مزید مضبوط ہوتا ہے۔

فَاجَاءَ هَا الْمَخَاضُ إلى جِذُعِ النَّخُلَةِ قَالَتُ يلينتنيُ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا

.....خازن، مريم، تحت الآية: ٢٣٢/٣،٢٢

(تنسيرصَ اطُالِحِنَانِ

#### وَكُنْتُ نَسْيًا هَنْسِيًّا ﴿

توجمہ کنزالایمان: پھراسے جننے کا در دا یک تھجور کی جڑمیں لے آیابولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مرگئی ہوتی اور بھولی بسری ہوجاتی۔

ترجید کنؤالعِدفان: پھر نیچ کی پیدائش کا در داسے ایک تھجور کے تنے کی طرف لے آیا تو اس نے کہا: اے کاش کہ میں ا اس سے پہلے مرگئ ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہوجاتی۔

﴿ فَا جَاءَ هَا الْمَعُاضُ إِلَى جِنْعَ النَّخْلَةِ: كَيْمِرَ بِحِي بِيدائش كا دردا سے ایک تھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ ﴾ جب والا دت کا وقت قریب آیا اور درد کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت مریم دَضِیَ اللهٔ نَعَالٰی عَنْها تھجور کے ایک سو کھے درخت کے پاس آ کربیٹے گئیں۔ اب درد کی بھی شد ت تھی اور دوسری طرف مستقبل کے معاملات بھی تھے کہ اگر چہ میں تو مطمئن ہوں مرکئی ہوتی مرکئی ہوتی مرکئی ہوتی مارکوں کو کیسے مطمئن کروں گی چنانچہ اس پریشانی کی شد ت سے کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مرگئی ہوتی یا بھولی بسری ہوجاتی تا کہ بیتمام معاملات پیش نہ آتے۔

#### فَالدَهَامِنُ تَحْتِهَا ٱلَّا تَحْزَنِي قَنْ جَعَلَى اللَّهِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ١

الترجية كنزالايمان: تواسے اس كے تلے سے پكارا كغم نه كھا بيتك تيرے رب نے تيرے ينچا يك نهر بہادى ہے۔

ترجہا کنزالعوفان: تواہے اس تھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا کغم نہ کھا بیٹنک تیرے رب نے تیرے نیچا یک نهر بنادی ہے۔

﴿ فَنَا لَمْ بِهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزُنِیْ: تواسے اس کے نیچے سے پکارا کغم نہ کھا۔ ﴾ جب حفرت مریم دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالَی عَنْها نے دردکی شدت سے مرنے کی تمنا کی تواس وقت حضرت جبرئیل عَلَیْہِ السَّلام نے وادی کے نیچے سے پکارا کغم نہ کرو،اللّٰہ

88 )———( جل

عَزُّوَ جَلَّ نَ آپ کے لیے آپ کے قریب ایک نہر بنادی ہے۔ حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِیَ اللهُ تعَالَیٰ عَنْهُ مَا فرماتے ہیں: حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے یا حضرت جبر ئیل عَلَیْهِ السَّلام نے اپنی ایرٹی زمین پر ماری تو میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوگیا، مجور کا درخت سرسبز ہو کر کھیل لایا اور وہ کھیل پختہ اور س دار ہوگئے۔ ایک قول بیہ ہے کہ اس جگہ ایک خشک نہر تھی جے اللّه تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جاری کردیا اور مجور کا خشک درخت سرسبز ہوکر کھیل دار ہوگیا۔ (1)

## وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِنْ عِالنَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ مُطَبَّا جَنِيًّا ١

و توجههٔ کنزالایمان: اور کھجور کی جڑ پکڑ کراپنی طرف ہلا تجھ پرتازی پکی کھجوریں گریں گی۔

ﷺ ترجیه کنوُالعِرفان:اور کھجور کے تنے کو پکڑ کراپنی طرف ہلاؤ،وہ تم پرعمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔

﴿ وَهُذِي ٓ إِلَيْكِ بِجِنْ عِ النَّخُلَةِ: اور مجور كے تنے كو پكر كرا پي طرف ہلاؤ۔ ﴿ حضرت مريم اِرْضِ اللهُ تَعَالَى عَنْها، سے کہا گيا كہ آپ جس سو كھے تنے كے ينج بيٹھى ہيں اسے اپنی طرف حركت ديں تو اس سے آپ پرعمدہ اور تازہ كى ہوئى محجوريں گريں گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ ممل کی حالت میں عورت کے لئے کجھو رکھا نافا کدہ مند ہے۔ تھجور میں آئر ن بہت ہوتا ہے جو بچے کی صحت و تندر ستی میں بہت معاون ہوتا ہے،البتہ اس حالت میں تھجوریں اپنی طبعی حالت کو پیشِ نظر رکھ کر ہی کم یا زیادہ کھائی جائیں۔

#### 

اگر بنظرِ غائر دیکھاجائے تو حضرت عیسی عَلَیْہ الصَّلَّوٰهُ وَالسَّلَام کی پیدائش کے وقت ہے، ہی اللَّه عَزُوجَلَّ نے حضرت مریم دَضِی اللَّهُ عَالَیْ عَنُها کواپی قدرتِ کا ملہ کے کُی نظارے دکھا کر سلی دی کہ دیکھوجو ذات تیرے لئے خشک نہرسے پانی جاری کرسکتی ہے وہ آئندہ بھی تہیں ہے یارومددگار نہیں چھوڑے جاری کرسکتی ہے وہ آئندہ بھی تہیں ہے یارومددگار نہیں چھوڑے گی لہذاتم اپنے ربعَ وَجَلَّ کی کرامتوں ، عنایتوں شفقتوں پرنظر کرواور غم و پریشانی کا اِظہار مت کرو۔

ص: مريم، تحت الآية: ٢٤، ص ٦٧١، خازن، مريم، تحت الآية: ٢٤، ٣٢/٣، ملتقطاً.

(تفسيرهِ كَاطُ الْجِمَانَ)

# فَكُلِى وَاشْرَبِ وَقَرِّى عَيْنًا فَإِمَّاتَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا لَا فَقُولِيَ إِنِّى مِنَ الْبَشَرِ السَّيَا فَقُولِيَ إِنِّى مَا لَيُوْمَرِ انْسِيًا فَ لَكُولُمُ الْبَوْمَرِ انْسِيًا فَ لَكُولُمُ الْبَوْمَرِ انْسِيًا فَ لَا مُنْ مُنْ الْكُولُمُ الْبَوْمَرِ انْسِيًا فَيَ

ترجمه کنزالایمان: تو کھااور پی اور آئکھ ٹھنڈی رکھ پھرا گرتو کسی آ دمی کود کیھے تو کہدوینا میں نے آج رحمٰن کاروز ہمانا ہے تو آج ہر گزئسی آ دمی سے بات نہ کروں گی۔

ترجیه که نؤالعیوفان: تو کھااور پی اور آئکھ ٹھنڈی رکھ پھراگر تو کسی آ دمی کودیکھے تو (اشارے سے ) کہد دینا کہ میں نے آج رحمٰن کیلئے روز ہ کی نذر مانی ہے تو آج ہرگز میں کسی آ دمی سے بات نہیں کروں گی۔

﴿ فَكُلِي وَالْهُ رَبِي وَقَوْمِي عَيْدًا : تو کھااور في اور آ نکھ شندی رکھ۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ بیہ کہ حضرت مریم رضی الله تعالیٰ عنہ است فر مایا گیا کہ آپ کھجوری کھا ئیں اور اپنی پئیں اور اپنی فرزند حضرت عیسیٰ عَلَیْہ الصّلوةُ وَالسَّلام سے اپنی آ نکھ شخندی رکھیں، پھراگر آپ کسی آ دمی کودیکھیں کہ دوہ آپ سے بیچ کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو اشارے سے اسے کہدویں کہ میں نے آج رہمٰن کیلئے روزہ کی نذر مانی ہے تو آج ہرگز میں کسی آ دمی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم رضی الله تعالیٰ عنہ کو فاموش رہنے کی نذر مانی ہوجائے آپ سے معلوم ہوا کہ بیوتو ف کے جواب میں خاموش رہنا اور ان کا کلام مضبوط جمت ہوجس سے تہمت زائل ہوجائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوتو ف کے جواب میں خاموش رہنا اور منہ پھیر لینا چا ہے کہ جا ہلوں کے جواب میں خاموش ہی بہتر ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام کو افضل شخص کے حوالے کردینا اُولی ہے۔ (1)

یا در ہے کہ پہلے زمانہ میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا جیسا کہ ہماری شریعت میں کھانے اور پینے کاروزہ ہوتا تھا جیسا کہ ہماری شریعت میں جیپ رہنے کاروزہ منسوخ ہوگیا ہے۔حضرت ابوہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے

**1**.....خازن، مريم، تحت الآية: ٢٦، ٣٣٣٣، مدارك، مريم، تحت الآية: ٢٦، ص ٢٧٦-٢٧٢، ملتقطاً.

تَسَيْرهِمَ اطُالِجِنَانَ ﴾

ہیں: نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰیءَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے صَومِ وصال (یعنی حری اور افطار کے بغیر سلسل روز ہ رکھنے ) اور چپ کا روز ہ ` رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ <sup>(1)</sup>

# فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ﴿ قَالُوْ الْمَرْ يَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞ يَا خُتَ هُرُوْنَ مَا كَانَ أَبُوْكِ امْرَاسُوْءٍ وَّمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞

توجہ کنزالا پیمان: تواہے گود میں لیےاپی قوم کے پاس آئی بولے اے مریم بیٹک تونے بہت بڑی بات کی۔اے ہارون کی بہن تیراباپ برا آ دمی نہ تھااور نہ تیری ماں بدکار۔

ترجہ یا کہ نؤالعِدفان: پھرعیسیٰ کو اُٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے گلے:اےمریم! بیشک تو بہت ہی عجیب وغریب چیز لائی ہے۔اے ہارون کی بہن! نہ تو تیراباپ کوئی برا آ دمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکارتھی۔

﴿ فَا تَتُ بِهِ قَوْ مَهَا تَحْمِلُهُ : پُرِعِيسِ كُواُ مُعائِے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصّالَوٰہُ وَالسَّلام کی ولا دت کے بعد حضرت مریم رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْها اَنہیں اُٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، جب لوگوں نے حضرت مریم رَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْها کو دیکھا کہ ان کی گود میں بچہ ہے تو وہ روئے اور عُمَّلین ہوئے، کیونکہ وہ صالحین کے گھر انے کے لوگ تصاور کہنے گئے: اے مریم ابیشک تم بہت ہی عجیب وغریب چیز لائی ہو۔اے ہارون کی بہن! نہتو تیرابا پ عمران کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری مال حنہ بدکارعورت تھی تو پھر تیرے ہاں یہ بچہ کہاں سے ہوگیا۔ (2)

﴿ آیا خُتَ اللهُ مَعَالَى عَنْها كوان كى جَبِن اللهُ مَعَالَلْهُ مَعَالَى عَنْها كوان كى قوم كے لوگوں نے ہارون كى جَبَن كہا، اس ہارون سے كون مراد ہے اس كے بارے ميں ايك قول بيہ كه ہارون حضرت مريم دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنْها كے بھائى كابى

1 .....مسند امام اعظم، باب العين، روايته عن عدى بن ثابت، ص١٩٢.

2 .....خازن، مريم، تبحت الآية: ٢٧-٢٨، ٢٣٣/٣.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ

نام تھا۔ دوسراقول بیہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت نیک وصالے مخف کا نام ہارون تھا اوراس کے تقویٰ اور پر ہیزگاری سے تشبیہ دینے کے لیے آپ کو ہارون کی بہن کہا۔ تیسراقول بیہ ہے کہ اس سے مراد حضرت موٹیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ اُو اَلسَّدَم کے بھائی ہی ہوں اگر چہان کا زمانہ بہت بعید تھا اورا یک ہزارسال کا عرصہ ہو چکا تھا مگر آپ ان کی نسل سے تھیں اسی لئے ہارون کی بہن کہد یا۔ (1)

### فَاشَارَتُ إِلَيْهِ ﴿ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِصَدِيًّا ﴿ فَا لَمُهُدِصَدِيًّا

﴾ و ترجمهٔ کنزالایمان:اس پرمریم نے بچے کی طرف اشارہ کیاوہ بولے ہم کیے بات کریںاس سے جو پالنے میں بچہ ہے۔

توجید کنوُالعِدفان: اس پرمریم نے بیچے کی طرف اشارہ کر دیا۔وہ بولے:ہم اس سے کیسے بات کریں؟ جوابھی ماں کی گود میں بچہ ہے۔

﴿ فَا شَارَتُ إِلَيْهِ : اس پرمریم نے بیچی کی طرف اشارہ کردیا۔ ﴾ جب لوگوں نے حضرت مریم رَضِی اللهٔ تعَالیٰ عَنها سے نفصیل پوچھنی چاہی تو چونکہ آپ رَضِی اللهُ تعَالیٰ عَنها نے الله تعالیٰ کے مکم سے چپ کاروزہ رکھا ہوا تھا اس لئے آپ نے حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الطّلوٰةُ وَالسَّلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر کچھ بو چھنا ہے تو اس بیچ سے بو چھا و بہوا ب وے گا۔ اس پر لوگوں کو عصد آیا اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ ابھی بیدا ہوا ہے وہ کیسے ہم سے بات کرے گا! کیا تم ہم سے مذاق کر رہی ہو؟ یہ گفتگوس کر حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام نے دود صبینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پر شیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سید ھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے بات کر ناشروع کی۔ (2)

## قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ

🧗 توجمهٔ کنزالایمان: بچه نے فرمایا میں ہوں الله کا بنده اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا (نبی ) کیا۔ 🦆

الله عند الآية: ۲۸، ۳۳۳۳، مدارك، مريم، تحت الآية: ۲۸، ص۲۷۲، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٢٩، ٥/٠٣٠، خازن، مريم، تحت الآية: ٢٩، ٣٣٦/٣-٢٣٤، ملتقطاً.

تَسْيَرِصَ لَطُالِحِيَانَ ﴾ ( 92 ) حدرشة

#### ﴾ ترجبه كنزًالعِرفان: يح نے فرمايا: بيتك ميں الله كابنده ہوں،اس نے مجھے كتاب دى ہے اور مجھے نبى بنايا ہے۔

وَقَالَ إِنِّى عَبْدُاللَّهِ: بِيهَ نِي فَرَما يا مِن اللَّه كابنده موں - که حضرت عينی عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام فَ اللَّه عَزَوَجَلَّ كابنده موں ، اس في مجھے كتاب دى ہے اور مجھے نبى بنایا ہے - حضرت عینی عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام فَ اللَّه عَزَوَجَلَّ كابنده موں ، اس في مجھے كتاب دى ہے اور مجھے نبى بنایا ہے - حضرت عینی عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم فَ اللَّه عَزَوَجَ كابنده قرار دیا تا كه كوئى اُنہيں فدااور خدا كا بيٹا فہ كے كيونكه آپ كى نبست بيتہت لگائى جانے والى تھى اور بيتہت الله تعالى پلگتى تقى ، اس لئے منصب رسالت كا تقاضا يہى تھا كہ والده كى برأت بيان كرنے سے پہلے اس تہمت كور فع فرماديں جو الله تعالى كے جناب ياك ميں لگائى جائے گى اور اسى سے وہ تہمت بھى اٹھ گئى جو والده پرلگائى جاتى كيونكه الله تعالى اس مرتب عظيمه كے ساتھ جس بند كونواز تا ہے ، ياليقين اس كى ولا دت اور اس كى فطرت نها يت پاك وطاہر بنا تا ہے ۔ (1)

﴿ اللّٰهِ عَالَمُ اللّٰهِ عَالَى عَدُهُ كَتَابِ وَى ہے۔ ﴾ اس كتاب سے اجيل مراد ہے۔ حضرت حسن دَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا تُول ہے کہ آپ والدہ کے پيٹ ہی میں تھے کہ آپ کوتوریت كا الهم فر مادیا گیا تھا اور جھولے میں تھے جب آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَامُ كَا كُلُومُ فَر مانا آپ كام ججزہ ہے۔ بعض مفسرین فراست کا معنی میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ بینوت اور کتاب طنے کی خبرتھی جوعنقریب آپ کو ملنے والی تھی۔ (2)

علامها ساعيل حقى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہيں 'الله تعالیٰ نے جار بچوں کوچار چیزوں کے ساتھ فضیلت عطاکی

- (1) .....حضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام كُونُونِي مِين وحى كساتحوفضيات دى \_
- (2) .....حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَجَعول عِين كلام كرنے كما تحفظيات دى۔
  - (3) .....حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامُ وَفَهِم سعف ليت وى ـ
  - (4) .....حضرت كل عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كو يَبِين مِين نبوت عطاكر كفضيات دى ـ
    - 1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٣٠، ٣٤/٣.
- 2 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٣٠، ٣٠، ٢٣٤/٣، مدارك، مريم، تحت الآية: ٣٠، ص٢٧٢، ملتقطاً.

تُنسيرصِرَاطُالِجنَانَ}

جلدشيشم

#### 

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب حضرت مریم رضی الله تعالی عنها پر بہتان لگا توان کی عِفّت و پا کیزگی خود حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے بیان فرمائی۔اب بیہاں اللّه تعالیٰ عَنها کے حبیب صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی زوجهُ مُطَیّره حضرت عاکشہ صدیقہ دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنها کے ساتھ ہونے والا معاملہ ملاحظہ ہون چنانچے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحمهٔ اللهِ تَعَالیٰ عَلیْهِ عَنها کے ساتھ ہونے والا معاملہ ملاحظہ ہون چنانچے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحمهٔ اللهِ تَعَالیٰ عَلیْهِ فرماتے ہیں: حضرت والد ماجد" سُرُو رُ الْقُلُوب فِی ذِکُرِ الْمَحبُوب "میں فرماتے ہیں" حضرت اور معاملہ کو دورو دور پیتے فرماتے ہیں: دور حضرت عاکشہ پر بہتان اٹھا، کی اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی گواہی سے لوگوں کی بدگمانی سے نجات بخش ،اور جب حضرت عاکشہ پر بہتان اٹھا، خودان کی پاک دامنی کی گواہی دی،اورستر ہ آئیت نازل فرمائیں ،اگرچا ہتا ایک ایک درخت اور پھر سے گواہی دلوا تا،مگر منظور یہ ہوا کہ مجبوب کی طہارت و یا کی برخود گواہی دیں اور عزت وابتیازان کا بڑھائیں۔ (2)

# وَّ جَعَلَىٰ مُلِرَكًا آيْنَ مَا كُنْتُ وَأُوْضِىٰ بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّالًا اللهِ السَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّالًا

و ترجمة كنزالايمان: اوراس نے مجھے مبارك كياميں كہيں ہوں اور مجھے نماز وزكوة كى تاكيد فرمائى جب تك جيوں۔

1 .....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٣٠، ٥/٠٣٣.

2 .....فآوى رضويه، رساله: عجلى اليقين ، ١٩٩/٣٠ \_

ظالجنّان 94 جلا

ترجها کنوُالعِرفان: اوراس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں اوراس نے مجھے نماز اورز کو ق کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔

﴿ وَجَعَلَنِی مُ الرّکا : اوراس نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ ﴾ حضرت عیسیٰ عَلیّهِ انصَّلاهٔ وَالسَّلام نے فر مایا کہ مجھے نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللّٰه تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے لئے نفع پہنچانے والا، خیری تعلیم دینے والا، اللّٰه تعالیٰ کی طرف بلانے والا اوراس کی تو حیداور عبادت کی دعوت دینے والا بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں اور جب تک میں زمین پر زندہ رہوں تب تک اس نے مجھے نماز کامُ کلَّف ہونے پراسے قائم کرنے اور زکوۃ کے قابل مال ہونے کی صورت میں اس کی ذکوۃ تب تک اس نے مجھے نماز کامُ کلَّف ہونے پراسے قائم کرنے اور زکوۃ کے قابل مال ہونے کی صورت میں اس کی ذکوۃ اواکرنے کا حکم دیا ہے۔ (1)

#### 

حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام نے اپنے مبارک ہونے کا خوداعلان فر مایا جبکہ حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِنِهِ وَسَلَّمَ كَى بِرِكات كُوخُود اللَّه تعالَى نے بيان فر ماياہے، چنانچہ اللَّه تعالَى ارشاد فر ما تا ہے

> لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمُ مَسُولًا مِّنَ انْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ قَو اِنْكَانُوا مِنْ قَبُلُ لَغِيْ ضَلال مَّبِيْنِ (2)

ترجید کے کنزُالعِد فان: بینک اللّه نے ایمان والوں پر بڑااحسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جوانہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللّٰه کی آیتیں تلاوت فرما تا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم ویتا ہے اگر چہ ہیلوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔

اورارشاوفر ما تاہے:

لَقَانَ جَاءَكُمْ مَاسُوْلٌ قِنَ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمُ حَرِيْصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَاءُوْنُ مَّ حِيْمٌ (3)

ترجید کانزُالعِدفان: بیتک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پرتمہارامشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت جا ہے والے، مسلمانوں

- الآية: ٣١، ص١٧٢، ملتقطاً.
   ملتقطاً.
  - 2 ..... العمران: ١٦٤.
    - 🕄 .....توبه:۸۲۸.

سيرصَ لَطُ الْحِدَانَ

پر بہت مہر بان ، رحمت فرمانے والے ہیں۔

اورارشادفرما تاہے

وَمَا آئُرسَلْنَامِنْ مَّسُولِ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ لَا وَلَوْ آئُرسَلْنَامِنْ مَّسُولِ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ فَكَ وَلَوْ آئُولُسَهُ مُ جَاءُوكَ فَالسَّغُفُرُ وَاللهُ وَاللهُ وَالسَّغُفُرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوْاللهُ وَاللهُ مَا لَا سُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوْاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ مَا لَا اللهُ تَوْاللهُ اللهُ مَا لَا اللهُ تَوْاللهُ اللهُ اللهُ مَا لَا اللهُ مَا لَا اللهُ مَا لَا اللهُ مَا لَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجید کن کالعِدفان: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگراس کئے کہ اللّٰہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پرظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب! تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوجاتے پھر اللّٰہ سے معافی ما نگتے اور رسول (بھی) ان کی مغفرت کی دعافر ماتے تو ضرور اللّٰہ کو بہت تو بقبول کرنے والا، مہر بان یاتے۔

اسى طرح نبى كريم صلّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى امت برِرحمت وشفقت كى انتهااور الله تعالى كى وحدانيت و عبادت كى دعوت دينے كاجذبه ايساتھا كه الله تعالى نے اپنے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى ديتے ہوئے ارشاد فرمایا كه اے پیارے حبیب!

ترجید کنز العِرفان: اگروہ اس بات پر ایمان ندلا کیس تو ہوسکتا ہے کہتم ان کے بیچھے نم کے مارے اپنی جان کوختم کردو۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسكَ عَلَى اثَارِهِمْ إِنْ لَّمَ يُؤُمِنُوُ الِهِنَ الْحَدِيثِ إَسَفًا (2)

سروست به چندآیات ذکری بین ورندقر آنِ مجید مین سینکرون آیات ایسی بین جن مین الله تعالی نے اسپے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بركات كو بيان فرمايا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب تک آ دمی زندہ ہے اور کوئی ایسا شرعی عذر نہیں پایا جارہا جس سے عبادت ساقط ہوجائے تب تک شریعت کی طرف سے لازم کی گئی عبادات اور دیئے گئے احکامات کا وہ پابند ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی نصیحت ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں سے رہے ہے جیں کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کی معرفت کے استے اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکے ہیں کہ اہم پر کوئی عبادت لازم نہیں رہی اور ہر حرام ونا جائز چیز ہمارے لئے مباح ہو چکی ہے۔ جب مخلوق

1 ....النساء: ٢٤.

2 ..... کهف: ٦.

تنسيرص اظالجنان

جلدشيشم

میں اللّٰہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والی اور سب سے مقرب ہستیوں لیمی اَنبیاء ورُسُل عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَمُ سَعِ عِبادات سا قطّنہیں ہوئیں بلکہ پوری کا بُنات میں اللّٰہ تعالیٰ کے سب زیادہ مقرب بندے اور سب سے زیادہ اللّٰہ تعالیٰ علیْهِوْ اللّٰهِ وَسَلّمَ سے بھی عبادات سا قطّنہیں ہوئیں تو آج کی معرفت رکھنے والے لیمی ہوئیں ہوئیں تو آج کل کے جابل اور بناوٹی صوفیا کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم سے عبادات سا قط ہوچکی ہیں۔ ایسے بناوٹی صوفی شریعت کے نہیں بلکہ شیطان کے ہیروکار ہیں اور اس کی دی ہوئی تعلیمات پڑمل کرتے ہوئے لوگوں کے دین مذہب اور ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ایسے شریوں کے شریعہ ہمیں محفوظ فر مائے ، امین۔

### وَّبَرُّ ابِوَالِدَيْ وَلَمْ يَجْعَلْنَ جَبَّالًا شَقِيًا

﴾ ﴿ ترجیه کنزالایمان:اوراینی مال سے اچھاسلوک کرنے والا اور مجھے زبر دست بدبخت نہ کیا۔

و ترجیه کنزُالعِرفان: اور (مجھے) اپنی مال سے اچھاسلوک کرنے والا (بنایا) اور مجھے متکبر، بدنصیب نہ بنایا۔

﴿ وَبَدُّ ابِوَالِدَى تِي: اورا بِنِي مال سے اچھاسلوک کرنے والا۔ ﴾ یعنی الله تعالیٰ نے مجھے میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ اور مجھے تن بات کے خلاف تکبر کرنے والا اور بدنصیب نہیں بنایا بلکہ عاجزی اور اکساری کرنے والا بنایا ہے۔

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں:

(1).....حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی والدہ ما جدہ بدکاری کی تہمت سے بری ہیں کیونکہ اگر وہ کوئی بدکارعورت ہوتیں توایک معصوم رسول کوان کے ساتھ بھلائی کرنے اوران کی تعظیم کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔

(2) .....حضرت عیسلی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ بِغیرِ باپ کے بیدا ہوئے ہیں کیونکہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ لوا پِی والدہ کے ساتھ احجھاسلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔اس سے مال کا مرتبہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِهُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ کو بھی اُن سے حسنِ سِلوک کا فرمایا جاتا ہے اور اللَّه تعالی انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ کوفطرت کے اعتبار سے ہی مال سے حسنِ

علدت

سلوک کرنے والا بنا تاہے۔

(3) .....انبیاءِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوْهُ وَالسَّلام بدعقیدگی، بدخلقی اور سخت دلی سے معصوم ہوتے ہیں کیونکہ بدعقیدہ اور بدعمل لوگ بدبخت ہوتے ہیں۔

## وَالسَّلَّمُ عَلَى يَوْمَ وُلِلْ قُ وَيَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا ﴿

ترجمهٔ کنزالاییمان: اوروبی سلامتی مجھ پرجس دن میں پیدا ہوااور جس دن مروں گااور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔

ترجيه ظ كنزُ العِرفاك: اور مجھ پرسلامتی ہوجس دن میں پیدا ہوااور جس دن وفات یا وَں اور جس دن زندہ اٹھایا جا وَل

﴿ وَالسَّلَمْ عَلَيْ الصَّلَمْ عَلَيْ الصَّلَمْ عَلَيْ الصَّلَمْ عَلَيْ الصَّلَمْ عَلَيْ الصَّلَمْ عَلَيْ الصّلَامِ عَلَيْ الصَّلَمْ عَلَيْ الصَّلَمْ عَلَيْ الصَّلَمْ عَلَيْ الصَّلَمْ عَلَيْ الصَّلَمْ عَلَيْ الصَّلَمْ فَوَالَّ مِن اللَّهِ الصَّلَمْ فَوَالَّ اللَّهِ الصَّلَمْ فَوَالَّ اللَّهُ وَالسَّلَامِ عَلَيْ الصَّلَمْ فَوَالسَّدَم عَلَيْ الصَّلَمْ فَوَالسَّلَام عَلَيْ الصَّلَمْ فَوَالسَّدَم عَلَيْ الصَّلَمْ فَوَالمُ عَلَيْ الصَّلَمْ فَوَالمُولُ وَالسَّدَم عَلَيْ الصَّلَمْ فَوَالسَّدَم عَلَيْ عَلَيْ الصَّلَمْ فَوَالمُ عَلَيْ عَلَيْ الصَّلَمْ فَوَالمُ عَلَيْ عَلَيْ الصَّلَمْ فَوَالمُ عَلَيْ عَلَيْ السَّلَمُ وَالمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ السَّلَمُ وَالمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَالمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ السَّلَمُ وَالمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ السَّلَمُ وَالمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ السَّلَمُ وَالمُولُ عَلَيْ عَلَيْهُ السَّلَمُ وَالْ مَعَلَيْ عَلَيْهُ السَّلَمُ وَلَا حَتْ عَلَيْ عَلَيْهُ السَّلَمُ وَالمُولُولُ عَلَيْ عَلَيْهُ السَّلَمُ وَلَا حَتْ عَلَيْهُ السَّلَمُ وَلَا حَتْ عَلَيْهُ السَّلَمُ عَلَيْهُ السَّلَمُ وَلَا حَلَيْ عَلَيْهُ السَّلَمُ وَلَا حَتْ عَلَيْهُ السَّلَمُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ السَّلَمُ عَلَيْهُ السَّلَمُ عَلَيْهُ السَّلَمُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ السَّلَمُ عَلَيْهُ ا

## ذلك عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قُوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْدِينَ تَرُوْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: يه عيسى مريم كابياتي بات جس مين شك كرتي بين ـ

توجها فالخالعوفاك: يهم عيسلى مريم كابيات سچى بات جس ميں بيشك كررہے بيں۔

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٣٣، ٣٢٤/٣.

نَسينِ صَرَاطًا لِحِنَانَ ﴾

جلدشيشم

﴿ ذَلِكَ عِيْسَى الْبَنُ صَرْيَمَ : يَعْسَى مريم كابينا ہے۔ ﴾ گزشته آیات میں حضرت عسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام کی ولادت کی اصل حقیقت واضح ہو، اب اس آیت مبارکہ کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا تا کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام کی ولادت کی اصل حقیقت واضح ہو، اب اس آیت مبارکہ سے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام کے متعلق جو یہودی اور عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں اس کی وضاحت شروع کی گئ تا کہ اس بارے میں بھی اصل حقیقت واضح ہوکہ حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام کے متعلق ان کے عقید کیا ہیں۔ یہودی تو مَعَاذَ اللَّهُ عَزَوْ جَلَّ حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام کے متعلق ان کے عقید کیا ہیں۔ یہودی تو کوخدا کا بیٹا کہتے خوادر عیسائی حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام حضرت مریم دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْها کے بیٹے ہیں اور کو خضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام حضرت مریم دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْها کے بیٹے ہیں اور اللّه عَنْها کے بیٹے ہیں اور کور دیا۔ اللّه عَزَّوَ جَلَّ کے بیگر نیدہ نبی اور بندے ہیں جیسا کہ گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام نظریات کارد کردیا۔ اللّه عَنْها اللّه عَنْها کے اللّه کا بندہ ہوں ، اور یوں آپ عَنْها الصَّاللهُ وَ السَّلَامُ عَنْها کے اللّه کا اللّه عَنْها کے اللّه کا اللّه کا بندہ ہوں ، اور یوں آپ عَنْها وَ السَّلَامُ عَنْها کی اللّه کا اللّه کی کیا کیا کیا کیا کہ کا

# مَا كَانَ بِتِّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنُ وَّلَوٍ لَمُبْخِنَهُ ﴿ إِذَا قَضَى اَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَدُنُ فَيَكُونُ ﴿

قد چہدہ کنزالا پیمان: اللّٰہ کولائق نہیں کہ کسی کواپنا بچہ طلم رائے پا کی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فر ما تا ہے تو یونہی کہ اس سے فر ما تا ہے ہوجاوہ فوراً ہوجا تا ہے۔

توجهة كنؤالعوفاك: الله كيلي لائق نهيں كه وه كواپنا بيٹا بنائے، وه پاك ہے۔ جب وه كسى كام كافيصله فرما تا ہے تواسے صرف يه فرما تا ہے، ' مهوجا' تو وه فوراً مهوجا تا ہے۔

﴿ مَا كَانَ بِلَّهِ اَنَ يَتَّخِذَ مِنْ وَكَلِا : الله كيك لاكُونهيں كدوه كى كوا پنابيثا بنائے۔ ﴾ اس آیت مبار كہ میں عیسائیوں کے اس عقیدے كى تر دید ہے كہ حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ اللَّه عَزَّوَ جَلَّ کے بیٹے ہیں، چنانچہ اللَّه تعالی اولا و سے اپنی پاكی بیان كرتے ہوئے ارشا وفر ما تا ہے كہ اللَّه تعالی كی شان كے لائق نہیں كہ وہ كى كوا پنا بیٹا بنائے اور وہ عیسائیوں كے لگائے گئے بہتان سے پاك ہے۔ اس كی شان تو یہ ہے كہ جب وہ كى كام كافیصلہ فر ما تا ہے تواسے صرف بیفر ما تا ہے، ''ہوجا'' تو

قَالَ أَلَوْ ١٦ )

وہ کام فوراً ہوجا تا ہے، اور جوابیا قادر مُطلَق ہواہے بیٹے کی کیا جاجت ہے اور اسے کسی کاباپ کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔

## وَإِنَّا لِلَّهُ مَ يِنْ وَمَ بُّكُمْ فَاعْبُدُ وَلا لَهُ الصِرَاطُ مُّسْتَقِيْمٌ اللهَ مَا إِنَّا للهُ مَا إِنَّ اللهُ مَا إِنَّا للهُ مَا إِنَّا لِللَّهُ مَا إِنَّا لِللَّهُ مَا إِنَّا لِللَّهُ مَا إِنَّا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلَّا مِن اللَّهُ مِنْ

ترجمة كنزالايمان: اورعيسي نے كہابيك الله رب ہم مير ااور تنهار اتواس كى بندگى كروبيراه سيدهى ہے۔

ترجهه كانزالعِدفان: اورئيسيٰ نے كہا بيتك الله مير ااورتمها رارب ہے تواس كى عباوت كرو۔ يەسىدھاراستہ ہے۔

﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مَ فِي أَنَّ اللَّهُ مَا أَلُهُ مِيرا اور مَها را رب ہے۔ ﴾ اس آیت میں مذکور کلام حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کَا ہِمَ ، چِنا نِچِ آپِ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ نَے فَر مایا: بیشک اللَّه عَزُوجَاً میرا اور تبہار ارب ہے، اس کے سوااور کوئی رب نہیں ، تو تم صرف اس کی عبادت کر واور اللَّه تعالیٰ کے جوا حکامات میں نے تم تک پہنچائے یہ ایسا سیدھار استہ ہے جو جنت کی طرف لے کرجاتا ہے۔ (1)

## ا فَانْتَكُفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَويْلُ لِللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِيوُ مِعْظِيمٍ ا

ترجمه کنزالایمان: پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں تو خرابی ہے کا فروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری ہے۔

ترجہ کی کنوالعیوفان: پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیاتو کا فروں کے لئے خرابی ہے ایک بڑے دن کی حاضری ہے۔ 🕌

﴿ فَانْتَلَفَ الْاَتُحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ : پُهر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہوگیا۔ پھر تعیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کے باوجودلوگوں میں ان کے تعلق کی فرقے بن گئے عالانکہ حضرت میسیٰ عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کا اپنی دودھ پینے کی عمر میں کلام کرنا اور کلام کرنے میں سب سے پہلے ہی اس اختلاف کی نیخ کئی کرنا کہ میں ایک بندہ ہوں ، اور مَعَاذَ اللَّه عَزَّوَ جَلَّ خدایا خدا کا بیٹانہیں ہوں واضح طور پردلالت کرنا ہے کہ وہ اللَّه عَزَّوَ جَلَّ کے خاص بندے

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٣٦، ٣٥/٣.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ

جلدش

اوررسول ہیں۔

سور ونساء آیت 171 کی تفییر میں تغییر خازن کے حوالے سے مذکور ہو چکا کہ عیسائی چار بڑے فرقوں میں تقسیم ہوگئے تھے (1) یعقو ہیہ۔ (2) ملکا نیہ۔ (3) نسطو رہے۔ (4) مرقو سیہ۔ ان میں سے ہرایک حضر تعیسیٰ عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَ السَّلَام کو خدا کہ السَّلام کے بارے میں جداگانہ کفر رہے تھے در السَّلام کے بارے میں جداگانہ کفر رہے تھے در السَّلام کے بارے میں جداگانہ کفر رہے تھے در السَّلام کو خدا کا بیٹا کہ تھے تھے جبہہ مرقو سیفر نے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تین میں سے تیسر سے ہیں، اوراس جملے کا کیا مطلب ہے اس میں بھی ان میں اختلاف تھا، بعض تین اُقُوم ( ایمنی وجود ) مانے تھے اور کہتے تھے کہ باپ، میٹا، روح القدس تین بیں اور باپ سے ذات، بیٹے سے حضر تعیسیٰ عَلَیٰهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلام اورروحُ القدس سے ان میں طول کرنے والی حیات مراد لیت تھے گویا کہ اُن کے زو کیے اِللہ تین تھے اور اس تین کوا یک بتاتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ حضر تعیسیٰ عَلَیٰهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلام اور وہ کہ اُن میں ان میں اللّه عَمَّا یَقُونُ لُونَ عُلُواً کَبِیْواً " وَاللّه تعالیٰ ظالموں کی بات ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الو بہت آئی اللّه عَمَّا یَقُونُ لُونَ عُلُواً کَبِیْواً " وَاللّه تعالیٰ ظالموں کی بات ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الو بہت آئی اللّه عَمَّا یَقُونُ لُونَ عُلُواً کَبِیْواً " واللّه تعالیٰ ظالموں کی بات کے بار مار ہے کے تھیدوں کی تعیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کانام ہو کُلَسُ تھا اُس نے آئیس کے اس طرح کے تھیدوں کی تعلیم دی۔ (1)

البیتہ تفسیر مدارک میں سور ہ مریم کی اسی آیت کے تحت عیسائیوں کے تین فرقوں کا ذکر ہے اوراس میں ملکانیہ فرقے کے بارے میں کھھاہے کہ بہ کہنا تھا کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے بندے ہیں مخلوق ہیں اور نبی ہیں۔(<sup>2)</sup>

نیز صدرالا فاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی دَ حُمَهُ اللهِ بَعَالیٰ عَلَیْهِ نے بھی اسی مقام پرتین فرقوں کا ذکر کیا ہے اور ملکانیہ فرقے کاعقیدہ بیان کرنے کے بعد لکھاہے کہ یہ فرقہ مومن تھا۔ <sup>(3)</sup>

﴿ فَوَ يُلُّ لِلَّذِهِ بِنَ كُفَرُولَ عَلَمُ وَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ مِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِينَ عَلَمَ عَلَى م بڑے دن حاضر ہوں گے توان کے لئے شدید عذاب ہے۔

1 .....خازن، النساء، تحت الآية: ١٧١، ١٧١، ٤٥٤.

2 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ٣٧، ص٦٧٣.

3 ..... خزائن العرفان ،مریم ، تحت الآیة : ۳۷، ص ۲۵ ۵ ۵

1)——(

جل جل

# اَسْمِ بِهِمُ وَا بُهِرُ لا يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَللٍ مُّبِيْنٍ ﴿

۔ توجہ کنزالا پیمان: کتناسنیں گے اور کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔

ترجہا کی کنوالعوفان: اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے کیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔

﴿ اَسْمِ عَ بِهِمْ وَ اَبْصِرُ: اس دن کتناسنتے اور دیکھتے ہوں گے۔ پینی قیامت کے دن جب کا فر ہمارے پاس حاضر ہوں گے تواس دن خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے لیکن چونکہ انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کوئیس دیکھا اور الله تعالی کی وعیدوں کوئیس سنا تو اُس دن کا دیکھنا اور سننا انہیں کچھنع نہ دے گا بعض مفسرین نے کہا کہ بیکلام ڈرانے کے طور پر ہے کہ اس دن (وہ اپنیارے میں) ایسی ہولنا ک با تیں سنیں اور دیکھیں گے جن سے ان کے دل پھٹ جائیں گے کہی تا جو دنیا میں فول الم کھلی گراہی میں ہیں، نہ ق دیکھتے ہیں نہ ق سنتے ہیں بلکہ بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں، حضرت عیسی عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کُو اِللّٰ اور معبود گھراتے ہیں حالا نکہ انہوں نے صراحت کے ساتھ اپنے بندہ ہونے کا اعلان فر مایا ہے۔

# وَٱنْذِهُمُ يَوْمَ الْحَسَّى قِالْدَقْضِى الْآمُرُ وَهُمُ فِي غَفْلَةٍ وَهُمُ لائِهُ مِنُونَ

تر**جمهٔ** کنزالایمان: اورانہیں ڈرسنا وَ بچیتاوے کے دن کا ج<mark>ب کام ہو چکے گااوروہ غفلت میں ہیں اوروہ نہیں مانتے۔</mark>

🥞 ترجیههٔ کنزُالعِرفان: اورانہیں بچھتاوے کے دن ہے ڈراؤجب فیصلہ کر دیاجائے گااوروہ غفلت میں ہیں اورنہیں مانتے۔

﴿ وَ ٱلْمُؤْمِ الْمُعْمَى وَمُ الْمُعْمَى فِي : اورانهيس پچھتاوے كےدن سے ڈراؤ۔ ﴾ ارشاد فرمایا كەا سے حبیب! صلّى اللّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ كافرول كواس دن سے ڈرائيں جس ميں لوگ حسرت كريں گے ، غمز دہ ہوں گے اور نيك و برتمام لوگ پچھتا ئيں

جلدًا ﴾ ﴿ حَلَّا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

گاوراس دن اس طرح فیصلہ کردیا جائے گا کہ جنتیوں کو جنت میں اور دوز خیوں کو دوزخ میں پہنچا کرموت کو بھی ذیح کر دیا جائے گا کہ اب ہر شخص ہمیشہ کیلئے اپنی جگہ رہے اور کسی کوموت نہ آئے ، انہیں ایساسخت دن درپیش ہے اور ان کا حال ہیہ کہ دہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس دن کے لئے کچھ فکرنہیں کرتے اور نہ ہی اس دن کو مانتے ہیں۔ (1)

قیامت کے دن کی اس کیفیت کے بارے میں حضرت ابوسعید خدر کی دَضِی اَللهُ مَعَالَیْ عَنَهُ ہے روایت ہے کہ رسولُ اللّه صَلَّى اللهُ مَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا'' (جب اہلِ جنت، جنت میں داخل ہوجا ئیں گے اور دوز فی دوز فی میں اور جائیں گے تو) موت کوایک سرمئی مینڈھے کی شکل میں الایا جائے گا، اسے جنت اور دوز فی کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، کھرایک منادی ندا کر کے گا: اے اہلِ جنت! پس وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو ان سے کہا جائے گا: کیا تم اسے جائے ہو؟ وہ کہیں گے: ہاں! جانتے ہیں، بیتو موت ہے ( کیونکہ سب اسے مرتے وقت دیکھے چکے ہوں گے) پھر کہا جائے گا: اے دوز خیو! کیا تم اسے بہچانتے ہو؟ وہ جھا تک کر دیکھیں گے اور کہیں گے: ہاں، بیموت ہے۔ پھر موت ( کے مینڈھے) کو ذن کو کرنے کو گا جائے گا (اور اس ذن کو کرکے) کہا جائے گا: اے اہلِ جنت! تنہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور (اس میں کس کے لئے) کو تنہیں ہوگی۔ اے اہلِ جہنم! تم نے دوز فی میں ہمیشہ رہنا ہے اور اب تنہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلّی الله قعالٰی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلّی الله قعالٰی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلّی الله قعالٰی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلّی الله قعالٰی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلّی الله قعالٰی موت نہیں ہوگی۔ اے اہل جنم مائی:

ترجمه فی کنز العِدفان: اور انہیں بچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیاجائے گااور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے'' وَ ٱنْذِينُهُمُ يَوْمَ الْحَسَٰىةِ إِذْ تُضِى الْآمُرُ ۗ وَهُمُ فِي خَفْلَةٍ وَّهُمُ لايُؤْمِنُونَ

اور ہاتھ سے دنیا کی طرف اشارہ فر مایا (کہ دنیا کاشیدائی غفلت میں ہے)۔<sup>(2)</sup>



اس آیت میں قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ الیادن ہے جس میں لوگ حسرت کریں گے اور پچھتا ئیں گے اور لوگوں کا حال بیان ہوا کہ وہ اس دن کی تیاری سے غافل ہیں اور اس دن کو ماننے پر تیار نہیں ،ان کے بارے میں ایک اور مقام پرارشا دِ باری تعالیٰ ہے:

البيان، مريم، تحت الآية: ٣٩، ٥/٥٣٥، مدارك، مريم، تحت الآية: ٣٩، ص٤٧٤، ملتقطاً.

قَلْخَسِرَالَّذِينَ كَنَّ بُوابِلِقَآءِ اللهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لِحَسْرَتَنَاعَلَى مَافَنَّ طُنَافِيهُ الْوَهُمُ يَخِيدُونَ اَوْزَا مَهُمْ عَلَى ظُهُوْ مِهِمْ أَلَاسَاءَ مَا يَزِمُونَ (1)

ترجید کانزالعجد فان: بیشک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹا یا یہاں تک کہ جب ان پراچا تک قیامت آئے گی تو کہیں گے: ہائے افسوس اس پر جوہم نے اس کے ماننے میں کو تاہی کی اور وہ اپنے گنا ہوں کے بوجھا پی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے خبر دار، وہ کتنا برابو جھا ٹھائے ہوئے ہیں۔

اوران کا انجام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما تاہے:

اِتَّالَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَ نَاوَ مَضُوا بِالْحَيُوةِ النَّانَيَا وَاطْمَا نُوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنَ الْتِنَا عُفِلُوْنَ فَي أُولِهِ اللَّالَ الْمَالُولُولُ عُفِلُونَ فَي أُولِهِ مَا أُولِهُمُ النَّالُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (2)

ترجید کنز العرفان: بیشک و ولوگ جوہم سے ملنے کی امیز بیس رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہوگئے ہیں اور وہ جو ہماری آتیوں سے عافل ہیں۔ان لوگوں کا ٹھکا ناان کے اعمال کے بدلے میں دوز خے۔

لہذاہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ حسرت و پچھتا و بے اور عذاب کا دن آنے سے پہلے پہلے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پہلے پہلے اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دے اور قرآنِ مجید میں اللّٰہ تعالیٰ نے جوا حکامات و بیئے ان کی پیروی میں لگ جائے، چنانچہ اسی چیز کا حکم دیتے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ ارشاو فرما تا ہے:

وَانِيْنُوَا إِلَى مَ بِثِكُمْ وَاسْلِمُوا لَهُ مِنْ فَبُلِ اَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَبُلِ اَنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجید کا کنزالعِرفان: اوراپ رب کی طرف رجوع کرواوراس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھوکہ تم پرعذاب آئے پھر تہاری مددنہ کی جائے۔اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئے ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کراوکہ تم پراچا تک عذاب آجائے اور تمہیں خبر (بھی) نہ ہو۔

1 .....انعام: ٣١.

2.....يونس: ۸،۷.

تنسيرصراط الجنان

جَنُبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِيْنَ (1)

(پیراییانہ ہو) کہ کوئی جان سے کہے کہ ہائے افسوں ان کوتا ہیوں پر جومیں نے اللّٰہ کے بارے میں کیس اور بیشک میں مذاق اڑانے

والول میں سے تھا۔

اللّٰہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کواپنی اُخروی تیاری کے لئے بھر پورکوشش کرنے کی توفیق عطافر مائے، امین ۔

### إِنَّانَحْنُ نَرِثُ الْأَنْ مُضَوَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٥

ترجمه فاکنزالایمان: بیشک زمین اور جو کچھاس پر ہےسب کے دارث ہم ہوں گے اور وہ ہماری ہی طرف پھریں گے۔ 🕏

ترجیه کنزالعِرفان: بیشک زمین اور جو یجهاس پر ہےسب کے وارث ہم ہوں گے اور ہماری ہی طرف انہیں لوٹا یا جائے گا۔

﴿ إِنَّانَحُنُ نَوِثُ الْاَئُمْ صَ وَمَنْ عَلَيْهَا: بِيشَكَ زَمِن اور جَو بِحَهاس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت سب بچھ فنا ہو جائے گا اور میری ذات کے سواکوئی باقی رہے گا نہ کسی کی ظاہری ملکیت باقی ہوگی (اور جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو) انہیں ہماری ہی طرف لوٹا یا جائے گا اور ہم انہیں ان کے اعمال کی جزادیں گے۔ (2)



اس آیت میں گنام گاروں کے لئے عظیم ڈراور تنبیہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے جس رب تعالیٰ کی نافر مانیاں کی بیں اوراس کے دیئے ہوئے اُحکامات کو پامال کیا ہے قیامت کے دن انہیں اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے اوراس کے حضور پیش ہوکرا پنے اعمال کا حساب دینا ہے اوروہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزاد ہے گاتو گنام گارلوگ اپنے اعمال کوسامنے رکھتے ہوئے ان کی جزار خود ہی غور کرلیں کہوہ کیا ہوگی ،اگر اللّٰہ تعالیٰ نے ان پراپنار خم نے فر مایا اوران کے گناموں کو نہ بخشا تو انہیں جہنم کے انتہائی در دناک عذا بات سہنے پڑیں گے، لہذا ہر مسلمان کوچا ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب

.....زمر ٤٥\_٥٥.

2 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ٤٠، ص ٢٧٤.

تَسَيْرِ مِرَاطًا لِحِيَانَ ﴾

جلدشيشم

105

کے لئے پیش ہونے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرلے تا کہ اسے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اچھی جزاملے۔

## وَاذْكُمْ فِي الْكِتْبِ اِبْرُهِيْمَ أَ اِنَّهُ كَانَصِدِيْقًا نَّبِيًّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ترجمة كنزالايمان: اوركتاب ميس ابراجيم كوياد كروبيتك وه صديق تفاغيب كي خبري بتاتا-

﴿ ترجبه أكنزُالعِرفان: اوركتاب ميں ابراہيم كويا دكروبيثك وه بہت ہى سيح نبى تھے۔

﴿ وَاذْكُنُ فِي الْكِتْبِ إِبْرِهِيْمَ : اوركتاب من ابراتيم كويا وكرو- ﴾ اما م فخر الدين رازى دَحْمَةُ اللهِ مَعالى عَلَيْهِ فرمات بين : اس سورت کا (بنیادی) مقصدتو حید، رسالت اور حشر کوبیان کرنا ہے اور تو حید کا انکار کرنے والے وہ لوگ تھے جو الله تعالی کےعلاوہ کسی اورکو (اپنا)معبود مانتے تھے، پھران لوگوں کے بھی دوگروہ تھے، ایک گروہ زندہ اورعقل فہم رکھنے والےانسان کومعبود مانتا تھااور پیعیسائیوں کا گروہ ہے،اورا یک گروہ بے جان اورعقل فہم ندر کھنے والی ئیما دات کومعبود مانتا تھااور بیہ بتوں کے بچار بوں کا گروہ ہے اور بیدونوں گروہ اگر چہ گمراہی میں مُشترک تھے کیکن دوسرا گروہ (پہلے کے مقابلے میں) زیادہ گمراہ تھا، چنانچہاس سے پہلی آیات میں الله تعالیٰ نے پہلے گروہ کی گمراہی بیان فر مائی اوراب بیہاں سے دوسرے گروہ کی مراہی بیان فر مار ہاہے، چنانچہ جب حضرت زکریااور حضرت عیسیٰ عَلیْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلام کے واقعے کا اختتام ہوا تو گویا كهارشاوفرمايا "احمبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آب في حضرت زكر باعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كاحال وَكركروبا اوراب حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كاحال بيان كرير حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كاحال بيان كرير في كا تحكم دينے كى وجه بيرہے كەنتمام لوگ اس بات سے واقف تھے كەنبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ ، آپ كى قوم اورآپ كے صحابة كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَمَّا بُولِ كَامِطَالِعِهُ كُرِيْ ضِنَهُ لَكُصْ مِينِ مشغول نه تنصَّو جب آب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّمَ نِهِ بِيواقعَدُسي كمي زيادتي كے بغير جيساوا قع ہوا تھاويساہي بيان كر ديا تو پيغيب كي خبر ہوئي اورسيّدالمرسَلين صَلَّى اللَّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ (كاغيب كَ خبردينا آپ) كى نبوت كى دليل اورآب كام عجزه موا ـ (1)

یہاں بطورِخاص حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامِ كاوا قعہ بیان كرنے كی ایک وجہ يہ بھی ہے كہ عرب كے

1 .....تفسير كبير، مريم، تحت الآية: ١٤، ٧/١٤٥.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَانَ

مشرکین اپنے آپ کوملّتِ ابرا ہمی کے پیروکار کہتے تھے،اس میں انہیں سمجھایا جار ہاہے کہا گرتم ملت ابرا ہمی کے پیروکار ہوتو بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تمہارے باپ حضرت ابرا ہیم عَلَیْہِ الصَّلَوٰ اُوَالسَّلَام تو بتوں کی پوجانہیں کرتے تھے بلکہ وہ تواللّه عَزَّوَ جَلَّ کی عبادت کیا کرتے تھے اوراس میں کسی کوشر کیے نہیں تھمبراتے تھے۔اگرتم ملت ابرا ہمی پرقائم ہوتو ان کے دین کواپنا وُ اور بت برستی چھوڑ و۔

﴿ إِنَّهُ كَانَ صِبِّ بِيَقَانَّ بِينَكُ وه بَهِت بَى سِي بَي سِي سِي بَي سِي السّادِهُ وَالسَّلام عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام بَهِ بَهِ بِي اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام بَهِ بَهِ بِي لِي كَا مِن بِي بَعِي فَا مُزْسِي اللهُ تَعَالَى اوراس كَى وحدانيت كَى ،اس كَانبياءاوراس كَى مفسرين نها كها كه صديق معنى بين كثيرُ السَّصديق يعنى جواللَّه تعالى اوراس كى وحدانيت كى ،اس كَانبياءاوراس كَى مفسرين نها مُلوةُ وَالسَّلام كَى اورم نه كَى بعداً شِي كَا تَعْد بِي كَلَيْهِ مُلَّالُهُ تَعَالَى اوراس كَى وحدانيت كى ،اس كَانبياءاوراس كَى رسولول عَلَيْهِ مُلَّالُهُ وَالسَّلام كَى اورم نه كَى بعداً شِي كَافر مِن كَى بعداً شِي كَى السَّلام كَى السَّلام كَى بيعه بون كَى وصف كوبطور خاص بيان كرن كى بيعكمت بهى موسكتى بي اور به كه آب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى وجه سه شُه بهوتا م كه حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَا كام ان مَواقع برحقيقت كَى وجه سه شُه بهوتا م كه حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كا كام ان مَواقع برحقيقت كى مطابق نهيں تقا۔ ان كَي تفهيم كيلئے بطور خاص آب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كوسيافر مايا گيا۔

# \*

یہاں آیت کی مناسبت سے صدیق اور نبی میں اور صدیق اور ولی میں فرق ملاحظہ ہو، چنا نچہ علامہ احمد صاوی دَخمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فَرِ مَاتِ ہِیں: ہر نبی صدیق ہے کیکن اس کاعکس نہیں (یعنی ہرصدیق نبی نہیں، ای طرح) ہرصدیق ولی ہے لیکن اس کاعکس نہیں (یعنی ہرولی صدیق نہیں) کیونکہ صِدِ یُقیّت کا مرتبہ نبوت کے مرتبے کے بنچ (اوراس کے قریب) ہے۔ (2) اس سے معلوم ہوا کہ اَنبیاء اور رُسُل عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّدَم کے بعد انسانوں میں سب سے برا امرتبہ حضرت ابو بکر صدیق دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کا ہے کیونکہ آپ دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ اَنبیاء اور رسل عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّدَم کے بعد صدیقیت کے صدیق دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ اَنبیاء اور رسل عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّدَم کے بعد صدیقیت کے سب سے علی مقام پر فائز ہیں۔

## إِذْ قَالَ لِآبِيْهِ يَا بَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِمُ وَلا يُغْنِي

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٤١، ٢٣٦/٣.

2 .....صاوى، مريم، تحت الآية: ٤١، ٢٣٧/٤.

(تفسيرهمَ اطَّالِحِمَانَ)

#### عَنْكَشَيًّا اللهُ

ترجمة كنزالايمان: جباپ باپ سے بولااے ميرے باپ كيوں ايسكو بوجنا ہے جونہ سنے نہ د كيھے اور نہ كھھ تيرے كام آئے۔

ترجهه کنزالعِدفان: جب اپنے باپ سے فرمایا: اے میرے باپ اہم کیوں ایسے کی عبادت کررہے ہوجونہ سنتا ہے اور ندد کھتا ہے اور ند تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

#### 

قرآنِ پاک میں کی مقامات پر ہے کہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم نے اپنے والدکوتو حید کی وعوت وی اور بت پرتی ہے منع کیا اور سور ہ اُنعام کی آیت نمبر 74 میں اس کا نام آزر بھی فدکور ہے، اب حل طلب معاملہ یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا حقیقی باپ تھا یانہیں، چنا نچہ اس کے بارے مفسرین کے ختلف اُقوال ہیں بعض مفسرین کے نزد یک آزر حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا حقیقی باپ تھا، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا حفرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا قومی زبان میں کے والد کا نام تارح ہے اور اس کا لقب آزر ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کی قومی زبان میں

<del>-----</del>( 10

ان کے باب کا نام تارخ تھا اور دوسری زبانوں میں تارخ کوآ زربولا جاتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام ك بايكانام ببيل بلك قوم ك براح بت كانام آزرتها اوربعض كهت بين كه حضرت ابراميم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كِوالدكانام تارخ تفاجبكة زرآب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ يَجِيا كانام تفااور برول كي بيعادت معروف تفي كه وہ چھا کو باپ کہ کر پکارتے تھے۔اور برآخری بات ہی درست ہے کہ آزر حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كاحقیقی باپ نہیں بلکہ چیاتھا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ حدیث یا ک سے ثابت ہے کہ حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانُور پا ك لوگوں کی پشتوں سے یا کے ورتوں کے رحموں کی طرف مُنتقل ہوا اور حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ چونکہ حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَآبا وَأَجِداد ع مِين اس لئ آب عليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَ فَيقى والدكفروشرك كى نجاست ے آلودہ کیسے ہوسکتے میں، چنانچے علامہ شہاب الدین محمود آلوی بغدادی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فر ماتے ہيں 'علماءِ المسنّت میں عايك جُمِع غفير كى رائر بير ب كه آزر حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا والدنة تقاكيول كحضورا كرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّمَ كَيْ با وَاجِدادِ مِين كُونَى كا فرنه تقاء جبيها كه نبي كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا فرمان بِهَ كَهُ مِين ابتدائى سے آخرتک یا ک لوگوں کی پشتوں سے یا ک خواتین کے رحمول میں مُنتقل ہوتا چلاآ یا ہوں جبکہ مشرک تو بجس ہیں ۔اورامام رازی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْهِ كابركها كربيشيعه كاند بب مع درست نهيل امام رازى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْهِ فالمع المجمع المرح حيمان بين نہیں کی اس لیےان سے بیلطی ہوگئ ۔علاءِ اہلسنّت کی اکثریت کا قول بیہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلاٰهُ وَالسَّلام کے چیا کا نام ہےاور "اَبْ" کا لفظ چیا کے معنی میں عام استعال ہوتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

1 .....روح المعاني، الانعام، تحت الآية: ٧٤، ٢٥٣/٤.

تَسَيْرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ)

قَالَ ٱلَوْرَ ١٦ ﴾ ﴿ اللَّهُ ١٦ ﴾ ﴿ اللَّهُ ١٩ ﴾ ﴿ مَنْفَعُ ١٩ ﴾

ارشادکیا "رُدُّوُاعَلَیَّ اَبِیُ "اوریہاںاَبِیُ سے حضرت عباس(دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) مراد ہیں۔<sup>(1)</sup>لہٰذا ثابت ہوا کہ آیت <sup>\*</sup> میں حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلٰوهُ وَالسَّلام کے باپ (آزر) سے ان کا چپاِ مراد ہے قیقی والدمراز ہیں ہیں۔

# يَابَتِ إِنِّ قَنْ جَاءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكُ فَاتَبِعُنِي اَهْدِكَ صِرَاطًاسَوِيًا

ترجمهٔ کنزالایمان: اےمیرے باپ بیشک میرے پاس وہلم آیا جو تحجے نیآیا تو تُومیرے بیچھے چلا آمیں تحجے سیدھی راہ دکھاؤں۔

ترجیدہ کنزالعِدفان: اےمیرے باپ! بیٹک میرے پاس وہلم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا تو تُومیری بیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔

﴿ يَا بَتِ إِنِّى قَلْ جَاءَ فِي مِنَ الْعِلْمِ: العمير عبابِ! بيشك مير عباس وعلم آيا- ﴿ حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ نَهِ آذِرُ لَا فَسِيحَت كرتے ہوئے فرمایا كہ بیشك مير عباس مير برب عزَّوَ جَنَّ كی طرف سے اس كی معرفت كاوه علم آيا ہے جو تير بے پاس نہيں آيا، تو تُو ميرادين قبول كر بے ميرى بيردى كر، ميں تجھے سيدهى راه دكھا دوں گا جس سے تو الله تعالى كے قرب كى اس منزل تك بہنچ سكے گاجونقصود ہے۔

اس آیت میں حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کے جس علم کاذکر ہوااس کے بارے میں ایک قول تغییر میں ذکر ہوا کہ اس سے مراد والله تعالی کی معرفت کاعلم ہے، اورایک قول بیہ ہے کہ اس علم سے مراد وہ وی ہے جوفر شدہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کے پاس لے کر آتا تھا،، یا،،اس سے مراد آخرت کے اُمور اوراُخروی تواب وعذاب کاعلم ہے ، یا،،اس سے مراد الله تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف الله تعالیٰ کے إللہ ہونے اور صرف اس کے عبادت کا مستحق ہونے کا علم ہے۔ (2) اِن اُقوال میں باہم کوئی تضا ذہیں ہے کہ حقیقت میں آپ عَلیْهِ السَّلام کو بیسارے علوم عطا کے گئے۔

1 ..... خزائن العرفان ،الانعام ،تحت الآبية :۲۲، ص۲۲۱

2 .... البحر المحيط، مريم، تحت الآية: ٤٣، ١٨٢/٦.

ينومَاطُالِهَانَ 110 حلاتًا

#### 

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں:

(1).....ا گرکوئی شخص عمر میں بڑا ہوا اور اسے دین کاعلم حاصل نہ ہو جبکہ اس کی اولا دیا قریبی عزیز وں میں سے کوئی عمر میں اگر چہ چھوٹا ہے لیکن وہ دین کاعلم رکھتا ہوتو اس سے علم دین سیھنے میں شرم وعار محسوس نہیں کرنی چاہئے۔

. (2).....اگر چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کوکوئی اچھی نصیحت کرے تو چھوٹی عمر کی وجہ سے اس کی اچھی نصیحت کونظرا نداز کرنے کی بجائے اسے قبول کرنا جا ہے۔

# نَا بَتِ لَا تَعُبُوالشَّيْطَنَ ﴿ إِنَّ الشَّيْطِنَ كَانَ لِلَّا حُلْنِ عَصِيًّا ﴿ يَا بَتِ إِنِّيَ الْمَا لَكُونَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيًّا ﴿ وَالسَّيْطِنِ وَلِيًّا ﴿ وَالسَّالِ مَلْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيًّا ﴿ وَالسَّالِ مَلْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيًّا ﴿ وَالسَّالِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُولِي الللللْمُلِمِ الللللْمِلْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ الللللْ

قرجمه کنزالادیمان: اےمیرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن بیٹک شیطان رحمٰن کا نافر مان ہے۔اےمیرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ مخجے رحمٰن کا کوئی عذاب پنچچتو تُو شیطان کار فیق ہوجائے۔

ترجہہ کنزُالعِدفان: اےمیرے باپ!شیطان کا بندہ نہ بن بیٹک شیطان رحمٰن کا بڑا نافر مان ہے۔اےمیرے باپ! میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمٰن کی طرف سے کوئی عذاب بہنچاتو تُوشیطان کا دوست ہوجائے۔

﴿ يَا بَتِ لَا تَعْبُوالشَّيْطُنَ: العِمِر عبابِ! شيطان كابنده نه بن - ﴾ حضرت ابرا ہیم عَلیْه الصَّلُوهُ وَالسَّلَام نے آزر سے تیسری بات بیار شاوفر مائی کہ تو شیطان کابندہ نه بن اوراس کی فر ما نبر داری کرے کفر وشرک میں مبتلانہ ہو، بیشک شیطان رحمٰن عَزُو جَلَّ کا بڑانا فر مان ہے اور نافر مان کی اطاعت کا انجام یہ ہے کہ بیاطاعت کرنے والے کو بھی نافر مان بناویت ہے اور نعمت سے محروم کرکے مشقت وعذاب میں مبتلا کردیت ہے۔ (1)

﴿ يَا بَتِ إِنِّي آَخَانُ : ا مير عاب المي درتا مول - خضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فَ آزر سعم يدفر مايا:

م....خازن، مريم، تحت الآية: ٤٤، ٣٣٦/٣، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٤٤، ٣٣٦/٥، ملتقطاً.

سين صَلِطُ الْحِنَانَ ﴾

مجھے ڈر ہے کہ اگر تورحمٰن عَزَّوَ جَلَّ کی نافر مانی کرتے اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کفر کی حالت میں ہی مرگیا تو تجھے رحمٰن عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے گا اور تو لعنت میں اور جہنم کے عذاب میں شیطان کارفیق اور دوست بن جائے گا۔ (1)

#### **4**

ان آیات سے دوباتیں معلوم ہوئیں

(1) .....الله تعالی کی نافر مانی کرنے والے کی پیروی کرنا بندے کے نافر مان بننے کا ایک سبب ہے لہذا ایسے لوگوں کی پیروی کی جائے جوالله تعالی اوراس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ کے اطاعت گرزار اور فرما نبر دار ہوں۔
(2) ..... بندے کو چاہئے کہ اگر اس کے اہلِ خانہ یا عزیز رشتہ داروں میں سے جولوگ الله تعالی کے احکام پڑمل نہیں کرتے یا عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں تو انہیں احسن انداز میں اس کی ترغیب دے اور اس حوالے سے انہیں الله تعالی کے عذا ب

# قَالَ أَمَا غِبُ أَنْتَ عَنَ البِهِ فِي آلِالْهِيمُ لَمِنْ لَمُ تَنْتَهِ لَا مُجُمِّلًا وَاهْجُرُنِي مَلِيًّا ﴿

توجیدة کنزالاییمان: بولا کیاتو میرے خداوَل سے منہ پھیرتا ہے اے ابرا ٹیم بیٹک اگرتوباز نہ آیا تو میں تجھے پھراؤ کروں گااور مجھ سے زمانہ دراز تک بےعلاقہ ہوجا۔

توجہا کنٹُ العِوفان: بولا: کیا تو میرے معبودول سے منہ پھیر تا ہے؟ اے ابرا ہیم! میشک اگر تو بازنہ آیا تو ہیں تجھے پھر مارول گا اور تو عرصہ دراز کیلئے مجھے چھوڑ دے۔

﴿ قَالَ: بولا۔ ﴾ حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی لطف آمیز نصیحت اور دل پذیر ہدایت سے آزرنے نفع نداٹھایا اور وہ اس کے جواب میں بولا: کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم! بیشک اگر تو بتوں کی مخالفت کرنے، اُنہیں برا کہنے اوراُن کے عیب بیان کرنے سے بازنہ آیا تو میں تجھے بیتھر ماروں گا اور تو عرصۂ دراز کیلئے مجھ سے کلام کرنا

السنخازن، مريم، تحت الآية: ٥٤، ٣٣٦/٣، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٥٤، ٥٣٣٦، ملتقطاً.

سَيْوِ مَلَطْ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ 112 ﴿ جَلَدُ شَيْ

حچوڑ دے تا کہ میرے ہاتھ اور زبان سے امن میں رہے۔ <sup>(1)</sup>

امام فخرالدین رازی دَحْمَهُ اللهِ تعَالیْ عَلَیُهِ فرماتے ہیں: الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام کانصیحت کرنے کا انداز اور ان کے جواب میں آزر کا طرقِ مل اپنے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے سامنے اس لئے بیان فرمایا تا کہ شرکین کی طرف سے پہنچنے والی اُذِیَّ و ل پر آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کا دل مِلکا مواور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کا دل مِلکا مواور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کا دل مِلکا مواور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کا دل مِلکا مواور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کان جا کین کہ جا ہلوں کا بید مرموم طرقِ عل (کوئی آخ کانہیں بلکہ) عرصۂ در از سے چلا آر ہاہے۔ (2)

اس میں ان مسلمانوں کے لئے بھی درس ہے جودینِ اسلام اوراس کے اُحکام کی وعوت دینے کا فریضہ ہرانجام دے رہے ہیں کہ اگراس دوران انہیں کسی کا فریاسی مسلمان کی طرف سے کسی نا قابلِ برداشت سلوک کاسامنا کرنا پڑے تو وہ رنجیدہ ہوکراس فریضہ کی بجا آوری کو چھوڑ نہ دیں بلکہ ایسے موقع پرانہیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم اوران کی قوموں کے واقعات کو یادکریں کہ ان بزرگ ترین ہستیوں نے کس طرح اسلام کی وعوت دی اور انہیں نافر مان اور سرکش کفار کی طرف سے کیسی کیسی اُؤیّنوں کا سامنا کرنا پڑائیکن اُنہوں نے تمام تر تکلیفوں کے باوجود دینِ اسلام کی وعوت دین اسلام اور اس کے اورائی گئی اورائی من پروی کرتے ہوئے دینِ اسلام اور اس کے احکام کی وعوت دین انہیں چھوڑیں گے۔ اس

## قَالَسَلَمْ عَلَيْكَ مَا اَسْتَغْفِي لَكَ مَ إِنَّ النَّاكَ كَانَ فِي حَفِيًّا ﴿ وَاللَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا

توجدة كنزالايدمان: كهابس تحقي سلام ہے قریب ہے كہ میں تیرے لیےا پنے رب سے معافی مانگوں گا بیثک وہ مجھ پرمهر بان ہے۔

ترجيه الأكنزُالعِرفان: فرمايا: بس تخصِيلام ہے۔عنقريب ميں تيرے ليےاپنے رب سےمعافی مانگول گابيشک وہ مجھ پر

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٤٦، ٢٣٧/٣.

2 .....تفسير كبير، مريم، تحت الآية: ٢٦، ٧/٥٤٥.

ينومَ اظالِمَان اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

قَالَ ٱلَوْرِ ١٦ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### ﷺ بڑامہربان ہے۔ ﷺ

﴿ قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ : فرمایا: بس مجھے سلام ہے۔ ﴾ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام نے اپنے بچا آزر کا جواب سن کرفر مایا '' مجھے دور ہی سے سلام ہے۔ عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب عَزُوجَلَّ سے معافی مانگوں گا کہ وہ مجھے تو بداور ایمان کی توفیق دے کر تیری مغفرت فرمادے، بیشک وہ مجھ پر بڑامہر بان ہے۔ (1)

حضرت ابرائیم عَلَیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلام نے اپنے چیا آزر کے لئے جومغفرت کی وعافر مائی اس کا ذکر سور ہُ شُعراء کی آیت نمبر 86 میں ہے اور یہاں یہ یا درہے کہ حضرت ابرائیم عَلیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کا اپنے چیا آزرہے یہ کہنا کہ ''عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا''اس وجہ سے تھا کہ آپ عَلیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کواس کے ایمان لانے کی تُو تُعی میں تیرے لیے اپنے الصَّلوٰهُ وَالسَّلام آزرسے تھی اور جب آپ عَلیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام آزرسے بیزار ہوگئے اور پھر بھی اس کے لئے مغفرت کی وعانہ کی ۔ اللَّه تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَالُ اِبْرَهِيْمَ لِأَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّالُا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهَ اَنَّهُ عَدُوَّ تِلْهُ تِبَرَّا مِنْهُ ﴿ إِنَّ اِبْرَهِ يُمَلَا وَّالَا مُّحَلِيْمٌ (2)

ترجید کا کنو العرفان: اورابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرناصرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا پھر جب ابراہیم کے لئے یہ بالکل واضح ہوگیا کہ وہ اللّٰہ کا دشمن ہے تو اس سے بیز ارہو گئے۔ بیشک ابراہیم بہت آہ وز اری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔

# وَاَ غَتَزِلْكُمْ وَمَاتَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَاَدْعُوْا مَ بِي عَلَى اللهَ اللهِ وَاَدْعُوْا مَ بِي عَلَى اللهَ اللهِ وَاعْدَى اللّهِ وَاعْدَى اللهِ وَاعْدَى

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٤٧، ٣٧/٣.

2....توبه:۱۱۶.

تنسيرص لظالجنان

جلدشيشم

114

ترجمة كنزالايمان: اور ميں ايك كنارے ہوجاؤں گائم سے اور ان سب سے جن كوالله كيسوالو جة ہواور اپنے رب كو بوجول گا قريب ہے كہ ميں اپنے رب كى بندگى سے بد بخت نہ ہوں۔

ترجید کنزالعِدفان: اور میں تم لوگول سے اور اللّٰہ کے سواجن (بتوں) کی تم عبادت کرتے ہوان سے جدا ہوتا ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بد بخت نہ ہوں گا۔

﴿ وَاَعْتَزِلْكُمْ : اور میں تم لوگوں سے جدا ہوتا ہوں۔ ﴾ حضرت ابرا ہیم عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام نے مزید فر مایا کہ میں بابل شہر سے شام کی طرف ہجرت کر کے تم لوگوں سے اور اللّٰه کے سواجن ہتوں کی تم عبادت کرتے ہوان سے جدا ہوتا ہوں اور میں اپنے اس رب عَزَّوَ جَلَّ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھ پراحیان فر مائے۔ پھر آپ عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ نَے عاجزی اور إِکساری کرتے ہوئے فر مایا: قریب ہے کہ میں اپنے رب عزَّوَ جَلَّ کی عبادت کی وجہ سے بد بخت نہ ہوں گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے تم بتوں کی پوجا کر کے بدنصیب ہوئے ، خدا کے پرَ شتار کے لئے یہ بات نہیں کیونکہ اس کی بندگی کرنے والا بد بخت اور محروم نہیں ہوتا۔ (1)

#### 

اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہو کیں:

(1) ..... كا فروں ، بدند ہبوں كے ساتھ رہنے اور ان كے ساتھ نشست برخاست ركھنے سے بچنا جا ہئے ، جيسے يہاں حضرت ابرا ہيم علَيْهِ الصَّلَوهُ وَالسَّلَامُ كَا ذَكْرِ ہُوا كہ وہ اپنے كا فر جيا سے عليمدہ ہوگئے تھے۔

(2) .....ا پنادین نہیں چھپانا چاہئے جیسے یہال ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے اپنادین صاف اور واضح طور پر بیان کردیا کہ وہ صرف اس الله تعالی کی عبادت کرتے ہیں جوان کا خالق ہے۔

(3) .....الله تعالیٰ کی عباوت کرنے والا بدنصیب نہیں ہوسکتا بلکہ بدنصیب تووہ ہے جو الله تعالیٰ کےعلاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔

ينوسَاطًالجنّان ( 115 )

# فَلَمَّااعُتَزَلَهُمُ وَمَايَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَالَةَ السِّخَى وَ فَلَمَّااعُتَزَلَهُمُ وَمَايَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَالَةَ السِّخَانَ وَكُلَّا جَعَلْنَانَبِيًّا ﴿ وَكُلَّا جَعَلْنَانَبِيًّا ﴿ وَكُلَّا جَعَلْنَانَبِيًّا ﴿ وَكُلَّا جَعَلْنَانَبِيًّا ﴾

ترجمة كنزالايمان: پير جب ان سے اور الله كے سواان كے معبودوں سے كناره كر گيا ہم نے اسے آتحق اور يعقوب عطاكيے اور ہرايك كوغيب كی خبريں بتانے والا كيا۔

ترجها کنوالعوفان: پھر جب ابراہیم لوگوں سے اور الله کے سواجن (بنوں) کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہوگئے تو ہم نے اسے اسحاق اور (اس کے بعد) لیقوب عطا کئے اور ان سب کوہم نے نبی بنایا۔

﴿ فَلَمَّاا عُتَزَلَهُمْ : پُرجب ابرائيم لوگول سے جدا ہوگئے۔ ﴾ ارشادفر ما یا کہ پھر جب حضرت ابرائیم عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام مقدس سرز مین کی طرف ججرت کر کے لوگول سے اور اللّه کے سواجن بتوں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھان سے جدا ہوگئے تو ہم نے حضرت ابرائیم عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام اوران کے بعد بوتے حضرت ابعقوب تو ہم نے حضرت ابرائیم عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام عَلَاهُ وَالسَّلَام عَلَا کُوه ان سے اُنسِیَّت حاصل کریں اور ان سب کوہم نے مقام نبوت سے سرفر از فر ماکر احسان فر مایا۔ (1)

یا در ہے کہ حضرت اساعیل عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام، حضرت اسحاق عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ہے بڑے ہیں، کین چونکہ حضرت اسحاق عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے والد ہیں، اس کے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا گیا۔

اس آیت ہے 2 باتیں معلوم ہوئیں:

(1) .....حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي عَمِرْ شِيف اتنى دراز بموئى كم آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام فَ ا پِيْ يُوتْ

**1**.....خازن، مريم، تحت الآية: ٩٤، ٢٣٧/٣، مدارك، مريم، تحت الآية: ٩٩، ص٦٧٦، ملتقطاً.

سيوصرًا طُالِحِيَّان ( 116 ) حدرشية

حضرت لعقوب عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كود يكار

(2) .....الله تعالى كے لئے ہجرت كرنے اور اپنے كھر باركوچھوڑنے كى حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كويہ جزاملى كه الله تعالى نے انہيں بيٹے اور يوتے عطافر مائے۔

### وَوَهَبْنَالَهُمْ مِّنْ مَّ حَبْنَاوَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدُقٍ عَلِيًّا هَ

ترجمة كنزالايمان: اور بم نے انہيں اپنی رحمت عطاكى اوران كے ليے سچى بلندنا مورى ركھى۔

و ترجهه كنزُ العِدفان: اور بهم نے انہيں اپنی رحمت عطاكى اور ان كيلئے سچى بلندشهرت ركھى ۔

﴿ وَوَهَ بَنَالَهُمْ مِنْ مَّ حَبَتِنَا : اورہم نے انہیں اپنی رصت عطا کی۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ ہم نے انہیں دنیاوآخرت کی عظیم ترین نعمت نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں وسیع رزق اور اولا دعطا کی اور ان کیلئے سچی بلند شہرت رکھی کہ ہر دین والے مسلمان ہوں خواہ یہودی یا عیسائی سب ان کی ثناوتعریف کرتے ہیں اور مسلمانوں میں تو نمازوں کے اندران پر اور ان کی آل پر درود بڑھا جاتا ہے۔ (1)

#### 

اس واقعے ہے جار باتیں معلوم ہوئیں

(1) ..... تن کی طرف ہدایت دینے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ نرم مزاج اورا چھے اُخلاق والا ہو کیونکہ عام طور پر جو بات پختی سے کہی جاتی ہے، سننے والا اس سے منہ پھیر لیتا ہے البتہ جہاں بنتی کا موقع ہوو ہاں اُسی کو بروئے کارلا یا جائے۔ (2) ..... اپنے سے بڑے مرتبے والے کی پیروی کی جائے ۔ یا در ہے کہ اطاعت وفر ما نبر داری میں سے سب سے بڑا مرتبہ اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے حبیب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالیٰ عَلَیْهُ وَالِهُ وَسَلَّمَ کا ہے اور صحابہ وائم کہ دین کی پیروی بھی در حقیقت اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے حبیب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالیٰ عَلَیْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ کی ہی پیروی ہے۔

(3).....جۇخض د نياوآ خرت ميں ظاہرى وباطنى سلامتى جا ہتا ہے وہ برے ساتھيوں اور بدمذہب لوگوں سے جدا ہوجائے۔

11 ڪلد

(تَسَيْرِصَرَاطُالِجِنَانَ

(4) ..... جو محض الله تعالی کی رضاحاصل کرنے کی خاطرا پنی پیندیدہ چیز چھوڑ دیتو الله تعالیٰ اسے اس چیز سے بہت بہتر اور زیادہ پیندیدہ بدل عطافر ما تا ہے اور اس سے پہلی چیز کے چھوٹنے پر ہونے والی وحشت اُنسِیّت میں بدل جاتی ہے۔

### وَاذْكُمْ فِي الْكِتْبِ مُوْلِي ﴿ إِنَّا كُانَ مُخْلَصًا وَّ كَانَ مَسُولًا تَّبِيًّا ١٠

ترجمة كنزالايمان: اوركتاب مين موي كويا دكروبيتك وه چنامواتها اوررسول تفاغيب كي خبرين بتانے والا۔

ترجيه كنزًالعِرفان: اوركتاب ميس موى كويا دكرو، بيتك وه چنا بوابنده تها اوروه نبي رسول تها-

﴿ وَاذْكُنْ فِي الْكِتْبِ مُوْسَى: اوركتاب ميں موسى كويا وكرو ﴾ اس سے يہلى آيات ميں حضرت ابرائيم عَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكِم كَي الْكِتْبِ مُوسَى اوراب يہال سے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكِم كى صفات بيان فر مائى جارہى ہيں، واسسَلام كى صفات بيان كى كينى اوراب يہال سے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كى صفات بيان كرنے كے بعداب كليمُ الله عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كى صفات بيان كرنے كے بعداب كليمُ الله عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كى صفات بيان كرنے كے بعداب كليمُ الله عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كى صفات بيان كى جارہى ہيں۔

# 

اس ركوع ميں حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى يانِجُ صفات بيان كَي كُنْ بين \_

- (1)....آ يعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ اللَّهِ عَرَّوَجَلَّ كَيْنِ مِوتَ اور بركَرْيده بندر تقر
  - (2) .....آپ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام رسول و نبي تھے۔
  - (3) ....آپ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام ت اللَّه تعالى في كلام فرمايا-
    - (4) ..... آپ عَلَيه الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُوا بِنَا قُرب بَعْشار
- (5) .....آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى خواجش پِر آپ كَ بِها فَى حضرت بارون عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كُونبوت عطاكى ـ حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى اولا و مِيْں سے بين اسى لئے ان كاذكر حضرت اساعيل عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى اولاد مِيْن سے بين اسى لئے ان كاذكر حضرت اساعيل حضرت اساعيل عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام سے بِهِلْ فِر مايا تاكه دادااور بوتے كة كرمين فاصله نه بو۔ (1) ورنه حضرت اساعيل
  - €.....روح المعاني، مريم تحت الآية: ٥٥٩/٨،٥١.

تنسيرص كظ الجنان

جلدشيشم

عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ حَضْرت مُوكى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام س بهت يهل ك بيل -

# وَنَادَيْنُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْنِ وَقَرَّ بَنْهُ نَجِيًّا ١

ترجمة كنزالايمان: اوراسيهم في طوركي دابني جانب سے ندافر مائي اوراسے اپناراز كہنے كوقريب كيا۔

ترجهة كانزًالعِدفان: اور بم نے اسے طور كى دائيں جانب سے زيار ااور بم نے اسے اپنار از كہنے كيلئے مقرب بنايا۔

﴿ وَنَا دَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطَّوْمِ الْآيْمَنِ: اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا۔ کی طور ایک پہاڑ کانام ہے جو مصراور مَدْ یَن کے درمیان ہے۔ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو مدین سے آتے ہوئے طور کی اس جانب سے جو حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے دائیں طرف تھی ایک درخت سے ندادی گئی

ترجيه كانزُ العِدفاك: الموى مين عن الله مول متمام جهانول

يْمُوْسَى إِنِّي ٓ أَنَااللَّهُ مَ بُّ الْعُلَمِينَ (1)

كايالنے والا۔

اس کے بعد اللّٰه تعالیٰ نے حضرت مولی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام سے بلاواسط کلام فر مایا اور آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام سے بلاواسط کلام فر مایا گیا، حجاب اٹھادیے گئے یہاں کلیم اللّٰه کے شرف سے نوازے گئے ۔ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کوم حبهُ قرب عطافر مایا گیا، حجاب اٹھادیے گئے یہاں تک کہ آپ نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی اور آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کی قدر ومنزلت بلندگی گئی۔ (2)



يهال الله تعالى عكليم حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام اور الله تعالى عَصبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلْمُ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

1 ....قصص: ۳۰.

2 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٥٦، ٢٣٧/٣-٢٣٨.

تَفَسيٰر صِرَاطُ الجِنَانَ

قَالَ ٱلَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ مَرْيَعُونُ ١٩ ﴾

ترجهة كنزالعوفان: بيراس فاي بند كودى فرمائى جواس

فَأُوْخَى إلى عَبْدِ لا مَا أَوْلَى (1)

نے وحی فر ما کی۔

#### وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ مَّ حَبَتِنَا آخَاهُ هُرُوْنَ نَبِيًا ١

ترجمة كنزالايمان: اورايني رحمت سے اسے اس كا بھائى ہارون عطاكياغيب كى خبريں بتانے والا (نبي )\_

المعالى المرون بهي دياجوني على المن المراجم في المن المرون بهي دياجونبي تها و المالي المرون بهي دياجونبي تها و

﴿ وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ مَّ حَبَتِنَا آخَاهُ هُرُوْنَ نَبِيَّا: اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جونی تھا۔ ﴾ لیعنی جب حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے اللَّه تعالیٰ سے دعا کی کہ میر ہے گھر والوں میں سے میر بے بھائی ہارون کو میر اوزیر بنا تواللَّه تعالیٰ نے ان کی بیدعا قبول فرمائی اورایٹی رحمت سے حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کونبوت عطاکی۔ (2)

#### 

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہوئیں

(1) .....نبوت کسبی نہیں یعنی اپنی کوشش سے کسی کو نبوت نہیں السکتی بلکہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل اوراس کی رحمت سے جسے اللّٰہ تعالیٰ جا ہے صرف اسے ملتی ہے۔

(2) .....حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كواللَّه تعالَى كى بارگاه میں قرب كاابیامقام حاصل ہے كه اللَّه تعالى نے ان كى دعا كے صدقے ان كے بھائى حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كونبوت عطافر مادى ۔اس سے اللَّه تعالىٰ كے بیاروں كى عظمت كا پية لگا كه ان كى دعا سے وہ نعمت ملتى ہے جو بادشاموں كے خزانوں میں نہ ہوتو اگران كى دعا سے اولا دیا دنیا كى ديگر نعمتيں مل جائيں تو كيامشكل ہے ۔ البتدا بختم نبوت ہو چكى تواب سى كونبوت نہيں مل سكتى ۔

### وَاذْكُمْ فِي الْكِتْبِ السِّلْعِيلُ النَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ

1 .....النجم: ١٠.

2 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٥٣، ٢٣٨/٣.

نَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانَ

جلدشيثم

### **؍ڛٛۅٛڵٲؾٚۑؚؾؖٵ**ۿ

ترجيه كنزالايمان: اوركتاب مين المعيل كويا دكروبيتك وه وعدے كاسچا تھا اور رسول تھاغيب كي خبري بتاتا۔

تر**جبه ن**کنزُالعِدفان: اور کتاب میں اساعیل کو باد کر و بیشک وہ وعدے کاسجا تھاا ورغیب کی خبریں دینے والا رسول تھا۔

﴿ وَاذْكُنُ فِي الْكِتْبِ إِسْلِعِيْلَ: اور كتاب بين اساعيل كويا وكرو - وحضرت اساعيل عليه الصَّلَوة وَالسَّلام حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كفرزند بين اورسيّد المرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ آبِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كى اولا وس بين -اس آيت مين حضرت اساعيل عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كودووصف بيان كنَّ كنَّد.

(1) .....آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام وعدے کے سیچ تھے۔ یا در ہے کہ تمام انبیاءِ کرام عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام وعدے کے سیچ تھے۔ یا در ہے کہ تمام انبیاءِ کرام عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام اس وصف سیچ بی ہوتے ہیں مرآپ عَلَیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کاخصوصی طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام اس وصف میں بہت زیادہ ممتاز تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ عَلیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کو کوئی شخص کہ گیا جب تک میں نہیں آتا آپ یہیں کھر بری تو آپ عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام آپ وَ السَّلام آپ وَ السَّلام آپ والصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے مرکز نے کا وعدہ فر مایا تھا، اس وعدے کوجس شان سے یورافر مایا اُس کی مثال نہیں ملتی۔ (1)

(2) .....آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ عَيب كَي خَرِين وين والے رسول تھے۔آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام كورسول اور نبى فرمايا گيا ہے،اس ميں بنى اسرائيل كے ان لوگول كى تر ديدكرنامقصودتھا جوية بجھتے تھے كه نبوت صرف حضرت اسحاق عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام كے ليے ہے اور حضرت اسماعيل عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نبى نبيل بيں۔

اوپر بیان ہوا کہ حضرت اساعیل کسی جگہ پر 3 دن تک ایک شخص کے انتظار میں تھہرے رہے، اسی طرح کا ایک واقعہ سیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ مَعَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں بھی اَحادیث کی کتابوں میں موجود ہے، چنانچہ حضرت عبد اللّه

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٤٥، ٣٨/٣٠.

تَفَسيٰرهِ مَاطُالْجِنَانَ}=

<u> جلدشيث</u>م

121

بن ابوالحمساء دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرماتے ہیں: بِعْثَت سے پہلے میں نے بی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے کوئی چیز خریدی کو اوراس کی کچھ قیمت میری طرف باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ اسی جگہ لاکر دیتا ہوں، میں بھول گیا اور تین دن کے بعد یا وآیا، میں گیا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اسی جگہ موجود تھے۔ ارشا دفر مایا''اے نوجوان! تو نے جھے تکلیف وی ہے، میں تین دن سے یہاں تمہاراا تظار کر رہا ہوں۔ (1)

### وَكَانَ يَأْمُرُا هَلَهُ بِالصَّالُوةِ وَالزَّكُوةِ "وَكَانَ عِنْدَا مَ إِنَّهُ مَرْضِيًّا هَ

ترجمة كنزالايمان: اوراپيز گفر والول كونماز اورز كوة كاحكم ديتااوراپيز رب كولېند تفا-

ترجیه کانزُالعِرفان: اوروہ اپنے گھر والوں کونماز اورز کو ۃ کاتھکم دیتا تھااوروہ اپنے رب کے ہاں بڑا پیندیدہ بندہ تھا۔

﴿ وَكَانَ يَأْمُواَ هَلَهُ بِالصَّلَوةِ وَالزَّكُوةِ : اوروه النِّي كُروالوں كونماز اورز كوة كاتكم ديتا تھا۔ ﴾ ارشاد فرمايا كه حضرت اساعيل عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم مبعوث تصنماز قائم اساعيل عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم النِي عُمر والوں اور ابنی قوم جرہم کوجن کی طرف آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم اللهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم ابنی طاعت واَعمال ، صبر واستقلال اوراً حوال و خصال کی وجہ سے اللَّه تعالی کی بارگاہ کے بڑے لیندیدہ بندے تھے۔

### 

سيّد المرسّلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مُحْتَّفَ مَو اقْع پِراپِنِ اللِّ خانه كونماز وغيره كى تلقين فر ما ياكرتے ہے، چنانچ چضرت عبد الله بن سلام دَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فر ماتے ہيں" جب حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كَ اللّهِ خانه پركوئى تَنَّى آتى تَو آپ انہيں نماز برا صنے كا حكم ارشا وفر ماتے۔(2)

حضرت ثابت دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَر ماتے بين: جب حضور پُرنورصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَابَلِ خانهُ كُو كُوكَى حاجت پِينِجِي تَوْ آپ اِپ اہلِ خانه كوندا فرماتے: اے اہلِ خانه! نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ (3)

- 1 .....ابوداؤد، كتاب الادب، باب في العدة، ٤٨٨/٤، الحديث: ٤٩٩٦.
- 2 .....عجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ١/٨٥٦، الحديث: ٨٨٦.
  - 3 .....الزهد لابن حنبل، ص٥٥، الحديث: ٤٩.

شيزهَ لَطُّالِجِنَانَ ( 122 ) حلانًا

حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیْ عَنُهُ فُر ماتے ہیں'' نِی کریم صَلَّی اللهٔ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ آئِ مُلَّ ماہ تک حضرت علی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ آئِ مُلَّ ماہ تک حضرت علی عَرْمَ اللهٔ تعَالَیٰ وَجُهَهُ الْکُویُم کے دروازے پرضی کی نمازے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے''اَلصَّلاہُ وَحِمَکُمُ اللّٰهُ، اِنَّمُ عَنُکُمُ الرِّ جُسَ اَهُلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّو کُمُ تَطُهِیُواً ''نماز پڑھو،اللَّه تعالَیْ تم پررحم فرمائے، اللّٰه تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہرنا یاکی دور فرمادے اور تمہیں یاک کرے خوب صاف ستھراکردے۔(1)

معلوم ہوا کہا ہے گھر والوں کونماز کا حکم دینااللّٰہ تعالیٰ کے انبیاءِ کرام ءَ کیفِیمُ الصَّلَاۃُ وَالسَّلَام کی سنت ہے لہٰذا ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اپنے گھر والوں کونماز قائم کرنے کا حکم دیں اوراس کے علاوہ ان تمام کا موں کا بھی حکم دیں جوجہٰم سے نجات ملنے کا سبب ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

قرحیل کنز العرفان: اے ایمان والو! اپی جانوں اور اپنگر والوں کواس آگ ہے بچاؤجس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں، اس پڑی کرنے والے، طاقتور فرضتے مقرر ہیں جو الله کے علم کی نافر مائی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں علم دیا جاتا ہے۔ نَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوَا الْفُسَكُمُ وَا هُلِيكُمُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اَصَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (2)

# 4

نماز فجر کے لئے جگاناحضور پُرنورصَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ کَ سنت ہے، چنانچ جھزت ابو بکرہ دَضِى اللهُ تَعَالى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَمَ کَ سات ہے، چنانچ جھزت ابو بکرہ دَضِى اللهُ تَعَالى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَمَ کَ ساتھ نماز فجر کیلئے لکا اتو آپ جس سوتے ہوئے خص کے باس سے گزرتے اُسے نماز کیلئے آواز دیتے یا اینے پاؤں مبارک سے ہلا دیتے ۔ (3) لہذا جوخوش نصیب انسان کی کوفجر کی نماز کے لئے جگاتا ہے تو وہ نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی اِس ادا کو اداکر دہا ہے۔

## وَاذْكُنْ فِي الْكِتْبِ إِدْمِ يُسَ إِنَّهُ كَانَصِدِّ يُقَاتَّبِيًّا اللهُ

● ....ابن عساكر، حرف العين، حرف الطاء في آباء من اسمه على، على بن ابي طالب... الخ، ١٣٦/٤٢.

2 .....تحريم: ٦ .

3 ..... ابوداؤد، كتاب التطوّع، باب الاضطحاع، ٣٣/٢، الحديث: ١٢٦٤.

فَنْسَانِهِمُ الْمَالِيَانِ }

#### ترجمه كنزالايمان: اوركتاب مين ادريس كويادكرو بينك وه صديق تفاغيب كي خبري ويتا

#### ترجههٔ کنزالعِرفان: اور کتاب میں ادریس کو باد کرو بیشک وہ بہت ہی سیانبی تھا۔

﴿ وَاذْكُنُ فِي الْكِتُبِ إِدْسِ أَيْسَ: اور كتاب ميں اور ليس كويا وكرو - ﴾ ارشا وفر مايا كەا ئے حبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ ، آپ ہمارى اس كتاب ميں حضرت اور ليس عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كاذ كر فرما كيں ، بيشك وه بهت ہى سے نبى تھے۔

آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كانام اختونَ ہے اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام ہیں۔ سب سے پہلے جس خص نے تعلم سلکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑول کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے ہیں ایترا بھی آپ ہی سے ہوئی، آپ سے پہلے لوگ کھالیس پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیا ر اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی، آپ سے پہلے لوگ کھالیس پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیا ر بنانے والے ، ترازواور پیانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں اور سے بازل ہوئے والے ہی آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ پر تیس صحیفے نازِل کے اور اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام اور ایس ہوا۔ (1)

حضرت اورلیس عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اللَّه تعالی کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثرت سے درس دیا کرتے تھے،اس سے معلوم ہوا کہ اللَّه تعالی کی کتاب کا درس دینا انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کی سنت ہے،اس مناسبت سے یہاں قرآنِ مجید کا درس دینے کی فضیلت اور علم دین کا درس دینے کے دوفضائل ملاحظہ ہوں:

(1) .....حضرت ابو ہر رره دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا''جو لوگ الله تعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا''جو لوگ الله تعالى كے گھرول ميں سے كسى گھر ميں جمع ہوتے ہيں اوروہ قرآنِ مجيد كی تلاوت كرتے اورا يك دوسرے كواس كا

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٥٦، ٣٣٨/٣، مدارك، مريم، تحت الآية: ٥٦، ص٦٧٧، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٥٦، ٥/ ٢٤، ملتقطاً.

تفسيره كاط الحنان

(3) .....حضرت عبدالله بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فَرِ مات يَيْن 'رات مين ايك گھڑى علم كاپڑھنا پڑھانا پورى رات (3) .....حضرت عبدالله بن عبال خان الله تعالى عَنْهُ مَا فَمَال ہے۔ (3)

یادر ہے کہ جو شخص عالم نہیں اس کا درسِ قر آن دینا جائز نہیں ہاں اگر وہ کسی سُنی ، شیح العقیدہ ماہر عالم کی کسی ہوئی تفسیر سے صرف وہی الفاظ پڑھ کرسنا تا ہے جو انہوں نے کسے ہیں اور اس کی اپنی طرف سے کوئی وضاحت یا تشریح نہیں کرتا تو یہ جائز ہے، یو نہی علماء میں سے بھی انہیں ہی درسِ قر آن دینا چاہئے جنہوں نے معتبر علماء کرام کی تفاسیر، اُعادیث اور ان کی شروحات، فقہی اُحکام اور دیگر ضروری علوم کا مُعَتَدُ بہا (اچھا خاصا) مطالعہ کیا ہو۔ درسِ قر آن دینے والا ہر شخص ان 3 اُحادیث کو ضرورا ہے بیشِ نظر رکھے

(1) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالى عَنهُ مَا سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَـ ارشاد فرمایا و جو قرآن میں علم کے بغیر پچھ کہوہ واپناٹھ کا نہ جہنم میں بنا لے۔ (4)

(2).....حضرت عبداللّه بن عباس دَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا'' جوقر آن میں اپنی رائے سے کچھ کھے وہ اپناٹھ کانہ آگ سے بنائے۔<sup>(5)</sup>

السسمسلم، كتباب الـذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ص٤٤٧، الحديث: ٩٩٩٥٨).

- ٢٨٩. الحديث: ٩٨٩.
  - 3 .....دارمى، باب العمل بالعلم وحسن النيّة فيه، ١٦٤، الحديث: ٢٦٤.
- 4 .....ترمذي، كتاب تفسير الُقرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الذي يفسّر القرآن برأيه، ٤٣٩/٤، الحديث: ٥ ٩ ٥ ٩.
- التحديث: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، ٤٣٩/٤،
   الحدث: ٢٩٦٠.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

(3).....حضرت جندب دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا وفر ما يا وجو قر آن میں اپنی رائے سے کیے پھڑٹھیک بھی کہدد ہے تب بھی وہ خطا کر گیا۔ <sup>(1)</sup>

#### وَّمَ فَعُنْهُ مُكَانًا عَلِيًّا هِ

ترجمة كنزالايمان: اورجم نياس بلندمكان يراثهاليا-

ترجمة كنزالعِوفان: اورجم نے اے ایك بلندمكان يراشاليا۔

﴿ وَمَن فَعُنْكُ مَكَانًا عَلِيًّا: اورجم نے اسے ایک بلندمکان پراٹھالیا۔ کے حضرت ادریس عَلَیْهِ انصَّلوهُ وَانسَدم کو بلندمکان پر اٹھا کینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام كِمرتبِّى بلندى مراد ہے اور ایک قول بديكة بعليه الصَّالوة والسَّلام كوآسان براتهاليا كياب اورزياده مح يهى قول يكدآب عليه الصَّالوة والسَّلام كو آسان پراٹھالیا گیاہے۔<sup>(2)</sup>

أُولَإِكَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ هِنَ النَّبِيدَ مِنْ ذُرِّ بَيْتِ ادْمَ فَومِتَنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ " وَمِن ذُرِّيتَةِ إِبْرِهِيْمَ وَ إِسْرَآءِ يُلَ " وَمِتَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَكِيْنَا ﴿ إِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِمُ إِلِتُ الرَّحْلِنِ حَلَّوْ السُّجَّرَّا وَبُكِيًّا ﴿ قَا

ترجمه كنزالايمان: يه بين جن برالله ناحسان كياغيب كى خرين بتاني والول مين سيآ دم كى اولا دسياوران مين جن کوہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور لیقوب کی اولا دے اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن

❶ .....ترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بـاب ما جاء في الذي يفسّر القرآن برأيه ، ٤ / ٠ ٤ ٤ ،

2 .....خازن، مريم، تحت الآية: ۲۳۸/۳،۵۷.

#### لیاجب ان پررخمٰن کی آیتیں پڑھی جاتیں گر پڑتے سجدہ کرتے اور روتے۔

ترجہ کا کن العرفان: بیدہ انبیاء بیں جن پر اللّٰہ نے احسان کیا، جوآ دم کی اولاد میں سے بیں اوران لوگوں میں سے بیں جنہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابرا ہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے بیں اوران لوگوں میں سے بیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمٰن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو بہ بحدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔

﴿ اُولَيِكَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ : يوه بين بن برالله نے احسان کيا۔ ﴾ الله عَزَوَجَلَّ نے سورة مريم كى ابتدا سے يہاں تك مختلف انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم كے حالات وواقعات فرداً فرداً بيان فرمائي مراب تمام انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم كامشتر كوذكر كيا جار ہا ہے جن ميں حضرت اوريس، حضرت نوح، حضرت ابرا بيم، حضرت اسماعيل، حضرت اسحاق، حضرت يعقوب، حضرت موكى، حضرت ہارون، حضرت ذكريا، حضرت تحل اور حضرت عيسى عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَام شَامل بين اور يوه مبارك بستياں بين جنهيں الله اتعالى نے نبوت ورسالت كامنصب عطاكر كان پر اپنا خصوصى احسان فرمايا ورانہيں اين طرف بدايت دى اور انہيں شريعت كى تشريح اور حقيقت كے كشف كے لئے چن ليا۔

\*

اس معلوم ہوا کہ الله تعالی کے کلام کی آیات سن کررونا نبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ انصَّلاهُ وَالسَّلام کی سنت اوران کا طریقہ ہے۔ سیّدالمرسکین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ بھی قرآنِ مجید کی آیات سن کررویا کرتے تھے، جبیما کہ حضرت ابراہیم

البيان، مريم، تحت الآية: ٥٥، ٣٤٣٥، خازن، مريم، تحت الآية: ٥٨، ٣٣٩/٣، ملتقطاً.

وَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فرمات بين : حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ نَ حضرت عبد الله بن مسعوود ضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ہے فر مایا'' مجھے قرآن یا ک سناؤ۔ انہوں نے عرض کی: میں ( کس طرح ) آپ کوقر آن مجید سناؤں حالا نکہ آپ برقرآن مجید نازل ہوا ہے۔ارشادفر مایا'' میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے قر آن کریم سنوں \_راوی کہتے ہیں: پھر انہوں نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوسورهُ نساءكِ ابتدائي آيات سنائيں اور جب اس آيت يرينج ترجيه كنزالعرفان: توكياحال بوگاجب بم برامت يس فَكَيْفَ إِذَاجِئُنَامِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَا عُلَاءِ شَهِيْدًا <sup>(1)</sup>

ایک گواہ لائیں گےاورا ہے حبیب! تنہمیں ان سب بر گواہ اور

نگہبان بنا کرلائیں گے۔

توسر كارِدوعالُم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَل مبارك أَنْكُون سِي ٱنسوحاري موكيّ (2)

نیز قر آن کریم کی آیات س کرروناعارفین کی صفت اور صالحین کاشِعار ہے، جبیبا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاوفر ما تاہے۔

ترحية كنز العرفان: جان كسامناس كى تلاوت كى حاتى ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدہ میں گریڑتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بیثک ہمارے رب کا وعدہ پوراہونے والاتھا۔ اوروہ روتے ہوئے ٹھوڑی کے بل گرتے ہیںاور بیقر آنان کے

دلوں کے جھکنے کواور برٹھادیتا ہے۔

إِذَا يُتُلِعَلَيْهِمُ يَخِيُّونَ لِلْاَ ذُقَانِ سُجَّمًا ﴿ وَّيَقُولُونَ سُبُحِنَ مَ بِنَا إِنْ كَانَ وَعُلُمَ بِنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَخِمُّونَ لِلْاَ ذُقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْدُهُمُ خُشُوْعًا 🗑 (3)

(بيآيت بجده مي،اسے زبان سے يرصف اور سننے والے يرتجدهُ تلاوت كرنا واجب مير)

اور حضور يُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَي بِهِي ايني امت كواس كي تعليم دي هم ، جبيها كه حضرت سعد بن الى وقاص دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا وفر ما يا '' بيقر آن عم كے ساتھ نازل ہوا تھا، جبتم اسے پڑھوتوروؤاورا گررونہ سکوتورونے کی شکل بنالو۔<sup>(4)</sup>

1 ..... النساء: ١٤.

2 .....مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل استماع القرآن... الخ، ص ٢٠١، الحديث: ٢٤٨ (٠٠٨).

€ ....بنی اسرائیل:۷۰۱-۹-۱.

4.....ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها، باب في حسن الصوت بالقرآن، ١٢٩/٢، الحديث: ١٣٣٧.

اس لئے ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ جب بھی قر آنِ مجید کی تلاوت کرے تواپنے گنا ہوں اور اللّٰہ تعالیٰ کی گرفت وعذاب کو ماد کر کے روما کرے اور اگرا سے رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی صورت بنالے۔

4

یا در ہے کہ زیر تفسیر آیت ان آیات میں سے ہے جنہیں پڑھنے اور سننے والے پرسجد ہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ یہاں اس آیت سے متعلق دو حکایات ملاحظہ ہوں :

(1) .....حضرت ابو معمر دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فرمات عِين : امير المؤمنين حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ نَے سور ہُ مریم کی تلاوت اور (سجدہ کرنے کے بعد) فرمایا ''میں جدے میں تو رونا کہاں ہے؟ <sup>(1)</sup>

(2) .....حضرت عبدالرحمان بن ابولیل دَحْمَهُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ نے سورہُ مریم کی تلاوت کی ، جب وہ الله تعالی کے اس فرمان " خَتَّ وَ اسْجَلَّا اَوَّ بُکِیگًا " پر پنچ تو انہوں نے سجدہ تلاوت کیا اور جب سجد ہے سراٹھایا تو فرمایا ' بیسجدہ ہے تو رونا کہاں ہے؟ (2) ان بزرگوں کے اس قول سے یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ سجدہ کر کے رونے والے لوگ اب کہاں ہیں؟ اب تو لوگوں کا حال میہ ہے کہ وہ سجدہ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کی آئے میں آنسوؤں سے ترنہیں ہو تیں ۔ ان بزرگوں کے بیفرمان دراصل ہماری تربیت اور اصلاح کے لئے ہیں، اے کاش! ہمیں بھی تلاوت قرآن کے وقت الله تعالی کے خوف سے رونا نصیب ہوجائے۔

اس سے تین باتیں معلوم ہوئیں:

- (1).....الله تعالی کے کلام کی تلاوت کرنااور تلاوت کرا کرسننادونوں ہی پیندیدہ طریقے ہیں۔
- (2)....الله تعالى كے كلام كى تلاوت خشوع وخضوع كے ساتھ كرنا الله تعالى كى بارگاہ ميں بينديدہ ہے۔
- (3).....اللّٰہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ یاس کرعذاب کے خوف یادل کے ذوق کی وجہ سے گریدوزاری کرنااللّٰہ تعالیٰ کو پہند ۔
  - باوراس كانبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَى سنت بـ
  - .....شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان ... الخ، فصل في البكاء عند قراء ته، ٢٠٥٢، الحديث: ٢٠٥٩.
    - سشر ح البخاري لابن بطال، كتاب فضائل القرآن، باب البكاء عند قراء ة القرآن، ٢٨٢/١٠.

ينومراظ الجنان ( 129 جدنا

### فَخَلَفَ مِنُ بَعْدِهِمُ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوْتِ فَسَوْفَ مَلْقَهُ نَغَتًا اللهِ

ترجہ کنزالایمان: توان کے بعدان کی جگہوہ نا خلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوا کیں اوراپی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل یا ئیں گے۔

ترجہ یے کنٹالعیرفاک: توان کے بعدوہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز وں کوضائع کیااورا پنی خواہشوں کی پیروی کی توعنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جاملیں گے۔

و فَضَكَفُ مِنْ بَعْنِ هِمْ خَلْفٌ: توان كے بعدوہ نالائق اوگ ان كى جگہ آئے۔ اس آیت میں انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام كَ بعد آن والے نا خلف اور نالائق اوگوں كى دوخرابياں بيان كى گئى ہيں۔ (1) .....انہوں نے نمازيں ضائع كيں۔ اس سے مرادفرض نمازيں جھوڑ دينا يانماز كاوفت گرار كرنماز پڑھنامراد ہے، مثلاً ظہرى نمازعصر ميں اور عصرى مغرب ميں پڑھنا۔ (2) .....اپنی خواہشات كى پيروى كى يعنی انہوں نے اللّه تعالىٰ كى اطاعت پراپی نفسانی خواہشات كى پيروى كور جي دى اور اللّه تعالىٰ كى اطاعت پراپی نفسانی خواہشات كى پيروى كور جي دى اور اللّه تعالىٰ كى اطاعت كرنے كى بجائے گنا ہوں كواختيار كيا۔ (1) ايسے لوگوں كے بارے ميں حضرت عبد اللّه بن مسعود دَعِی الله تعالیٰ كے الله تعالیٰ نے بھی بن مسعود دَعِی الله تعالیٰ نے بھی جس امت میں بھی جو نبی بھی جا اس نبی كے لئے اس امت میں سے پھی مددگار اور اصحاب ہوتے تھے جوا پنی كے طریقت كار پركار بندر ہے ، پھر ان صحابہ كے بعد پھی نالائق لوگ پيدا ہوئے جنہوں نے اپنے كام كے خلاف بی احت كی اور جس كاحكم دیا گيا اس كے خلاف كام كے الله ذا جس خص نے ماحت ان كے خلاف جہادكيا وہ مومن ہے ، اور جس نے دل سے ان كے خلاف جہادكيا وہ مومن ہے ، اور جس نے دل سے ان كے خلاف جہادكيا وہ مومن ہے ، اور جس نے دل سے ان كے خلاف جہادكيا وہ بھی مومن ہے ، اور جس نے دل سے ان كے خلاف جہادكيا وہ بھی مومن ہے ، اور جس نے دل سے ان كے خلاف جہادكيا وہ بھی مومن ہے ، اور جس نے دل سے ان كے خلاف جہادكيا وہ بھی مومن ہے ، اور جس نے دل سے ان كے خلاف جہادكيا وہ بھی مومن ہے ، اور جس نے دل سے ان كے خلاف جہادكيا وہ بھی مومن ہے ، اور جس نے دل سے ان كے خلاف جہادكيا وہ بھی مور نے بیا ہوں کے خلاف کے داخلاف کے داخلاف کے داخلاف کے داخلاف کے داخلاف کے داخلاف کی درخینہیں۔ (2)

1 ----خازن، مريم، تحت الآية: ٥٩، ٣٤٠/٣.

\_ ....مسلم، كتاب الايمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان... الخ، ص٤٤، الحديث: ٨٠(٥٠).

يزصَ اظالِحِدَانَ العَمَانَ العَمَانُ العَمَانَ العَمَانَ العَمَانَ العَمَانُ عَلَيْهِ عَلْ

141

اس آیت میں نمازیں ضائع کرنے کوسب سے پہلے اور دیگر گنا ہوں کو بعد میں ذکر کیا گیا،اس سے معلوم ہوا کہ نمازیں ضائع کرنے کوسب سے پہلے اور دیگر گنا ہوں کو بعد میں ذکر کیا گیا،اس سے معلوم ہوا کہ نمازیں ضائع کرنے کی بیٹ سے نمازیں ضائع کرنے کی بیٹ سے نمازیں ضائع کرنے کی بہت وعیدیں نہ پڑھنا، ریا کاری سے پڑھنا اور نیت کے بغیر نماز شروع کر دینا وغیرہ ۔ اَحادیث میں نماز ضائع کرنے کی بہت وعیدیں بیان کی گئی ہیں،ان میں سے 3 وعیدیں درج ذیل ہیں۔

- (1) .....حضرت نوفل بن معاویه دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا ''جس کی نماز فوت ہوئی گویاس کے اہل ومال جاتے رہے۔ <sup>(1)</sup>
- (2) .....حضرت أُمِّ المَين دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُها سے روایت ہے، حضورا کرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا: "قصداً نمازترک نه کرو کیونکه جوقصداً نمازترک کردیتا ہے، الله عَزَّوجَدًّ اور رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَرِّوجَدًّ اور رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهِ سے بری اللّهِ مدین ۔(2)
- (3) .....حضرت عقبہ بن عامر دَضِیَ الله تعالیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، نبی کریم صَلَی اللهُ تعالیٰ عَلَیٰهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نے ارشا وفر مایا '' معنقریب میری امت سے کتاب والے اور دو دھوالے ہلاک ہوں گے۔ میں نے عرض کی: یاد سو لَ الله اِصَلَی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَمْ ، کتاب والوں سے کیا مراد ہے؟ ارشا دفر مایا '' یہ وہ لوگ ہیں جو الله کی کتاب کواس کے سیکھیں گے تا کہ اس کے ذریعے ایمان والوں سے جھڑ اکریں۔ میں نے پھرعرض کی: یاد سو لَ الله اِصَلَی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَمْ ، دو دھوالوں سے کیا مراد ہے؟ ارشا دفر مایا '' یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کریں گے اور اپنی نمازیں ضائع کریں گے۔ (3) سے کیا مراد ہے؟ ارشا دفر مایا '' یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کریں گے اور اپنی نمازیں ضائع کریں گے۔ (3) ﴿
  وَفَسَوْفَ یَلْقُونَ عَیّا ؛ عَقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی عی سے جاملیں گے۔ ﴾ آیت کاس جھے میں نمازیں ضائع کریں ہے اور الله تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا کہ وہ عنقریب کرنے اور الله تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا کہ وہ عنقریب جہنم کی خوفناک وادی غی میں ڈال دیئے جائیں گیا۔

1 .....بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، ١/٢ ٥٠ الحديث: ٣٦٠٢.

2 .....مسند امام احمد، مسند القبائل، حديث امّ ايمن رضى الله عنها، ٢٨٦/١٠، الحديث: ٣٧٤٣٣.

₃.....مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة مريم، سيهلك من امتى اهل الكتاب واهل اللبن، ٢٦/٣ ١، الحديث: ٣٤٦٩.



حضرت عبداللّه بن عباس دَضِى الله تعالى عَنهُ مَا فر ماتے ہیں: غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ یہ اُن لوگوں کے لئے ہے جوزنا کے عادی اور اس پرمُصِر ہوں، جوشراب کے عادی ہوں، جوسودخور اور سود کے عادی ہوں، جو والدین کی نافر مانی کرنے والے ہوں اور جوجھوٹی گواہی دینے والے ہوں۔ (1) صدر الشریعہ مقتی امجد علی اعظی دَخمَةُ اللهِ تعالی عَلیه فرماتے ہیں: غی جہنم میں ایک وادی ہے، جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے، جس کا نام دی تھ بھٹ " ہے، جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، الله عَزْوَجَلُ اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور کھڑ کے لگتی ہے۔ قَالَ اللّهُ تَعَالَی: (اللّه تعالیٰ نے ارشاوفر مایا) جب بجھنے پر آتے گی ہم انھیں اور کھڑک زیادہ کریں گے۔ " گلگتا تھیں اور کھڑک زیادہ کریں گے۔"

یہ کنوال بے نماز وں اور زانیوں اور شراہیوں اور سودخوار وں اور ماں باپ کو ایڈ اوینے والوں کے لیے ہے۔<sup>(2)</sup>

# اِللَّمَنْ تَابَوَامَنَ وَعَبِلَ صَالِعًا فَالْوِلْ اِللَّهِ الْمَنْ تَابَوُا الْجَنَّةَ وَلَا الْجَنَّةُ وَالْمُؤْنَ شَيًا اللهِ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيًا اللهِ

ترجمہ کنزالا پیمان: مگر جوتا ئب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کئے تو بیلوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔

ترجدہ کنزالعِدفان: مگرجنہوں نے تو بہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کئے تو بیلوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان برکوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔

﴿ اللَّا مَنْ تَابَ: مُرْجِنهوں نے توبیل ﴾ ارشاد فرمایا کہ نمازیں ضائع کرنے اور الله تعالی کی اطاعت کی بجائے گنا ہوں

1 .....بغوى، مريم، تحت الآية: ٩ ٥، ١٦٨/٣.

2 ..... بهارشر بعت، حصه سوم، نماز کابیان، ۱۱ ۳۳۴ م

روسَاظالِمِيَانَ 132 ﴿

کواختیار کرنے والے تو جہنم کی خوفناک وادی غی میں جائیں گے مگر جنہوں نے کفر وشرک اور دیگر گنا ہوں سے تو بہ کرلی اور کفر کی جگہ ایمان کواختیار کیا اوراس کے بعد نیک کام کئے تو بیلوگ جنت میں داخل ہوں گے اوران پرکوئی زیادتی نہیں ک جائے گی اوران کے اعمال کی جزامیں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ <sup>(1)</sup>اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر کے لئے پہلے کفر سے بیزاری کا ظہار کرنا ، پھرایمان لا نا اور پھر نیک اعمال کرنا ضروری ہیں۔

## جَنْتِ عَدُنِ اللَّهِ وَعَدَ الرَّحْلَ عِبَادَة بِالْعَيْبِ النَّهُ كَانَ وَعُدُة مَا تِبًّا ١٠

ترجیدہ کنزالایمان: بسنے کے باغ جن کاوعدہ رحمٰن نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا بیشک اس کاوعدہ آنے والا ہے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں (داخل ہوں گے) جن کا وعدہ رحمٰن نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر فرمایا ہے۔ بیشک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔

﴿ جَنْتِ عَنْ نِ : ہمیشدر ہے کے باغوں میں۔ ﴾ یعنی جنہوں نے تو بہ کی ، ایمان لائے اور نیک اعمال کئے وہ ہمیشدر ہے کے ان باغوں میں ۔ ﴾ یعنی جنہوں نے تو بہ کی ، ایمان لائے اور نیک اعمال کئے وہ ہمیشدر ہے ان باغوں میں واخل ہوں گے جن کا وعدہ درحمٰن نے اپنے ان بندوں سے فر مایا ہے اس حال میں کہ جنت اِن سے غائب ہیں اور اِن کی نظر کے سامنے ہیں یا اس حال میں کہ وہ جنت سے غائب ہیں اور اس کا مشاہدہ ہیں کرتے اور میمض اس کی خبر ملنے سے ہی اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ بیشک اللہ تعالی نے جنت کا جو وعدہ فر مایا ہے اس کا وہ وعدہ لیقینی طور پر آنے والا ہے۔ (2)

# لايسْمَعُونَ فِيهَالغُوَّا إِلَّا سَلْمًا ﴿ وَلَهُ مُ بِإِذْ قُهُمُ فِيهَا بُكُمَ لَا وَعَشِيًّا ﴿

ترجمه کنزالاییمان: وه اس میں کوئی برکار بات نه نیس گے مگر سلام اورانہیں اس میں ان کارزق ہے صبح وشام۔

ترجيه الم كنزالعِرفان: وه ان باغات ميں كوئى بركار بات نه سنيل كے مگر سلام اور ان كيلئے اس ميں صبح وشام ان كارزق ہے۔

1 .....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٢٠، ٥/٥٥.

2....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٦١، ٥/٥ ٣.

﴿ لا یکسُم عُوْنَ فِیهُ اَلْغُواْ: ووان باغات میں کوئی بریار بات نہ نیں گے۔ ﴾ یعنی جن باغات کا الله تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے ان کا وصف یہ ہے کہ جنتی ان باغات میں کوئی بریار بات نہ نیں گے، البتہ وہ فرشتوں کا یا آپس میں ایک دوسرے کا سلام سنیں گے اور ان کیلئے جنت میں ضبح وشام ان کا رزق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں انہیں وائی طور پر رزق ملے گا کیونکہ جنت میں رات اور دن نہیں ہیں بلکہ اہلِ جنت ہمیشہ نور ہی میں رہیں گے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے دن کی مقدار میں دومر تب جنتی نعمیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی (البتہ وہ خود جس وقت جتنا چاہیں گے ھائیں گے ان پر کوئی یابندی نہ ہوگی)۔ (1)

4

الله تعالی نے اپنی ظیم الشان نعمتوں کے گھر جنت کوفضول اور بریار باتوں سے پاک فرمایا ہے، اس سے معلوم ہواد نیامیس ہے ہوئے بھی ہرمسلمان کو جا ہے کہ وہ بریار باتوں سے بچتار ہے اورفضول کلام سے پر ہیز کرے۔اللّٰہ تعالیٰ کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشا دفر ما تاہے:

وَإِذَامَرُّ وَابِاللَّغُوِمَرُّ وَاكِمَامًا (2)

ترجید کنزالعوفان: اورجبکی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں واپنی عزت سنجالتے ہوئے گزرجاتے ہیں۔

اورارشادفرماتاب وَإِذَاسَمِعُوااللَّغُواَعُرَضُواعَنُهُ وَقَالُوْالنَّآ اَعْمَالُنَاوَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلمٌ عَلَيْكُمْ لَا لَبْتَغِي الْجُهِلِيُنَ (3) لِانْبُتَغِي الْجُهِلِيُنَ (3)

قرحمها کنزُالعِدفان: اور جب بیبوده بات سنتے ہیں اس سے منه پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تہمارے المال ہیں۔ اور تہمارے لیے تمارے اعمال ہیں۔ بس تہمیں سلام، ہم جا ہلوں (کی دؤتی) کونہیں عاہمے۔

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا

1 .....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٦٢، ٥/٥ ٣٠.

2....فرقان:٧٢.

3 .....قصص:٥٥.

مِاطُالِحِنَانَ ﴾

جلداشيثم

''(یہ بات) آ دمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے۔ (1) اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بیکار با توں اور فضول کلام سے بیجنے کی تو فیق عطا فر مائے۔

### تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِيثُ مِنْ عِبَادِنَامَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿

ترجمه کنزالایمان: بیروه باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پر ہیز گار ہے۔

ترجهة كنزُالعِرفان: يهوه باغ ہے جس كاوارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے كریں گے جو پر ہیز گار ہو۔

﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ: يوه باغ ہے۔ ﴾ یعنی جس جنت کے اوصاف بیان ہوئے یہ وہ باغ ہے جوہم اپنے ان بندوں کوعطا کریں گے جو پر ہیز گار ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم نے جنت میں کفار کے ایمان لانے کی صورت میں ان کے لئے جوم کانات تیار کئے ہیں ان کا وارث ہم اپنے پر ہیز گار بندوں کو کریں گے۔ (2) یا درہے کہ جنت متی اور پر ہیز گار مسلمان کو ملے گی اور گنا ہمگار مسلمانوں کو بھی جو جنت ملے گی وہ ان کے گنا ہموں کی معافی یا خاتمے کے بعد ہی ملے گی وہ ان کے گنا ہموں کی معافی یا خاتمے کے بعد ہی ملے گی یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ بھی گنا ہموں سے یا ک ہمو چکے ہموں گے۔

# وَمَانَتَ نَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ مَ بِكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ آيُدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وَمَا كُنُ مَا بَيْنَ آيُو مَا كَانَ مَ بُكُ نَسِيًّا ﴿ لَا فَا كَانَ مَ بُكُ نَسِيًّا ﴿ لَا فَا كَانَ مَ بُكُ نَسِيًّا ﴿

ترجمه کنزالایمان: (اور جریل نے محبوب سے عرض کی) ہم فرشتے نہیں اُٹرتے مگر حضور کے رب کے حکم سے اس کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے بیچھے اور جواس کے در میان ہے اور حضور کا رب بھو لنے والانہیں۔

1 .....ترمذی، کتاب الزهد، ۱۱-باب، ۲/۶، الحدیث: ۲۳۲۰.

2.....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٦٣، ٥/٠ ٣٤، خازن، مريم، تحت الآية: ٦٣، ٦٣، ٢٤، ملتقطاً.

ترجبه کنزالعِرفان: ہم فرشة صرف آپ كرب كے حكم سے ہى اترتے ہيں۔سب اس كاہے جو ہمارے آگے ہے۔ اور جو پچھ ہمارے بیچھے اور جواس كے درميان ہے اور آپ كارب بھولنے والانہيں ہے۔

﴿ وَمَانَتَنَزُّ لُ إِلَّا إِلَمْ مِرَبِيِّكَ: ہم فرضت صرف آپ کے دب کے کم سے ہی اتر تے ہیں۔ ﴿ اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں حضرت عبد اللّه بن عباس رَضِی الله تعالیٰ عنه من سے روایت ہے کہ سرکار دوعاکم صلّی الله تعالیٰ علیه وَالله وَسَلَم نے بارے میں حضرت جبر مل عکیه الله تعالیٰ علیه الله تعالیٰ علیه الله تعالیٰ علیه والله وَسَلَم مِن بارگاہ میں عُرض کی: یاد سول الله اَ اس الله تعالیٰ علیه وَالله وَسَلَم ، ہم فرضت صرف آپ کے دب عِن وہ جو کہ میں اس کے میں اس کے میں اس کے حکم و مشیّت کے تابع ہیں ، وہ ہر حرکت و سکون کا جانے والا اورغفلت ونسیان سے پاک ہے ، اس لئے وہ جب چاہے گاہیں آپ صَلَیٰ الله تعالیٰ علیه وَ الله وَسَلَم کی خدمت میں جَصِح گا۔ (2)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کچھ بھول جائے۔ اِس سے ان لوگوں کواپنے طرزِ عمل برغور کرنے کی سخت ضرورت ہے جو مذاق میں کسی بوڑھے کے بارے میں یاکسی چیز کے بارے میں کہددیتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ تواسے بھول ہی گیا ہے۔ یہ کہنا صریح کفر ہے اور ایسا کہنے والا کا فرہے۔

## مَبُّ السَّلُوٰتِ وَالْاَثُ ضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَاعْبُلُهُ وَاصْطَدِرُ لِعِبَادَتِهِ لَّ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا هَٰ

ترجمه کنزالایمان: آسانوں اور زمین اور جو کچھان کے بیچ میں ہےسب کا مالک تواسے پوجواوراس کی بندگی پر ثابت

- 1 .....بخاری، کتاب بدء الحلق، باب ذکر الملائکة، ۳۸٤/۲، الحدیث: ۳۲۱۸.
  - 2 ....مدارك، مريم، تحت الآية: ٦٤، ص٩٧٦.

نَسْيُرْصِرَاطُ الْجِنَانَ

جلدشيشم

136

#### رہوکیااس کے نام کا دوسراجانتے ہو۔

توجید کنزالعوفان: آسانوں اور زمین اور جو کچھان کے درمیان میں ہے سب کارب (وہی ہے) تواسی کی عبادت کرو اوراس کی عبادت پرڈٹ جاؤ، کیاتم اللّٰه کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟

﴿ مَ بُ السَّلُوتِ وَ الْأَ مُن فِ : آسانوں اور زمین کارب۔ پیغی اے صبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آسانوں اور زمین اور جو بچھان کے درمیان میں ہے سب کا مالک آپ کارب عَزْوَ جَلَّ ہی ہے ، آپ اس کی عبادت کرتے رہیں اور اس کی عبادت پر ڈٹ جائیں ، کیا آپ اللّه تعالیٰ کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ یعنی کسی کواس کے ساتھ نام کی شرکت بھی نہیں اور اس کی وحدانیت اتی ظاہر ہے کہ شرکین نے بھی اینے کسی باطل معبود کانام ''اللّه''نہیں رکھا۔

اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس کی عبادت پرڈٹ جاؤ ،اس سے معلوم ہوا کہ خوشی وغم ہرحال میں ہمیشہ عبادت کرنی جا دے کرنی جا ہے۔ یہی حکم ہے اور یہی بارگا ہ خدا عَزْ وَجَلَّ میں محبوب ہے، صرف خوشی یا صرف غم میں عبادت کرنا کمال نہیں ۔ آیت میں اللّٰہ تعالیٰ کی صفت ربو ہیت بیان کر کے عبادت کا حکم دینے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللّٰه تعالیٰ کا بند ہے کو پالنا، نعمتیں پہنچانا اور بعکد رہ کے مرحبہ کمال تک پہنچانا بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندے احسان مندی کے طور پر اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔

### وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَ إِذَامَامِتُ لَسَوْنَ أُخْرَجُ حَيّا اللهِ

ترجمة كنزالايمان: اورآ ومي كهتاب كياجب ميس مرجاؤل كاتوضر ورعنقريب جلا كرنكالا جاؤل كا-

🦆 ترجههٔ کنزالعِرفان: اور آ دمی کهتا ہے: کیا جب میں مرجاؤں گا توعنقریب مجھے زندہ کرکے ضرور نکالا جائے گا؟

﴿ وَ يَقُولُ الْإِنْسَانُ:اور آ دمی کہتا ہے۔ ﴾ اس آیت میں انسان سے مرادوہ کفار ہیں جوموت کے بعد زندہ کئے جانے کے منکر تھے جیسے اُلی بن خلف اور ولید بن مغیرہ اور اِن جیسے تمام کفار، اِنہیں لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ بیکا فرانسان مرنے کے بعداٹھائے جانے کا مذاق اڑاتے اور اسے جھٹلاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا جب میں ج

رَاطًالْجِنَانَ) ﴿ 137 }

#### مرجاؤل گانوعنقریب مجھے قبرے زندہ کر کے ضرور نکالا جائے گا؟<sup>(1)</sup>

### اَ وَلا يَذُكُو الْإِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ١

ترجمة كنزالايمان: اوركيا آومي كويانبيس كهم ناس سے يملے اسے بنايا اور وه يجهن تقار

الترجهة كنزًالعِدفان: اوركيا آ دمي كويادنهيں كه جم نے اس سے پہلے اسے پيدا كيا حالانكه وه كوئي شے نه تھا۔

﴿ اَوَلا یَکْ کُرُ الْاِنْسَانُ: اور کیا آدمی کویا و نہیں۔ ﴾ الله تعالیٰ نے اس کار دکرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ جومُر دوں کے زندہ کرنے پر الله عزّوَ جَلَّی قدرت کا منکرہ، کیا اُس نے اِس بات پرغوز نہیں کیا کہ ہم نے اسے اس وقت بنادیا جب وہ بالکل معدوم تھا تو جب اصلاً معدوم ہونے کے باوجود ہم اسے وجود اور زندگی دے سکتے ہیں تو اگر ہم مردے کوزندہ کر دیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے حالانکہ اب تو اس کی اصل موجود ہے۔

اس آیت کی مناسبت سے یہاں ایک حدیثِ قدسی ملاحظہ ہو پہنچے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریہ وضیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریہ وضی الله تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے 'انسان نے مجھے جھٹلا یا اور بیاس کے لیے مناسب نہیں ، اور اس نے مجھے گالی دی جبکہ بی بھی اس کے لیے مناسب نہیں ۔ پس اس کا جھٹلا نا تو یہ ہے جووہ کہتا ہے کہ نہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا جیسا کہ ہمیں پہلے پیدا کیا گیا ، حالا نکہ پہلی دفعہ بنانا میرے لئے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے اور اس کا گالی دینا یہ ہموہ کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا بھی ہے ، حالانکہ میں اکیلا ہوں ، بے نیاز ہوں ، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ مجھے کسی نے جنا ، اور کوئی ایک بھی میری برابری کرنے حالانہیں ۔ (2)

# فَوَى بِالْكَلَنْحُشُر نَّهُمُ وَالشَّيْطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِ نَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا الله

❶.....خازن، مريم، تحت الآية: ٦٦، ٣/١٤، جلالين، مريم، تحت الآية: ٦٦، ص٥٥٨، ملتقطاً.

2 .....بخارى، كتاب التفسير، سورة قل هو الله احد، ١-باب، ٣٩٤/٣، الحديث: ٤٩٧٤.

ينومراظ الجنان ( 138 ) حلا

توجہہ کنزالایمان: تو تہہارےرب کی قتم ہم انھیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے۔

توجیدہ کنڈالعوفان: تو تیرے رب کی شم! ہم انہیں اور شیطانوں کوجع کرلیں گے پھر انہیں دوزخ کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔

﴿ فَوَ كَاتِ كَنَّ مَشَرَ نَصُّمُ : تو تمہارے رب کی شم! ہم انہیں جع کرلیں گے ۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ اے حبیب! صَلَی اللهٔ تَعَالی عَلَیهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ، آپ کے رب کی شم! ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرنے والے کا فروں کو قیامت کے دن زندہ کر کے انہیں گراہ کرنے والے شیطانوں کے ساتھ اس طرح جع کرلیں گے کہ ہرکا فر شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں جکڑا ہوگا ، پھر انہیں دوزخ کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ اللّٰه تعالیٰ کے عذاب کا مشاہدہ کر کے دہشت کے مارے ان سے کھڑا ہونا مشکل ہوجائے گا اوروہ گھٹنوں کے بل گرجا کیں گے۔ (1) اور کا فروں کی الیک ذلت و رسوائی دیکھ کر اللّٰہ تعالیٰ کے اولیاء اور سعادت مند بندے اس بات پر بہت خوش ہور ہے ہوں گے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں اس ذلت سے نے ان سے عطا فر مائی جبکہ ان کے دشمن کفار ان کی سعادت وخوش بختی دیکھ کر حسرت وافسوس اور انہیں برا بھلا کہنے برخود کو ملامت کررہے ہوں گے۔

یا در ہے کہ قیامت کے دن لوگوں پرایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دن کی شدت اور حساب کی تختی دیکھ کر ہر دین والا زانو کے بل گرا ہوگا، جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے

وَتَرٰى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً (<sup>2)</sup>

ترجیه کنز العِرفان : اورتم ہرگروہ کوز انو کے بل گرے ہوئے

ریکھو گے۔

اورایک وفت ایبا آئے گا کہ کا فروں کو جب جہنم کے قریب حاضر کیا جائے گا تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب کا مشاہدہ کرکے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے جیسا کہ زیر تفسیر آیت میں بیان ہوا، تو ان دونوں آیات میں جدا جدااحوال کا بیان ہے

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٦٨، ٦٠/ ٢٤١٠، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٦٨، ٥/٩٥٠.

....سورهٔ جاثیه:۲۸.

فَسيٰرهِ مَاطُالْجِنَانَ ﴾

#### اس لئے ان میں کوئی تکعا رُض نہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ کافراورا سے گمراہ کرنے والا شیطان ایک ساتھ ذبیحہ میں جگڑا ہوگا، اس مناسبت سے ہم یہاں دنیا اور آخرت میں شیطان کا ساتھ بنے کا ایک سبب بیان کرتے ہیں، چنانچہ جو شخص قر آن مجید سے اس طرح اندھا بن جائے کہ اس کی ہدایتوں کود کیھے نہ ان سے فائدہ اٹھائے ، اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر سے إعراض کر بے اور اس کی گرفت اور اس کی طافی نعمتوں اور اور عذا اب سے بے خوف ہوجائے ، وُنُو می زندگی کی لڈ توں اور آسائٹوں میں زیادہ مشخولیت اور اس کی فانی نعمتوں اور نفسانی خواہشات میں اِنہاک کی وجہ ہے قر آن سے منہ پھیر لے تواللّٰہ تعالیٰ اس پرایک شیطان مقرر کردیتا ہے جودنیا میں اسے حلال کا موں سے روک کر اور حرام کا موں کی ترغیب دے کر ، اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت سے منع کر کے اور اس کی نافر مانی کا حکم دے کر گراہ کر تار ہتا ہے یہاں تک کہوہ اسے تفر کی اندھیری وادیوں میں دھیل کر حالت کِ تفرین میں واتا ہے اور پھر کی شیطان قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ہوگا کہ ان دونوں کو ایک ساتھ دنچیر میں جگڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

الله تعالى ارشادفرما تاہے

وَمَنْ يَعُشُعَنُ ذِكْمِ الرَّحْلِنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوَلَدُ قَرِيْنُ ﴿ كُمِ الرَّحْلِنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُنَا فَهُو لَدُقَرِيْنُ ﴿ وَالنَّهُمُ مُّهُتَكُونَ ﴾ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ النَّهُمُ مُّهْتَكُونَ ﴾ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ النَّهُمُ مُّهْتَكُونَ ﴾ حَتَّى إِذَا جَآءَ نَاقًالَ لِلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ حَتَّى إِذَا جَآءَ نَاقًالَ لِلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعُنَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِغُسَ الْقَرِيْنُ (1)

ترجید کا کنز العیوفان: اور جورحمٰن کے ذکر سے منہ پھیر ہے ہم اس پرایک شیطان مقرر کردیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اور بیشک وہ شیاطین ان کوراستے سے روکتے ہیں اور وہ سیجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آ کے گاتو (اپنے ساتھی شیطان سے) کہے گا: اے کاش! میرے اور تیرے درمیان مشرق ومغرب کے برابر دوری ہوجائے تو تُو کتنا ہی براساتھی ہے۔

> اورارشادفرما تاہے: وَقَيَّضُنَا لَهُمُ قُرُنَا ءَفَرَ يَّنُوْا لَهُمُ صَّابَيْنَ

ترجهة كنزالعوفان: اوربهم نے كافرول كيلئے كچھساتھى مقرركر

.....زخرف:۳۸-۳۸.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ

جلدشيشم

140

دیئے تو انہوں نے ان کے لئے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کو خوبصورت بنادیا۔ ان پر بات پوری ہوگئی جوان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر ثابت ہو چکی ہے۔ بیشک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔

اَيْدِيْهِمُ وَمَاخَلْفَهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِنَ أُمَمِ قَلْخَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اِنَّهُمُ كَانُوْ الْحُسِرِيْنَ (1)

حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر ما یا دمجر الله تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شرکا ارادہ فر ما تا ہے تواس کی موت سے ایک سال پہلے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے تو وہ جب بھی کسی نیک کام کود کھتا ہے وہ اسے برامعلوم ہوتا ہے یہاں تک کہوہ اس پڑمل نہیں کرتا اور جب بھی وہ کسی برے کام کود کھتا ہے تھا معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہوہ اس پڑمل کر لیتا ہے۔ (2)

اورجس کاساتھی شیطان ہووہ اپنے انجام پرخود ہی غور کرلے کہ کیسا ہوگا۔

# ثُمَّ لَنَذْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةِ أَيُّهُمُ أَشَكُّ عَلَى الرَّحْلِي عِتِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ الْمُعْلَ الْمُعْلِيَّا ﴿ وَلَيْ مِهَا صِلِيًّا ۞ اَعْلَمُ بِالَّذِيثَ هُمُ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞

توجدة كنزالايدمان: پھرہم ہرگروہ سے نكاليں گے جوان ميں رحمٰن پرسب سے زيادہ بے باک ہوگا۔ پھرہم خوب جانتے ہیں جواس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہیں۔

- 1 ....حم السجده: ٢٥.
- 2 .....مسند الفردوس، باب الالف، ٢٥٥١، الحديث: ٩٤٨.
  - 3 ----النساء: ٣٨.

جلدشيشم

1)——(e)[i

ترجید کنوُالعِدفان: پیرہم ہرگروہ سےاسے نکالیں گے جوان میں رحمٰن پرسب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ پیرہم انہیں خوب جانتے ہیں جوآگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں۔

﴿ ثُمَّ ٱلْنَانَةِ عَنَّ مِنْ كُلِّ شِيغَةِ : پُرَهُم مِرَّروہ سے اسے نکالیں گے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ جہنم کے آس پاس کفار کو جمع کرنے کے بعد ہم کفار کے مِرِّروہ سے اسے نکالیں گے جوان میں رحمٰن کی نافر مانی کرنے پرسب سے زیادہ بِ باک ہوگا تا کہ جہنم میں سب سے پہلے اُسے داخل کیا جائے جو سب سے زیادہ سرکش اور کفر میں زیادہ شدید ہواور بعض روایات میں ہے کہ کفارسب سے بہنم کے گردز نجیروں میں جکڑ مے طوق ڈالے ہوئے حاضر کئے جائیں گے پھر جو کفر وسرکشی میں زیادہ سخت ہوں گے وہ پہلے جہنم میں داخل کئے جائیں گے اور انہیں باقی کافروں کے مقابلے میں عذاب بھی زیادہ سخت ہوگا۔ (1)

یادر ہے کہ گفراگر چہ میساں ہے کہ ''اَلکُفُرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ'' یعنی گفرایک ہی ملت ہے، مگر کفار مختلف قتم کے ہیں کہ بعض ان میں سے وہ ہیں جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور بعض وہ ہیں جو کسی کی پیروی کر کے گمراہ ہوئے تو ان میں ہرقتم کے کا فرکواس قتم کا عذاب ہوگا جس کا وہ ستحق ہے جیسے گمراہ گرکا فروں کو پیروی کرنے والے کفار کے مقابلے میں دگنا عذاب ہوگا، چنانچہ اللّٰہ تعالی ارشا وفر ما تا ہے

ٱكَّذِيْنَ كَفَّرُوْاوَصَكُّوْاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ زِدُنهُمُ عَنَابًا فَوْقَ الْعَنَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُوْنَ (2)

> اورارشاوفرما تاہے وَلِيَحْدِلُنَّا ثَقَالَهُمْ وَاَثْقَالًامَّحَ اَثْقَالِهِمْ (3)

ترجید کے گنزُالعِدفان: جنہوں نے کفر کیا اور اللّٰه کی راہ سے روکا ہم ان کے فساد کے بدلے میں عذاب پرعذاب کا اضافہ کردیں گ۔

ترجمة كنزالعرفان: اوربيتك ضرورا پيز بوجها لهائيس كاور اين بوجهول كيساتهداور بوجها لهائيس كي

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٦٩، ٢٤٢/٣.

2 .....نحل: ۸۸.

3 ....عنكبوت:١٣.

جلدًا علي المارة المارة

﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ: يَعِرَهُم انهيں خوب جانتے ہيں۔ ﴾ يعنى ہم خوب جانتے ہيں كہ كون سا كا فرجہنم كے س طبقہ كے لائق ہےاوركون سا كا فرجہنم كے شديد عذاب كامستحق ہےاوركون سانہيں اور كسے پہلے جہنم ميں پھيئا جائے گا اور كسے بعد ميں۔

## وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَابِدُهَا \* كَانَ عَلَى مَ إِلَّا كَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَابِدُهَا \* كَانَ عَلَى مَ إِلَّا كَتُمَّا مَّقْضِيًّا ﴿

ترجیه کنزالایمان: اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گزردوزخ پر نہ ہوتمہارے رب کے ذمہ پر بیضرور کھہری ہوئی بات ہے۔

توجها کنٹالعوفان: اورتم میں سے ہرایک دوز خ پرسے گزرنے والا ہے۔ بیتمہارے رب کے ذمہ پرحتی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔

﴿ وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَابِدُهَا : اورتم میں سے ہرایک دوزخ پرسے گزرنے والا ہے۔ ﴾ اس آیت سے متعلق مفسرین کے مختلف اَ قوال ہیں ، ان میں سے 3 قول درج ذیل ہیں :

- (1) ....اس آیت میں کا فرول سے خطاب ہے (اور جہنم پروار دہونے سے مرادجہنم میں داخل ہونا ہے۔)
- (2) .....اس میں خطاب تمام لوگوں سے ہے اور جہنم پر وار دہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے البتہ (جنت میں جانے والے) مسلمانوں پر جہنم کی آگ ایسے سر دہوجائے گی جیسے حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام پر و نیا میں آگ سر دہوئی تھی اور ان کا بیدا خلیم نے اللہ تعالی کے اس وعد سے اور ان کا بیدا خلیم نے اللہ تعالی کے اس وعد سے کی تقید میں کے لئے ہوگا۔) (1)
- (3) .....علامه ابوحیان محمد بن یوسف اندلسی دَ حُمَهُ اللهِ تعَانی عَلیْه فرماتے ہیں 'اس آیت میں خطاب عام مخلوق سے ہے (یعنی اس خطاب میں نیک و بدتمام لوگ و راخل ہونا مراد (یعنی اس خطاب میں نیک و بدتمام لوگ و راخل ہونا مراد منی اور جہنم پر وار دہونے سے (نیک و بد) تمام لوگوں کا جہنم میں داخل ہونا مراد منہیں (بلکہ اس سے مراد جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے ، جیسا کہ ) حضرت عبد اللّه بن مسعود ، حضرت حسن اور حضرت قنا دہ دَ حَسَن اللهُ تعنی الله عنی میں مراد جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ (2) تعَالیٰ عَنیهُمُ سے روایت ہے کہ جہنم پر وار دہونے سے مراد بل صراط پر سے گزرنا ہے جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ (2)

1 .....تاويلات اهل السنه، مريم، تحت الآية: ٧١، ٢٧٤-٢٧٥.

2 .....البحر المحيط، مريم، تحت الآية: ٧١، ٩٧/٦.

سيرصراط الجنان

﴿ كَانَ عَلَىٰ مَ بِنِكَ حَتْمًا مَّقَضِيًّا : مِيْمهار برب كوذمه برحتى فيصله كى ہوئى بات ہے۔ ﴾ يعنى جہنم بروار دہونا الله أَنْ تعالىٰ كاوہ حتى فيصله ہے جواس نے اپنے تمام بندوں برلازم كياہے۔

اس آیت کی تفسیر میں بل صراط سے گزرنے کا بھی ذکر ہوا،اس مناسبت سے یہاں بل صراط سے متعلق چنداہم باتیں ملاحظہ ہوں، چنانچے صدر الشریعہ مفتی امجہ علی اعظمی دَحمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ فرماتے ہیں''صراط حق ہے۔ بیایک بل ہے کہ پشتے جہنم پرنصب کیا جائے گا۔ بال سے زیادہ باریک اورتلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی صَلَّى اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كُرْرِفْرِما نبیل گے، پھراوراً نبیاومُرسَلین ، پھر بدأمت پھراوراُمتیں گزریں گی اور حب إختلاف اعمال مل صراط برلوگ مختلف طرح ہے گز ریں گے ،بعض توایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی جیکا اور ابھی غائب ہو گیا اور بعض تیز ہوا کی طرح ،کوئی ایسے جیسے برنداڑتا ہے اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے اوربعض جیسے آ دمی دوڑ تا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھٹتے ہوئے اور کوئی چیوٹی کی حیال جائے گا اور بل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آئٹرے(اللّٰہ(عَزَّوَ جَلّ) ہی جانے کہوہ کتنے بڑے ہو نگے )لٹکتے ہوں گے،جس شخص کے بارے میں تھم ہوگا اُسے پکڑلیں گے،مگربعض تو زخمی ہوکرنجات یا جائیں گےاوربعض کوجہنم میں گرادیں گےاوریہ ہلاک ہوا۔ یہ تمام اہلِ محشر تو ملی برے گزرنے میں مشغول ، مگروہ بے گناہ ، گناہ کاروں کا شفیع ملی کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہ وزاری ا بنی اُمتِ عاصی کی نجات کی فکر میں اینے رب سے دُعا کررہاہے: '' دَبّ سَلِّمُ سَلِّمُ'' اِلْهی!ان گناہ گاروں کو بچالے بچالے۔اورایک اسی جگد کیا!حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) أس دن تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے جمی میزان پرتشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے،اس کی شفاعت فرما کرنجات دلوائیں گے اور فوراً ہی دیکھوتو حض کوثر پرجلوہ فرما ہیں، پیاسوں کوسیراب فرمارہے ہیں اور وہاں سے ملی پررونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔غرض ہرجگہ اُنھیں کی دو ہائی ، ہرخص اُنھیں کو بکارتا ، اُنھیں سے فریا دکرتا ہےاوراُن کے سواکس کو بکارے …؟! کہ ہرایک توانی فکرمیں ہے، دوسروں کو کیا یو چھے،صرف ایک یہی ہیں،جنہیں اپنی کچھ فکنہیں اورتمام عالَم کابار اِن کے ذھے۔ (1) اعلى حضرت امام احمدرضا خان دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ اس وقت كي منظركَ ثني كرتے ہوئے كياخوب فرماتے ہيں:

**آ** ..... بهارشر بعت، حصداول، معادوحشر کابیان، ۱۴۷۱-۱۳۹-

تَفَسيٰرهِ مَاطُ الْجِنَانَ ﴾

آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے نعمتِ خُلد اپنے صَدقے میں لٹاتے جائیں گے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے کو ر دل سے نقشِ غم کو اب مٹاتے جائیں گے رَبّ سَلّم کی صَدا پر وَجد لاتے جائیں گے رُبّ سَلّم کی صَدا پر وَجد لاتے جائیں گے

پیشِ حق مردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پھر خبر بھی ہے فقیرہ آج وہ دن ہے کہ وہ خاک اُفقادہ! بس اُن کے آنے ہی کی دیرہے آئی کھولو غمز دو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں یائے کوباں بل سے گزریں گے تری آواز پر

يا در ہے كه بل صراط سے گزرنے كا مرحله انتهائي مشكل اوراس كا منظر بہت خوفناك ہے، امام محمد غزالى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: (جب قیامت ہے دن) لوگوں کو ہل صراط کی طرف لے جایا جائے گا جو کہ جہنم کے اوپر بنایا ہوا ہے اور وہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو جو شخص اس دنیا میں صراطِ متنقیم پر قائم رہاوہ آخرت میں ملِ صراط پر ملکا ہوگا اور نجات یا جائے گا اور جود نیامیں اِستفامت کی راہ ہے ہٹ گیا، گنا ہوں کی وجہ سے اس کی پیٹیر بھاری ہوئی اور وہ نافر مانی کرتار ہاتو پہلے قدم پر ہی وہ پل صراط ہے پیسل کر (جہنم میں) گرجائے گا۔تواہے بندے! ذراسوچ کہ اس وقت تیرا دل کس قدرگھبرائے گاجب تو بل صراط اوراس کی باریکی دیکھے گا، پھراس کے پنچ جہنم کی سیاہی پر تیری نظریڑے گی،اس کے نیچ آگ کی چیخ اوراس کاغصے میں آنا سنے گا اور کمز ورحالت کے باوجود تحقیے بل صراط پر چلنا ہوگا، جا ہے تیرادل بے قرار ہو، قدم پھسل رہے ہوں اور بیٹھ پراتناوزنی بوجھ ہوجوز مین پر چلنے سے رکاوٹ ہے۔ نیزیل صراط کی بار کی پر چلنا تو ایک طرف رہا،اس وفت تیری کیا حالت ہوگی ، جب تو اپناایک یا وُں اِس بل برر کھے گا اور اس کی تیزی کومحسوں کرے گا، کیکن (نہ چاہتے ہوئے بھی) دوسرا قدم اٹھانے برمجبور ہوگا اور تیرے سامنے لوگ پیسل پیسل کر گررہے ہوں گے اورجہنم کے فرشتے انہیں کا نٹوں اور مڑے ہوئے سرے والے لوہے سے پکڑر ہے ہوں گے اور تو ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ وہ كس طرح سرينچاور پاؤل اوپر كئے ہوئے جہنم ميں جارہے ہول گے توبيك قدرخوفنا ك منظر ہوگا اور تخصے سخت مقام یر چڑھائی کرنی اور تنگ رائے سے گزرنا ہوگا۔ تواپنی حالت کے بارے میں سوچ کہ جب تواس پر چلے گا اور چڑھے گا اور بو جھ کی دجہ سے تیری پیٹے بھاری ہورہی گی اور اپنے دائیں بائیس لوگوں کوجہنم میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔رسول کریم

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ال مِر برب! بِجالے ، اے میر برب! بِجالے ، پکارر ہے ہوں گے ، تباہی اور خرابی کی لیکر جہنم کی گہرائی سے تیری طرف آرہی ہوگی ، کیونکہ بے شار لوگ بل صراط سے پھسل چکے ہوں گے ، اس وقت اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو کیا ہوگا ۔۔۔۔۔ اس وقت ندامت بھی تھے کوئی فائدہ فند دے گی اور تو بھی ہائے خرابی ، ہائے ہلاکت پکار ہا اور یوں کہر ہا ہوگا کہ میں اسی دن سے ڈرتا تھا ، کاش! میں نے اپنی (اس) زندگی کے لیے بھھ آ گے بھے اموتا ۔ کاش! میں دسولُ الله مَنَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوتا ۔ ہائے افسوس! میں نے فلال کوا پنا دوست نہ بنایا ہوتا ۔ کاش! میں مُحلی ہوتا ۔ اس وقت بنایا ہوتا ۔ کاش! میں مُحلی ہوتا ۔ اس وقت بنایا ہوتا ۔ کاش! میں مُحلی ہوتا ۔ اس وقت بنایا ہوتا ۔ کاش! میں ہولا اسرا ہوجا تا ۔ کاش! میری مال نے بی مُحلی پیدا نہ کیا ہوتا ۔ اس وقت میں بڑے رہوا ور مُحلی ہوتا ۔ کاش! میں کے اور ایک منا دی اعلان کرد ہے گا'' اِنے شیختے چلانے ، رونے ، فریا دکر نے اور مدد ما نگنے کے سوا تیرے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا ۔

ا بند با تواس وقت تواپی عشل کوکس طرح دیکھتا ہے حالانکہ بیتمام خطرات تیر بسامنے ہیں؟ اگر تیراان باتوں پر عقیدہ نہیں تواس ہے معلوم ہوتا ہے کہ تو دیر تک ( یعنی ہمیشہ کیلئے ) کفار کے ساتھ جہنم میں رہنا چاہتا ہے اورا گرتوان باتوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن عفلت کا شکار ہے اوراس کے لیے تیاری میں ستی کا مظاہرہ کر رہا ہے تواس میں تیرا نقصان اور سرکشی گنی بڑی ہے۔ ایسے ایمان کا تجھے کیا فائدہ جو اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اوراس کی نافر مانی چھوڑ نے کے ذریعے کھے اس کی رضا جوئی کی خاطر کوشش کی ترغیب نہیں دیتا، اگر بالفرض تیر بسامنے بل صراط سے گزرنے کے خوف سے پیدا ہونے والی دل کی دہشت کے سوالچھ نہ بہو، اگر چہتو سلامتی کے ساتھ ہی گزرجائے تو یہ ہولنا ک خوف اور رعب کیا کم ہے (2) ہونے والی دل کی دہشت کے سوالچھ نیونہ میں نیونہ کی ساتھ ہی گزرجائے تو یہ ہولنا ک خوف اور رعب کیا کم ہے (2) جو دنیا میں اس کی فکر زیادہ کر رح گا کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ علیْ ہندے پر دوخوف جے جمہیں کرتا ہتو جو آ دمی دنیا میں ان خوفوں سے جاری مرادعورتوں کی طرح کا خوف نہیں ہے کہ سنتے وقت دل ڈراوہ آخرت کے دن ان سے محفوظ در ہے گا ، اورخوف سے ہماری مرادعورتوں کی طرح کا خوف نہیں ہے کہ سنتے وقت دل خوف سے خوب ایک اور آ نسو جاری ہو چھر جلد ہی اسے بھول جاؤاورا سے کھیل کو دمیں مشغول ہو جاؤ ، کیونکہ اس بات کا خوف سے نم میں مشغول ہو جاؤ ، کیونکہ اس بات کا خوف سے نم میں مشغول ہو جاؤ ، کیونکہ اس بات کا خوف سے نم میں مشغول ہو جاؤ ، کیونکہ اس بات کا خوف سے نم میں مشغول ہو جاؤ ، کیونکہ اس بات کا خوف سے نمونکہ کا کھونکی میں مشغول ہو جاؤ ، کیونکہ اس بات کا خوف سے نمونکہ کی کھونکہ کی کونکہ اس بات کا خوف سے نمونکہ کی کونکہ اس بات کا خوف سے نمونکہ کی کھونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی خوالی کی کونکہ کی کھونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کھونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی خوب کی کھونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کون

يزصَ اطّالِعِيَانَ 146 حداثُ

<sup>🛚 .....</sup>مومنون:۱۰۸.

<sup>2 .....</sup>احياءعلوم الدين، كتاب ذكر الموت ومابعده، الشطر الثاني، صفة الصراط، ٢٨٥/٥.

کوئی تعلق نہیں بلکہ جوآ دمی کسی چیز ہے ڈرتا ہےوہ اس ہے بھا گتا ہے اور جو تحف کسی چیزی امیدر کھتا ہے وہ اسے طلب کرتا ہے، تو تحقیے وہی خوف نجات دے گا جواللّٰہ تعالٰی کی نافر مانی سے رو کے اوراس کی اطاعت پر آ مادہ کرے۔ نیزعورتوں کی طرح دل نرم ہونے سے بھی بڑھ کر بے وقو فوں کا خوف ہے کہ جب وہ بَولنا ک مَناظِر کے بارے میں سنتے ہیں تو فوراً ان کی زبان پر اِستعاذہ (یعنی اَعُوٰ ذُباللّٰہ) جاری ہوتا ہے اوروہ کہتے ہیں میں اللّٰہ تعالٰی کی مدوحیا ہتا ہوں ،اللّٰہ تعالٰی کی پناہ حیاہتا ہوں۔یااللّٰہ! بچالینا، بچالینا۔اس کے باوجودوہ گناہوں برڈٹے رہتے ہیں جوان کی ہلاکت کاباعث ہیں۔شیطان ان کے پناہ مانگنے پر ہنستا ہے جس طرح وہ اس آ دمی پر ہنستا ہے جسے صحرا میں کوئی درندہ بھاڑ نا چاہتا ہواوراس کے پیچھے ایک قلعہ ہو، جب وہ دور سے درندے کی داڑھوں اوراس کے حملہ کرنے کودیکھے تو زبان سے کہنے لگے کہ میں اس مضبوط قلعے میں پناه لیتا ہوں اور اس کی مضبوط دیواروں اور سخت عمارت کی مددچا ہتا ہوں اوروہ پیکلمات اپنی جگه بیٹھے ہوئے صرف زبان ہے کہتار ہے توبہ بات کس طرح اسے درندے ہے بجائے گی .....؟ تو آخرت کا بھی یہی حال ہے کہاس کا قلعہ صرف سیجے ول سے ''لَا إللهَ إلَّا الله ''كہنا ہے اور سچائى كامعنى يہ ہے كه اس كامقصود صرف الله تعالى ہوا وراس كے علاوه كوئى مقصود ومعبود نہ ہو،اور جو تخص اپنی خواہش کومعبود بنالیتا ہے تو وہ تو حید میں سچائی ہے دور ہوتا ہےاوراس کا معاملہ خودخطرنا ک ہے۔ ا كرتم ان باتوں سے عاجز ہوتواللّٰہ تعالیٰ کے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے محبت كرنے والے بن جاؤ، آپ صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاسنت كَي تعظيم كريص بوجاؤ امت كنيك لوكول كردول كى رعايت كاشوق ركف وال ہوجاؤاوران کی دعاؤں سے برکت حاصل کروتوممکن ہے کہ جہیں نبی اکرم صَلّی اللهُ یَعَانی عَلَیْه وَاللهِ وَسَلَّمَ اوران نیک لوگوں كى شفاعت سے حصد ملے اوراس وجہ سے تم نجات يا جاؤاگر چەتمهارى يونجى كم ہو۔ (1)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَهُ اللهِ مَعَالیٰ عَلَیْهِ اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور انہی کے الفاظ میں ہم بھی اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ

آ فتابِ ہاشمی نورُ البُدیٰ کا ساتھ ہو رَبِّ سَلِّمُ کہنے والے عُمرُ دا کاساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہِ بل صراط یا الہی جب سر شمشیر یر چلنا بڑے

◘.....احياءعلوم الدين، كتاب ذكر الموت ومابعده، الشطر الثاني، صفة الصراط، ٢٨٦-٢٨٧.

بوصراط الجنان

### ثُمَّنُنَجِى الَّذِينَ اتَّقَوْ اوَّنَكَ مُ الظَّلِيدِينَ فِيهَا جِثِيًا ۞

ترجمة كنزالايمان: پهرېم ڈروالوں كو بچاليں گے اور ظالموں كواس ميں چھوڑ ديں گے گھننوں كے بل كرے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: پھرہم ڈرنے والول کو بچالیں گےاور ظالموں کواس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ 🕌

﴿ ثُمُّ اَنْتَجِی الّذِین اللّقوا: پھرہم ڈرنے والوں کو بچالیں گے۔ ﴾ اس سے پہلی والی آیت کی تفییر میں ایک تول گزرا کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد بل صراط سے گزرنا ہے، اُس کے مطابق اِس آیت کی تفییر بیہ ہے کہ جب تمام مخلوق بل صراط سے گزرے گی اور کفارو گنا ہگار مسلمان جہنم میں گررہے ہوں گے اس وقت اللّه تعالیٰ اہلِ ایمان میں سے ان لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچالے گا جنہوں نے دنیا میں پر ہیزگاری اختیار کی اور وہ کا فروں کو جہنم میں گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ یا درہے کہ بعض گنہگار مسلمان جو بل صراط سے جہنم میں گرجا ئیں گے انہیں گنا ہوں کی سز ابوری ہونے کے بعد جہنم میں بی رہیں گے۔ سے زکال لیاجائے گا جبکہ کا فر ہمیشہ جہنم میں بی رہیں گے۔

اسی طرح ایک دن حفزت حسن بھری رَضِی الله مَعَالى عَنهُ لوگول كو وعظ ونفيحت كرنے بيٹھے تو لوگ ان كے قريب

❶ .....مستدرك، كتاب الاهوال، يرد الناس النار ثمّ يصدرون عنها باعمالهم، ٥/٠ ٨١، الحديث: ٨٧٨٦.

سينومَ اظالجنَان 148 حلاتًا

آ نے کے لئے ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے،اس پرآ پ دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا:اے میرے بھائیو! آج تم میراقرب یانے کے لئے ایک دوسرے کود ھکے دے رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب پر ہیز گاروں کی مجالس قریب ہوں گی جبکہ گنہ گاروں کی مجالس کو دور کر دیا جائے گا، جب کم بوجھ والوں (بینی نیک لوگوں) سے کہا جائے گا کہتم بل صراط عبور کرلواور زیادہ بوجھ والوں ( یعنی گناہ گاروں ) سے کہا جائے گا کہتم جہنم میں گرجاؤ۔ آ ہ! میں نہیں جانتا کہ میں زیادہ بوجھ والوں کے ساتھ جہنم میں گریڑوں گایاتھوڑ ہے بوجھ والوں کے ساتھ بل صراط یار کرجاؤں گا۔<sup>(1)</sup> يونهي ايك بارخليفهُ عادل حضرت عمر بن عبد العزيز ذِّحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَى لونلُه ي نيندسه بيدار موكرع ض كي: ا المرالمونين! دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ، ميل نے ابھی ابھی ابکے خواب دیکھا ہے۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: وه خواب بیان کرو۔لونڈی نے عرض کی: میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم بھڑک رہا ہے اوراس کی پشت پر مل صراط قائم کر ديا گياہے،اتنے ميں بنی اُميّه کےخليفه عبدالملک کولايا گيا، وہ ميل صراط پر چند قدم چلااور جہنم ميں گر گيا، پھروليد بن عبدالملک کولا یا گیا تو وه بھی چندقدم چل کرجہنم میں گر گیا، پھرخلیفہ سلیمان بن عبدالملک کولا یا گیا تو وہ بھی تھوڑی دوریل صراط پر چل كرجهنم ميں اوندھا ہوكرگريڙا۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تعَالٰي عَلَيْهِ نے بِقرار ہوكر يو چھا: پھر كيا ہوا؟ لونڈي نے عرض كي: اے امير المونين! دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ، پُهِر آب لائے گئے۔ بیسنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ حِجْ مار كربے ہوش مو گئے اور لونڈی ان کے کان کے قریب جاکر کہنے گئی: اے امیر المونین ! دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ، میں نے دیکھا کہ آپ بل صراط سے یار ہوکرنجات یا گئے ،خدا کی تنم! آ پ سلامتی کے ساتھ بل صراط سے یار ہو گئے ،مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز دَ حَمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِرابِرِيا وَل بِشَخ بِينِ كَر حِيْخ ارتِ اورروتِ رہے(2) الله تعالیٰ ہمیں بھی بل صراطے گزرنے کے معاملے

یہاں بل صراط پرآسانی اور حفاظت کے ساتھ بل صراط پار کرجانے کے لئے 3 اعمال ملاحظہ ہوں:

میں اپنی فکر کرنے اورایسے اعمال کرنے کی تو فیق عطافر مائے جن کی وجہ سے بل صراط سے گزرنا آسان ہوں۔<sup>(3)</sup>

ہشت''بڑھنامفیرہے۔

9

<sup>1 .....</sup> بحر الدموع، الفصل السادس: تنبيه الغافلين من نسيان الآخرة، ص٥٠.

<sup>◘.....</sup>احياءعلوم الدين،كتاب الحوف والرجاء، بيان احوِال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين في شدة الخوف، ٢٣١/٤.

ہ..... بل صراط ہے گز رنے ہے متعلق دل میں مزید خوف اورفکر پیدا کرنے کے لئے امیرا ہلسنّت دَامَتْ بَوَ مُحَاتُهُمُ الْعَالِيَه کارسالهُ ' بل صراط کی ....

(1)....درودشريف پرهنا:

حضرت عبدالرحمٰن بن سمره دَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاو فرمایا' میں نے گزشتہ رات عجیب معاملات دیکھے (ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ) میں نے اپنے ایک امتی کودیکھا جو بل صراط ربھی گھسٹ کرچل رہا تھا اور بھی گھشوں کے بل چل رہا تھا، اسنے میں وہ دُرُ ووشریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اُس نے اُس جو بی کھر اکردیا یہاں تک کہ اُس نے بل صراط کو پارکرلیا۔ (1)

#### (2)....مسجد میں بکشرت حاضر ہونا:

حضرت ابودر داء دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ ہے روایت ہے، سرکار دوعالُم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا '' مسجد ہر پر ہیز گار کا گھر ہے اور جن کے گھر مسجدیں ہوں اللّٰه تعالٰی انہیں اپنی رحمت ، رضا ، اور بلِ صراط ہے حفاظت کے ساتھ گز ارکرا بنی رضا (والے گھر جنت) کی ضانت ویتا ہے۔ (<sup>2)</sup>

#### (3) ....مسلمان كى يريشانى دوركرنا:

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ ہے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا ''جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی تواللّٰه تعالٰی قیامت کے دن اس کے لئے بل صراط پر نور کی ایسی دوشاخیس بنادے گاجن کی روشنی ہے اسنے عالَم روشن ہوں گے جنہیں اللّٰہ تعالٰی کے سواکوئی شاز نہیں کرسکتا۔ (3)

# وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ النِّنَا بَيِّنَتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِلَّذِينَ امَنُوَا لا وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ النِّنَا بَيِّنَتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِلَّذِينَ امَنُوَا لا اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي عَلَي

ترجمه کنزالایمان: اور جب ان پر ہماری روثن آیتیں پڑھی جاتی ہیں کا فرمسلمانوں سے کہتے ہیں کون سے گروہ کا مکان اچھااور مجلس بہتر ہے۔

- ❶ .....معجم الكبير، حديث عبد الرحمن بن سمرة في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ٥ ٢٨١/٢، الحديث: ٣٩.
  - 2 ..... كتاب الحامع في آخر المصنف، باب اصحاب الاموال، ١٣٥/١، الحديث: ١٩٨.٠٠.
    - 3 .....معجم الاوسط، باب العين، من اسمه عبد الله، ٣٨٥/٤، الحديث: ٤٥٠٤.

تنسيره كاطالجنان

جلدشيشم

ترجیه کنزُالعِدفان: اور جبان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلادت کی جاتی ہے تو کا فرایمان والوں سے کہتے ہیں: دونوں گروہوں میں کس کامکان بہتر اور مجلس اچھی ہے؟

﴿ وَإِذَا تُتُكَلِّ عَلَيْهِمُ النَّتُنَا بَيِّنَتٍ : اور جب ان كسامنے ہمارى روثن آيات كى تلاوت كى جاتى ہے۔ ﴾ نظر بن حارث وغيرہ كفارِقر يش جو كه مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كئے جانے كے منكر تھے جب ان كے سامنے قيامت قائم ہونے اور اُجسام كاحثر ہونے پردلائل پیش كئے گئے تو انہوں نے بناؤسنگار كر كے ، بالوں ميں تيل ڈال كر ، كنگھياں كر كے ، عدہ لباس پہن كراور فخر و تكبر كے ساتھائن دلائل كے جواب ميں غريب فقير مسلمانوں سے كہا كہ اے مسلمانو! تم اپني معاشى حالت پرغور كرواور ہمارى معاشى حالت ديكھو، ہم اعلى قسم كى رہائش گا ہوں ميں رہتے ہيں ، اعلى قسم كے لباس پہنتے ہيں ، اعلى قسم كا كھانا كموات ہيں اور ہمارى معاشى حالت ہوئے تو ہمارا حال برتر اور تہمارا حال ہم سے بہتر ہوتا۔''

یادرہے کہ اس آیت کامُدّ عابیہ ہے کہ جب آیات نازِل کی جاتی ہیں اور دلائل و بُراہین پیش کئے جاتے ہیں تو کفاران میں غور وفکر کرتے ہیں اور نہان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی بجائے وہ مال ودولت اور لباس ومکان پرفخر و تکبر کرتے ہیں۔

# •

اس آیت میں جودلیل بیان ہوئی بیکفاری وہ دلیل ہے جو فی زمانہ کفاراوران سے مُرعوب مسلمان بھی مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کافروں کی دُفیوی اور سائنسی اِیجادات میں ترقی کی مثالیں پیش کر کے مسلمانوں کے دلوں میں دینِ اسلام سے متعلق شکوک وشُبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ،اوراس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیوی عیش وعشرت میں دینِ اسلام سے متعلق شکوک وشُبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ،اوراس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیوی عیش وعشرت کو آخرت کی بہتری کی دلیل بنانا کفار کا طریقہ ہے حالانکہ بیچیزیں بھی آخرت کا قبال بن جاتی ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقلِ سلیم عطافر مائے اور انہیں این حقیق بہتری کو پہچانے کی توفیق نصیب کرے۔ا مین۔

#### وَكُمْ اَ هُلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ آحْسَنُ آثَاقًا وَيَأْيًا اللهُ

51

#### 

ترجیدہ کنزالعیرفان: اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کردیں جوساز وسامان میں اور دکھائی دینے میں ان سے زیادہ اچھے تھے۔

﴿ وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَيْلُمْ مِنْ قَدُنِ : اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قو میں ہلاک کردیں۔ ﴿ اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے ان کا فروں کا روکر تے ہوئے ارشا دفر مایا کہ دنیوی مال و دولت یا عزت وشہرت ہوناکسی کے قق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ، تم سے بہلی نم یا دولت اور مضبوط رہائش گاہیں بنا کیں جیسے فرعون پہلے تم سے بھی زیادہ خوبصورت اور مضبوط رہائش گاہیں بنا کیں جیسے فرعون ہمان ، قارون اور ان کے ساتھی وغیرہ ، مگر اللّٰه تعالیٰ نے ان کے خوبصورت اور مضبوط مکانات تباہ وہر باوکر دیئے اور ان کونشانِ عبرت بنادیا۔ لہذاتم بھی غور کر واور اپنی اصلاح کر لوکیونکہ دنیا کا مال و دولت ہونا کا میابی کے لیے کافی نہیں۔ اس کی کوشانِ عبرت بنادیا۔ لہذاتم بھی غور کر واور اپنی اصلاح کر لوکیونکہ دنیا کا مال و دولت ہونا کا میابی کے لیے کافی نہیں۔ اس کی کے وجہ جھلک ہم اپنے قریب زمانے میں بھی دیکھ سے ہیں کہ ایک سلطنت بھی اتنی بڑی تھی کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہ ہوتا تھا لیکن آجی وہ چوٹے سے رقبے پر رہ گئی ، یونہی ایک سلطنت بھی دنیا کا مالک بننے کا دعوی کرتا پھر رہا تھا لیکن خروب نہ ہوتا تھا لیکن آجی وہ چوٹے سے رقبے پر رہ گئی ، یونہی ایک سلک آدھی دنیا کا مالک بننے کا دعوی کرتا پھر رہا تھا لیکن اگر میں بڑا ہوا ہے۔ بالآخر تباہ وہر باد ہوا اور کمزور سے ملک سے ذکیل وخوار ہوکر زکالا گیا اور اب دوبارہ وہ اپنی روٹی پانی کی فکر میں بڑا ہوا ہے۔ بالآخر تباہ وہر باد ہوا اور کمزور سے ملک سے ذکیل وخوار ہوکر زکالا گیا اور اب دوبارہ وہ اپنی روٹی پانی کی فکر میں بڑا ہوا ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الطَّلْلَةِ فَلْيَمْ لُدُلُهُ الرَّحْلَىٰ مَلَّا أَوْامَا يُوْعَلُونَ مَنْ هُوَشَّ مَّكَانًا يُوْعَلُونَ مَنْ هُوَشَّ مَّكَانًا يُوْعَلُونَ مَنْ هُوَشَّ مَّكَانًا يَوْعَلُونَ مَنْ هُوَشَّ مَّكَانًا يَوْعَلُونَ مَنْ هُوَشَّ مَّكَانًا فَيُوْعَلُونَ مَنْ هُوَشَّ مَّكَانًا فَيُوْعَلُونَ مَنْ هُوَشَّ مَّكَانًا فَي السَّاعَةُ فَي السَّاعَةُ السَّعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّعَانَ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّعَةُ السَّعَانَ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّعَةُ السَّعَةُ السَّعَانَعُونَ مَنْ السَّاعَةُ السَّعَانِي السَّعَانَ السَّاعَةُ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّمَاعَةُ السَّعَانَ السَّعْلَى السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعْلَى السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعْلَى السَّعَانَ السَعْمَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانِ السَّع

توجیدہ کنزالا پیمان: تم فرماؤ جو گمراہی میں ہوتو اسے رحمٰن خوب ڈھیل دے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیاجا تاہے یا تو عذاب یا قیامت تو اب جان لیں گے کہ کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور۔

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 152 كَلَّاتُ جَلَاشِيْتُ

توجیدہ کنڈالعوفان: تم فرماؤ: جو گمراہی میں ہوتو اسے رحمٰن خوب ڈھیل دیدے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کودیکھیں جس کا ان سے وعدہ کیاجا تا ہے یا تو عذاب اوریا قیامت تو وہ جان لیں گے کہ کس کا درجہ برااور کس کی فوج کمز ورہے؟

﴿ قُلُ مَن كَانَ فِي الصَّلْلَةِ : ثَمْ فرما وَ: جَو مُمرا ہى ميں ہو۔ ﴾ اس آيت ميں كافروں كے نظريے كا ايك اور جواب ديا گيا ، چنانچ ارشاد فر مايا كه اے حبيب! حيان اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ ، آپ مال و مَنال برفخر كرنے والے إن كافروں سے ارشاد فر ما چينانچ ارشاد فر مايى كي جو مُمراه ديں كہ جو مُمراه ديں كہ جو مُمراه ديں كہ جو مُمراه ديں كہ جو مُمراه تاہے يہاں تك كہ جب وه مُمراه لوگ اس چيز كوديكھيں گے جس كا ان سے وعده كياجاتا ہے يا تو دنيا ميں قبل وقيد كا عذاب اور يا قيامت كا دن جس ميں وه جہنم ميں داخل ہوں گيرون سور سورت وہ جان كيں گے كمسلمانوں اور كافروں ميں سے س كا درجه برااور س كی فوج كمزور ہے؟ (1)

### وَيَزِيْهُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَكَ وَاهُلَى لَوَ الْبَقِيْتُ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِنْكَ مَ بِنَكَ ثَوَابًا وَّخَيْرُهَ رَدًّا ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورجنهول نے مدایت پائى الله أنھيں اور مدایت بڑھائے گا اور باقی رہنے والی نیک باتوں كا تیرے رب كے يہال سب سے بہتر تواب اور سب سے بھلا انجام۔

ترجہ ایک نؤالعیرفان: اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت کوالله اور زیادہ بڑھادیتا ہے اور باقی رہنے والی نیک باتیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔

﴿ وَيَذِينُ اللّٰهُ الّٰذِينُ اهْتَكَ وَاهْدًى : اور مدايت بإن والول كى مدايت كواللّه اورزياده برُهاديتا ہے۔ ﴾ گمراه لوگوں كا حال بيان كرنے بعداب يہال سے مدايت پانے والول كا حال بيان كيا جار ہاہے، چنا نچدارشا وفر مايا كه وه لوگ جنهوں نے مدايت پائى اورايمان سے مشرف ہوئے ، اللّٰه تعالى انہيں اس پر استقامت عطافر ما كے اور مزيد بعيرت وتوفيق دے كران كى مدايت كواور برُها دے گا اوران كے ايمان عمل اوريقين ميں مزيد اضافه فرمادے گا۔ (2)

❶ .....خازن، مريم، تحت الآية: ٧٥، ٣/٥٤، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٧٥، ٥٧٥ ٣٥٣-٣٥٣، ملتقطاً.

2.....مدارك، مريم، تحت الآية: ٧٦، ص٦٨٢، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٧٦، ٥٣/٥، ملتقطاً.

﴿ وَالْلِقِلِتُ الصَّلِحُ ثُنَ : اور باقى رہنے والى نيك باتيں ﴾ ارشاد فر مايا كەا ئىسب اصلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، باقى رہنے والى نيك باتيں آپ كے رب عَدَّو جَنَّ كى بارگاہ ميں ثواب كے اعتبار سے زيادہ الحجى ہيں جبكہ كفار كے اعتبار سے نكم اور باطل ہيں۔

Å.

مفسرین فرماتے ہیں کہ طاعتیں، آخرت کے تمام اعمال، پنج گانہ نمازیں، اللّٰہ تعالیٰ کی شیخ وتحمیداوراس کا ذکر اور میگر تمام نیک اعمال بیسب با قیاتِ صالحات ہیں کہ مومن کے لئے باقی رہتے ہیں اور کام آتے ہیں، اسی طرح ہروہ نیکی جود نیامیں برباد نہ ہوجائے وہ باقیاتِ صالحات میں داخل ہے۔ (1)

یہاں باقیات صالحات سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ فَر ماتے ہیں: بی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلیْهِ وَالله وَسَلَّمَ ایک دن تشریف فر ماتے ، آپ نے ایک خشک کٹڑی کے کر درخت کے پتے گرائے، پیرفر مایا "کلا اللهُ وَاللّهُ اَکْبَرُ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ وَسُبُحَانَ اللّٰهِ " کہنے سے گناہ اس طرح جسر جسل عنی ہونے میں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑر ہے ہیں۔اے ابودرداء! دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ،اس سے پہلے کہ تمہارے اور ان کلمات کے درمیان کوئی چیز (یعنی موت) حاکل ہوجائے تم ان کلمات کو یا دکرلویہ باقیاتِ صالحات ہیں اوریہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ (2)

اَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْيِتِنَاوَقَالَ لَا وُتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا فَ اَطَّلَعُ الْفَرَءَيْتَ مَالًا وَّوَلَدًا فَ اَطَّلَعُ الْغَيْبَ اَمِ التَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْلِي عَهْدًا فَ كَلَّا السَّنَكُتُ مَا يَقُولُ وَيُنْ الْعَيْبَ اَمِ التَّخَذَا فِ مَنَّا فَي وَنُوثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَهُ دًا ١٠ وَنَهُ ثُلُا لَهُ مِنَ الْعَنَا بِمَنَّا فَي وَنُوثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَهُ دًا ١٠ وَنَهُ ثُلُا لَهُ مِنَ الْعَنَا بِمَنَّا فَي وَنُوثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَهُ دًا ١٠ وَنَهُ ثُلُا لَهُ مِنَ الْعَنَا بِمَنَّا فَي وَنُوثُ وَيَأْتِينًا فَهُ دُلُ وَيَأْتِينًا فَهُ دًا ١٠

توجیدة کنزالاییهان: تو کیاتم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوااور کہتا ہے مجھے ضرور مال واولا دملیں گے۔

السنخازن، مريم، تحت الآية: ٧٦، ٥/٣، ٢٤، مدارك، مريم، تحت الآية: ٧٦، ص ٢٨٦، ملتقطاً.

2 .....ابن عساكر، حرف العين، عويمر بن زيد بن قيس... الخ، ٧٤/٠٥١.

سيرص اط الجنان المحالة

جلدشيثيم

کیاغیب کوجھا نک آیاہے یارمن کے پاس کوئی قرارر کھاہے۔ ہرگزنہیں اب ہم لکھر کھیں گے جووہ کہتا ہے اوراسے خوب لمباعذاب دیں گے۔اور جو چیزیں کہ رہاہے ان کے ہمیں وارث ہوں گے اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔

توجید کنوُالعِدفان: تو کیاتم نے اس شخص کودیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیااور کہتا ہے، مجھے ضرور مال اور اولا دویئے جائیں گے۔کیاا سے غیب کی اطلاع مل گئی ہے یااس نے رحمٰن کے پاس کوئی عہد کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں! اب ہم لکھر کھیں گے جودہ کہتا ہے اور اسے خوب لمباعذ اب دیں گے۔اور وہ جو چیزیں کہدر ہاہے اس کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے یاس تنہا آئے گا۔

﴿ اَفَرَءَ نِیْتَ الَّذِیْ کُفَیَ بِالِیْتِنَا: تو کیاتم نے اس شخص کود یکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا۔ کے بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت خباب بن ارت رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کا زمانہُ جاہلیت میں عاص بن واکل ہمی پر قرض تفاوہ اس کے پاس تقاضے کو گئے تو عاص نے کہا کہ میں تہمارا قرض ادانہ کروں گا جب تک کہ تم محمد (مصطفل صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نِوْرَ اللّٰهِ اَسِالِ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نَوْرَ مِا اِنسالِ الرّر نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ تو مرے اور مرنے کے بعد زندہ ہوکرا کھے۔وہ کہنے لگا: کیا میں مرنے کے بعد پھرا ٹھوں گا؟ حضرت خباب رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نَے کُہا: ہاں۔ عاص نے کہا: تو پھر مجھے چھوڑ ہے یہاں تک کہ میں مرجاؤں اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں اور مجھے مال واولا دیلے جب ہی میں آپ کا قرض اوا کروں گا۔ اس پر بیرآ یا ہے کر بیہ نازل ہوئیں۔ (1)

چنانچہاس آیت اوراس کے بعدوالی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ 'کیا آپ نے اس شخص کود یکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اوروہ فداق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں دوبارہ زندہ ہواتو آخرت میں مجھے ضرور مال اور اولا دویئے جائیں گے۔ کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے اور اُس نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا ہے کہ آخرت میں اسے مال اور اولا دیلے گیا الله تعالی نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہمواہے جس سے اسے معلوم ہوگیا ہے کہ وہ قیامت میں بھی خوشحال ہوگا۔ ہرگر نہیں ، وہ نہ تو غیب جانتا ہے اور نہ ہی اس کے یاس کوئی عہد ہے بلکہ یہ

الحسب بخارى، كتاب الإجارة، باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك... الخ، ٦٨/٢، الحديث: ٢٢٧٥، مسلم، كتاب صفة
 القيامة والجنّة والنار، باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح... الخ، ص١٥٠، الحديث: ٥٩(٥٩٧٥).

تَفَسيٰرهِ مَا لِطُالِحِمَانَ ﴾

شخص جھوٹا اور بدکار ہے اور جو بات ہے کہ رہا ہے اُسے ہمار نے فرشتوں نے لکھ لیا ہے اور قیامت کے دن ہم اسے اس کا بدلہ دیں گے جس کا وہ مستحق ہے اور اس کی ہلاکت کے بعد مال واولا دکے بدلے خوب لمباعذ اب دیں گے جس کا وہ مستحق ہے اور اس کی ہلاکت کے بعد مال واولا دسب سے اس کی ملکیت اور اس کا تصر ٹو ف اُٹھ جائے گا اور اس کے ہم وارث ہوں گے اور وہ قیامت کے دن ہمارے پاس تنہا اور خالی ہاتھ آئے گا اور آخرت میں دنیا سے زیادہ ملنا تو دور کی بات، دنیا میں جو مال اور اولا داس کے ساتھ ہے اُس وقت وہ بھی اس کے ساتھ نہ ہوگا۔ (1)

#### 

#### ان آیات سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

(1) ..... شریعت کے احکام کا نداق اڑانا کفار کا طریقہ ہے۔ اس سے وہ لوگ اپنے طرزِ عمل پرغور کرلیں جو حدود وقصاص اور نکاح وطلاق وغیرہ سے متعلق شریعت کے اُحکام کا نداق اڑاتے اور انہیں انسایت سوز اُحکام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (2) .....مرنے کے بعد اور قیامت کے دن کفار کا مال واولا دانہیں کچھ کام نہ آئے گا۔ یا در ہے کہ مومن کا مال اور اس کی اولا دکے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوگا بلکہ اسے مرنے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کی خاطر راہِ خدا میں خرج کیا ہوا مال بھی کام آئے گا اور اس کی نیک اولا دسے بھی اسے فائدہ حاصل ہوگا۔

### وَاتَّخَذُوْامِن دُونِ اللهِ اللهِ قَلِيكُونُوْالَهُمْ عِزًّا اللهِ

وردير ترجمة كنزالايمان :اورالله كسوااورخدابنا لئ كهوه انبيس زوردير

﴾ ترجیه کنزُالعِدفان:اورانہوں نے اللّٰہ کے سوائی اور معبود بنا لئے تا کہ وہ ان کیلئے سفار ثی بن جائیں۔

﴿ وَاتَّخَذُ وَاصُّدُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الله عَسوا كُلُ اور معبود بنا لئے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں حشر ونشر کا مسلد بیان ہوا اور اب یہاں سے بنوں کے بجاریوں کاردکیا جارہا ہے، چنا نچارشا دفر مایا کے قریش کے شرکوں نے اللّه

❶ .....مدارك، مريم، تحت الآية: ٧٧-٨٠، ص٦٨٣-٦٨٣، خازن، مريم، تحت الآية: ٧٧-٨٠، ١/٥٤٢-٢٤٦، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٧٧-٨٠، ٥/٤٥٣، ملتقطاً.

تفسيره كإطالحنان

تعالیٰ کی بجائے بتوں کواپنامعبود بنالیااوروہ اس امید پران کی عبادت کرنے گئے کہ وہ ان کیلئے سفارشی بن جائیں اوران کی مدد کریں اور انہیں عذاب سے بچائیں۔<sup>(1)</sup>

### كَلَّا السَّيكُفُرُونَ بِعِبَادَ تِهِمُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِمَّا اللهِ

🥻 تدجیدہ کنزالاییدان: ہر گزنہیں کوئی دم جا تا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گےاوران کے مخالف ہوجا ئیں گے۔ 🥻

ترجیدة کنزالعِرفان: ہرگزنہیں!عنقریب وہ (جھوٹے معبود)ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔

﴿ گَلَّا سَیکُفُرُونَ بِعِبَا کَیْفِهُم : ہر گرنہیں! عنقریب وہ ان کی عبادت کا انکار کردیں گے۔ ﴾ اس آیت میں کا فروں کا روکرتے ہوئے ارشاو فرمایا کہ ایسا ہوہی نہیں سکتا بلکہ عنقریب وہ بت جنہیں یہ پوجتے تھان کی عبادت کا انکار کردیں گے اور انہیں جھٹلا کیں گے اور ان پرلعنت کریں گے۔ اللّٰہ تعالی انہیں بولنے کی قوت دے گا اور وہ کہیں گے: یارب! انہیں عذاب دے کہ انہوں نے تیرے سواکسی اور کی عبادت کی ہے۔ (2)

اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی بیا نتہا در جے کی جاہلا نہ اور احمقانہ ترکت ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا بنالیا اور یہ بھینا شروع کر دیا کہ ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا ہمیں عزت بخشیں گے اور ہمیں افقع دیں گئے میں اور نہ آخرت میں نفع دیں گئے ، حالانکہ ان کے بنائے ہوئے خدا نہ تو انہیں دنیا میں کسی قسم کا نفع اور عزت بخش سکتے ہیں اور نہ آخرت میں بلکہ بروزِ قیامت تو وہ خودان کی عبادت کے منکر ہوجا ئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تمہاری عبادت کی خبر ہی نہیں اور ان کی بندگی سے اپنی براءت اور بیزاری کا اظہار کر دیں گے اور ان کے دشن بن جائیں گے اور یوں عزت بڑھانے کی بجائے ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے ۔ اس انسان پر انتہائی افسوس ہے جوعقل وشعور رکھنے کے باوجود ہے جان اور

الآية: ٨١، ص٦٨٣، ملتقطاً.

2.....خازن، مريم، تحت الآية: ٨٦، ٣/٣ ٢٤، مدارك، مريم، تحت الآية: ٨٦، ص٦٨٣، ملتقطاً.

تَسَيْرِصَ اطْالِحِنَانَ ﴾

جلدشيشم

بے فائدہ بتوں کی پوجاتو کرےاوراس رب تعالی کی عبادت نہ کرے جوخود بھی زندہ ہےاور دوسروں کوزندگی عطابھی کرتا کہ ہے ہےاور ہر طرح کی ذلت سے بچانے اور عزت عطا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔

## اَكُمْ تَرَانًا آمُ سَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكُفِرِينَ تَوُمُّ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمة كنزالايمان: كياتم نے ندريكها كه بم نے كافروں پرشيطان بھيج كه وه انہيں خوب اچھا لتے ہیں۔

ترجمة كنزُالعِدفان: كياتم نے نه ديكھا كه ہم نے كافرول پرشيطان بھيج كه وہ انہيں خوب ابھارتے ہيں۔

### 4

اس آیت سے جارباتیں معلوم ہوئیں:

- (1)....بملى كى وجهة إنسان برشيطان مُسَلَّط موتاب\_
  - (2)....برےساتھی اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب ہیں۔
- (3) ..... بری با توں کی رغبت دینا شیطان اور شیطانی لوگوں کا کام ہے۔

ر جل



(4) ..... شیطان کسی کوکفر پر مجبور نہیں کرتا بلکہ کفر پر ابھارتا ہے، اس کے برخلاف انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام اوران کے وارث کسی کوایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ وہ بھی صرف انہیں ایمان کی دعوت اور ترغیب دیتے ہیں۔ اب جوعقل والے ہیں وہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی دعوت کوقبول کرتے ہیں اور جوشہوت پرست اور نفس کے بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کی دعوت کوقبول کرتے ہیں اور کھلم کھلااللّه تعالیٰ کی نافر مانی اور اس کے مقابلہ پڑئل جاتے ہیں اور جہنم کی اَبدی سزا کے ستحق ہوجاتے ہیں۔

### فَلاتَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّمَانَعُنَّا لَهُمْ عَدًّا اللَّهِ

و ترجمه کنزالایمان: توتم ان پرجلدی نه کرو جم توان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔

ترجیه کنزالعِرفان : توتم ان پرجلدی نه کرو، هم توان کیلئے گنتی کررہے ہیں۔

﴿ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ: تُوتُمُ ان پرجلدی نه کرو۔ ﴾ ارشاد فرمایا که اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ ، آپ مسلمانوں کو کا فروں کے شرسے بچانے اور زمین کوان کے فساد سے پاک کرنے کی خاطر کا فروں کی ہلاکت کی دعا کرنے میں جلدی نفر ماکیں ، ہم توان کے لئے گنتی کررہے ہیں۔

اس سے جزا کے لئے اعمال کی گنتی کرنا مراد ہے یا فنا کے لئے سانسوں کی گنتی کرنا ، یا دنوں ، مہینوں اور برسوں کی وہ مدت گنتی کرنا مراد ہے جوان کے عذاب کے واسطے مقرر ہے۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت میں کلام اگر چہ کفار کے بارے میں ہے البتۃ اس میں مسلمانوں کے لئے بھی یہ فیصت ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے میں تاخیر سے کام نہ لیں بلکہ ان میں جلدی کریں کیونکہ ان کی سانسیں بھی گئی جارہی ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بھرالی دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ اینے وعظ میں فرمایا کرتے کہ'' جلدی کر وجلدی کرو، یہ چندسانس ہیں اگر رک گئے تو تم وہ اعمال بھری دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ اینے وعظ میں فرمایا کرتے کہ'' جلدی کر وجلدی کرو، یہ چندسانس ہیں اگر رک گئے تو تم وہ اعمال

❶ .....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٤ ٪، ٥/٥٥، مدارك، مريم، تحت الآية: ٤٪، ص٦٨٣، خازن، مريم، تحت الآية: ٤٪، ٢/٢ ٢ ٢ ، ملتقطاً.

تفسيرك كأط الجنان

نہیں کرسکو گے جو تہمیں اللّٰہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ اس شخص پررحم فرمائے جواپیے نفس کی فکر کرتا اور اپنے کا انہوں پر روتا ہے، پھر آپ دَ ضِیَ اللّٰہُ تَعَالیٰ عَنْہُ نے بیآیت پڑھی' اِنگَمَالَعُکُ لُکُمْم عَدّا' ''ہم توان کیلئے گنتی کر رہے ہیں۔اس سے مرادسانس ہیں اور آخری عدد جان کا نکلنا ہے، پھر گھر والوں سے جدائی ہے اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے۔ (1)
اللّٰہ تعالیٰ ہمیں گنا ہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق عطافر مائے، امین۔

### يَوْمَ نَحْشُمُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحُلِنِ وَفُدًا اللَّ

ﷺ توجههٔ کنزالاییهان:جس دن ہم پر ہیز گاروں کور<sup>خما</sup>ن کی طرف لے جائیں گےمہمان بنا کر۔

﴿ قرجبه ٰ كَنْزُالعِدِفان: یا دکروجس دن ہم پر ہیز گاروں کورمن کی طرف مہمان بنا کرلے جائیں گے۔

﴿ يَوْمَ نَحْشُنُ الْمُتَقِيْنَ : يا وكروجس دن ہم پر ہیز گاروں كولے جائيں گے۔ ﴾ ارشاد فر مایا كەالے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ اپنی قوم كوترغیب دینے اور ڈرانے كے طور پروہ دن یا دولا ئیں جس دن ہم پر ہیز گاروں اورا طاعت شِعاروں كوان كے اس رب كی بارگاہ میں مہمان بناكر جمع كريں گے جوا بنی وسیع رحمت كے ساتھ انہیں ڈھانیے ہوئے ہے۔ (2)

# 

اس آیت میں قیامت کے دن الله تعالیٰ کے پر ہیزگاراوراطاعت گزار بندوں کے اعزاز واکرام کا ذکر ہوااور قبروں سے اٹھ کرمیدانِ محشر میں جانے ، وہاں ٹھہرنے ، پھروہاں سے جنت میں جانے کے عرصہ کے دوران ان کے اعزاز واکرام کا ذکر کشیراً حادیث میں بھی کیا گیا ہے ان میں سے 4روایات درج ذیل ہیں۔

(1) .....حضرت على المرتضى حَرَّمَ الله تعَالى وَجْهَهُ الْحَرِيْم مصروايت ہے، نبي كريم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشاد فرمايا: الله كوتتم إير بييز گاروں كوان كے قدموں پرنہيں لاياجائے گا اور نه بى انہيں ہائك كرلاياجائے گا بلكه انہيں جنت كى

السساحياءعلوم الدين، كتاب ذكر الموت ومابعده ، الباب الثاني في طول الامل وفضيلة قصر الامل... الخ ، بيان المبادرة الى العبادرة الى العبادرة الى العبادرة الله العبادرة الله العبار ما ١٠٥٠ - ٢٠٦ .

2 ....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٨٥، ٥/٥ ٥٠.

تنسيره كاط الجدّان

جلدشيثيم

قَالَ أَلَوْ ١٦

اونٹیوں پرلایا جائے گا جن کی مثل مخلوق نے دیکھی ہی نہ ہوگی ،ان کے کجاوے سونے کے ہوں گےاوران کی مہاریں ز برجد کی ہوں گی۔ پر ہیز گاران پر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہوہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹا کیں گے۔ (1)

- (2) .....حضرت ابوسعيد دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ فرمات مين : يربيز گارول كوان اونىٹنول برسواركر كے لايا جائے گاجن كے کجاوے زمر داوریا قوت کے ہول گے اور جورنگ وہ حابیں گے اس کے ہول گے۔(2)
- (3)....حضرت ربّع دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں:جب پر ہیز گارلوگ اینے رب عَدَّوَ جَلَّ کے حضور حاضر ہول گے تو ان کی عزت کی جائے گی ،انہیں نعمتیں بخشی جائیں گی ،انہیں سلام پیش کیا جائے گا اوران کی شفاعت قبول کی جائے گی۔<sup>(3)</sup> (4).....جامع البیان میں ہے کہ مومن جب قبر ہے نکلے گا توا یک حسین اور خوشبودارصورت اس کا استقبال کرے گی اور مومن ہے کہے گی کہ کیا تو مجھے بہجا نتا ہے؟ مومن کہے گانہیں، بے شک!اللّٰه عَزْوَجَلُّ نے تجھے بہت یا کیزہ خوشبودی اور تیری بہت حسین صورت بنائی۔وہ صورت کہے گی تو بھی دنیا میں اسی طرح تھا، میں تیرا نیک عمل ہوں ، میں دنیا میں بہت عرصه تک تجھ پرسوارر ہااورآج توجھھ پرسوار ہوجا۔ (<sup>4)</sup>

### وَّنَسُوْقُ الْبُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وَثُمَادًا ١٠٠٠

ا ترجههٔ کنزالایهان: اور مجرموں کوجہنم کی طرف مانگیں گے پیاہے۔

ا ترجیه کنزالعوفان: اور مجرموں کوجہنم کی طرف پیاسے ہانگیں گے۔

﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَّ جَهَنَّمَ وِنُ دًا: اور مجرمول كوجهنم كى طرف پياسے بانكيں گے۔ ﴾ قيامت ك دن ير بيز كار مسلمان تومہمان بنا کر اللّٰہ تعالٰی کی بارگاہ میں جمع کئے جائیں گے جبکہ کا فروں کا حال بیہوگا کہ انہیں ان کے کفر کی وجہ سے ذلت وتویین کے ساتھ پیاہے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہا نکا جائے گا۔

- 1 .....البعث لابن ابي داؤد، ص ٢٥، الحديث: ٥٦.
  - 2 .....درمنثور، مريم، تحت الآية: ٨٥، ٥٣٨/٥.
  - 3 .....درمنثور، مريم، تحت الآية: ٨٥، ٥٣٨/٥.
- 4 ..... جامع البيان، مريم، تحت الآية: ٨٥، ٨٠ ٣٨٠.

یادر ہے کہ ایس آیات جن میں کافروں کی کوئی سزابیان کی گئی ہوان میں مسلمانوں کے لئے بھی بڑی عبرت اور نصیحت ہوتی ہاں لئے ہر مسلمان کو چا ہے کہ وہ جب بھی اس طرح کی آیات پڑھے یا سے تواپنے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ کی خفیہ تد ہیر سے ڈرے اوراپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ ایس آیات سن کر ہمارے بزرگان وین کا کیا حال ہوتا تھا اس ہے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنا نچہ حضرت مسور بن مخر مدد صی اللّٰه تعالیٰ عَنْهُ شدٌ سے خوف کی وجہ سے قرآنِ پاک میں پچھ سننے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے سامنے ایک حرف یا کوئی آیت پڑھی جاتی تو وہ جی مارتے اور بہ ہوش میں بوش نہ آتا۔ ایک دن قبیلہ شعم کا ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے بیآیات پڑھیں، ہو جاتے، پھرکئ دن تک انہیں ہوش نہ آتا۔ ایک دن قبیلہ شعم کا ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے بیآیا روں کو جہنم کی طرف بیاسے ہائیس گے۔ اور مجرموں کو جہنم کی طرف بیاسے ہائیس گے۔ (1) یہ س کر آپ نے فرمایا '' آوا میں مجرموں میں سے ہوں اور محق لوگوں میں سے نہیں ہوں، اے قاری! دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا تو فرمایا '' آوا میں میے مول اور م قفس عُنصری سے پرواز کرگئی۔ (2)

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہوئیں

(1).....كافرول كادوزخ ميں داخله انتهائي ذلت ورسوائي سے اور مومنول كاجنت ميں داخله انتهائي عزت واحتر ام سے ہوگا۔

(2) ..... کافر میدانِ محشر میں پیاسے ہول گے۔ یا درہے کہ مومنوں کے لئے دونِ کوڑ کی نہر میدانِ محشر میں آئے گی جس سے مُر تَدّین روک دیئے جا کیں گے، یونہی ہرنبی کے امتیوں کیلئے ان کے نبی کا حوض ہوگا۔

لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْلِي عَهْدًا ٥

🕦 .....مريم: ۵۸،۲۸.

• .....احياء علوم الدين، كتاب النحوف والرجاء، الشطر الثاني، بيان احوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين في شدّة النحوف، ٢٢٧/٤.

سينصراط الحنان

وقف لازهر

#### ۔ توجیدہ کنزالایہان بلوگ شفاعت کے ما لک نہیں مگروہی جنہوں نے رحمٰن کے یاس قرار کررکھاہے۔

#### ۔ ترجبہ کا کنوُالعِرفان بلوگ شفاعت کے ما لکنہیں مگروہی جس نے رحمٰن کے پاس عہد لےرکھاہے۔

﴿ لَا يَهُ لِكُونَ الشَّفَاعَةَ: لوگ شفاعت كے مالكنہيں۔ ﴾ اس آیت كی ایک تفسیر ہے ہے کہ جے الله تعالی كی طرف سے گنا ہگاروں كی شفاعت كا مالكنہيں۔ دوسرى تفسیر به گنا ہگاروں كی شفاعت كا مالكنہيں۔ دوسرى تفسیر به ہے كہ مجرموں میں سے كوئی اس بات كا مالكنہيں كماس كی شفاعت كی جائے البتة ان میں سے جومسلمان ہے اس كی شفاعت ہوگی۔ (1)

4

(2) ..... حضرت عبد الله بن مسعوو رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ فر مات بي كميل في رسول كريم صلَّى الله تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّم كُو اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ مُ سے بيكتِ سنا كه كيا تم الله بات سے عاجز ہوكہ برق وشام اليخ رب عَوَّو جَلَّ كِ پال سے ايك عبد لو صحاب وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مُ فَعُ مُ فَعُ مُ فَعُ مُ فَعُ مَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ اللهُ اللهُه

1 .....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٨٧، ٥٦٥٥.

2 .....ابو داؤد، كتاب الوتر، باب فيمن لم يوتر، ١٤٢٠ الحديث: ١٤٢٠.

و تُقَرِّبُنِیُ مِنَ الشَّرِّ، وَإِنِّیُ لَا اَثِقُ اِلَّا بِرَ حُمَتِکَ، فَاجُعَلُ لِیُ عِنُدَکَ عَهُدًا تُوَفِّیُنِیهِ یَوُمَ الْقِیَامَةِ، اِنَّکَ اَلَا تُخْلِفُ الْمِیعَادُ" تو جُوْخُص بیے کے گا،اللّٰه تعالیٰ اس پرمہرلگا کرعُش کے نیچرکھ دے گااور جب قیامت کا دن ہوگا تو ندا کرنے والاندا کرے گا: کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللّٰه تعالیٰ کے پاس عہدہے؟ پس وہ آدمی کھڑا ہوگا اور اسے جنت میں واخل کر دیا جائے گا۔ (1)

### وَقَالُوااتَّخَذَالرَّحْلُ وَلَدًّا أَنَّ لَقَدُ جِمُّتُمْ شَيْئًا إِدًّا أَنَّ

التعجمة كنزالايبهان:اور كافر بولے رحمٰن نے اولا داختیار کی۔ بیشکتم حد کی بھاری بات لائے۔

الترجية كنزُ العِدفان: اور كافروں نے كہا: رحلن نے اولا داختيار كى ہے۔ بيشكتم انتهائى نا بسنديده بات لائے ہو۔

﴿ وَقَالُوْا: اور كَا فرول نَے كہا۔ ﴾ اس سے پہلے بتوں كى بوجا كرنے والوں كاردكيا كيااوراب ايك بار پھران لوگوں كارد كياجار ہاہے جو الله تعالى كے لئے اولا و ثابت كرتے ہيں، چنا نجہار شاوفر مايا كه كافروں نے يہ كہا: رحمٰن نے اولا واختيار كى ہے۔ اس آيت ميں حضرت عزير عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّامَ كُواللَّه تعالى كابيٹا كہنے والے يہودى، حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلَامَ كُواللَّه تعالى كابيٹا كہنے والے عيسائى اور فرشتوں كواللَّه تعالى كى بيٹياں كہنے والے مشركينِ عرب سجى داخل ہيں۔ (2)

تَكَادُ السَّلُوتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَنْ مُنْ وَتَخِيَّ الْجِبَالُ هَدَّانُ اللَّهُ اللَّهُ اَنُ دَعَوْ الِلَّا حُلِنِ وَلَدًا ﴿ وَمَا يَنْبُغِيُ لِللَّا حُلِنِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا اللَّهِ

توجہہ کنزالایمان : قریب ہے کہ آسمان اس سے بھٹ بڑیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑ گر جا کیں ڈھ کر۔اس پر کہانہوں نے رحمٰن کے لیے اولا دبتائی۔اور رحمٰن کے لیے لائق نہیں کہاولا داختیار کرے۔

1 .....قرطبي، مريم، تحت الآية: ٨٧، ٦٣/٦، الجزء الحادي عشر.

2 .....تفسير كبير، مريم، تحت الآية: ٨٨، ٧٦٦/٥.

ينوصَ اطّالِحِيَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

١٦٥

ترجید کنز العِدفان: قریب ہے کہ اس سے آسان پھٹ پڑیں اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑٹوٹ کر گر پڑیں۔ کہ انہوں نے رحمٰن کے لیے اولا دکا دعویٰ کیا۔ حالا نکہ رحمٰن کے لائق نہیں کہ اولا داختیار کرے۔

﴿ تَكَادُ السَّلُواتُ يَتَفَطَّنُ نَ مِنْهُ : قريب ہے کہ اس سے آسان بھٹ پڑیں۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ عَلیٰ اولا دکا وعویٰ کرنا ایس ہے اور بی و گستا فی کا کلمہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر اللّٰہ تعالیٰ عَنیٰ مَا فرمائے تو وہ تمام جہان کا نظام درہم برہم کردے۔ حضرت عبداللّٰہ بن عباس دَحِی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنیٰ مُما فرمائے تو ہوں کی اور ایسا ہے باکا نہ کلمہ منہ سے نکالا تو جن و اِنس کے سوا آسان ، زمین ، پہاڑ وغیرہ تمام کلوق پریشانی جب یہ گئی اور ایسا ہے باکا نہ کلمہ منہ سے نکالا تو جن و اِنس کے سوا آسان ، زمین ، پہاڑ وغیرہ تمام کلوق پریشانی سے بے چین ہوگئی اور بلاکت کے قریب بین گئی ، فرشتوں کو غضب ہوا اور جہنم کو جوش آگیا۔ (1) ہو کے اور اور ہونا کہ کوئی ایس کر ہو کا ایش نہیں کہ اولا داختیار کرے۔ وہ اس سے پاک ہو اور اس کے لئے اولا دہونا ممکن نہیں موال ہے کوئکہ بیٹا باپ کا جز ، اس کی شبیہ وظیر اور اس کا مددگار ہوتا ہے جبکہ اللّٰہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہوتا ہے جبکہ اللّٰہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہو۔

### إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْاَثْمِضِ إِلَّا اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْاَثْمِ ضِ إِلَّا الْإِنْ

ترجیه کنزالایمان: آسانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کرحاضر ہوں گے۔

ترجید کنزُالعِدفان: آسانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمٰن کے حضور بندے ہوکر حاضر ہوں گے۔

﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّلُوٰتِ وَالْا تُمْضِ: آسانوں اور زمین میں جینے ہیں۔ ﴾ یہ آیت مبارکہ اللّٰه تعالی کےعلاوہ دیگر بناوٹی معبودوں کی نفی کی دلیل بن سکتی ہے کہ اللّٰه تعالی اولا دسے پاک ہے۔ پہل صورت میں اس آیت کامعنی یہ ہوگا کہ کفار زمین پرجن لوگوں کو اور آسان پرجن فرشتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں وہ سب تو

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٩٠-٩١، ٢٤٧/٣.

(تفسيرصراط الجنان)=

اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بندہ ہونے کا اقر ارکرتے ہیں اور اللّه تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتے اور صرف اسے ہی ہجدہ کرتے ہیں تو پھروہ معبود کس طرح ہو سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تمام جن و إنس اور فرشتے نیز کفار زمین پر جن لوگوں کو اور آسان پر جن فرشتوں کو اللّه تعالیٰ کی اولا دبتاتے ہیں وہ سب اللّه تعالیٰ کا بندہ ہونے کا اقر ارکرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور یہ بات واضح ہے کہ جو کسی کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی اولا دہونا ور نون جمع ہوہی نہیں سکتے نیز کوئی اس کی اولا دہوہ وہ اس کا بندہ نہیں ہوتا کیونکہ بندہ ہونا اور اولا دہونا دونوں جمع ہوہی نہیں سکتے نیز کوئی اپنی اولا دکا ما لک نہیں ہوتا جبکہ اللّه تعالیٰ تو ہر چیز کا ما لک ہا ور جوخو داللّه تعالیٰ کی ملکیت میں ہے تو وہ اس کی اولا دہر گز

### لَقَنْ أَحْصُهُمْ وَعَلَّا هُمْ عَدًّا ﴿ وَكُلُّهُمْ النِّيهِ يَوْمَ الْقِلِمَةِ فَنُدًّا ١٠٠

ترجمه الانتخالانيمان: بيثك وه ان كاشار جانتا ہے اور ان كوايك ايك كركے گن ركھا ہے۔ اور ان ميں ہرايك روزِ قيامت اس كے حضورا كيلا حاضر ہوگا۔

توجیدہ کنڈالعِرفان: بیشک اس نے انہیں گھیرر کھا ہے اوران کوا یک ایک کر کے خوب گن رکھا ہے۔اوران میں ہرایک روزِ قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا۔

﴿ لَقَنْ اَحْطُهُمْ: بِينِكُ اس نِے انہیں گھیرر کھا ہے۔ ﴾ یعنی اللّٰه ءَزَّوَ جَلَّ کے علم وقد رت نے سب کو گھیر رکھا ہے اور ہر ذی روح کے سانسوں کی ، دنوں کی ، تمام اَحوال کی اور جملہ معاملات کی تعداد اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے ثار میں ہے، اس پر پچھنی نہیں سب اس کی تدبیر وقد رت کے تحت ہیں۔ (1)

﴿ وَكُلُّهُمْ ابْنِيْ لِهِ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فَلَدًا : اوران میں ہرایک روزِ قیامت اس کے حضور تنہا آئےگا۔ ﴾ یعن قیامت کے دن ہرایک الله تعالیٰ کی بارگاه میں ، مال ، اولا داور معین ومددگار کے بغیر تنہا حاضر ہوگا۔ (2)

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٤ ٩، ٣٧/٣ ٢-٢٤٨.

2 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ٩٥، ص٥٨٥.

سيرص كاظ الجدّان المحالية المح

یادرہے کہ بروزِ قیامت جب بندہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپنے اعمال کا حساب دینے کے لئے حاضر ہوگا تواس وقت دنیا کا مال ، اولا د، دوست اَ حباب اورعزیز رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی اللّٰہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیراس کی مدد کر سے گا اور اس وقت بہت بڑا خطرہ ہوگا کیونکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کہاجائے ''ہم نے دنیا میں تمہاری پر دہ بوقی کی اور آج بھی تجھے بخش رہے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ خوثی اور بئر ورحاصل ہوگا اور بعد والے تمہاری پر دہ بیت کی اور آج بھی تجھے بخش رہے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ خوثی اور بئر ورحاصل ہوگا اور بعد والے تم پر رشک کریں گے، بیا، فرشتوں سے کہاجائے گا کہ اس برے بندے کو بکڑ کر گلے میں طوق ڈالواور پھر اسے جہنم میں ڈال دو۔ اس وقت تو آئی بڑی مصیب میں مبتلا ہوگا کہ اگر آسان وز مین تجھ پر روئیں تو آئییں مناسب ہے۔ نیز تجھے اس بات پر بہت زیادہ حسرت ہوگی کہتم نے اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اور فر ما نبر داری میں کو تا ہی کی اور تم نے کمینی دنیا کے لئے اپنی آخرت نے ڈالی اور اب تیرے یاس کے خونہیں۔ (1)

اس سے بڑھ کر بڑی سمت اور وسیلہ کیا ہے یوں نہ فرما کہ بڑا رحم میں دعویٰ کیا ہے بخش بے بوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے ہم ہیں اُن کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے ان کی امّت میں بنایا انھیں رحمت بھیجا صدقہ پیارے کی حیا کا کہنہ لے مجھے سے حساب

### إِنَّ الَّذِينَ امَنُوْ اوَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحُلْنُ وُدًّا ١٠

ترجمة كنزالايمان: بيثك وه جوايمان لائے اورا چھے كام كيے عنقريب ان كے ليے رحمٰن محبت كردے گا۔

ترجیه کنزالعِدفان: بینک وہ جوایمان لائے اور نیک اعمال کئے عنقریب رحمٰن ان کے لیے محبت پیدا کردے گا۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا: بِيَتُكُ وه جوا يمان لائے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں مختلف اَقسام کے کا فروں کارد کیا گیا اور ان کے وَثُو ی واُخروی اَحوال کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا اور اب نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کا ذکر کیا جارہا ہے، چنا نچہ ارشاو فرمایا کہ بیشک وہ جوا بمان لائے اور نیک اعمال کئے عنقریب اللّٰه تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ (2)

المساحياءعلوم الدين ، كتاب ذكر الموت ومابعده، الشطر الثانى، صفة المساء لة، ٥٨٠/٥.

2 .....تفسير كبير، مريم، تحت الآية: ٩٦، ٧/٧/ ٥، خازن، مريم، تحت الآية: ٩٦، ٣٨/٣، ملتقطاً.

حضرت ابو ہر بریرہ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے ،حضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا '' جب اللَّه تعالیٰ کسی بندے ہے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل عَلیْه السَّا کہ مکوندا کی جاتی ہے کہ اللَّه تعالیٰ فلاں بندے ا سے محبت رکھتا ہے لہٰذاتم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل عَلیْہِ السَّلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل عَلَيْهِ السَّلام آسانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فر ما تا ہے لہذاتم بھی اس سے محبت کرو، چنانچیہ آسان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھرز مین والوں میں اس کی مقبولیت رکھودی جاتی ہے۔(1)

اس ہےمعلوم ہوا کہ مومنین صالحین واُولیائے کاملین کی مقبولیہ عامدان کی محبوبیت کی دلیل ہے جیسے کہ حضور غوث ِاعظم دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰءَ وُاورخواجِهُمْرِيبِ نواز اور دا تاتَّنجُ بخش على ججوبري اور ديگرمعروف أولياءكرام دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنْهُمُ کی عام مقبولیت ان کی محبوبیت کی دلیل ہے۔

نیزاس سے ریجی معلوم ہوا کہ ولی کی ایک علامت ریجی ہے کہ خلقت اسے ولی کیےاوراس کی طرف قدرتی طور یرول کورغبت ہو۔ و کیولیں، آج او لیاء اللّٰہ اپنے مزارات میں سور ہے ہیں اورلوگ ان کی طرف کھیے چلے جار ہے ہیں حالانکہانہیں کسی نے دیکھابھی نہیں۔

فَاتَّمَا بَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِنَّبَشِّرَ بِحِالْمُتَّقِيثَ وَتُنْذِرَ رَبِهِ قَوْمًا لُّمَّا ١٠ وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنِ مُهَلُ نُحِسُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْتَسْبَعُ لَهُمْ مِ كُذًا ۞

ترجمة كنزالايمان : توجم نے بيقر آن تبهاري زبان ميں يونهي آسان فرمايا كتم اس سے ڈروالوں كوخوشخرى دواور جھ الو لوگوں کواس سے ڈرسناؤ۔اورہم نے ان سے پہلی کتنی سنگتیں کھیا ئیں کیاتم ان میں کسی کود کیھتے ہویاان کی بھنگ سنتے ہو۔

ترجبه كنزالعِدفان بوہم نے بیقر آن تمہاري زبان ميں ہي آسان فرماديا تا كيتم اس كے ذريع متقيوں كوخوشخرى دو

1 ..... بخارى، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ٣٨٢/٢، الحديث: ٣٢٠٩.

اور جھگڑالولوگوں کواس کے ذریعے ڈرسناؤ۔اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کردیں۔کیاا بتم ان میں کسی کو یاتے ہویاان کی معمولی ہی آ واز بھی سنتے ہو؟

﴿ فَإِقَّمَا يَسَّوْنُهُ بِلِسَانِكَ: تَوْ ہِم نے بِقِر آن تَهارى زبان مِيں ہى آسان فرماديا۔ ﴾ ارشاد فرمايا كا حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ہُم نے بِقِر آن آپ كى زبان عربى ميں ہى آسان فرماديا ہے تاكہ آپ اس كے ذريع پر ہيزگار لوگوں كو (الله تعالى كى رحت ورضا كے حصول اور جنكى) خوشخرى دين اور كفار قريش كے جھر الولوگوں كواس كے ذريع الله تعالى كے عذاب كا دُرسنا كيں۔

يهال اس آيت سے متعلق تين اہم باتيں ملاحظہوں،

(1) ..... بنیادی طور پر الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کے لئے قر آن مجیدآ سان فرمادیا اور بیہ آسان فرمانا اس اعتبار سے ہے کہ اسے آپ صلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی زبان 'عربی' میں نازل کیا گیا جس کی وجہ ہے فہم قر آن آسان ہوگیا۔

(2) .....اس آیت میں عذابِ الہی سے ڈرنے والوں کوخوشخری دینے اور جھٹڑ الوقو م کوڈرانے کے ذریعے بلیغ کرنے کا فرمایا گیا،اس سے معلوم ہوا کہ تقی لوگوں کو اللّٰہ تعالیٰ کے فضل ورحمت، رضا اور جنت کی بشارت سنا کراور جھٹڑ الوقو م کو اللّٰه تعالیٰ کی گرفت اوراس کے عذاب کا ڈرسنا کر تبلیغ کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

(3) .....قرآن مجید (سرزمین عرب میں) عربی زبان میں نازل کیا گیا،اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جس قوم اورعلاقے میں اسلام کی تبلیغ کرنی ہوتواس کے لئے وہاں کی زبان سیھی جائے تا کہ وہ لوگ اپنی زبان میں کی جانے والی تبلیغ کوآسانی سے سمجھ سکیں اور اسلام کے قریب ہوں۔

توان کا بھی وہی انجام ہوگا۔

169

جلدشيشم







سورۂ طُّه مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ <sup>(1)</sup>



اس ميں 8 ركوع، 135 آيتيں، 1641 كلے اور 5242 حروف ہیں۔(2)

4

ظلاً ، نبی کریم صلَّی اللهٔ تعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کی ابتداء میں آ ب صلَّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاس نام سے نداء کی گئی اس مناسبت سے اس سورت کا نام' طٰ''رکھا گیا ہے۔

<del></del>

- (1) ..... حضرت معقل بن يباردَ ضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روايت ہے، حضور بُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم نے ارشاوفر مايا 
  '' مجھے سور ہُ بقر ہ ذکر سے عطا کی گئی ہے، سور ہُ طٰ اور سور ہُ والطّور حضرت موں عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی تختیوں سے عطا کی گئی ہیں، 
  سور ہُ فاتحہ اور سور ہُ بقر ہ کی آخری آ بیتی عرش کے بنچے موجود خزانوں سے عطا کی گئی ہیں اور مُفَصَّل (سور تیں) اضافی دی گئی ہیں۔ (3) ..... حضرت ابو ہر رہے وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّه صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر ما یا 
  ''اللّه تعالَیٰ نے سور ہُ طٰ اور سور ہُ لُیس کے ساتھ حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّدَم کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے کلام فر ما یا 
  اور جب فرشتوں نے قرآن سناتو کہا: اُس امت کومبارک ہوجس پر بیکلام نازل ہوگا، اُن سینوں کومبارک ہوجن میں یہ 
  کلام محفوظ ہوگا اور اُن زبانوں کومبارک ہوجو بیکلام پڑھیں گی۔ (4)
  - 1 ....خازن، تفسير سورة طه، ٢٤٨/٣.
  - 2 .....خازن، تفسير سورة طه، ٢٤٨/٣.
- الله عب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في فضائل السور والآيات، ذكر سورة بني اسرائيل والكهف
   الخ، ٢٤٦/٢؛ الحديث: ٢٤٥٠.

(تفسيركِرَاطُ الجِنَانَ)

(3) .....حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ اسلام قبول کرنے ہے پہلے اس سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر پکاراٹھے کہ یکس قدر حسین اور عظیم کلام ہے اور اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کرلیا۔ (1)

اس سورت کامرکزی مضمون میہ کہ اس میں دین کے عقائد جیسے اللّٰہ تعالیٰ کی وحدا نمیت اور قدرت ،اس کے علاوہ نبوت ،مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے اور اعمال کی جزاء وسز الطنے وغیرہ کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں:

(1) ....قرآنِ پاکاس لئے نازل نہیں کیا گیا کہ الله تعالی کے صبیب صَلَى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مشقت میں پڑجا کیں بلکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی ذِمه واری صرف قرآن پاک کے ذریعے ضیحت کرنا ، الله تعالیٰ کے احکام پہنچا دینا اور خودکوزیا دہ مشقت میں ڈالے بغیر عبادت کرنا ہے۔

(2) ..... حضرت موگا عَلَيْهِ الصَّلَّوةُ وَالسَّلَام اور فرعون كا واقعة تفصيل كے ساتھ بيان كيا گيا اوراس واقع ميں حضرت موگا عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كو بين ميں صندوق ميں بندكر كوريا ميں وُ الحجانے ، حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كو بابروسر ش فرعون كي پاس بيسجنے اور اللَّه تعالى كى وحدا نيت كے بارے ميں اس سے حضرت موگا عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كا مقابلہ ہونے ، حضرت موگا عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كو بابروسر ش فرعون كي پاس بيسجنے اور اللَّه تعالى كى وحدا نيت كے بارے ميں اس سے بحث كرنے ، جادوگروں كے ساتھ حضرت موگا عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كا مقابلہ ہونے ، حضرت موگا عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كا ورمد و ملنے ، جادوگروں كے ايمان لانے ، حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كا دريا ميں راستے بنانے والا معجز و ظاہر ہونے ، بنی اسرائیل كور یا پار کرنے ، فرعون اور اس كشكر كے ہلاك ہونے ، بنی اسرائیل كا اللَّه تعالى كی کثیر نعمتوں كی ناشكرى کرنے ، سامرى كاسونے سے ایک بچھڑ ابنا کر بنی اسرائیل كوگراہ کرنے اور حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كا اللَّه تعالى كو والسَّلام كا السَّلام كا السَّلام كو الصَّلوةُ وَالسَّلام كا اللَّه الصَّلوةُ وَالسَّلام كا الله عَلْم حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كا الله عَلْم حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كو غَرِه كا ذكر نے وغيره كا ذكر ہے۔

(3) ..... جوقر آن سے منہ پھیرے،اس پرایمان نہ لائے اوراس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اس کے لئے جہنم کی سزا کابیان ہے۔

(4) .....قیامت کے دن کی ہولنا کیاں اور اس دن مجرموں کے احوال بیان کئے گئے ہیں۔

**1**.....الروض الانف، ذكر اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ٢٢/٢ ١-١٢٣.

يزصَ اطّالِهِ مَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلَّ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

قَالَ الَّذِيرِ ١٦ ﴾ ﴿ ١٧٢ ﴾ ﴿ طَلَيْ ١٦ ﴾

(5).....حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام اورابليس كاواقعه بيان كيا كيا-

- (6) .....الله تعالى كى مدايت سے روگر دانى كرنے والے كے انجام كاذكر ہے۔
- (7) ..... نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولَفَارِ كَي اَذِيَّتُول بِرِصبر كرنے ، الله تعالى كى عبادت برقائم رہنے اور گھر والوں كونماز كاحكم دينے كى تلقين كى گئى ہے۔
  - (8).....فرمائثي معجزات طلب كرنے والے كفار كار دكيا كياہے۔

# •

سورہ طلا کی اپنے سے ماقبل سورت' مریم' کے ساتھ مناسبت سے کہ سورہ مریم میں اللّه عَدَّوَ جَلَّ نے گی انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کے واقعات وحالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے جن میں سے بعض کے واقعات وحالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے جیسے حضرت ذکریا، حضرت کی ،حضرت کی ،حضرت عیسیٰ عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ ، وغیر ہا اور بحص کے خضراً بیان کیے گئے جیسا کہ حضرت موسیٰ، حضرت اور لیس عَلَیٰهِمَ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ ، وغیر ہا اور بچھ کی طرف إجمالاً اشارہ کر دیا گیا۔ اب اس سورت میں حضرت موسیٰ ،حضرت اور لیس عَلَیٰهِمَ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کا قصة فصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ عَلَیٰهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کو سُل طرح کے مجز ات عطا کیے گئے اور آپ عَلَیٰهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام نَ کُس طرح فی معوت دی اور آپ عَلَیٰهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام ، کی دعاسے آپ کے بھائی کونبوت سے نوازا گیا۔ (1)

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

اللّه كے نام سے شروع جونهایت مهربان رحم والا۔

و ترجمة كنزالايمان:

ترجهة كنز العِرفان:

اللّٰه كے نام سے شروع جونہايت مهربان ، رحمت والا ہے۔

طَهُ أَ مَا ٱنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْقَى ﴿ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّيَنَ يَخْشَى ﴿ اللَّهِ مَا آنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْقَى ﴿ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّيمَ يَخْشَى ﴿

1 ..... تناسق الدرر، سورة طه، ص ١٠٢، ملحصًا.

جلدشيشم

توجهه كنزالايمان: الصحبوب بهم نے تم پر بیقر آن اس لیے نها تارا كهتم مشقت میں پڑو۔ ہاں اس كونفيحت جوڈر ركھتا ہو۔

توجید کنؤالعِرفان: اے حبیب! ہم نے تم پریقر آن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہتم مشقت میں پڑجاؤ۔ گریاس کے لئے نصیحت ہے جوڈرتا ہے۔

﴿ طلط ﴾ بيرروفِ مُقَطَّعات ميں سے ہے ۔مفسرين نے اس حرف كے مختلف معنى بھى بيان كئے ہيں ،ان ميں سے ايك بيہ ہے کہ 'طل'' تاجدارِرسالت صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْه وَالله وَسَلَّمَ كَأَسَاءِ مباركه ميں سے ايك اسم ہے اور جس طرح الله تعالیٰ نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَامُ ومُحَدُ وَكُوا بِهِ اللهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَامُ وَلَمُ " بَعِي رَكُوا بِ - (1) ﴿ مَا أَنْ زَلْنَاعَكَيْكَ الْقُرَّانَ لِتَشْقَى: المحبوب! بم في مرير قرآن السينيس نازل فرمايا كم مشقت ميس يرجاؤ- ﴾ ارشا وفر ما ياكه الصحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، تهم نے آب يربيقر آن اس ليے نازل نهيں فرمايا كه آب مشقت ميں پڑ جائیں اورساری ساری رات قیام کرنے کی نکلیف اٹھائیں۔اس آیت کا شان نزول بیہے کہ سرکارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّه تعالَى كَ عبادت كرنے ميں بہت محنت فرماتے تصاور پوری رات قيام ميں گزارتے يہاں تک كه آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَمِبَارك قدم سوج جات -اس يربيآ يت كريمنازل موفى اور حضرت جريل عليه السَّلام نے حاضر ہوکر الله تعالیٰ کے حکم سے عرض کی: آپ اینے یا ک نفس کو پچھراحت دیجئے کہ اس کا بھی حق ہے۔ شانِ نزول کے بارے میں ایک قول ریکھی ہے کہ سیدالمرسکین صلّی الله تعالیٰ علیہ وَالله وَسَلَّمَ لُوگوں کے تفراوران کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت زیادہ افسوس اور حسرت کی حالت میں رہتے تھے اور آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كے مبارك قلب پراس وجه من رخ وملال رباكرتا تفاء تواس آيت مين فرمايا كياكه التصبيب اصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ أَ بِدِي وَ اللَّ كَا كُوفت نها گھائیں کیونکہ قرآن یاک آپ کی مشقت کے لئے نازل نہیں کیا گیاہے۔(<sup>2)</sup>

1 .....تفسيرقرطبي، طه، تحت الآية: ١، ٧٢/٦، الجزء الحادي عشر.

.....مدارك ، طه ، تحت الآية: ٢ ، ص ٦٨٦ ، خازن ، طه ، تحت الآية: ٢ ، ٣ /٨٤٢-٤٤١ ، ابو سعود، طه، تحت الآية: ٢ ، ٨/٣ ٤٤ ، ملتقطاً .

الآن ياد

اس آیت مبارکه میں سرکار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ عَزُّوَجَلَّ عِيْحِت اور شُوقِ عبادت كابيان بھى ہے اور اس كے ساتھ ہى الله تعالٰى كى آپ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سِي مُحبت اور اس كى بارگاه میں آپ كى عظمت كابيان بھى ہے كہ حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تعالٰى عَلَيْهِ وَالله تعالٰى كى مُحبت اور عبادت كے شوق میں كثرت سے عبادت كرتے اور مشقت الله تعالٰى الله تعالٰى اپنے صبیب صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى مشقت پر آپ كى راحت و آسانى كا حكم نازل فرما تا ہے۔

﴿ إِلَّا تَكُولَكُولَا تَكُولِكُولَا اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَمَ فَ آبِ پِرِيهِ وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ ، ثَمَ فَ آبِ پِرِيهِ قَرْآن اس كے لئے نصیحت ہے جواللّٰه تعالىٰ ہے ڈرتا ہے اس کے لئے نصیحت ہے جواللّٰه تعالىٰ ہے ڈرتا ہے کیونکہ اللّٰه تعالىٰ سے ڈرنے والے ہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ (1)

### تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَثْمُضَ وَالسَّلُوتِ الْعُلَّى اللهُ اللَّهُ الْعُلَّى اللَّهُ اللَّهُ المُّعل

﴿ ترجمة كنزالايمان: اس كا اتارا مواجس في زمين اوراو في آسان بناك .

ترجيه الكنالعوفان: اس كى طرف سے نازل كيا مواہے جس نے زمين اوراو نچ آسان بنائے۔

﴿ تَنْوِيْلًا: نازل كيا مواہے۔ ﴾ اس آيت ميں الله تعالى نے قر آنِ مجيد كى عظمت بيان فر مائى كه يقر آن اس الله عدَّوَ علَّ كَلَّ الله عدَّوَ على كالله عدَّوَ على كالله عدَّوَ على الله عدَّوَ على الله عدَّوَ على الله عدَّوَ على الله عدَّال كيا مواہے جس نے زمينوں اور بلند آسانوں كو پيدا فر ما يا اور جس نے اتن عظيم خلوق پيدا فر مائى وہ خالق كتنا عظيم موگا اور جب الي عظيم ذات نے قر آن مجيد نازل فر ما يا ہے تو پيقر آن كتنا عظمت والا موگا۔

یہاں قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے سے مقصود میہ ہے کہ لوگ اس کے معانی میں غور وفکر کریں اوراس کے حقائق میں تذکہ گر یں کیونکہ اس بات کا مشاہدہ ہے کہ جس پیغام کو بھیجنے والا انتہائی عظیم ہوتو اس پیغام کو بہت اہمیت دی جاتی

البيان، طه، تحت الآية: ٣٦٢/٥،٣، خازن، طه، تحت الآية: ٣، ٩/٣، ٢٤ ملتقطًا.

ينوم لظالجنان المستعمل المحال

ہے اور پوری توجہ سے اسے سناجا تا ہے اور بھر پور طریقے سے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور جب قرآن کریم کونازل فرمانے والاسب سے بڑاعظیم ہے تواس کی طرف سے بھیجے ہوئے قرآن عظیم کوسب سے زیادہ توجہ کے ساتھ سننا چاہئے اور اس میں انتہائی غور وفکر کرنا اور کامل طریقے سے اس کے دیئے گئے احکام پڑمل کرنا چاہئے۔ افسوس! آج مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو تلاوت قرآن کرنے سے ہی محروم ہے اور جو تلاوت کرتے بھی ہیں تو وہ درست طریقے سے تلاوت نہیں کرتے اور تیج طریقے سے تلاوت نہیں کرتے اور تیج علی میں نہ اس میں غور وفکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے احکام پڑمل کرتے ہیں۔

حضرت فضیل بن عیاض دَ حُمَهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، ہم میں سے ایک شخص دن رات قرآن مجید ہماری طرف ہمارے رب سے ایک شخص دن رات قرآن مجید ہماری طرف ہمارے رب کے پیغامات ہیں۔ (1)

اور حضرت محمد بن کعب قرظی دَخمهٔ اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ فرماتے ہیں: جس تک قرآن مجید پڑنج گیا تو گویا الله تعالیٰ نے اس سے کلام کیا۔ جب وہ اس بات پر قادر ہوجائے تو قرآن مجید پڑھنے ہی کواپناعمل قرار نہ دے بلکہ اس طرح پڑھے جس طرح کوئی غلام اپنے مالک کے لکھے ہوئے خط کو پڑھتا ہے تا کہ وہ اس میں غور وفکر کرکے اس کے مطابق عمل کرے۔ (2) الله تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے ، اسے ہجھنے ، اس میں غور وفکر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین۔

## اَلرَّحُلنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿ لَهُ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي الْأَنْ ضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرِينَ

ترجمهٔ کنزالایمان:وه برسی مهروالااس نے عرش پر استواء فر مایا جسیااس کی شان کے لائق ہے۔اس کا ہے جو کچھ آسانوں

• .... تنبيه المغترين، الباب الرابع في جملة احرى من الاخلاق، ومن اخلاقهم رضى الله عنهم كثرة الاستغفار وحوف المقت ... الخ، ص ٢٦١.

■ .....احياءعلوم الدين ، كتاب آداب تلاوة القرآن، الباب الثالث في اعمال الباطن في التلاوة، ٣٧٨/١.

سَيْرِصَ الْطَالْجِنَانَ ﴾ ﴿ 175 ﴾ ﴿ 175

#### میں ہے اور جو کچھز مین میں اور جو کچھان کے بیچ میں اور جو کچھاس گیلی مٹی کے نیچے ہے۔

توجہہ کن کالعوفان: وہ بڑامہر بان ہے،اس نے عرش پر اِستواء فر مایا جسیااس کی شان کے لاکق ہے۔اس کی ملک ہے جو کچھآ سانوں میں ہےاور جو کچھز مین میں اور جو کچھان کے درمیان ہے اور جو کچھاس گیلی مٹی (زمین) کے بینچے ہے۔

﴿ اَلرَّحْلَنُ: وه برام بربان ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قر آنِ مجید نازل کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ بڑا مہر بان ہے اور اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر اِستواء فر مایا ہے اور جو پچھ آسانوں میں ہے، جو پچھ زمین میں ہے، جو پچھ زمین و آسان کے درمیان ہے اور جو پچھ اس گیلی مٹی یعنی زمین کے بنچے ہے سب کا مالک بھی وہی ہے، وہی ان سب کی تدبیر فر ما تا اور ان میں جیسے جائے تَصُرُّ ف فر ما تا ہے۔

الله تعالیٰ کے اپنی شان کے لائق عرش پر اِستواء فرمانے کی تفصیل سورہ اَعراف کی آیت نمبر 54 کی تفسیر کے تحت گزرچکی ہے، یہاں اس سے متعلق ایک اہم بات یا در کھیں، چنانچہ حضرت امام مالک دَضِی اللهُ تعَالیٰ عنهُ سے مروی ہے کہ سی خص نے آکر اس آیت کا مطلب دریافت کیا کہ الله تعالیٰ نے عرش پر اِستواء فرمایا تو آپ نے تھوڑ کے سے تو قُف کے بعد فرمایا ''جمیس یہ معلوم ہے کہ الله تعالیٰ نے عرش پر اِستواء فرمایا لیکن اس کی گیفیت کیا تھی وہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے البتہ اس پر ایمان لا ناواجب ہے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا بدعت ہے۔ (1)

### وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاخْفى ٥

ترجمة كنزالايمان: اورا گرتوبات يكاركر كهتووه تو بهيدكوجانتا ہے اورا سے جواس سے بھی زيادہ چھيا ہے۔

ترجہ کا کنڈالعرفان: اور اگرتم بلند آواز سے بولوتو بیشک وہ آہت آواز کوجانتا ہے اور اسے (بھی) جواس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔

1 .....بغوى، الاعراف، تحت الآية: ٤٥، ١٣٧/٢.

تَسَيْرِ مِهَ اطَّالِحِنَانَ ﴾

جلدشيثيم

﴿ فَإِنَّكَ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَى : توبيتك وه آجسة آواز كوجانتا باوراس (بهي) جواس سي بهي زياده بوشيده ب- اس آیت کے دوالفاظ' اکسیّی "اور' اَخْفی' کے بارے میں مفسرین کے مختلف اَ قوال ہیں، جیسے ایک قول یہ ہے کہ سروہ ہے جھے آ دمی چھیا تاہے اور 'اس سے زیادہ پوشیدہ' 'وہ ہے جھے انسان کرنے والا ہے مگرا بھی جانتا بھی نہیں اور نہ اُس سے اِس کے اراد ہے کا کوئی تعلق ہوا، نہاس تک اس کا خیال پہنچا۔ ایک قول یہ ہے کہ ہمر سے مرادوہ ہے جسے بندہ انسانوں سے چھیا تا ہےاور''اس سے زیادہ چیبی ہوئی'' چیز وسوسہ ہے۔ایک قول مدہے کہ بندے کاراز وہ ہے جسے بندہ خود جانتا ہےاور الله تعالی جانتاہےاور''اس سے زیادہ پوشیدہ'' رہّا نی اَسرار ہیں جنہیں اللّٰہ تعالیٰ جانتاہے بندہ نہیں جانتا۔<sup>(1)</sup>

اس آیت میں بیان ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ ہماری آہتہ آواز کوجانتا ہےاور جواس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہےا سے بھی جانتاہے۔اس کےساتھ رہیجھی یا درہے کہ اللّٰہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری باطنی اَحوال، آئکھوں کی خیانت،سینوں میں چھپی با تیں اور ہمارے تمام کام جانتا ہے اور ہمارے تمام أفعال کود کیچ بھی رہاہے، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے: ترجيه كنزالعرفان: اوراللهجانتا بجوتم ظابركرت اورجو وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُّنُ وُنَ وَمَا تَكُثُونُ نَ (2)

تم چھیاتے ہو۔

اورارشادفرما تاہے:

يَعْلَمُ خَالِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (3)

ترجيك كنزُالعِرفاك: الله أنكهول كي خيانت كوجانتا باورات بھی جو سینے چھیاتے ہیں۔

اورارشادفر مايا

اعْمَكُوْا مَاشِئْتُهُ النَّهُ بِمَاتَعْمَكُوْنَ بَصِيْرٌ (4)

ترجيك كنزالعِرفان :تم جويا موكرتے رمو-بيتك وه تبهارے

کام دیکھر ہاہے۔

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ٧، ٩/٣ ٢٤، ملتقطًا.

2 .....مائده: ۹۹.

🕄 .....مو من: ۹۹.

4 ..... عم السجده: ١٤.

ان آیات میں ہر بندے کے لئے بیتنبیہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ، ظاہری اور باطنی تمام گنا ہوں سے پر ہیز کرے ۔ کیونکہ کوئی ہمارے گنا ہوں کو جانے یا نہ جانے اور کوئی انہیں دیکھے یا نہ دیکھےلیکن وہ الله تعالیٰ تو دیکھ رہاہے جود نیامیں کسی بھی ونت اس کی گرفت فر ماسکتا ہےاورا گراس نے دنیامیں کوئی سزانہ دی تووہ آخرت میں جہنم کی دردنا ک سزاد ے سکتا ہے۔ نیزان آیات میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی ہے کہ لوگ اللّٰہ تعالیٰ کی رضائے لئے کوئی نیکی حصیب کر کریں یا سب كے سامنے،اللّٰہ تعالیٰ اپنے نضل ہے انہيں اس كی جزاعطا فر مائے گا۔

ابوسعيد عبد الله بن عمر دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَ تَفْسِر بيضاوي مين اس آيت مين مَر كور لفظ " قول " سے الله تعالى كاذكراوردعامرادلى ہےاورفرمایا ہے كەاس آيت ميں اس بر تنبيدكى كئى ہے كەذكرودعا ميں جَبر الله تعالى كوسنانے كے لئے نہیں ہے بلکہ ذکر کونفس میں راسخ کرنے اورنفس کوغیر کے ساتھ مشغول ہونے سے رو کنے اور بازر کھنے کے لئے ہے۔ (1)

### اَللهُ لاَ إِلهُ إِلاَهُو لَهُ لَهُ الْإِسْمَاءُ الْحُسْفِي اللهُ لاَ إِللهُ إِلَّا هُو لَهُ الْإِسْمَاءُ الْحُسْفِي الله كلّ إلله إلّا هُو لَهُ الْإِسْمَاءُ الْحُسْفِي الله كلّ إلله إلى الله إلى اله إلى الله إلى اله إلى الله إلى اله إلى اله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله

ا ترجمة كنزالايمان: الله كهاس كيواكسي كى بندگى نهيس اسى كے بيس سب التي ام

ﷺ ترجیدہ کنزالعِدفان: وہ اللّٰہ ہے،اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔سب چھے نام اسی کے ہیں۔

﴿ أَنلُهُ كُلَّ إِللَّهُ إِلَّا هُوَ : وه الله ب،اس كسواكوئى عبادت كالأقنبير - كالعنى الله تعالى معبود عقى باس كسوا کوئی خدانہیں اور وہ حقیقتاً واحد ہے اور اُساء وصِفات کی کثرت اس کی ذات کوتعبیر کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ پنہیں کہ صفات کی کثرت ذات کی کثرت پر دلالت کر ہے جیسے کسی آ دمی کوکہیں کہ یہ عالم بھی ہےاور سخی بھی تواس کا مطلب بیہ ہوا کہا سے عالم بھی کہر سکتے ہیں اور تخی بھی ، نہ بیر کہ دونا مرکھنے سے وہ ایک سے دوآ دمی بن گئے۔

### وَهَلُ اللَّكَ حَدِيثُ مُولِينَ مُؤلِينَ أَمُولِينَ ٥٠

بيضاوي، طه، تحت الآية: ٧، ٤١/٤.

ترجمة كنزالايمان: اور يحقم بين موى كي خبرة ئي \_

ﷺ ترجهه كانزالعوفان: اوركياتهارے پاسموى كى خرآ ئى۔

﴿ وَهَلُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم كَا حَلَى بِيالِ مَعِيلُ كَيْ جُرِ آئى۔ ﴾ اس سے بہلی آیات میں قرآنِ جیداور نی کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم عَلَیْهِ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم عَلَیْهِ اللّهُ اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَیْهِ اللّهُ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَیْهِ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَیْهِ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَیْهِ وَاللّه وَاللّم وَسَلّم عَلَیْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَالل

إِذْ مَا نَامًا فَقَالَ لِا هُلِهِ امْكُثُو آ إِنِي النَّامِ اللَّهُ مِنْهَا بِنَكُمْ مِنْهَا بِنَكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْاجِدُ عَلَى النَّامِ هُدًى ٠٠ بِقَبَسٍ اَوْاجِدُ عَلَى النَّامِ هُدًى ٠٠

ترجمة كنزالايمان: جب اس نے ايك آگ ديمهي تواني بي بي سے كہا تھم و مجھے ايك آگ نظر براى ہے شايد ميں تمہارے

1.....تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٩، ٨/٥ ١، خازن، طه، تحت الآية: ٩، ٣/٣ ٢ ٢- ٠ ٥ ٢، ملتقطًا.

### لياس ميں ہے كوئى چنگارى لاؤن يا آگ پرراسته ياؤں۔

توجدة كنزَالعِرفان: جب اس نے ايك آگ ديكھى تواپنى اہليہ سے فر مايا : مُشہر و، بينك ميں نے ايك آگ ديكھى ہے شايد ميں تمہارے پاس اس ميں سے كوئى چنگارى لے آؤں يا آگ كے پاس كوئى راستہ بتانے والا پاؤں۔

﴿ إِذْ مَا إِنَّامًا: جب اس نے ایک آگ دیکھی۔ جب حضرت مولیٰ عَلیْهِ الصَّلَوٰ اُو السَّدَم نے آگ دیکھی تواپی زوجہ محتر مدسے فر مایا: آپ بیس طهرو، میں نے ایک جگہ آگ دیکھی ہے، اس لئے میں جا تا ہوں، شاید میں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا مجھے آگ کے پاس کوئی ایسا شخص مل جائے جس سے درست راستہ یو چھ کرہم مصر کی طرف روانہ ہو سکیں۔

## \*

اس آیت میں حضرت موسی عَلیْه الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کی زوج کو 'اہل' فرمایا گیا،اس سے معلوم ہوا کہ بیوی اہلِ بیت میں سے ہوتی ہاوریاس بات کی دلیل ہے کہ سرکار دوعاکم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی اَزُواجِ مُطَّمِّر اَت دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے اہلِ بیت میں داخل ہیں۔

## قَلَتَّآ اَتْهَانُوْدِى لِبُولِمِي أَلِيِّ أَنَامَبُّكَ فَاخْلَحُ نَعْلَيْكَ وَاتَكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى أَنَا مَالْتُوادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى أَنَا مَا الْمُقَدِّسِ طُوًى أَنَّا

توجہ کنزالا پیمان: پھر جب آگ کے پاس آیا ندا فر مائی گئی کہا ہے موٹ یہ بیٹک میں تیرارب ہوں تو تواپنے جوتے اتار ڈال بیٹک تو پاک جنگل طُویٰ میں ہے۔

توجیدہ کنڈالعِدفان: پھروہ جب آگ کے پاس آئے تو ندافر مائی گئی کہاہے موسیٰ۔ بیشک میں تیرارب ہوں تو تو اپنے جوتے ا جوتے اتار دے بیشک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔

﴿ فَكَتَهَا ٱللَّهَا: پُرُوه جب آگ كے پاس آئے۔﴾ اس آیت اور اس كے بعدوالی آیت كا خلاصہ بیہے كہ جب حضرت

موسی عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اسَ آگے پاس تشریف لائے تو وہاں آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ نے ایک سرسبز وشاداب درخت و یکھا جوا و پرسے بنچ تک انتہائی روشن تھا اور آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ جَتَنااس کے قریب جاتے اتناوہ دور ہوجا تا اور جب آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ گُونِدافر مائی گئی کہ اے موسیٰ! آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ کُونِدافر مائی گئی کہ اے موسیٰ! بیشک میں تیرارب ہوں تو تو اپ جوتے اتاردے کہ اس میں عاجزی کا اظہار ،مقدس جگہ کا احترام اور پاک وادی کی خاک سے برکت حاصل کرنے کا موقع ہے، بیشک تو اس وقت پاک وادی طُوئی میں ہے۔ (1)

اس آیت اوراس کی تفسیر سے حیار با تیں معلوم ہوئیں:

- (1) ..... یاک اور مقدس جگه پر جوتے اتار کرحاضر ہونا چاہئے کہ بیاد ب کے زیادہ قریب ہے۔
  - (2).....اللّٰه تعالیٰ کی بارگاه میں دعااور مُنا جات کرتے وقت جوتے اتار دینے جا ہمیں۔
- (3) .... مقدس جگد سے برکت حاصل کرنے کے لئے اس کے ساتھ اپنابدن مُس کر سکتے ہیں۔
- (4) .....مقدس جگدگاادب واحترام کرنا چا ہے کہ بیا نیما عِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی سنت ہے۔ اسی وجہ سے انبیا عِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام اوراولیا عِعظام دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمُ کے مزارات اوراس سرز مین کا ادب کیا جہاں وہ آرام فراہیں۔ ہمارے بزرگانِ دین مقدس مقامات کا ادب کس طرح کیا کرتے تھاس سلسے میں ایک حکایات ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت امام شافعی دَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے (مدینہ مورہ میں) حضرت امام مالک دَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے (مدینہ مورہ میں) حضرت امام مالک دَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں تاہوں نے فرمایا ''دروازے پرخراسان کے گھوڑوں کا ایک ایباریوڑ دیکھا کہ میں نے اس سے اچھانہیں دیکھا تھا۔ میں نے حضرت امام مالک دَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے عَنْ کَی یہ کتنا خوبصورت ہے۔ انہوں نے فرمایا ''دراو عبد اللَّه ایہ میری طرف سے تہمارے کے تحق میں نے عرض کی: آپ اس میں سے ایک جانورا پی سواری کے لئے رکھ لیں۔ آپ دَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ مِن اس مبارک مٹی کو جانور کے (اوپرسوارہ وکراس کے) کھروں سے دوندوں جس میں اللَّه تعالٰی کے حبیب صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَاللَّهُ وَسَالُمُ کَوْجَانُور) موجود ہے۔ (2)

ہاں ہاں رہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے بیر جاچشم وسر کی ہے

<sup>1 .....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ١١-١٢، ص٦٨٧.

<sup>2.....</sup>احياءعلوم الدين، كتاب العلم، الباب الثاني في العلم المحمود والمذموم واقسامهما... الخ، ٤٨/١.

### وَ إِنَا اخْتُرْتُكُ فَالْسَيْعُ لِمَا يُولِي اللهِ

المعالی اور میں نے تھے بیند کیا اب کان لگا کرس جو تھے وہی ہوتی ہے۔

﴾ ترجبه كنزًالعرفان: اورميں نے تھے پيند كيا تواب اسے غورسے ن جووحى كى جاتى ہے۔

﴿ وَ إِنَا اخْتَدُونُكَ: اور میں نے مجھے بیند کیا۔ ﴾ الله تعالی نے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیری قوم میں سے مجھے نبوت ورسالت کے لئے پیند کرلیا اور مجھے اپنے ساتھ کلام کرنے کے شرف سے مشرف فرمایا تواب اسے غور سے من جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ (1)

حضرت موسیٰعَلیُهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کی اس فضیلت کا ذکرایک اور مقام پرصراحت کے ساتھ بھی موجود ہے، چنانچیہ ارشا دفر مایا:

> ڮؠؙۅؙڵٙٙٙٙؽٳڣؚٚٳڞڟڡؘؽؾؙػعؘٙڮٵڷٵڛؠؚڔۣڛڵؾؽ ۅؘؠؚڰڵٳؿ<sup>ٞ</sup>ٞٷؙڿؙۮ۬ڡؘٵٵؿؿؙڰۅؘڴڹٛڡؚؚٞؽٳۺ۠ڮڔؚؽؽ<sup>(2)</sup>

قرحبه في رسالتون العرفان: الموى إلى سنا بي رسالتون اوراپ كارم كساته تحقيلوگون برنتخب كرليا توجومين تيمهين عطافر مايا كام كار اليون مين سنة موجا و المواورشكر كرارون مين سنة موجا و ا

نیز حضرت موسی عَلیْه الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ نے جونداسنی اس کی کیفیت کے بارے میں ایک قول ریکھی ہے کہ آپ عَلیْه الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ نے بینداا پنے بدن کے ہر جُرُ وسے نی اور سننے کی قوت ایس عام ہوئی کہ پوراجسمِ اُقدس کان بن گیا۔(3)

## إِنَّنِيْ آنَااللهُ لا إِللهُ إِلَّا آنَافَاعُبُدُ نِي نُواَ قِيمِ الصَّلُوةَ لِنِكْمِي ﴿ وَآقِمِ الصَّلُوةَ لِنِكْمِي ﴿

ترجیدہ کنزالایمان: بیشک میں ہی ہوں اللّٰہ کہ میر سے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی کراورمیری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔

- **1**.....جالالين، طه، تحت الآية: ١٣، ص ٢٦١، خازن، طه، تحت الآية: ١٣، ٣/. ٢٥، ملتقطاً.
  - 2 ....اعراف: ٤٤٤.
  - 3 .....خازن، طه، تحت الآية: ١١، ٣٠، ٢٥.

جلان َ



ترجیه کنزالعِدفان: بیتک میں ہی اللّٰہ ہوں ،میرے سوا کوئی معبوذہیں تو میری عبادت کراور میری یاد کے لیےنماز قائم رکھ۔

﴿ إِنْ فَيْ آَنَا اللَّهُ: بِينِكَ مِينَ بِمَاللَّهُ مِول - ﴾ ارشادفر ما یا که اے موسیٰ اعلیٰهِ الصّلوٰهُ وَالسَّادِم، بیشک میں ہی اللّه موں اور میر کیاو میں میر سے سواکوئی معبوذ ہیں، ہوتم میری عبادت کرواور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھوتا کہتم اس میں مجھے یاد کرواور میری یاد میں افراص ہواور میری رضا کے علاوہ کوئی دوسری غرض مقصود نہ ہو، اسی طرح اس میں ریا کا دخل نہ ہو۔ آئیت کے آخری ھے' آقیم الصّلوٰةَ لِنِ کُمِی مُن کَمِی بیان کیا گیا ہے کہتم میری نماز قائم رکھوتا کہ میں تجھے اپنی رحمت سے یادفر ماؤں۔ (1)

اس آیت ہے 3 باتیں معلوم ہوئیں

- (1) ....ايمان كے بعدسب سے اہم فريضه نماز ہے۔
- (2) .....نمازی ادائیگی اخلاص کے ساتھ ، اللّٰہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے اور اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی یاد کیلئے ہونی جیا ہے۔ نہ کہ لوگوں کو دکھانے کیلئے۔
  - (3).....نمازاداكرنے والے بندے كوالله عَزَّوَجَلَّا بني رحمت كے ساتھ يا دفر ما تاہے۔

### اِنَّالسَّاعَةَ اتِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَ النَّجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ١

﴾ تدجمه كنزالايمان: بينك قيامت آنے والى ہے قريب تھا كەمىں اسے سب سے چھپاؤں كە ہرجان اپنى كوشش كا بدله پائے۔

ترجہا کنڈالعرفان: بیشک قیامت آنے والی ہے۔ قریب ہے کہ میں اسے چھپار کھوں تا کہ ہر جان کواس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔

﴿ إِنَّ السَّاعَةَ ابِيَكُ : بِينَك قيامت آن والى ہے۔ ﴾ اس آيت كاخلاصديہ ہے كہ بينك قيامت لازى طور پر آن والى ہے۔ ﴾ اس آيت كاخلاصديہ ہے كہ بينك قيامت لازى طور پر آن والى ہے اور قريب تھا كہ الله تعالى اسے سب سے جھپا كرر كھتا اور بيفر ماكر بندوں كواس كے آنے كى خبر بھى ندويتا كہ بے شك

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ١٤، ٣/٠٥٠، مدارك، طه، تحت الآية: ١٤، ص ٦٨٨، ملتقطاً.

سَيْرِ صَرَاطًا لِحِنَانَ ﴾

قیامت آنے والی ہے، یعنی لوگوں کو اِس بات کاعلم ہی نہ ہوتا کہ کوئی قیامت کا دن بھی ہے (اگرابیا ہوتا تو لوگ بالکل ہی غفلت ولا علمی میں مارے جاتے)۔ لیکن اس کے برعکس انہیں قیامت آنے کی خبر دی گئی ہے جس میں حکمت بیہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہر جان کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا البتہ اِس کے ساتھ انہیں مُتَّعَیِّن وقت نہیں بتایا گیا (کہ وہ بھی گئی اعتبارے اکثر لوگوں کیلئے خفلت کا سبب بن جا تالبذا) اِس کی جگہ بغیر مُعَیِّن وقت بتائے محض قیامت کی خبر دیدی تاکہ اُس کے سی بھی وقت آنے کے خوف سے لوگ گنا ہوں کو ترک کر دیں ، نیکیاں زیادہ کریں اور ہر وقت تو بہ کرتے رہیں۔ (1)

### **4**

یادر ہے کہ اس آیت میں یہ تو جا یا گیا ہے کہ قیامت آئے گی کین یہیں جا یا گیا کہ کہ آئے گی ، اس طرح دیگر
آیات میں یہ تو جا یا گیا ہے کہ ہر جا ندار کوموت آئے گی کین یہیں بتایا گیا کہ کب اور کس وقت آئے گی ، اس ہے معلوم
ہوا کہ قیامت اور موت دونوں کے آنے کا وقت بندوں سے چھپایا گیا ہے اور ان کا وقت چھپانے میں بھی حکمت ہے ، جیسے
قیامت آنے کا وقت چھپانے کی جو حکمت او پر بیان ہوئی کہ لوگ اس وجہ سے خوفز دور ہیں گے اور گناہ چھوڑ کرنیکیاں زیادہ
کریں گے اور تو ہر نے میں مصروف رہیں گے بہی حکمت موت کا وقت چھپانے میں بھی ہے کیونکہ جب کسی انسان کو اپنی
عرضت ہونے اور موت آنے کا وقت معلوم ہوگا تو وہ اس وقت کے قریب آنے تک گنا ہوں میں مشغول رہے گا اور اس طرح وہ گنا ہوں
موت کا وقت آنے والا ہوگا تو وہ گنا ہوں سے قبہ کر کے نیک اعمال کرنے میں مصروف ہوجائے گا اور اس طرح وہ گنا ہوں
کی سر اپانے سے بی جائے گا اور جب انسان کو اپنی موت کا وقت بی معلوم نہ ہوگا تو وہ ہر وقت خوف اور وہشت میں مبتلا
رہے گا اور یا تو گنا ہوں کو کمل طور پرچھوڑ وے گا پر وقت اس وقت بی معلوم نہ ہوگا تو وہ ہر وقت خوف اور وہشت میں مبتلا
میں بی نی زمانہ لوگوں کی اکثر یت حشر کے ہولنا کہ دن اور اپنی موت کو یا دکر نے ، اپنی آخر سے کو بہتر بنانے کی
اور دنیا میں اپنی موت کے لئے تیار کی کرنے سے انہائی غفلت کا شکار ہے اور قیامت کے دن راحت و جیس بنال جانے
اور دنیا میں اپنی مور یور کوشش کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور اپنی قبر وا خور کی میں مہتر کے کہتر کی کے لئے فور کی طور پر بھر یور کوشش کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

نوك: يادر بك كه قيامت آن كاوقت الله تعالى في اپنج بندول سے چھپايا ہے،اس كايم مطلب نہيں كه الله

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ١٥، ص ٦٨٨، ملتقطاً.

سيرص اط الجنان

تعالی نے اپنے کسی بھی بند ہے کواس کی اطلاع نہیں دی بلکہ اَ حادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللّٰ اللّٰ عالیٰ نے اپنے حبیب صلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا قیامت کی صلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا قیامت کی اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اوراس کامُتَعَیَّن وقت امت کونہ بتانا بھی حکمت کے پیشِ نظر ہے۔

### فَلا يَصُكَّ نَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِن بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْ لَهُ فَتَرْدى ١

توجمه کنزالایمان: توہر گزنخجے اس کے ماننے سے وہ باز نہر کھے جواس پرایمان نہیں لا تا اورا پنی خواہش کے پیچھے چلا پھر تو ہلاک ہوجائے۔

ترجید کنزالعِرفان: تو قیامت پرایمان نه لانے والا اوراپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہر گزنجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے ور نہ تو ہلاک ہوجائے گا۔

﴿ فَلَا يَصُلَّ نَّكُ عَنْهَا مَنْ لَّا يُوْمِنْ بِهَا: تو قيامت برايمان ندلا نے والا ہر گز مجھے اس کے مانے سے باز ندر کھے۔ ﴾ يہاں آيت ميں خطاب بظاہر حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام سے ہاوراس سے مراد آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام سے ہاوراس سے مراد آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام سے ہاوراس سے مراد آپ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے امتی! قيامت برايمان ندلانے والا اور اللَّه تعالى کے جنانچ گويا کہ ارشاو فرمايا: اسے مير کا محمل کے مقابلے ميں اپن خواہش کی بيروی کرنے والا ہر گزنجے قيامت کو مانے سے باز ندر کھورنہ تو ہلاک ہوجائے گا۔ (1)

### وَمَاتِلُكَ بِيَبِيْنِكَ لِبُولِي

ترجمة كنزالايمان: اورية تردايغ ماته مين كيا با موسى

ا ترجهه كنزُ العِرفان: اورا بے موسیٰ! بیتمهار بے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟

﴿ وَمَاتِلْكَ بِيَبِيْنِكَ لِبُولْمِي: اورا مِوى اليتمهار عداكين التهين كيام؟ ﴾ اسسوال كى حكمت يه كه

1 ....مدارك، طه، تحت الآية: ١٦، ص٦٨٨.

تَفَسيٰرهِمَ لطَالْجِنَانَ﴾

جلداشييتم

حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ اسپِنْ عَصا کود مکی لیں اور به بات قلب میں خوب رائن مہوجائے که به عصابے تا کہ جس وقت وہ سانپ کی شکل میں ہوتو آپ کے خاطر مبارک پر کوئی پریشانی نہ ہویا بی حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ
کو مانوس کیا جائے تا کہ اللَّه عَدَّوَ جَلَّ سے کلام کی ہیبت کا اثر کم ہو۔ (1)

### 4

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سوال ہمیشہ پو چھنے والے کی لاعلمی کی بنا پرنہیں ہوتا بلکہ اس میں پھھا وربھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ الہذاکسی موقعہ پرحضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاکُسی سے پچھ پوچھنا حضورا نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاکُسی سے پچھ پوچھنا حضورا نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاکُسی سے پچھ پوچھنا حضورا نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاکُسی سے پچھ پوچھنا حضورا نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاکُسی سے بخھ پوچھنا حضورا نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاکُسی سے بخھ پوچھنا حضورا نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَالْمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَالل

## قَالَ هِي عَصَايَ ۚ اَتُوكَّوُ اعَلَيْهَا وَاهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَبِي وَلِيَ فِيْهَا مَالَ هِي عَصَايَ ۚ اَتُوكُو فِي فِيْهَا مَالِي اللهِ عَلَيْهِا عَلَىٰ غَنَبِي وَلِي فِيْهَا مَالِي اللهِ عَلَيْهِا عَلَىٰ غَنَبِي وَلِي فِيْهَا مَالِي اللهِ عَلَيْهِا عَلَىٰ غَنَبِي وَلِي فِيْهَا عَلَىٰ عَنَبِي وَلِي فِيْهَا مَالْمِ عَلَيْهِا عَلَىٰ غَنَبِي وَلِي فِيْهَا عَلَىٰ عَنَبِي وَلِي فِيْهَا عَلَىٰ عَنْ مِنْ وَلِي فِيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَنْ مِنْ وَلِي فِيْهَا عَلَىٰ عَنْ مِنْ وَلِي فِيْهَا عَلَىٰ عَنْ مِنْ وَلِي فِيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَنْ مِنْ وَلِي فِيْهَا وَاللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِا وَاللَّهِ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ

ترجمهٔ کنزالایمان: عرض کی بیمیراعصاہے میں اس پرتکیدلگا تا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں۔

توجیه کنؤالعِرفان: عرض کی: به میر اعصاہے میں اس پر تکبیداگا تا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پیتے جھاڑتا ہوں اور میری اس میں اور بھی کئی ضرور تیں ہیں۔

﴿ قَالَ هِی عَصَای : عرض کی : بیر میراعصا ہے۔ ﴾ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے عرض کی : بیر میراعصا ہے ، جب تھک جاتا ہوں تواس پرٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے خشک درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں اور میری کئی ضروریات میں بھی بیر میرے کام آتا ہے جیسے اس کے ذریعے تو شداوریا فی اٹھانا ، مُو ذی جانوروں کو دفع کرنا اور شمنوں سے لڑائی میں کام لینا وغیرہ و حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا اپنے عصا کے ان فوائد کو بیان کرنا اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سے لڑائی میں کام لینا وغیرہ و حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا اپنے عصا کے ان فوائد کو بیان کرنا اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کے

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ١٧، ص٨٨٨.

(تنسيرصرَاطُالجنَانَ)

جلدشيشم

شکر کے طور پرتھا۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے پاس عصار کھنا انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی سنت ہے اور اس سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بھری دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنهُ فرماتے ہیں''عصار کھنے ہیں چھ فضیلتیں ہیں۔ (1) یہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی سنت ہے، (2) صُلّحاکی زینت ہے، (3) وشمنوں کے خلاف ہتھیا رہے، (4) کمزورں کا مددگار ہے، (5) منافقین کے لیے پریشانی کا باعث ہے، (6) عبادت میں زیادتی کا باعث ہے۔ (2)

\*

تاجدارِرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِحَى عَصامبارک استعال فرمایا کرتے تھے، اسی سلسلے میں ایک بہت پیاری دکایت ملاحظہ ہو، چنانچے جب حضرت عبد الله بن انیس دَضِی اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ نے فالد بن سفیان ہز لی کوتل کر دیا اور اس کا سرکاٹ کرمدینه منوره لائے اور تاجدارِ دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّم کے قدموں میں ڈال دیا تو حضور پرُ نور صَلَّی اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت عبد الله بن انیس دَضِی اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ کی بہا دری اور جان بازی سے خوش ہوکر انہیں اپنا عصا عطافر مایا اور ارشاد فر مایا کہ تم اسی عصاکو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کروگے۔ انہوں نے عرض کی : یاد سو لَ الله !!

صَلَّی اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ، قیامت کے دن بیمبارک عصامیر بے پاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچ انتقال کے وقت انہوں نے بیوصیت فر مائی کہ اس عصاکومیر بے کفن میں رکھ دیا جائے۔ (3)

قَالَ ٱلْقِهَا لِبُوْلِي ﴿ فَٱلْقَهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿ قَالَ خُنُهَا وَاللَّهُ وَلَى ﴿ وَلَا تَخَفُ اللَّهُ مِنْعِيدُ هَا سِيُرِتَهَا ٱلْأُولِي ﴿ وَلَا تَخَفُ اللَّهُ مُلْعِيدُ هَا سِيُرِتَهَا ٱلْأُولِي ﴿ وَلَا تَخَفُ اللَّهُ مُلْعِيدُ هَاللَّهُ مُلْعِيدًا مُلَا وَلِي ﴿ وَلَا تَخَفُ اللَّهُ مُلْعِيدًا هَا اللَّهُ وَلِي ﴿ وَلَا تَخَفُ اللَّهُ مُلْعِيدًا هَا اللَّهُ وَلِي ﴿ وَلَا تَخَفُ اللَّهُ مُلْعِيدًا هُمَا مِنْ عَلَيْهُ مَا مُنْعِيدًا هُمَا مِنْ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْعِيدًا مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن

ترجيه كنزالايمان: فرمايا سے ڈال دےا ہے مویٰ نومویٰ نے اسے ڈال دیا توجیجی وہ دوڑتا ہواسانپ ہوگیا۔ فرمایا

**1**.....خازن، طه، تحت الآية: ١٨، ٣/١٥، مدارك، طه، تحت الآية: ١٨، ص ٦٨٨، ملتقطًا.

2 .....قرطبي، طه، تحت الآية: ١٨، ٩/٦، الجزء الحادي عشر.

3 .....زرقاني على المواهب، كتاب المغازي، سرية عبد الله بن انيس، ٤٧٤٠-٤٧٤ ملخصًا.

جلہ (187)

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ ﴿ كُلَّمُ ١٦ ﴾ ﴿ طُلَّمُ ١٦ ﴾

### اسے اٹھالے اور ڈرنہیں اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے۔

توجهة كنؤالعوفان: فرمایا: اے موسیٰ اسے ڈال دو۔ تو موسیٰ نے اسے (ینچے) ڈال دیا تواجا نک وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہاتھا۔ (اللّٰہ نے) فرمایا: اسے پکڑلواور ڈرونہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت پرلوٹا دیں گے۔

وَقَالَ: فرمایا۔ اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّه تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام نے سے ارشاد فرمایا'' اے موسیٰ! اس عصا کوز مین پرڈال دوتا کہتم اس کی شان دکھ سکو۔ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام نے عصاز مین پرڈال دیا تو وہ اچا نک سانپ بن کر تیزی سے دوڑ نے لگا اورا پنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کھانے لگا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کو (طبعی طور پر) خوف ہوا تو اللّه تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا: اسے پیڑلو اور ڈرونہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت پرلوٹادیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کا خوف جا تار ہا، حتی کہ آپھولگائے الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے ہاتھولگائے المَّلوٰةُ وَالسَّلام کے ہاتھولگائے میں کہ آپھولگائے الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے ہاتھولگائے ہی میں جا کی طرح عصابین گیا۔ (1)

﴿ فَإِذَاهِى حَيَّةُ تَسَعٰى: تواجِ تك وه سانب بن كياجودور رباتها ﴾ جب حضرت موى عَلَيْه الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اللَّه تعالى عنه م كلام بوع اس وقت ان كومانب بنائ جان كي مفسرين في مختلف حكمتيس بيان كي بين، ان مين سے دو حكمتيں درج ذيل بين \_

(1) .....الله تعالى نے ان كے عصاكواس لئے سانپ بنايا تاكه بيان كام عجزه ہوجس سے ان كى نبوت كو بہج نا جائے۔ (2) .....اس مقام پر عصاكوسانپ اس لئے بنايا گيا تاكه حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ اس كا پہلے سے مشاہدہ كرليس اور جب فرعون كے سامنے بيعصاسانپ ہنے تو آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اسے دَكِي كُرخوفز دہ نہ ہوں۔(2)

## وَاضْهُمْ يَدَكِ إِلَّى جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضًاءَمِنْ غَيْرِسُوْءٍ

**1**.....خازن، طه، تحت الآية: ١٩-٢، ١/٣، ٢٥٢-٢٥٢، مدارك، طه، تحت الآية: ١٩-٢١، ص ٦٨٩، ملتقطاً.

2 ..... تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٢٠/٨ ٢٠.

نَسيره مَاطُالِحِنَانَ

جلدشيثم



قَالَ ٱلَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ ١٩٠ ﴾ ﴿ طَالَى اللَّهُ ١٩٠ ﴾ ﴿ طَالَى ١٩٠ ﴾ ﴿ طَالَى ١٩٠ ﴾ ﴿ طَالَى ١٩٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کواپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا کیں۔<sup>(1)</sup>

اس آيت مين الله تعالى في اليخ كليم حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام سارشاد فرمايا:

ترجيد كنز العِرفان: تاكم م تحقا بي برى برى نشانيال وكهائين

لِنُوِيكَ مِنُ الْتِنَا الْكُبُرَى

اوراپیخ صبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں ارشا وفر مایا کہ

كَقَدْسَ الى مِنْ اليتِسَ بِهِ الكُبُرِي (2)

ترجبه كنزالعوفان: بيتكاس ناپزرب كى بهت برى

نشانيال ديكھيں۔

ان میں فرق میہ ہے کہ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوهُ وَانسَّلام کو جوبر ٹی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں ان کا تعلق فقط زمین کے عجا تبات سے ہے جبکہ سیّد المرسَلین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهُ مَا لٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے اپنے رب عَزُّوجَلَّ کی جو بڑی نشانیاں دیکھی ہیں ان کا تعلق زمین کے عجائبات سے بھی ہے اور آسانوں کے عجائبات سے بھی ہے ۔ (3)

### إِذْهَبُ إِلَّ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَي شَ

المعددة كنزالايمان: فرعون كياس جااس فسراتهايا

﴾ ترجبه كنزًالعِرفان: فرعون كے پاس جاؤ، بيشك وه سرئش ہوگياہے۔

﴿ إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ كَ فِرْعُونَ كَ بِإِس جاؤَ ﴾ ارشا وفر ما یا که اے موسی اعکیه الصّلاه و السّلام بتم بهارے رسول بوکر فرعون کے پاس جاؤ، بیشک وہ سرکش بوگیا ہے اور کفر میں حدے گزرگیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگاہے۔ حقیقت میں تو حضرت موسیٰ عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّدَم کوفرعون اور اس کے تمام ماننے والوں کی طرف بھیجا گیا تھا البتہ فرعون کوخاص طور پر ذکر

- .....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٣، ٣٧٧٥.
  - 2 .....نجم:۸۸
- 3 .....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٣، ٧٧/٥.

۲۰

190

### کرنے کی وجہ بیہے کہاس نے خدا ہونے کا وعویٰ کیا تھا اور کفر میں حدیے گزر گیا تھا۔ <sup>(1)</sup>

## قَالَ مَ إِن الشُّرَحُ لِي صَدُي فَ وَيَسِّرُ لِي آمُرِي ﴿ وَاحْلُلُ عُقْدَةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاحْلُلُ عُقْدَةً

مِّنُ لِسَانِي ﴿ يَفْقَهُوْ اقَوْلِي ۗ صَ

توجهه کنزالایمان: عرض کی اے میرے رب میرے لیے میر اسینہ کھول دے۔ اور میرے لیے میرا کام آسان کر۔ اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ کہوہ میری بات مجھیں۔

ترجہہ کا کنوالعوفان: موسیٰ نے عرض کی: اے میرے رب! میرے لیے میر اسینہ کھول دے۔ اور میرے لیے میرا کا م آسان فرمادے۔ اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تا کہ وہ میری بات سمجھیں۔

﴿ قَالَ مَنِ اللّهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كُومِرُ صَلَى الصَّمِيرِ عَرْبِ اللّهِ السّالَةِ السّالَةِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام جَان كَ كَهُ جَبِين حَفرت مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام جَان كَ كَهُ الْهِين الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام جَان كَ كَهُ الْهِين الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام جَان كَ كَهُ الْهُين المّالِيةِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام خَاللّٰه تعالى الكِهُ السَّطَعِيم كَام كَا بِابْدَكِيا كَياہِ جَس كے لئے سينہ كشادہ ہونے كى حاجت ہے تو آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام فَاللّهُ تعالى كَا بِارگاہ مِين عُرض كى: المع مير عرب! عَزُوجَلَّ ، مير عليه ميراسينہ كھول دے اور اسے رسالت كابو جھا تھانے كے لئے وسيح فرمادے اور اسباب بيدا فرماكر، ديگرركاوٹين ميں آگ كا انگارہ منہ ميں ركھ لينے سے بڑ گئی ہے تاكہ وہ لوگ رسالت كى تبليغ كے وقت ميرى بات جيس \_ (2)

﴿ وَاحْدُلُ عُقْدَةً وَمِنْ لِسَانِي : اورميرى زبان سے گره كھول دے۔ ﴾ حضرت موكى عَنيه الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كى زبان ميں لكنت بيدا ہونے كى وجہ يقى كہ بجين ميں ايك دن فرعون نے آپ كواٹھا يا تو آپ نے اس كى داڑھى بكر كراس كے منه بر

(تَفَسيٰرِصَرَاطُالِجِنَانَ

السسجلالين، طه، تحت الآية: ٢٤، ص٢٦٢، خازن، طه، تحت الآية: ٢٤، ٣/٣ ٥٦، ملتقطاً.

<sup>2.....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ٢٥-٢٨، ص٩٨٩-٢٩، خيازن، طه، تحت الآية: ٢٥-٢٨، ٢٥٢/٢٥-٢٥٣، روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٥-٢٨، ٢٧٨/٥، ملتقطاً.

زور سے طمانچه ماردیا، اِس پراُسے غصه آیا اوراُس نے آپ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وَقُلَ كَرِ فَى كَااراده كَراليا، بيد كَيْ كَرْحَفْرت آسيد دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْها نے كہا: اے بادشاہ! بيا بھی بچہ ہے اسے كيا بجھ؟ اگر تو تجربہ كرنا چاہے تو تجربہ كر لے۔ اس تجربہ كے لئے ایک طشت میں آگ اور ایک طشت میں سرخ یا قوت آپ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام كَا باتھا نگارہ پر كھ دیا اور وہ انگارہ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام كَا باتھا نگارہ پر كھ دیا اور وہ انگارہ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام كا باتھا نگارہ پر كھ دیا اور وہ انگارہ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام كَا مِن مِيل و حديا اس سے زبان مبارک جل گئ اور لکنت پيدا ہوگئ ۔ (1)

# وَاجْعَلُ لِي وَزِيرًا مِّنَ الْهُلِي الْهُلُونَ الْجِي الْهَا اللهُ وَنِهَ الْمِن اللهُ الْمِن اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

توجیدہ کنزالادیمان: اورمیرے لئے میرے گھر والول میں سے ایک وزیر کردے۔وہ کون میرا بھائی ہارون۔اس سے میری کمر مضبوط کر۔اوراسے میرے کام میں شریک کر۔کہ ہم بکثرت تیری پائی بولیں۔اور بکثرت تیری پاؤکریں۔ بیشک تو ہمیں دیکھر ہاہے۔

ترجید کنزالعوفان: اورمیرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیرکردے۔میرے بھائی ہارون کو۔اس کے فررسید کی کمرمضبوط فرما۔اوراسے میرے کام میں شریک کردے۔تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں۔اور بکثرت تیراذ کرکریں۔بیٹک تو ہمیں دیکھر ہاہے۔

﴿ وَاجْعَلْ لِیْ وَزِیْرًا هِنَ اَ هُولِی : اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کردے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی چھ آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَامِ نَهِ مِن يرعُرض کی: میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کردے جومیر امعاون اور مُعتمد ہواور وہ میر ابھائی ہارون ہو، اس کے ذریعے میری کم مضبوط فرما اور

1 .....بغوى، طه، تحت الآية: ۲۷، ۲/۳ . .

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانَ

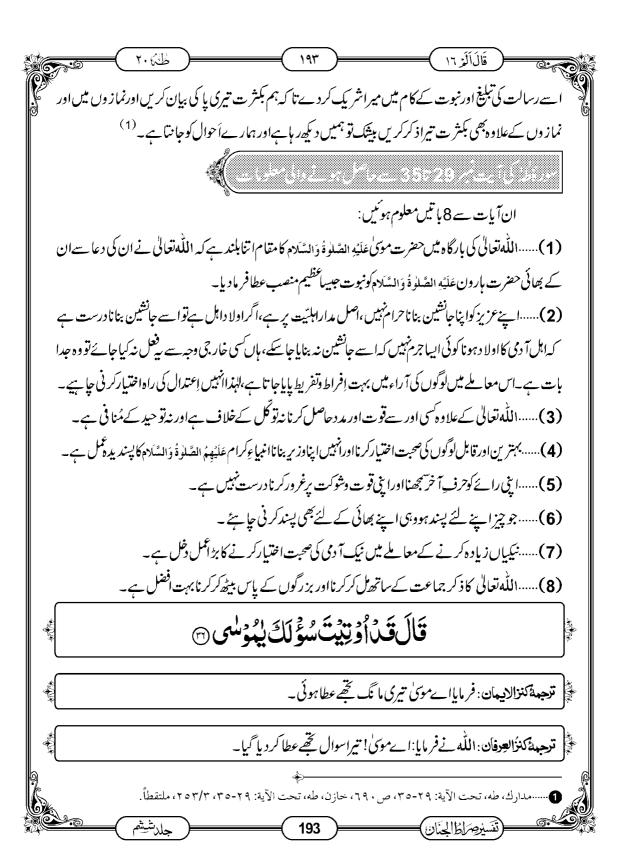

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ طَلَىٰ ٢٠ ﴾ ﴿ طَلَىٰ ٢٠ ﴾

﴿ قَالَ قَنُ اُوْتِيْتَ: اللّٰه فِ فِر ما يا: تَجْهِ عطا كرديا كيا \_ كله حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كاس درخواست برالله تعالى في السَّلام على الله تعالى في السَّلام على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعليه الصَّلام على الله تعليه الصَّلام على الله تعليه السَّلام على الله تعليه السَّلام على الله تعليه السَّلام الله الله الله تعليه تعليه الله تعليه الله تعليه تعليه الله تعليه الله تعليه الله تعليه التعليه الله تعليه الله

یادرہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے کسی بند کے وجاہلوں کی صحبت سے محفوظ فرماد ہے اور علماء وسلحا کی صحبت اختیار کرنے میں کی توفیق عطا کرد ہے توبیال کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کیونکہ ہید حضرات بند ہے سے گناہوں کے بوجھا تار نے میں معاون و مددگار اور نیک اعمال کی راہ پر آسانی سے چلنے میں ہادی ورہنماہوتے ہیں البندا ہر مسلمان کوچا ہے کہ وہ علماء اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور جولوگ نیک اور پر ہیزگار ہیں وہ بھی علماء اور نیک لوگوں کوبی اپناہم نشین بنا کمیں کیونکہ تکوارجتنی بھی عمدہ اور اعلیٰ ترین ہواسے تیز کرنے کی ضرورت بہر حال پڑتی ہے۔ نیز ان آیات میں ارباب اختیار اور سلطنت محکومت پرقائم افراد کے لئے بھی بڑی نصیحت ہے کہ وہ اپنی وزارت اور مشاورت کے لئے ان افراد کا انتخاب کریں جو وکومت پرقائم افراد کے لئے بھی بڑی نصیحت ہے کہ وہ اپنی وزارت اور مشاورت کے لئے ان افراد کا انتخاب کریں جو نیک اور پارسا ہیں ۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ تا جدار رسالت صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اللّٰہ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ''تم میں سے جو شخص حاکم ہو پھر اللّٰہ تعالٰی اس کی بھلائی چا ہے تو اللّٰہ تعالٰی اس کی بھلائی چا ہے تو اللّٰہ تعالٰی اس کے لئے نیک وزیر بناد سے گا، اگر حکمر ان کوئی بات بھول جائے تو وہ اسے یا دولا دے گا اور اگروہیا در کھے تو وہ اس کی مدد کر ہے گا۔ (2)

### وَلَقَدُمنَنَّاعَلَيْكُمَرَّةً أُخْرَى اللهِ

المعمدة كنزالايمان: اوربيشك مم في تجهد برايك باراوراحسان فرمايا

🥞 ترجههٔ کنزالعِرفان: اور بیشک ہم نے تجھ پرایک مرتبہ اور بھی احسان فر مایا تھا۔

﴿ وَلَقَنْ مَنَنَا عَلَيْكَ: اور بيتك بم نے تھ پراحسان فرمایا۔ ﴾ اس آیت میں گویا کہ الله تعالی نے ارشاد فرمایا ''اے موسیٰ! عَلیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّدَم، ہم نے آپ کے سوال کرنے سے پہلے بھی آپ کی مُصلحت کی تگہبانی فرمائی ہے تو یہ سطر ح

**1**.....مدارك، طه، تحت الآية: ٣٦، ص ٩٠، خازن، طه، تحت الآية: ٣٦، ٢٥٣/٣، ملتقطاً.

2 .....نسائي، كتاب البيعة، وزير الامام، ص٥٨٥، الحديث: ٢١٠.

نَسَيْرُومَ لُطَّالْجِنَانَ﴾ ﴿ 194 ﴾ خَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

ہوسکتا ہے کہ آپ کے سوال کرنے کے بعد ہم آپ کی مرادآپ کوعطانہ کریں،اور جب ہم نے آپ کو پچھلے زمانے میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ کوعطافر مائی اور پہلی حالت سے بلند درجہ عطاکیا تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے آپ کواس بلند،اہم اور عظیم رہنے پر فائز کیا ہے کہ جس پر فائز شخص کواس کی طلب کی گئی چیز سے منع نہیں کیا جاتا۔(1)

### إِذْا وْحَيْنَا إِلَّى أُمِّكَ مَا يُوخَى ﴿

ترجية كنزالايمان:جب بم نے تیری مال كوالهام كيا جوالهام كرنا تھا۔

🕻 ترجیه که کنؤالعیرفان: جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جواس کے دل میں ڈالی جانی تھی۔

1 .....تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٣٧، ٤٦/٨ .

2 .....خازن، طه، تحت الآية: ٣٨-٣٩، ٢٥٣/٣.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُ الْجِنَانَ

میں جہاں بھی وحی کالفظ غیرنبی کے لئے آیا ہے وہاں اس سے 'الہام کرنا''مراد ہوتا ہے۔

## 

ترجمة كنزالايمان: كهاس بچكوصندوق ميں ركھ كردريا ميں ڈال ديتو دريااسے كنارے پرڈالے كهاسے وہ اٹھا لے جوميرانثمن اوراس كارثمن اور ميں نے تجھ پراپن طرف كى محبت ڈالى اوراس ليے كہتو ميرى نگاہ كے سامنے تيار ہو۔

توجید نی کنو العوفان: که اس بچی کوصندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گاتا کہ اسے وہ وہ اٹھالے جومیرا دشمن ہے اور اس کا (بھی) دشمن ہے اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی اور تا کہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔

﴿ وَا لَقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً عِينِ كَهِ اللّه بَعَ اللّه بَن عَبَاس دَضِى اللّه عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كُوا پنامحبوب بنايا اور كُلُوق كامحبوب كرديا-'اور عَمَ اللّه تعالى عَنْهُ مَا فرمات عبيل كه اللّه تعالى عَنْهُ مَا فرمات عبيل كه اللّه تعالى غَنْهُ مَا فرمات عبيل كه اللّه تعالى الله تعالى الجن محبوبيت سينواز تا من و دلول عين اس كي محبت بيدا به وجاتى ہے جيسا كه حديث شريف عين وارد بوا، يمن حال حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كاتفا كه جو آب كود كيتا تعالى كه دل عين آب كي محبت بيدا به وجاتى تقى حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَاتُهُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَاتُهُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَاتُهُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَانُهُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَانَّهُ وَالسَّلام كَانَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَانَّهُ وَالسَّلام كَانَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَانَّا عَنْهُ مِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين كه حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَانَّا مَا اللهُ عَنْهُ وَالسَّلام كَانَّا عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَانَّا عَمْ عَلَيْهُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَانَّا عَلَيْهُ وَالسَّلام كَانَّا عَنْهُ مِي اللهُ عَنْهُ وَالمَّلُونُ وَالسَّلام كَانَّا عَلَيْهُ وَالسَّلام كَاللهُ عَنْهُ وَالسَّلام كَانَّا عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَانَّا عَلَيْهُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَانَّا عَلَيْهُ المَّلُوةُ وَالسَّلام كَانَّا عَلَيْهُ المَّلُوةُ وَالسَّلام كَانَّا عَلَيْهُ وَالسَّلام كَانَّا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالْمُ وَالْمُعْلَامُ وَالْمُولُ عَلَيْهِ المَّلُونُ وَالْمَالِ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَالْمَالِ وَلَالْمُ وَالْمَالِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا مَالِهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مَالِهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُ

اس سے معلوم ہوا کہ محبوبیت و مقبولیت خِلق بھی بعض انبیاء کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کا معجزه ہے۔ ہمارے حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہمیش مِخلوق کے مجبوب ہیں اور بیجو بیت بھی حضور انور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ٣٩، ٣/٣٥٢، مدارك، طه، تحت الآية: ٣٩، ص ٩٦، ملتقطاً.

يزصَ اطْالِحِنَان 196 علامًا

کا معجزہ ہے۔ نیز آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی پرورش کا انتظام بھی خودفر مادیتا ہے۔

إِذْ تَشِيَّ أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ ۖ فَرَجَعُنْكَ إِلَى الْخُرِّوَ الْحُنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنُكَ مِنَ الْغَرِّوَ أَمِّ لَكُنْ تَقَلَّا فَنَجَيْنُكَ مِنَ الْغَرِّوَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنُكُ مِنَ الْغُرِّمُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنُكُ مِنَ الْغُرِّمُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنُكُ مِنْ الْغُرِّمُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنُكُ مِنْ الْغَيْمِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّ

توجہہ کنزالایہ مان: تیری بہن چلی پھر کہا کیا میں تہہیں وہ لوگ بتادوں جواس بچیکی پرورش کریں تو ہم مجھے تیری ماں کے پاس پھیرلائے کہاس کی آئکھ ٹھنڈی ہواورغم نہ کرےاور تو نے ایک جان کوتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب جانچ لیا تو تو کئی برس مدین والوں میں رہا پھر توا کی ٹھہرائے وعدہ پر حاضر ہوااے موسیٰ۔اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا۔

توجہہ کا کنوالعوفان: جب تیری بہن چلتی جارہی تھی پھروہ کہنے لگی: کیا میں تہہیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچہ کی دیکھ بھال کرے تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیرلائے تا کہ اس کی آئکھ ٹھنڈی ہواوروہ ٹمگین نہ ہواور تم نے ایک آدمی گوتل کردیا تو ہم نے تہمیں غم سے نجات دی اور تہمیں اچھی طرح آز مایا پھرتم کئی برس مدین والوں میں رہے پھر اے موسیٰ! تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہوگئے۔اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کیلئے بنایا۔

﴿ إِذْ تَنْشِينَ أُخْتُكَ : جب تيرى بهن چلتى جار بى هى - كه حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كى بهن كانام مريم تها، جب آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كو صندوق ميں بندكر كوريا ميں وُالده نے آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كو صندوق ميں بندكر كوريا ميں وُالده يا تھا تواس وقت آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كى بهن صندوق كِ متعلق معلوم كرنے كه وه كهاں پنجتا ہے اس كے ساتھ چلتى رہى يہاں تك كے صندوق فرعون كے كل ميں بنج گيا، وہاں فرعون اوراس كى بيوى آسيہ نے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوا بِنِي پاس مِ

197

﴿ فَكَبِثْتَ سِنِيْنَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ : كِيرَمُ كُلُ برس مدين والول ميس رہے۔ ﴾ مدين ،مصرے آئھ منزل (تقريباً 144 ميل)

نسيرو كالطالجنان

<sup>1 ....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ٤٠، ٣/٤٥٢.

<sup>2 .....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ٤٠ ، ٢٥٤/٣.

ے فاصلہ پرایک شہرہے، یہاں حضرت شعیب عَلَیْہِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَام رہتے تھے۔حضرت موکیٰ عَلَیْہِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَام مصرے مدین آئے اور کئی برس تک حضرت شعیب عَلَیْہِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَام کے پاس اقامت فر مائی اوران کی صاحبز اوی صفوراء کے ساتھ آیے عَلَیْہِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَام کا نکاح ہوا۔ <sup>(1)</sup>

﴿ ثُمَّ جِمَّتَ عَلَى قَنَ مِ يَنْ مُولِى : پھرا ہے موسیٰ! تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہوگئے۔ ﴾ یعنی اپنی عمر کے جالیہ ویں سال حاضر ہوگئے۔ ﴾ یعنی اپنی عمر کے جالیہ ویں سال حاضر ہوگئے اور بیوہ سال ہے کہ اس میں انبیاءِ کر ام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ (2) ﴿ وَاصْطَاعُتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام ، ﴿ وَاصْطَاعُتُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

# اِذْهَبُ اَنْتَوَاخُوكَ بِالْيِيْ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْمِي ﴿ اِذْهَبَا اللهِ الْحَافِي اللهِ الْحَافِي اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي اللهِ الل

توجہہ کنزالایہ مان: تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤاور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ پیٹک اس نے سراٹھایا۔

ترجید کنزالعِدفان:تم اورتبهارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جا وَاور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔دونوں فرعون کی طرف جا وَ بیشک اس نے سرکشی کی ہے۔

﴿إِذْهَبُ أَنْتَ وَأَخُولَ بِاليتِي بَمُ اورتمهارا بِها فَى دونوں ميرى نشانياں كے كرجاؤ ـ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت ميں ارشاوفر مايا كدا موسى اعليه الصّلوة وَالسّلام بَمَ اورتمهارا بِها فَى مير عديمَ موسى مجزات اورنشانياں لے

1 ....خازن، طه، تحت الآية: ٢٥٤/٣٠٤.

2 .....خازن، طه، تحت الآية: ٤٠ ، ٢٥٤/٣.

3 ....خازن، طه، تحت الآية: ٢٥٤/٣ ،٤١.

ين صَلط الجنان

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ طَلَيْهُ .

کر جا وَاور ہر حال میں میرا ذکر کرتے رہنا ہتم دونوں فرعون کے پاس جا وَبیشک اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر کے سرکشی کی ہے۔ <sup>(1)</sup>

اِس آیت سے ذکرِ الٰہی کے نہایت مرغوب ومطلوب ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مبتّغ کو بلیغ کے ساتھ ذکرِ الٰہی کو بھی اپنامعمول رکھنا جا ہیے۔

### فَقُولَالَهُ قَوْلًا لَّيِّنَّا لَّعَلَّهُ يَتَنَكَّرُا وَيَخْشَى ﴿

ترجمة كنزالايمان: تواس سے زم بات كهنااس امير يركه وه دهيان كرے يا كچھ ڈرے۔

ﷺ ترجههٔ کنزُالعِدفان: توتم اس ہے زم بات کہنااس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کرلے یاڈ رجائے۔

1 .....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢١-٣٨٦/٥،٤٣ ...

2 ....خازن، طه، تحت الآية: ٤٤، ٣/٤٥٢.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

جلدشيشم

﴿ لَعَلَّهُ يَتَنَكُمُّ اُوْ يَخْشَى: اس الميد پر كه شايدوه تفيحت قبول كرلے يا دُرجائے۔ ﴾ يعنی آپ کی تعلیم اور تفيحت اس کا استحد ہوئی جائے ہے۔ کہ تعلیم اور تفیحت اس کا استحد ہوئی جائے ہے۔ کہ تاہم ہوجائے اور اس كے پاس كوئی عذر باقی نہ رہے اور حقیقت میں ہونا تو وہی ہے جو الله تعالی کی تقدیر ہے۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے اور تبلیغ کرنے والے کوچاہیے کہ وہ پیار محبت سے نظیمت کرے کیونکہ اس طریقے سے کی گئی نصیحت سے بیامید ہوتی ہے کہ سامنے والانصیحت قبول کرلے یا کم از کم اپنے گناہ کے معاملات گناہ کے معاملے میں اللّہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے نیزیا درہے کہ دین کی تبلیغ کے علاوہ دیگر دینی اور دُثیوی معاملات میں بھی جہاں تک ممکن ہونری سے ہی کام لینا چاہئے کہ جو فائدہ نرمی کرنے سے حاصل ہوسکتا ہے وہ تخی کرنے کی صورت میں حاصل ہوجائے بیضروری ہیں۔ ترمی حاصل ہوجائے بیضروری ہیں۔ ترمی خیس کے لئے بہاں نرمی کے فضائل پر شتمل 4 آحادیث درج ذیل ہیں۔ میں حاصل ہوجائے بیضروری ہیں۔ ترمی خروم رہا ہوں کہ کہ اللہ تعالیٰ علیْہو وَالِهِ وَسَدَّمَ نے ارشاد فرمایا" جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ (2)

(2) .....حضرت ابودرداء دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا ' 'جس شخص کونری سے حصد دیا گیا اسے بھلائی سے حصہ دیا گیا اور جسے نرمی کے حصے سے محروم رکھا گیا اسے بھلائی کے حصے سے محروم رکھا گیا۔ (3)
محروم رکھا گیا۔ (3)

(3) .....حضرت عائشہ صدیقه دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنُها ہے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ نے ارشا دفر مایا
''اے عائشہ! دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنُها ، اللّه تَعَالٰی عَنُها ، اللّه تَعَالٰی عَنُها ، اللّه تَعَالٰی رفت ہے اور رفق یعنی نرمی کو پیند فرما تا ہے اور اللّه تعالٰی نرمی کی وجہ ہے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو تحقی پاکسی اور وجہ سے عطانہیں فرما تا۔ (4)

(4).....أمم المؤمنين حضرت عاكشه صديقه دَضِى الله تعالى عنها سروايت مي، حضور پُرنور صَلَّى الله تعالى عَلَيه وَاله وَسَلَّمَ

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِمَانَ)

<sup>1 .....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ٤٤، ص ٢٩٢، خازن، طه، تحت الآية: ٤٤، ٥٥/٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، ص١٣٩٨، الحديث: ٧٤ (٢٥٩٢).

<sup>3 .....</sup> ترمذي، كتاب البرّ و الصلة، باب ما جاء في الرفق، ٢٠٢٠ ؟، الحديث: ٢٠٢٠.

<sup>4.....</sup>مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، ص٩٨، ١٣٩٨، الحديث: ٧٧(٩٣٥).

نے ارشادفر مایا''نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنادیتی ہےاور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے ' اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت سے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت کی جھلک بھی نظر آتی ہے کہ اپنی بارگاہ کے باغی اور سرئش کے ساتھ س طرح اس نے نرمی فرما فی اور جب اپنے نافر مان بندے کی ساتھ اس کی نرمی کا بیرحال ہے تواطاعت گز اراور فرما نبر دار بندے کے ساتھ اس کی نرمی کیسی ہوگی حضرت بھی بن معاذد کے مَدُاللّٰہ تعَالیٰ عَلَیْہ کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت کی گئی تو آپ رونے گئے اور عرض کی: (اے اللّٰہ!) بیر تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے کہ میں معبود ہوں تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا حال ہوگا جو کہتا ہے کہ میں اوہ رب پاک ہے جو کہتا ہے : میں اوہ رب پاک ہے جو سب سے باند ہے۔ اور بیاک سے جو سب سے باند ہے۔ (2)

# قَالا مَ بَنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَّفُوطُ عَلَيْنَا آوْاَنْ يَطْغَى ﴿ قَالَ لا تَخَافَا آ فَا كُلْ اَنْ الْمَعُوا لَهِ يَ اللَّهُ اللَّهُ عُوا لَهِ يَ اللَّهُ اللَّهُ عُوا لَهِ ﴾ والنَّي مَعَلَمُا اللَّهُ عُوا لَهِ ٢٠٠٠ ﴿

توجیدہ کنزالایمان: دونوں نے عرض کیاا ہے ہمارے رب بیٹک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پرزیادتی کرے یاشرارت سے پیش آئے فرمایا ڈرونہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سنتااور دیکھا۔

ترجها کخ کنوالعوفان : دونوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب! بیشک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پرزیادتی کرے گایاسرکشی سے پیش آئے گا۔اللّٰہ نے فرمایا بتم ڈرونہیں ، بیشک میں تہہارے ساتھ ہوں میں سن رہا ہوں اور دیمی بھی رہا ہوں۔

﴿ قَالَا مَا بَّنَا: وونول في عرض كيا: العمار برب! ﴾ جبِ الله تعالى في موى عَلَيْهِ الصَّالَةُ وَالسَّارِم كويه وحى فرما فَى

❶ .....مسلم، كتاب البرّ الصلة والآادب، باب فضل الرفق، ص٩٨ ١ ١ الحديث: ٧٨ (٤٩٥٠).

2 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٤٤، ص٦٩٢.

سيرو مَل طُالِحِيَان 202

اس وفت حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام مصر میں شے، اللَّه تعالیٰ نے حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے پاس آ کیں اور حضرت ہارون عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کو وَک کی کہ وہ حضرت موکی عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام سے ملے اور موکی عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام سے ملے اور جووی انہیں ہوئی تھی اس کی حضرت موکی عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے وَک اللهٰ عَدی فرعون چونکہ ایک ظالم وجا بر تخص تھا اس لیے حضرت موسی اور حضرت ہارون عَلیْهِ عَمَا الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے عرض کی: اے ہمارے رب! بیشک ہم اس بات سے ڈرت میں کہ وہ ہمیں رسالت کی تبلیخ کرنے سے پہلے ہی قبل کر کے ہم پرزیادتی کرے گایا مزید مرکشی پراتر آ کے گا اور تیری شان میں نازیبا کلمات کہنے گئے گا۔ (1)

اس معلوم ہوا کہ اسبب، مُو ذی انسان اور موذی جانوروں سے خوف کرنا شان بوت اور تو کل کے خلاف نہیں ۔ وہ جو کثیر آتیوں میں " لا خوف کے مگیر ہے م" فرمایا گیا ہے، وہ اس کے خلاف نہیں کیونکہ ان آیات میں خوف نہ ہونے سے مراد قیا مت کے دن خوف نہ ہونا ہے، یا اس سے اُس خوف کا نہ ہونا مراد ہے جونقصان وہ ہواور خالق سے دور کرد ہے، جبہ انہیں خلوق کی طرف سے ایذاء پہنچنے کا خوف ہوسکتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنا نچ کی شخص نے حضرت حسن بھری د حقہ الله و تعالیٰ علیہ ہے کہا کہ عامر بن عبد الله اپنے ساتھوں کے ساتھوا کی مرتبہ شام کی طرف جار ہے تھے کہ ان کو بیاس گی اور وہ ایک جگہ پانی بینا چا ہے تھے گر پانی اور ان کے در میان ایک شیر حاکل تھاوہ پانی کی طرف جار ہے تھے کہ ان کو بیاس گی اور وہ ایک جگہ پانی بینا چا ہے تھے گر پانی اور ان کے در میان ایک شیر حاکل تھاوہ پانی کی طرف گئے اور پانی پی لیا تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے اپنی جان خطرہ میں ڈالی تو عامر بن عبد اللّٰہ نے کہا کہ آپ نے ایش خوب ہیں کہ میں اللّٰہ عَدَّوْءَ جَلَّ کے علاوہ کسی سے ڈروں۔ حضرت حسن بھری دیے جا کیں تو وہ مجھاس سے زیادہ مجبوب ہیں کہ میں اللّٰہ عَدُّو وہ تھے اس تھے وہ تو اللّٰہ عَدُّو وَ جَلَّ کے علاوہ کسی بہت افضل تھے وہ تو اللّٰہ عَدُّو وَ جَلَّ کیا ہوں وہ حضرت موکی عَدُہ اللّٰہ الصَّلَٰہ وَ وَ اللّٰہ عَدُّ اللّٰہ تَعَالَٰہ عَدُہ وَ اس خوب الصَّلَٰہ وَ وَ اللّٰہ الصَّلَٰہ وَ وَ اللّٰہ عَدُونِ اللّٰہ وہ وہ وہ تھے اور وہ حضرت موکی عَدُہ اللّٰہ الصَّلَٰہ وَ وَ السَّلَٰہ وَ وَ السَّلَٰہ وَ وَ اللّٰہ الصَّلَٰہ وَ اللّٰہ وہ کے غیر سے ڈرے تھے اور وہ حضرت موکی عَدُہ اللّٰہ الصَّلَٰہ وہ ہیں۔ اللّٰہ سے بہت افضل سے وہ تو اللّٰہ الصَّلَٰہ وہ ہیں۔ الصَّلَٰہ وہ ہیں۔ وہ وہ صَرِ مَن عرف میں عَد اللّٰہ سے بہت افضل سے وہ تو اللّٰہ عَد اللّٰہ الصّٰہ وہ وہ صَرِ مُن کَامُنَٰہ الصَّلَٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ

مرادیہ ہے کہ خوف خدا کا پیمطلب نہیں کہ آ دمی دُنیوی مُو ذی اَشیاء ہے بھی نہ ڈرے ،اگریہ مطلب ہوتا تو

(تَفَسيٰرهِمَاطُالِجِنَان<del>)=</del>

السنخازن، طه، تحت الآية: ٥٤، ٣/٥٥٢، روح البيان، طه، تحت الآية: ٥٤، ٥/٠٩٩، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>قرطبي، طه، تحت الآية: ٩٩/٦،٤٦ الجزء الحادي عشر.

حضرت موٹی عَلَیْہِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَامِ خوف کا اظہار نہ کرتے۔البتہ یہاں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ بعض بندگانِ خدا پر بعض ا اوقات بعض خاص اَ حوال طاری ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے بے خوفی کے افعال کرتے ہیں اور وہ احوال بھی ناپسندیدہ نہیں ہیں بلکہ بہت مرتبہ وہ کرامت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔

﴿ قَالَ لَا تَخَافَا: فرمایا: تم و رونهیں۔ کو حضرت موی اور حضرت ہارون عَلَيْهِمَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی عرض کے جواب میں اللّٰه تعالیٰ نے ارشاوفر مایا کہتم و رونهیں، بیشک میں اپنی مدد کے ذریعے تمہارے ساتھ ہوں اور میں سب سن رہا ہوں اور سب د کیو بھی رہا ہوں۔ د کیو بھی رہا ہوں۔

# قَانِيْكُ فَقُولَا إِنَّا مَسُولًا مَ بِنِكَ فَامُسِلُ مَعَنَا بَنِيَ اِسْرَآءِ يُلُ أُولًا تُعَانِيْهُ السَّلَمُ عَلَا بَنِي السَّلَمُ عَلَا أَنَّا الْهُلَى ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ التَّبَعَ الْهُلَى ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ التَّبَعَ الْهُلَى ﴾ تُعَنِّ بُهُمُ فَ وَهُمُ اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى مَن اللْهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَ

توجدہ کنزالایمان: تواس کے پاس جاؤاوراس سے کہوکہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے بیں تواولا دِیتقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نددے بیشک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بیشک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔

ترجید کنوُالعِدفان: پستم اس کے پاس جا وَاور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں نکلیف نہ دے بیٹک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں اور اس پر سلامتی ہوجو ہدایت کی پیروی کرے۔ بیٹک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جوجھٹلائے اور منہ پھیرے۔

﴿ فَا تِنْلِهُ: لِيسِمْ اس کے پاس جاؤ۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت میں ارشا دفر مایا کہتم ڈرونہیں اور فرعون کے پاس جا کرکہو: ہم تیرےربءَ وَجَلَّ کے بھیج ہوئے ہیں،الہٰذااے فرعون،تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دےاورانہیں

ج )====( 204 )===

بندگی واسیری سے رہا کر دے اور ان سے محنت و مشقت کے سخت کام لے کر انہیں تکلیف نددے۔ بیشک ہم تیرے رب عَدُورَ جَلْ کی طرف سے معجزات لے کر آئے ہیں جو ہماری نبوت کی صدافت کی دلیل ہیں۔ فرعون نے کہا: وہ معجزات کیا ہیں؟ تو حضرت موسیٰ عَلَیْه الصّلوٰهُ وَالسَّلام نے ہاتھ رو تُن ہونے کا معجز ہ دکھایا (اور فرمایا) جو ہدایت کی ہیروی کرے اس کے لئے دونوں جہان میں سلامتی ہے اور وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ بیشک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو ہماری نبوت کو اور ان اَحکام کو جھٹلائے جو ہم لائے ہیں اور ہماری ہدایت سے منہ پھیرے۔ (1)

## قَالَ فَمَنْ تَرَبُّكُمَا لِمُوْلِمِي ﴿ قَالَ مَ بُنَاالَّ نِي َاعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَدُثُمَّ هَلى ﴿

توجهه کنزالایمان: بولاتوتم دونوں کا خدا کون ہےاہے موسیٰ کہا ہمارارب وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کے لاکق صورت دی پھرراہ دکھائی۔

ترجید کنزُالعِرفان: فرعون بولا: اےموسیٰ! توتم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے فرمایا: ہمارارب وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کی خاص شکل وصورت دی پھرراہ دکھائی۔

﴿ قَالَ: فرعون بولا ۔ ﴾ حضرت موئی وحضرت ہارون عَلَيْهِ مَا الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے جب فرعون کو یہ پیغام پہنچادیا تو وہ بولا:
اے موئی! تو تم دونوں کا رب کون ہے جس نے تہ ہمیں بھیجا ہے؟ حضرت موئی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے اسے جواب دیتے ہوئے فر مایا: ہمارار بعَدُّو وَ بَ جَس نے تہ ہمیں بھیجا ہے؟ حضرت موئی عَلَیْهِ الصَّلُو وَ السَّلَام نے اسے جواب دیتے ہوئے فر مایا: ہمارار بعَدُّو وَ بَ جَس نے تُحض اپنی رصت سے ہر چیز کواس کی خاص شکل وصورت دی ، جیسا کہ ہاتھ کو اس کے لائق الیی شکل دی کہ وہ کسی چیز کو پکڑ سکے، پاؤں کواس کے قابل کہ وہ چل سکے، زبان کواس کے مناسب کہ وہ بول سکے، آئھ کواس کے موافق کہ وہ د کھے سکے اور کان کوالی شکل وصورت دی کہ وہ سن سکے، پھر راہ دکھائی اور اس کی معرفت دی کہ دنیا کی زندگانی اور آخرت کی سعادت کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو س طرح کام میں لایا جائے۔ (2)

❶.....مدارك، طه، تحت الآية: ٤٧-٨٤، ص٢٩٢، جلالين، طه، تحت الآية: ٤٧-٤٨، ص٢٦٣، ملتقطاً.

2.....مدارك، طه، تحت الآية: ٩٩-٥٠، ص٩٦٦٦-٩٣، روح البيان، طه، تحت الآية: ٩٩-٥، ٥، ٣٩٤٥، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطُّالِجِنَانَ﴾

### قَالَ فَمَابَالُ الْقُرُونِ الْأُولُ ۞

المعدلة المنالايدمان: بولا الكي سنكتون كاكياحال بـ

و ترجيه العرفان: فرعون بولا: بهلى قومون كاكيا حال يد؟

﴿ قَالَ: فرعون بولا ۔ ﴾ جب حضرت موکی علیه الصَّلوة وَالسَّلام نے اللّه عَرَّوَجَلَّ کی وحدانیت اوراس کے رب عَرَوجَلَّ ہونے پراتی واضح ولیل دی تو فرعون گھبرا گیا اوراس کواپنی خودسا خته خدائی تباہ ہوتی نظر آئی تواس نے حضرت موکی عَلیْهِ الصَّلاة وَالسَّلام کی توجہ بدلنے کے لیے آپ عَلیْهِ الصَّلاة وَ وَالسَّلام کو دوسری باتوں میں الجھانے لگا اور کہنے لگا کہ جو پہلی تو میں گزر چکی ہیں مثلاً قوم عاد، قوم مُعود وغیرہ اوروہ بتوں کو بوجی تھیں اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی منکرتھیں ان کا کیا ہوا۔ (1)

## قَالَ عِلْمُهَاعِنُ مَ رَبِّ فِي كِتْبٍ ثَلا يَضِلُ مَ بِي وَلا يَشَى شَ

ترجمة كنزالايمان: كہاان كاعلم مير راب كے پاس ايك كتاب ميں ہے مير ارب ند بہكے نہ جو لے۔

توجید کنڈالعوفان:موی نے فرمایا:ان کاعلم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے،میرارب نہ بھکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔

﴿ قَالَ: موی نے فرمایا۔ ﴾ فرعون کی بات سن کر حضرت موی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے فرمایا: پہلی قوموں کے حال کاعلم میرے رہے وَ جَوْلُو مَیں ہے جس میں ان کے تمام اَحوال کھے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن انہیں ان اعمال پر جزادی جائے گی۔

یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ علیٰہ الصَّلاہُ وَالسَّلام نے جوجواب دیا کہاس کاعلم لوبِ محفوظ میں ہےاس کی وجہ یہ نتھی کہ آپ کو گذشتہ قو مول کے حالات معلوم نہ تھے بلکہ وجہ یہ بھی کہ وہ آپ عَلیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام کو بی خود ین سے

1 ....خازن، طه، تحت الآية: ٥١، ٣/٥٥/٣.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

نہ پھیر سکے۔ مزید فرمایا کہ میرارب عَدُّوَ جَنَّ نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ گویا فرمایا کہ تمام اَ حوال کالوحِ محفوظ میں لکھنا، ` اس لئے نہیں کہ رب تعالیٰ کے بھو لنے بہکنے کا اندیشہ ہے بلکہ میتح براپنی دوسری حکمتوں کی وجہ سے ہے جیسے فرشتوں اور اپنے محبوب بندوں کواطلاع دینے کیلئے ہے جن کی نظر لوحِ محفوظ پر ہے۔

## الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهُ مَا الَّاسِكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَا الْمُ فَاضُرَجْنَا بِهَ اَزْوَاجًا مِّنْ نَبَاتٍ شَتَى ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان:وه جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھیں اور آسان سے پانی اتاراتو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے۔

ترجید کنؤالعِدفان: وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیئے اور آسان سے پانی نازل فرمایا تو ہم نے مختلف قتم کی نباتات کے جوڑے نکالے۔

﴿ اَلَّذِ بِي جَعَلَ لَكُمُّمُ الْاَثْمُ صَمَّهُمَّ اَ: وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو پھونا بنایا۔ ﴿ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَ السَّلَامُ لَے مَر يدفر ما يا كه ميرارب عَزَّو جَلَّ وہ ہے جس نے تمہارے ليے زمين کو پھونا بنايا تا كه تمہارے لئے اس پر زندگی بسر کرنا ممکن ہوا ور تمہارے ليے اس ميں راستے آسان كرديتا كه ايك جگه سے دوسرى جگه جانے ميں تمہيں آسانی ہوا ور اس ممکن ہوا ور تمہاں ہوراہوگيا اب اس كلام كو كمل كرتے ہوئے نے آسان سے پانی نازل فر مايا حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَ السَّدَمُ كَا كلام تو يہاں پوراہوگيا اب اس كلام كو كمل كرتے ہوئے اللّه تعالیٰ اہل مكہ کو خطاب كر كے فرما تا ہے كہ اے اہل مكہ! تو ہم نے اس پانی سے مختلف قسم كی نباتات كے جوڑے ذكالے جن كرنگ ،خوشبوئيں اور شكليں مختلف ہن اوران ميں سے بعض آ دميوں كے لئے ہن اور بعض جانوروں كے لئے ۔ (1)

كُلُوْا وَالْهِ عَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِيَ لِّرُولِي النَّهُ فَي هَ

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ٥٣، ٣/٢٥٦، جلالين، طه، تحت الآية: ٥٣، ص٢٦٣.

يوصَ اطُالجنَانَ ﴾ ﴿ 7

### ترجمة كنزالايمان: تم كها وَاورا پيغمويشيول كوپُرا وَمِيثك اس ميں نشانياں ميں عقل والول كو\_

### . ترجيه كنزُالعِدفان: تم كها وَاورا پيزمويشيوں كو چرا وَ، بينك اس ميں عقل والوں كيليے نشانيا<u>ں ہيں \_</u>

﴿ كُلُوْ اَوَانُ عَوْا أَنْعَامَكُمْ بَمَ كُمَا وَاورا بِي مُويشيوں كوچراؤ۔ ﴾ ارشاد فرمایا كه بم نے جوبینا تات نكالی بیں، ان میں سے تم خود بھی كھا وَاورا بِيْ مُويشيوں كو بھی چراؤ۔ یا در ہے كہ اس آیت میں جو تھم دیا گیا ہے بیراباحت اور اللّٰہ تعالی كی نعت یا دولا نے کے لئے ہے یعنی ہم نے بینا تات تمہارے لئے اس طور پر نكالی بیں كہ انہیں كھا نا اور اپنے جانوروں كو پُرانا تمہارے لئے مباح وجائز ہے۔ (1)

﴿ إِنَّ فِي أَخْ لِكَ لَا لِيَتِ لِلْأُولِي النَّهِ لَمِي : بينك اس مين عقل والوں كيلئے نشانياں ہيں۔ ﴾ يعنى زمين كو بجھونا بنانے ،اس ميں سفر كے لئے راستوں كوآسان كرنے ،آسان سے پانی نازل كرنے اور زمين سے مختلف أقسام كى نبا تات اگانے ميں عقل ركھنے والے لوگوں كے لئے اللّٰه تعالى كے صافع ہونے ،اس كى وحدت ،اس كى عظيم قدرت اوراس كى ظاہر و باہر حكمت بردلالت كرنے والى كثير ، واضح اور عظيم نشانياں ہيں۔ (2)

### مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَانُعِيْنُ كُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَامَةً أُخْرَى ١

توجمه کنزالایمان: ہم نے زمین ہی ہے تہمیں بنایا اوراس میں تمہیں پھر لے جائیں گے اوراس سے تمہیں دوبارہ زکالیں گے۔

ترجیه کنزُ العِدفان: ہم نے زمین ہی ہے تہ ہیں بنایا اور اس میں تہہیں پھرلوٹا ئیں گے اور اسی سے تہہیں دوبارہ زکالیں گے۔

﴿ مِنْهَا خَلَقْنُكُمْ : ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ ہم نے تمہارے جدِ اعلیٰ ، حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَام كُوز مِين سے بیم بنایا اور تمہاری موت اور فن كے وقت اسى زمین میں تمہیں پھر لوٹا كیں گے اور قیامت كے دن اسى زمین سے تمہیں دوبارہ نكالیں گے۔ (3)

- 1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٥٤، ص٦٩٣.
- 2 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ٤٥، ٥/٦٩٦.
  - 3 ..... جلالين، طه، تحت الآية: ٥٥، ص٢٦٣.

فَسَيْرِصَ اطْالْجِنَانَ ﴾

حلدشيشم

وَلَقَدُا مَيْنُهُ الْتِنَاكُمُّ هَافَكُنَّ بَوَالِى قَالَ اَجِمْتَنَالِتُخْرِجَنَا وَلَقَدُا مَيْنُ الْبُخْرِجَنَا مِنْ اَمُنْ فِي اللَّهُ الْبُولِي فَلَكَا تِيَنَّكَ بِسِخْرِ مِثْلِهِ فَاجْعَلُ مِنْ اَمُنْ فِي الْبُولِي فَلَكَا تِيَنَّكَ بِسِخْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلُ مِنْ اللَّهُ مُوعِدًا لَا نُخْلِفُهُ ذَحْنُ وَلا اَنْتَ مَكَانًا اللَّا يَ مَكَانًا اللَّهُ يَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْتَلِمُ الْعُلِمُ عَلَيْكُولُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْتَلِكُمُ اللْعُلِي الْعُلِمُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ الْعُلِمُ عَلَيْكُولُ الْمُعْتَلُ

قد جمة كنزالايمان: اور بيتك بم نے اسے اپنی سب نشانياں دکھا ئيں تو اس نے جھٹلا ما اور نہ مانا۔ بولا كياتم ہمارے پاس اس ليے آئے ہوكہ بميں اپنے جادو كے سبب ہمارى زمين سے زكال دوا مے موئی۔ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ويسا ہى جادولا ئيں گے تو ہم ميں اور اپنے ميں ايک وعدہ گھہرا دوجس سے نہ ہم بدلدليں نتم ہموار جگہ ہو۔

قرحبه کنزالعِرفان: اور بینک ہم نے اس کواپنی سب نشانیاں دکھا کیں تو اس نے جھٹلا یا اور نہ مانا ۔ کہنے لگا: اے موئی!
کیاتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرز مین سے نکال دو۔ تو ضرور ہم بھی تمہارے
آگے دییا ہی جادولا کیں گے تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کرلوجس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور
نتم ۔ ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو۔

1 .....عالمگيري، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس، ١٦٦/١.

ينوصَ اطّالجنَان) و 209

عطافر مائی تھیں تواس نے انہیں جھٹلا یا اور نہ مانا اور ان نشانیوں کو جادو بتا یا اور حق قبول کرنے سے انکار کیا اور کہنے لگا: اے موسیٰ! کیاتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرز مین مصر سے نکال کرخوداس پر قبضہ کر لواور بادشاہ بن جاؤ ۔ تو ضرور ہم بھی تمہارے آ گے وییا ہی جادولا ئیں گے اور جادو میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا تو ہمارے درمیان اور نہم اور فہ گھی ہموار ہواوراس میں درمیان اور ایک مدت اور جگہ مقرر کرلوجس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہم اور وہ جگہ ہموار ہواوراس میں دونوں فریقین کے درمیان برابر فاصلہ ہوتا کہ لوگ آسانی کے ساتھ مقابلہ دکھ سیس ۔ (1)

فرعون حضرت موک علیه الصَلوْ أَوَالسَّلام کے مجزات و کیوکر سمحھ تو گیاتھا کہ آپ علیه الصَلوَ أَوَالسَّلام حَلَی پر ہیں اور جادوگر موجود تھے جوخوداس کے ماتحت تھے اور کسی نے بھی اور جادوگر موجود تھے جوخوداس کے ماتحت تھے اور کسی نے بھی کئی جادوگر موجود تھے جوخوداس کے ماتحت تھے اور کسی نے بھی کہ سے کہ کسی طرح حضرت موکی عَلیْهِ الصَّلوْ أَوَالسَّلام کو شکست ہوجائے اور اس کی سلطنت نے جائے۔

### قَالَ مَوْعِ مُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَآنُ يُّخْسَرَ النَّاسُضُعُ ١٠

ترجمة كنزالايمان: موى نے كہاتمهاراوعدہ ميلےكادن ہےاوريدكدلوگ دن چراھے جمع كيے جائيں۔

ترجید کنزالعِدفان:موی نے فرمایا:تمهاراوعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لئے جائیں۔

🕽 .....خازن، طه، تحت الآية: ٥٦-٥٥، ٧٣ ٢٥٦، مدارك، ، طه، تحت الآية: ٥٦-٥٨، ص٩٤، ملتقطاً.

سنومرًاطُالجنَان ( 210 حدشيث

کمال کا اظہار ہے، نیز اس میں ریکھی حکمت تھی کہ ق کا ظہوراور باطل کی رسوائی کے لئے ایسا ہی وفت مناسب ہے جب کہ اَطراف وجوانب کے تمام لوگ ایکھے ہوں۔ <sup>(1)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ تر کی ضرورت کے وقت مسلمان کو کفار کے میلے میں جانا جا تر ہے جیسے حضرت موی علیه المسلوة و السّدَلام مقابلہ کے لئے بت خانہ میں گئے۔ والسّدَلام مقابلہ کے لئے کفار کے میلہ میں گئے اور حضرت ابراہیم علیٰهِ المسلوة و السّدَلام بت تکنی کے لئے بت خانہ میں گئے۔ اور تر کی ضرورت کے علاوہ تجارت یا کسی اور غرض سے جس جانے کا تھم میہ ہے کہ اگروہ میلہ کفار کا نہ ہی ہے جس میں جمع ہوکر اعلانِ کفراور شرکیہ تمیں اداکر میں تو تجارت کی غرض سے بھی جانا ناجا نزو کر وہ تحرکی ہے، اور ہر کمروہ تحرکی کی صغیرہ، اور ہر محلور اصرار سے کمیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اور اگروہ جمع کفار کا نہ بن بلکہ صرف لہود لعب کا میلہ ہے تو محض تجارت کی غرض سے جانا فی نفسہ ناجا نزوممنوع نہیں جبکہ ہے کسی گناہ کی طرف نہ لے جاتا ہو۔ پھر بھی کرا ہت سے خالی نہیں کہ دہ لوگ ہر وقت مَعَاذَ اللّٰ العنت الرّنے کا محل ہیں اس لئے اُن سے دور کی ہم ہم ہم ہم اور در سے اس جلے سے دور اور الا تعلق علاقے ہم وقت مَعَاذَ اللّٰ العنت الرّن کا ارتکاب نہ کرنا پڑے مثلاً جلسمنا جی رنگ کا ہواور اسے اس جلسے سے دور اور الا تعلق علاقے میں جبہ ہوتو یہ جانا معصیت کو مسلزم ہوگا اور ہروہ چیز جو معصیت کو مسلزم ہو وہ معصیت ہوتی ہے اور یہ جانا محصیت کو مسلزم ہوگا اور ہروہ چیز جو معصیت کو مسلزم ہودہ معصیت ہوتی ہے اور یہ جانا محصیت کو مسلزم ہوگا در ہروہ چیز جو معصیت کو مسلزم ہودہ معصیت ہوتی ہے اور یہ جانا محصیت کی غرض سے ہونہ کہ تماشاد کی خوض سے ہونہ کہ تماشاد کی خون کی نیت سے کیونکہ اس نیت سے جانا مطابقاً ممنوع ہے اگر چیوہ مجمع غیر نہ ہی ہو۔ (2)

فَتَوَكِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْلَا لَا ثُمَّ اللهِ قَالَ لَهُمُ مُّولِسَى وَيُلَكُمُ لاتَفْتَرُوْاعَلَى اللهِ كَنِ بَافَيْسُحِتَّكُمْ بِعَنَابٍ وَقَلْخَابَ مَنِ افْتَرِى ﴿ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَنِ بَافَتُرِى ﴿ لَا تَفْتَرُوا اللهِ كَالِهِ مَنَا فَتَرَى ﴿ لَا تَفْتَرُوا اللهِ كَالِهِ مَنَا فَتَرَى ﴿ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَنِ بِالْفَيْسُحِتَّكُمْ بِعَنَابٍ وَقَلْخَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَنِ بِافَيْسُحِتًا لَمُ بِعَنَابٍ وَقَلْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿ لَا تَفْتُ رُوا عَلَى اللهِ كَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَنَالِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَعَلَّالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاعْلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلْ

توجههٔ کنزالاییهان: تو فرعون پھرااوراپنے دانوں اکٹھے کیے پھرآیا۔ان سےمویٰ نے کہاتمہیں خرابی ہواللّٰہ پرجھوٹ نہ باندھو کہ وہتہیں عذاب سے ہلاک کردےاور بیشک نامرادر ہاجس نے جھوٹ باندھا۔

• ... خازن، طه، تحت الآية: ٥٩، ٦/٣ ٥٥ - ٢٥٧، مدارك، طه، تحت الآية: ٥٩، ص ٩٤، جمل، طه، تحت الآية: ٥٩، ٥٠ ما الآية: ٥٩، ما القطاً.

2 .....فآوی رضویه، ۵۲۳/۵۲۳ ملخصاً

تفسنوم راظ الحنان

جلدشيشم

وانكال (١

ترجدا کن کالعِدفان: تو فرعون منه پھیر کر چلاگیا تواپنے مکر وفریب کوجمع کرنے لگا پھر آیا۔ان سےموی نے فر مایا:تمہاری خرابی ہو،تم اللّٰه پرچھوٹ نه باندھوورنہ وہتمہیں عذاب سے ہلاک کردے گا اور بیشک وہ ناکام ہواجس نے جھوٹ باندھا۔

فَتُونُ فَرَعُونُ الْوَرْعُونَ منه پھير كرچلاگيا۔ پهجب مقابلہ كادن طے ہوگيا تو فرعون منه پھير كرچلا گيا اوراس نے مقابله كادن طے ہوگيا تو فرعون منه پھير كرچلا گيا اورانہيں طرح طرح كے انعامات كالا لي حدياتى كه انہيں اپنامُقرب بنانے كا وعدہ كيا۔ اس كے بعد پھر بڑى شان وشوكت كے ساتھا پنى فوج كولے كروعدے كے دن مبدان ميں پہني گيا۔ وعدہ كيا۔ اس كے بعد پھر بڑى شان وشوكت كے ساتھا پنى فوج كولے كروعدے كے دن مبدان ميں پہني گيا۔ في قال كَهُمْ هُولسى وَ يُذَكُمُ ان سے موسىٰ نے فرمايا: تمہارى خرابى ہو۔ پهجب فرعون اوراس كے جمع كردہ جادوگر مقابلہ كے ليے پہنچ گئوتو حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَ السَّلام نے ان جادوگر وں سے فرمايا " تمہارى خرابى ہو، تم كسى كو اللَّه تعالى كا شريك كر كے اس پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہيں اپنے پاس موجود عذاب سے ہلاك كردے گا اور بيتك وہ ناكام ہواجس نے اللَّه تعالى ير جھوٹ باندھا۔ (1)

فَتَنَازَعُوۤا اَمْدَهُمۡ بَلِنَهُمۡ وَاسَرُّواالنَّجُوٰى ﴿ قَالُوۤا اِنْ هَٰلَانِ النَّجُوٰى ﴿ قَالُوۤا اِنْ هَٰلَانِ لَلْحِوْنِ يُوْلِانِ اَنْ يُخْوِجُكُمْ مِّنَ الْمُضَلَّمُ بِسِحْوِهِمَا وَيَذْهَبَا لِلْحِوْنِ يُولِي يُولِي يُولِي اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَقَلْ اَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعُلِّ اللْمُعُلِّ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللللْ

توجمه کنزالاییمان:تواپنے معاملہ میں باہم مختلف ہو گئے اور جیب کرمشورت کی۔ بولے بیشک بیدونوں ضرور جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ تہمیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زورسے نکال دیں اور تمہاراا چھادین لے جائیں ۔ تواپناوانوں پکا کرلو پھر برابا ندھ کرآ وَاورآج مرادکو پہنچا جوغالب رہا۔

**1**.....جلالين، طه، تحت الآية: ٢١، ص٣٦٣-٢٦٤.

نَسنومِرَاطُالِحِيَانِ

جلدشيشم

توجیه نظالعوفان: تووہ اپنے معاملہ میں باہم مختلف ہو گئے اور انہوں نے جھپ کرمشورہ کیا۔ کہنے لگے: بیٹک بیدونوں یقیناً جادوگر ہیں، بیچا ہتے ہیں کتہ ہیں تمہاری سرز مین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا بہت شرف و بزرگ والا دین لے جائیں ۔ توتم اپناداؤجمع کرلوپھر صف باندھ کر آجاؤاور بیٹک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا۔

﴿ فَتَنَاذَعُوْااَ مُرَهُمْ مِبَدَةُ هُمْ : تووہ اپنے معاملہ میں باہم مختلف ہوگئے۔ ﴿ اس آیت اور اس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موکی عَلَیْہِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کا یہ کلام سنا تو آپس میں ان کا اختلاف ہوگیا، بعض کہنے لگے کہ یہ بھی ہماری طرح جادوگر ہیں، بعض نے کہا کہ یہ با تیں جادوگروں کی ہیں ہی نہیں ، کیونکہ وہ اللّه تعالی پرجھوٹ باندھنے سے منع کررہے ہیں۔ انہوں نے جھپ کرمشورہ کیا تا کہ حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کومعلوم نہ چلے اور اس مشورے میں بعض جادوگر دوسروں سے کہنے لگے: بیشک حضرت موکی اور حضرت ہارون عَلَیْهِمَ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام دونوں یقیناً جادوگر ہیں ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم پر عالب آ کرتمہیں تہاری سرز مین مصر سے نکال دیں اور تہارا بہت شرف و ہزرگ والا دین لے جا دو کے زور سے تم پر عالب آ کرتمہیں تہاری سرز مین مصر سے نکال دیں اور تہارا کہ ہوئے جادو کے تمام داؤجع کر لوپھرصف باندھ کر آ جاؤتا کہ تمہاری ہیں نے وہزرگ والا دین لے جادوگر ہیں ، یہ جادوگر ہیں ہوگا جو عالب آ کے گا۔ (1)

### قَالُوالِبُولِسِ إِمَّا آنَ تُلْقِي وَ إِمَّا آنَ تُكُونَ أَوَّلَ مَنَ ٱلْقِي ١٠

المعلقة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة المناسبة المنظمة المنطقة المناسبة المنطقة المن

و ترجه الم العرفان: انهول نے کہا: اے موکی! یاتم (عصاییچ) ڈالویا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔

﴿ قَالُوْ الْبُعُومْلِي: انہوں نے کہاا موی ! ﴾ جب جادوگروں نےصف بندی کر لی تو انہوں نے کہا: اےموی ! عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَةِ مَنْ بِهِ الْبِيْعُومُلِي : انہوں نے کہاا ہے موی ! عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَةِ مَنْ بِهِ اللَّهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَةِ مَن اللَّهِ تَعَالَى نَے انہیں کی ابتداء کرنا حضرت موی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَةِ مَی رائے مبارک پرچھوڑ ااوراس کی برکت ہے آخر کار اللَّه تعالی نے انہیں

البيان، طه، تحت الآية: ٢٦-١٤، ٥/٠،٤، خازن، طه، تحت الآية: ٢٦-١٤، ٣/٧٥٢، ملتقطاً.

ينِصَاطُالجِنَانَ) ( 213 ) جلد الشياطُ الجِنَانَ ( 213 )

قَالَ الَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ طَلَيْ رَا

#### ایمان کی دولت سے مشرف فرمادیا۔(1)

## قَالَ بَلُ ٱلْقُوْا ۚ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا شَعٰى ﴿ فَاوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَ قَمُّولُمى ﴿ فَلْنَا لَا تَخْفُ اِنَّكَ ٱنْتَ الْالْعُلِ ﴿

توجههٔ کنزالایهان: موسیٰ نے کہا بلکہ تہمیں ڈالوجھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سےان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں۔ تواپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ہم نے فر مایا ڈرنہیں بیٹک توہی غالب ہے۔

ترجید کنزالعِرفان: مویٰ نے فرمایا: بلکہ تہی ڈالوتواجا بک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے مویٰ کے خیال میں یوں لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو مویٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ تو ہم نے فرمایا: ڈرونہیں بیشک تم ہی غالب ہو۔

وقال بن انقوا: مول نے فرمایا: بلکہ مہی ڈالو۔ اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مولی علیہ الفو و وَالسَّدِم نے جادوگروں سے بیاس لئے فرمایا کہ اُن کے پاس جو پچھجادو کے مکرو حیلے ہیں پہلے وہ سب ظاہر کرلیں اس کے بعد آپ علیٰہِ الصَّلٰہِ اُنیام مجز ہ دکھا کیں اور جب حق باطل کومٹائے اور مجز ہ جادوگو باطل کرد ہے وہ کو الول کو بسیرت وعبرت حاصل ہو۔ چنا نچہ جادوگروں نے رسیاں لاٹھیاں وغیرہ جوسامان وہ لائے تقصب ڈال دیا اور لوگوں کی نظر بندی کردی تو حضرت مولی عَلَیٰہِ الصَّلٰہُ وَ وَالسَّلٰہُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ وَ السَّلٰہُ مِنْ اللَّمِ اللَّمْ اللَّهُ وَ السَّلٰہُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ وَ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمُ ا

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٢٥، ص٥٩٥.

تَفَسيٰرهِ مَاطُالِجِنَانَ)

مطابق اینے دل میں اس بات کاخوف محسوس کیا کہیں وہ سانب ان کی طرف ہی نہ آ جا کیں۔اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام معضر ما يا بتم و رونهيس، بي شكتم بي ان يرغالب آوَكُ اورتمهيس، بي ان يرغلبه وكاميا بي نصيب مولَّ والسَّالا

# وَ ٱلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُوا ﴿ إِنَّمَاصَنَعُوا اللَّهِ ﴿ وَلاَ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِ اللَّ

توجمه کنزالایمان: اور ڈال تو دے جو تیرے دہنے ہاتھ میں ہے وہ ان کی بناوٹوں کونگل جائے گاوہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا بھلانہیں ہوتا کہیں آ وے۔

ترجید کنزالعِرفان: اورتم بھی اسے ڈال دوجوتمہارے دائیں ہاتھ میں ہے دہ ان کی بنائی ہوئی چیز وں کونگل جائے گا۔ بیشک جوانہوں نے بنایا ہے دہ تو صرف جادوگروں کا مکر دفریب ہے اور جادوگر کا میابنہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔

﴿ وَأَلْقَ مَا فِي يَبِينِكَ: اورتم بھی اسے ڈال دو جوتہ ہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ ﴾ الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا کہ اے موسیٰ!عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ بَمَ ان کی رسیوں لاٹھیوں کی کثرت کی برواہ نہ کر واورتم بھی اپناوہ عصادُ ال دوجوتمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیز وں کونگل جائے گا۔ بیٹک جوانہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر وفریب بالورجادوكر كامياب نبيس موتاجهال بهي آجائي - پهرحضرت موسى عَليُه الصَّلاة وَالسَّلام في اپناعصا و الاتووه جادوگرون كة تمام اثر د بهوں اور سانپوں كونكل كيا اور آ دمي اس كنوف سے كھبرا كئے اور جب حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام نے اسےاینے دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح عصا ہو گیا۔ بدد مکھ کرجاد وگروں کو یقین ہو گیا کہ بیم عجز ہ ہے جس سے جادو مقابله نہیں کرسکتااور جادو کی فریب کاری اس کےسامنے قائم نہیں رہ سکتی۔ <sup>(2)</sup>

### فَٱلْقِي السَّحَى أَوْسُجَّدًا قَالُو المَنَّابِرَبِّ هُرُونَ وَمُولِى ٥

◘.....مدارك، طه، تحت الآية: ٢٦-٦٨، ص ٢٩٥-٢٩٦، خازن، طه، تحت الآية: ٢٦-٦٨، ٣/٧٥٢-٢٥٨، ملتقطاً.

2 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٢٩، ص٢٩٦، تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٢٩، ٧٤/٨-٥٧، ملتقطاً.

ترجمه کنزالایمان: توسب جادوگر سجدے میں گرا لئے گئے بولے ہم اس پرایمان لائے جوہارون اورمویٰ کارب ہے۔

-ترجبه کنزُالعِدفان: توسب جادوگر محبرے میں گرادیئے گئے، وہ کہنے لگے: ہم ہارون اورمویٰ کےرب پرایمان لائے۔

﴿ فَا الْقِعَى السَّحَى وَ سُجَّدًا: توسب جادوگرسجد على گراديئے گئے۔ ﴿ حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَا مَعِمْوہ وَ كَيْمِ وَمِ السَّحَى وَ السَّلَام كَا مِعِمْوہ وَ كَيْمِ وَمَ كَيْمِ اللّهِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كرب عَزْوَجَلَّ برائيمان لائے۔ سُبُحَانَ لگے كہ ہم حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام عَرب عَزْوَجَلَّ برائيمان لائے۔ سُبُحَانَ اللّه! كيا عجيب حال تھا كہ جن لوگوں نے ابھى كفروا نكار اور سركتى كے لئے رسياں اور لاٹھياں ڈالی تھيں ، ابھى معجز ود كيوكر انہوں نے شكر و جود كے لئے اپنے سرجھكاد يئے اور اپنى گردنيں ڈال ويں۔ منقول ہے كہ اس سجد ہے ميں انہيں جنت اور دوز خ دُكھائى گئى اور انہوں نے جنت ميں اپنے منازل ديھے لئے۔ (1)

قَالَ امَنْتُمُ لَهُ قَبُلَ اَنُ اذَن لَكُمْ النَّهُ لَكِمْ الَّذِي عَلَّمُكُمُ النَّهُ عَلَيْهُ لَكُمْ النِي عَلَّمُ لَكُمْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَنَ الْمُعْلَمُ مِنْ خِلا فِ وَلاُوصَلِّبَكُمْ السِّحُرَ فَلاُ قَطِّعَتَ الْبِيكُمُ وَالْمُ جُلَكُمْ مِنْ خِلا فِ وَلاُوصَلِّبَكُمْ السِّحُرَ فَلاَ فَعَلَا فِي النَّهُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ

توجمه کنزالایمان: فرعون بولا کیاتم اس پرایمان لائے بل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں بیٹک وہ تمہار ابڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا تو مجھے تم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کا ٹوں گا اور تمہیں تھجور کے ڈنڈ پرسُولی چڑھاؤں گا اور ضرور تم جان جاؤگے کہ ہم میں کس کاعذاب سخت اور دیریا ہے۔

ترجیه کینژالعِدفان: فرعون بولا: کیاتم اس پرایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بیشک وہتمہارابڑا

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٧٠، ص٦٩٦.

تَسَيْرِهِ مَاطُالِحِيَانَ

جلدشيثيم

216

ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں تھجور کے تنوں پر پھانسی ویدوں گا اور ضرور تم جان جاؤگے کہ ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

﴿ قَالَ المَنْ تُمْ لَدُ : فرعون بولا: كياتم اس برايمان لائے۔ ﴿ فرعون نے جادوگروں كے ايمان لانے كامنظر دكھ كرانہيں و انتظة ہوئے كہا: كياتم ميرى اجازت ملنے ہے بہلے ہى حضرت موئ عَليْه الصَّلاٰ هُ وَالسَّلام برايمان لے آئے ہو! بيشك وه جادوميں استادِ كامل اورتم سب سے فائق ہے اوراس نے تم سب كوجادوسكھايا ہے، (اورسورة أعراف ميں يہ ہى ہے كہ فرعون نے كہا كہ يتم سب كى سازش ہے جوتم نے مير ے خلاف بنائى ہے تاكہ يہاں كر بنے والوں كو اِس سرز مين سے نكال وو) تو جھے قتم ہے، ميں ضرورتم ہار ہے داكس طرف كے ہاتھ اور باكيں طرف كے پاؤں كاٹ دوں گا اور تمہيں گھور كے توں پر بھائى ديدوں گا اور تمہيں گھور كے توں پر بھائى ديدوں گا اور اس وقت ضرورتم جان جاؤگے كہ ہم ميں كس كا عذا ب زيادہ شديدا ورزيا دہ باقی رہنے والا ہے۔ اس سے فرعون ملعون كى مراد يقى كہاں كاعذاب زيادہ شخت ہے۔

### قَالُوْالَنُ ثُوُوْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَ نَامِنَ الْبَيِّنْتِ وَالَّذِي فَطَرَ نَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ﴿ إِنَّهَا تَقْضِى لَمْ ذِهِ الْحَلِوةَ الدُّنْيَا ۞

توجهه کنزالایهان: بولے ہم ہرگز مخصے ترجیج نہ ویں گےان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قتم تو تُوکر چُک جو مخصے کرنا ہے تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرےگا۔

ترجہاؤ کنؤالعِرفان: انہوں نے کہا: ہم ان روش دلیلوں پر ہر گزنجھے ترجیج نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں۔ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قتم! تو تُو جوکرنے والا ہے کرلے بتواس دنیا کی زندگی میں ہی تو کرےگا۔

﴿ قَالُوْا: انہوں نے کہا۔ ﴾ فرعون کا یہ مُتکبّر انہ کلمہ س کران جادوگروں نے کہا: ہم ان روش دلیلوں پر ہر گزنجھے ترجیج نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں۔روش دلیلوں کے بارے میں مفسرین کے مختلف اُ قوال ہیں بعض مفسرین کے نز دیک ک ان سے حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کاروثن ہاتھ اورعصام اد ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جادوگروں کا اِستدلال بیتھا:اگر تو حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کے معجز ہ کو بھی جادو کہتا ہے تو بتاوہ رسے اور لاٹھیاں کہاں گئیں اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ روثن دلیلوں سے مراد جنت اوراس میں اپنی مَنا زل کا دیکھنا ہے۔ (1)

﴿ وَالَّذِی فَطَلَ نَا: ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی شم! ﴾ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی شم! والے ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی شم! وہ ہو کہ ہو کی تھے کہ وہ زائل اور یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے ہی تو کرے گا، اس ہے آ گے تو تیری کچھ مجال نہیں اور دنیا کا حال توبیہ کہ وہ زائل اور یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور اگر تو ہم پر مہر بان بھی ہوتو ہمیں ہمیشہ کے لئے بقانہیں دے سکتا، پھر دنیا کی زندگانی اور اس کی راحتوں کے زوال کا کیا غم، خاص طور پر اسے جو جانتا ہے کہ آخرت میں دنیا کے اعمال کی جزاملے گی۔ (2)

اس آیت میں بیان ہوا کہ جادوگروں نے مومن ہوکر فرعون سے کہددیا کہ جو ہو سکے تو کر لے جمیں اس کی پرواہ نہیں ،اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے دل میں جرأت ہوتی ہے اور وہ ایمان لانے کی صورت میں مخلوق کی طرف سے آؤیں تا پہنچنے کی پرواہ نہیں کر تا۔اس سے واضح ہوا کہ قادیانی کا نبی ہونا تو بڑی دور کی بات وہ تو مومن بھی نہیں تھا کیونکہ وہ لوگوں سے اتنا ڈرتا تھا کہ ان کے خوف کی وجہ سے جج ہی نہ کر سکا۔

# إِنَّا المَنَّابِرَ بِنَالِيغُفِرَلَنَا خَطْلِنَا وَمَا ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ لَا اللهُ عَيْرُوَّ اللهُ عَيْرُوْ اللهُ عَيْرُونَ اللّهُ عَيْرُونَ اللهُ عَيْرُونَ اللهُ عَيْرُونَ اللهُ عَلَيْنَ الْعَلَالُونَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ

ترجمه کنزالایمان: بیشک ہم اپنے رب پرایمان لائے کہ وہ ہماری خطا کیں بخش دے اور وہ جوتو نے ہمیں مجبور کیا جادو پراور اللّٰہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا۔

توجهه کنزالعِوفان: بیشک ہم اپنے رب پرایمان لائے تا کہوہ ہماری خطائیں اوروہ جادو بخش دیے جس پرتونے ہمیں 🥊

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ٧٢، ٣٨٨٣.

2 .....تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٧٢/٨ ٧٧/٨.

وَ مَاطًا لِحِنَانَ } \_\_\_\_\_\_\_ (218 )



#### مجور کیا تھااور الله بہتر ہےاورسب سے زیادہ باقی رہنے والاہے۔

﴿ إِنَّ الْمَنَّابِرَ بِّنَا: بيشك ممايخ رب برايمان لائے - ﴾ جادوگروں نے كہاكه بيشك ممايخ رب عَزْوَجَلْ برايمان لائے تا كەوە بهارى خطائىي بخش دے اوروە جادو بھى جس برتونے ہميں حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام كے مقالبے ميں مجبور کیا تھا۔اورا گرہم اللّٰہ تعالٰی کی طاعت کریں تو وہ تیرے مقابلے میں فر ما نبر داروں کوثواب دینے میں بہتر ہے اورا گرہم اس کی نافر مانی کریں تووہ نافر مانوں برعذاب کرنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

فرعون نے جادوگروں کو جو جادو پر مجبور کیا تھااس کے بارے میں بعض مفسرین نے فر مایا کہ فرعون نے جب حادوگروں کوحضرت موسیٰ عَلیْه الصَّلوٰۃُ وَالسَّلام کےساتھ مقابلہ کرنے کے لئے بلایا تو حادوگروں نے فرعون سے کہاتھا کہ تهم حضرت موى عَلَيْهِ الصَّالَةُ وَالسَّلَام كوسوتا مواد يكهنا حياية بين، چنانجداس كى كوشش كى كنُّ اورانهيس ايباموقع فرا بهم كرديا گیا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت موٹی علیه الصّلاۃ و السّلام خواب میں ہیں اور عصاء شریف پہرہ دے رہاہے۔ بید مکھ کر جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ حضرت موٹی عَلیْه الصَّلاة وَالسَّلام جادوگر نہیں ، کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے تواس وفت اس کا جاد و کا منہیں کرتا مگر فرعون نے انہیں جاد وکرنے پر مجبور کیا۔اس کی مغفرت کے وہ جادوگر اللّٰہ تعالیٰ سے طالب اور امیدوار ہیں۔<sup>(1)</sup>

اِتَّهُ مَنْ يَّاْتِ مَ بَهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيهَا وَلا يَحْلَى ﴿ وَمَنْ يَا إِنَّهُ مُؤْمِنًا قَدْ عَبِلَ الصَّلِحْتِ فَأُولِيكَ لَهُمُ التَّرَاجِتُ الْعُلْى ﴿ جَنَّتُ عَدُنِ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْا نُهْرُ خُلِهِ بِيَ فِيهَا الْمُلْ فُلِهِ بِي فِيهَا وَذُلِكَ جَزْؤُامَنَ تَرَكُني اللهُ

توجمه فاکنزالادیمان: بیشک جواینے رب کے حضور مجرم ہوکر آئے تو ضروراس کے لئے جہنم ہے جس میں ندمرے نہ جئے۔

....خازن، طه، تحت الآية: ٧٣، ٩/٣ ٥٥.

7 (2) 7

اور جواس کے حضورا یمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کئے ہوں تو انہیں کے درجے او نچے۔ بسنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشدان میں رہیں اور بیصلہ ہے اس کا جو یاک ہوا۔

ترجید کنزالعِرفان: بیشک جوایپے رب کے حضور مجرم ہوکر آئے گا تو ضروراس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گاور نہ (بی چین سے) زندہ رہے گا۔اور جواس کے حضور ایمان والا ہوکر آئے گا کہ اس نے نیک اعمال کئے ہوں تو ان کیلئے بلند در جات ہیں۔ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچ نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور بیاس کی جزا ہے جو یاک ہوا۔

﴿ اِنَّادُمَنْ یَّانِتِمَ بَیْهُ مُجْدِمًا: بینک جوابی رب کے حضور مجرم ہوکر آئے گا۔ ﴿ اِس آیت اوراس کے بعد والی دوآیات کے بارے میں ایک قول ہے ہے کہ بیماں سے اللّٰه تعالیٰ کا کلام شروع ہور ہا ہے، اوران آیات کا خلاصہ ہے کہ بیشک جوابی رب عَزْوَجَلْ کے حضور فرعون کی طرح کا فرہ وکر آئے گا تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں ندمرے گا کہ مرکزی اس سے چھوٹ سکے اور نہی اس طرح زندہ رہے گا جس سے پچھوٹ اسکے اور جن کا ایمان پرخاتمہ ہوا ہوا ور انہوں نے اپنی زندگی میں نیک مل کئے ہوں، فرائض اور نوافل بجالائے ہوں اور ان کیلئے بلند درجات ہیں اور وہ درجات ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے بینچنہ یں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گا ور بیا کی جزائے جو گفر کی نے اس کے این کے باغات ہیں جن کے این کے جو اس کی جزائے جو گفر کی نے است اور گنا ہوں کی گندگی سے یا کہ ہوا۔ (1)

﴿ فَا وَالْمِ كَانَ كَمُ اللّهُ مَا الْكُمَ اللّهُ مَا الْكُم اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

-2 .....ترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب ابي بكر الصديق رضي الله عنه... الخ، ٣٧٢/٥، الحديث: ٣٦٧٨.

سينوصَ اطالحيان ( 220 )

<sup>1 .....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ٧٤، ٩/٣ ٢٥.

﴿ وَذٰلِكَ جَذَوُّا مَنْ تَذَكُّى: اور بیاس كی جزاہے جو پاک ہوا۔ ﴾ اس آیتِ مبارکہ کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے ہر عقمند کو چاہئے کہ اگروہ کفروشرک کی نجاست سے آلودہ ہے تو وہ الله تعالیٰ کی وحدانیت اوراس کے حبیب صَلَی اللهُ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَم کی رسالت کا اقر ارکر کے اور اسلام کے بیان کر دہ عقائد اختیار کرکے کفروشرک کی نجاست سے فوری طور پر پاک ہوجائے اوراس کے بعد خودکو گناہوں کی گندگی سے پاک صاف رکھے، یو نہی ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ تمام گناہوں، مذموم نفسانی اَخلاق اور برے شیطانی اَوصاف سے خودکو پاک کرے تاکہ قیامت کے دن اسے الله تعالیٰ کی رحمت سے حمد ملے اوراس کے فضل وکرم کے صدقے جنت میں بلند درجات نصیب ہوں۔

اے اللّه اعزّ وَجلَّ ، ہمارے تمام گناہوں اور ساری خطاؤں کو معاف فرما ، ہمیں گناہوں سے بیخے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق مَرحمت فرما ، ہماری زندگی اور موت دونوں کو بہتر فرما ، دینِ اسلام پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، حشر کے دن ہمیں اپنے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلْیُهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی شفاعت اور ان کے صدقے میز انِ عمل اور بل صراط پر آسانی عطا فرما اور ہم تیرے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے صدقے جمعت ، اس میں بلند درجات اور تیرے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے صدقے ہمیں یہ عطا فرما ۔ الله عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا پڑوں ما عَلَّتے ہیں ، اے الله اعز وَجَلَّ ، اپنی رحمت اور نصل وکرم کے صدقے ہمیں یہ عطا فرما ۔ امین ۔

# وَلَقَنَ اَوْحَيْنَا إِلَى مُوْلِى أَنَ السربِعِبَادِى فَاضُرِبُ لَهُمْ طَرِيْقًا فَلَا تَخْشَى فَالْبَحْرِيبَسًا لاَ لَا تَخْفُ دَى كَاوَ لا تَخْشَى فَالْبَحْرِيبَسًا لاَ لاَ تَخْفُ دَى كَاوَ لا تَخْشَى فَ

توجههٔ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے موئی کووی کی کہ را توں رات میرے بندوں کو لے چل اوران کے لیے دریا میں سوکھاراستہ زکال دے تجھے ڈرنہ ہوگا کہ فرعون آلے اور نہ خطرہ۔

ترجہائے کنزالعوفان: اور بیشک ہم نے مویٰ کی طرف وحی بھیجی کہ را توں رات میرے بندوں کو لے چلواوران کے لیے دریا میں خشک راستہ زکال دو۔ تجھے ڈرنہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے اور نہ تجھے خطرہ ہوگا۔

تَفَسيٰرهِ مَاطُالْجِمَانَ ﴾

﴿ وَلَقَانَ اَوْحَدُیْنَا إِلَى هُوْمِلِي: اور بیشک ہم نے موسیٰ کی طرف وتی بھیجی۔ ﴾ جب حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلام کے معجزات دیکے کرفرعون راہ پر نہ آیا اوراس نے نصیحت حاصل نہ کی اور وہ بنی اسرائیل پر پہلے سے زیادہ ظلم وسیم کرنے لگا تو اللّٰه تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلام کی طرف وجی فر مانی کہ را تو ال رات میرے بندوں کومصر سے لے چلواور جب آپ لوگ دریا کے کنار سے پنچیں اور فرعونی لشکر پیچھے سے آئے تو اندیشہ نہ کرنا اور ان کے لیے اپنا عصا مار کر دریا میں خشک راستہ زکال دو۔ تجھے ڈرنہ ہوگا کہ فرعون کیڑلے اور نہ تجھے دریا میں غرق ہونے کا خطرہ ہوگا۔ (1)

### فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِ لا فَعَشِيَهُمْ صِّنَ الْكِيِّمِ مَا غَشِيَهُمْ ۞

ترجمة كنزالا بيمان: توان كے بيچے فرعون پڑاا پيے نشكر لے كرتوانہيں دريانے ڈھانپ ليا جيسا ڈھانپ ليا۔

﴾ ترجیه کنزالعِدفان: توفرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے جل پڑا توانہیں دریانے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا۔

﴿ فَاتَبْعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُو دِمَ : تو فرعون البِي لشكر كِ ساتهدان كے بيج پل رسوار موسى عليه الصّله أو وَالسّلام اللّه تعالى كائتم پاكر رات كے بہلے وقت ميں بني اسرائيل كوا بنه ہمراہ لے كرمصر سے روانہ ہو گئے تو فرعون قبطيوں كالشكر لے اللّه تعالى كائتم پاكر ان كے بيج پل رسالاور جب فرعون اپنے لشكر كے ساتهد دريا ميں بن ہوئے راستوں ميں داخل ہو گيا تو آئبيں دريا لے كران كے بيج پل رسوالور اس كا پانى ان كے مرول سے اس طرح او نبيا ہو گيا جس كی حقیقت اللّه تعالى بى جا نتا ہے ، اس طرح و هانب ليا اور اس كا پانى ان كے مرول سے اس طرح او نبيا ہو گيا جس كی حقیقت اللّه تعالى بى جا نتا ہے ، يوں فرعون اور اس كالشكر غرق ہو گيا اور حضرت موسى عَلَيْهِ الصّلَوٰةُ وَالسَّدَمُ اپنى قوم كے ساتھ فرعون كے ظم و ستم اور دريا ميں و و بينے سے نبات يا گئے۔ (2)

### وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَاهَلِي ۞

ترجمة كنزالايمان: اورفر عون ني توم كوكمراه كيا اورراه نه دكها كي \_

❶.....ابو سعود، الكهف، تحت الآية: ٧٧، ٣/٩٧٤، مدارك، الكهف، تحت الآية: ٧٧، ص٩٨٨، ملتقطاً.

2 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٧٨، ص٨٩٦، خازن، طه، تحت الآية: ٧٨، ٩/٣ ٢٥، ملتقطاً.

نَسْيُومَ لَطْالِحِيَانَ 222 مِلْدَشْيْمُ

#### ترجهة كنزُ العِدفان: اور فرعون نے اپنی قوم كو كمراه كيا اور راه نه د كھائى \_

﴿ وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قَوْمَكُ: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ پینی فرعون نے اپنی قوم کو ایساراستہ دکھایا جس پر چل کروہ دین اور دنیا دونوں میں نقصان اٹھا گئے کہ کفر کی وجہ سے وہ دنیا میں ہولنا ک عذاب میں مبتلا ہوکر مرگئے اور اب وہ آخرت کے اَبدی عذاب کا سامنا کررہے ہیں اور فرعون نے اپنی قوم کو بھی ایساراستہ نہ دکھایا جس پر چل کروہ دین اور دنیا کی بھلائیوں تک پہنچ جاتے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے دینی اور دُنُیوی نقصان یا بھلائی میں قوم کے سربراہ اور حکمران کا انتہائی اہم کر دار ہوتا ہے، اگر یہ سدھر جائے تو قوم دنیا میں بھی حقیقی کا میابی پاسکتی ہے اور آخرت میں بھی حقیقی فلاح سے سرفراز ہوسکتی ہے اور اگر یہ بگڑ جائے تو قوم دینی اور دنیوی دونوں اعتبار سے بے پناہ نقصان اٹھاتی ہے۔

لَيْنَ اِسْرَآءِ يُلَقَّ الْنَجَيْنَ كُمْ مِّنْ عَدُو كُمُ وَاعَدُنْكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْبَنِيَ اِسْرَآءِ يُلَ قَالَكُمُ الْبَنَّ وَالسَّلُوى ۞ كُلُوْا مِنْ طَيِّلْتِ مَا رَوْنَكُمُ الْاَيْمَ وَنَوْلِيْلْتِ مَا رَوْنَكُمُ الْاَيْمَ وَالسَّلُوى ۞ كُلُوا مِنْ طَيِّلْتِ مَا رَوْنَكُمُ وَكُنْ يَعْدُلُ عَلَيْهِ عَضَمِى فَقَدُ وَلا تَطْعُوا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَمِى فَقَدُ وَلَا تَطْعُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَمِى وَمَن يَعْدِلْ عَلَيْهِ عَضَمِى فَقَدُ وَلا تَطْعُوا فِيهِ وَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَمِى وَمَن يَعْدِلْ عَلَيْهُ عَضَمِى فَقَدُ وَلَا تَطْعُوا فِيهِ وَهُو لَيْكُمْ اللَّهُ الْمُنْ وَعَمِلَ صَالِحًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

قرجمه کنزالایمان: اے بنی اسرائیل بیشک ہم نے تم کوتمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں طور کی دہنی طرف کا وعدہ دیا اور تم پر میں اور سلو کی اتارا کھا وُجو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دیں اور اس میں زیادتی نہ کروکہ تم پر میر اغضب اتر سے اور جس پر میر اغضب اتر ابیشک وہ گرا۔ اور بیشک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے تو بہ کی اور ایمان لا یا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر دہا۔

1 .....ابو سعود، طه، تحت الآية: ٧٩، ٣٨٠/٣.

تَسَيْرِهِ مَاطُالْجِنَانَ ﴾

ا جلد

توجهد کنؤ العیرفان: اے بنی اسرائیل! بیشک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے جات دی اور تمہارے ساتھ کو وطور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا اور تم پر من اور سلوگا تارا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھا وَ اور اس میں زیادتی نہ کروکہ تم پر میراغضب اتر آبیا تو بیشک وہ گرگیا۔ اور بیشک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے تو بہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت بررہا۔

4

اس سے معلوم ہوا کہ تو بہالی اہم ترین چیز ہے جس سے بندہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرسکتا ہے۔علامہ اساعیل حقی دَ حَمَةُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: جان لو کہ تو بہ صابن کی طرح ہے تو جس طرح صابن فل ہری میل کچیل کو دور کر دیتا ہے اسی طرح تو بہ باطنی یعنی گنا ہوں کے میل اور گندگیوں کوصاف کر دیتی ہے۔ (2) البت میاں یہ بات یا در ہے کہ وہی تو بہ مقبول اور فائدہ مند ہے جو سچی ہوا ور سچی تو بہا ہے گناہ کا اقر ارکرنے ،اس پرنادم و

البيان، طه، تحت الآية: ۸-۸۲، ۰/۱ ۱۱-۱۱۶، خازن، طه، تحت الآية: ۸۰-۸۲، ۳/۹۵۲-۲۹، مدارك، طه، تحت الآية: ۸۰-۸۲، ۳/۹۵۲-۲۹، مدارك، طه، تحت الآية: ۸۰-۸۲، ص۸۹-۹۹، ملتقطاً.

2 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ٨٢، ١٢/٥.

نَسَيْرِهِ مَاطُ الْجِنَانَ

شرمسار ہونے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کے پختہ ارادے کا نام ہے اور جولوگ فقط زبان سے تو بہ کے الفاظ دہرا لینے یا ہاتھ سے تو بہتو بہ کے اشارے کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں تو وہ یا در کھیں کہ بیٹی تا تا نہیں ہے۔

### وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِبُولِسى ﴿ قَالَ هُمُ اُولَاءِ عَلَى اَثَرِى وَعَجِلْتُ اِلْمَا اَعْجَلَكَ عَن اِلَيْكَ مَ بِالتَّرْضَى ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورتونے اپنی قوم سے كيوں جلدی كی اے موئی عرض كی كہوہ يہ ہیں ميرے بيچھے اوراے ميرے رب تیری طرف میں جلدی كر کے حاضر ہوا كہ تو راضی ہو۔

ترجیدهٔ کنؤالعِرفان: اوراےموسیٰ! مجھے اپنی قوم ہے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کردیا؟ عرض کی: وہ یہ میرے پیچھے ہیں اوراے میرے رب! میں نے تیری طرف اس لئے جلدی کی تا کہ تو راضی ہوجائے۔

﴿ وَمَا اَعْجَلَكَ: اور تَحْفِي سَ جِيزِ نَے جلدی میں مبتلا کردیا؟ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ کہ حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام جب اپنی قوم میں سے ستر آدمیوں کو منتخب کر کے قوریت شریف لینے کو وطور پر تشریف لے عضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ تعالی سے کلام کے شوق میں ان آدمیوں سے آگے بڑھ گئے اور انہیں چیچے چھوڑ تے ہوئے فرمایا کہ میر سے چھے چھچے چھے آؤ، تو اس پر اللّٰه تعالی نے ارشا دفر مایا ''اے موٹی اعلیٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلام ، تجھے بیں اور اے میر درب! عَزُوجَلَ ، میں میں مبتلا کردیا؟ حضرت موٹی عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلام نے جلدی کی تاکہ تیر کے محکم کو پورا کرنے میں میری جلدی د کھے کرتیری رضا اور زیادہ ہو۔ (1)



یہاں ایک تکت قابلِ وَکرہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کے بارے میں بتایا کہ ''انہوں نے خداکی رضاحا ہی''اوراپنے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے لیے اور مقامات پر بتایا: خدانے ان کی

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٨٣-٨٤، ص٩٩، روح البيان، طه، تحت الآية: ٨٣-٨٤، ١٢/٥، ملتقطاً.

ينوم الظالجنّان ( 225 )

رضاحایہی۔چنانچہاللّٰہ تعالی ارشادفر ما تاہے

فَلَنُو لِيَنَّكَ قِبُلَةً تَرْضُهَا (1)

توجید کنزالعِرفان: تو ضرور ہم تہمیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوثی ہے۔

اورارشادفرما تاہے

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ مَ بُّكَ فَتَرْضَى (<sup>2)</sup>

ترجهة كنزًالعِدفاك: اوربيتك قريب بكرتمهارارب تهبين

ا تنادےگا کہتم راضی ہوجا ؤگے۔

اس معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ اللّٰه تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے اوراس میں اضافہ کرنے کیلئے کوشاں ہیں جبکہ اللّٰه تعالیٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی رضاحیا ہ رہا ہے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَيْهِ کَيا خُوبِ فَرِماتے ہیں:
کیا خوب فرماتے ہیں:

خدا جاہتا ہے رضائے محمد

خدا کی رضا جاہتے ہیں دوعاکم

### قَالَ فَإِنَّاقَ لَ فَتَنَّاقُوْ مَكَمِنُ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ه

ترجمة كنزالا بيمان: فرمايا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلامیں ڈالا اورانہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔

🧯 ترجیه یکنزالعِرفان: فرمایا، تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کوآ زمائش میں ڈال دیااورسامری نے انہیں گمراہ کردیا۔

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ اللّه تعالى نے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُونِبِرديتے ہوئے ارشاد فرمایا كما ہوسى ! عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ، اللّه تعالى الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ، اللّه عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام عَساتُهِ وَالسَّلَام ، اللّه عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام عَساتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام عَساتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام عَلَيْهُ الصَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَام عَلَيْم عَلَيْهِ الصَّلَامِ اللّهُ الصَلَام عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام عَلَيْهِ الصَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَيْهِ السَلَّامِ عَلَيْهِ السَلَّامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَلَّامِ عَلَيْهِ السَلَّامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَلَّامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَلْمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَلْمُ اللّهُ السَلَّامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَلَّامِ عَلَيْهِ السَلَّامِ عَلَيْهِ السَلَّامِ عَلَيْهِ السَلَّامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَلَّامِ عَلَيْهِ السَلَّامِ عَلَيْهِ السَلَّامِ عَلَيْهِ السَ

🛈 ••••بقره:٤٤ . ١

2 .....والضحي: ٥.

البيان، طه، تحت الآية: ٥٥، ١٣/٥؛ خازن، طه، تحت الآية: ٥٥، ٣/٠٦، ملتقطاً.

مِلْطُالِعِيَانَ 226 حداثُم

اس آیت میں اِضلال یعنی گراہ کرنے کی نسبت سامری کی طرف فرمائی گئی کیونکہ وہ اس کا سبب اور باعث بناتھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کواس کے سبب کی طرف منسوب کرناجائز ہے، اسی طرح یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ نے پرورش کی، دینی پیشواؤں نے ہدایت کی ، اولیاءِ کرام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ نے حاجت روائی فرمائی اور بزرگوں نے بلاد فع کی۔

فَرَجَءَمُولَسَ إِلَى قُوْمِهِ غَضْبَانَ اَسِفًا قَقَالَ لِقَوْمِ اَلَمْ يَعِلُكُمْ مَ اللَّكُمُ الْمُعَلِّمُ وَعُمَّا حَسَنًا أَ الطَّالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ الْمُ الْمُودَةُ مُ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ الْمُؤَمِّدُ وَعِلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ مُتَّوْعِلِي فَ ﴿ وَعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُهُدُ الْمُؤَمِّدُ وَعِلِي فَ ﴿ وَعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّ

توجه ایمنالایدهان: توموی اپنی قوم کی طرف پلٹا غصہ میں بھراافسوں کرتا کہااے میری قوم کیاتم سے تمہارے رب نے اچھاوعدہ نہ کیاتھا کیاتم پرمدت کمبی گزری یاتم نے جا ہا کہتم پرتمہارے رب کا غضب اُتر بے تو تم نے میراوعدہ خلاف کیا۔

ترجہ فئ كنؤالعِرفان: توموك اپنى قوم كى طرف غضبناك ہوكرافسوں كرتے ہوئے لوٹے (اور) فرمایا: اے ميرى قوم! كيا تمہارے رب نے تم سے اچھاوعدہ نه كيا تھا؟ كيا مدت تم پر لمبى ہوگئ تھى ياتم نے بيچا ہا كه تم پر تمہارے رب كاغضب اتر آئے؟ پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی كى ہے۔

﴿ فَرَجَعَ مُوْلَى إِلَى قَوْصِهِ: توموكا پی قوم كی طرف لوئے۔ ﴾ حضرت موکی عَلیْه الصَّلَوهُ وَالسَّلام نے جالیس دن پورے كئے اور و بیں اللّه تعالیٰ كی طرف سے بتا دیا گیا كہ تہماری قوم گراہی میں مبتلا ہوگئ ہے۔اس پر حضرت موسی عَلیْهِ الصَّلَوهُ وَالسَّلام توریت لے کراپی قوم كی طرف غضبنا كہ ہو كرلوئے اوران كے حال پرافسوس كرتے ہوئے فرمانے گئے:اے ميری قوم! كیا تمہارے ربعو وَ غرمانے تم سے اچھاوعدہ نہ كیا تھا كہ وہ تمہیں توریت عطافر مائے گاجس میں ہمایت ہے، فوریہ برارہ ویش بیں اور ہرسورت میں ہزارہ یہ بیں؟ كیا میرے تم سے جدا ہونے كی مدے تم پر لمبی ہوگئ تھی یا تم

نے بیچاہا کہتم پرتمہارے ربءً ؤ ءَ بَلُ کاغضب اتر آئے؟ پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی اور ایساناقص کام کیا ہے کہ مجھڑے کو پو جنے لگے، تہہاراوعدہ تو مجھ سے بیتھا کہ میرے حکم کی اطاعت کرو گے اور میرے دین پر قائم رہو گے۔(1)

### 4

علامہ اساعیل حقی دخمة اللہ تعالیٰ علیٰ فرماتے ہیں 'اس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی و کھر کراللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نافر مانی کرنے والے پر غصہ ہونا اور اس کے حال پر افسوس کا اظہار کرنا کا لی انسان کی فطرت کے لؤاز مات میں سے ہے، البذا ہر تقمند انسان کو جا ہے کہ وہ انبیا بحکرام عَدَنِهِ ہُم الصَّلَا ہُ وَالسَّلام اور اولیا بِعظام دَحمة اللہِ تعَالیٰ عَلَیٰهِ ہُم کے طریقے کی ہیروی کی اور جب کوئی برائی ہوتی و کھے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اس پر ناراضی اور خصہ کا اظہار کرے۔ (2) اللہ تعالیٰ کے لئے راضی یا ناراض ہونے کے بارے میں حضرت عمروہن جمن دہن جمن دہن جمن اللہ تعالیٰ عنه سے روایت ہے، نی اکرم صَلَّی اللہ تعالیٰ کے لئے راضی ہوا ور جب اس نے ایسا کر لیا تو وہ ایمان کی حقیقت کا ہوگیا۔ (3) عضب کرے اور اللہ تعالیٰ کے لئے راضی ہوا ور جب اس نے ایسا کر لیا تو وہ ایمان کی حقیقت کا ہوگیا۔ (3) اور اس سلسلے میں تا جدار رسالت صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلیْهِ وَالِیہ وَسَلَّم کَ این وَ اسْکا کی اللہ تعالیٰ کی حضرت عائشہ صدیقہ دَحِی اللہ تعالیٰ کی حرمت کے خلاف کرتا تو اس سلسلے میں درسول کریم صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلیْهِ وَسَلَّم نَے این وَ اسْکا کی کرمت کے خلاف کرتا تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی حرمت کے خلاف کرتا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی کے لئے انتقام ہیں لیا کہ تقام کی کرتا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی کرمت کے خلاف کرتا تو اس سے اللہ تعالیٰ کے لئے انتقام لیا کرتے تھے۔ (4)

حضرت ابومسعودانصاری دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ فرماتے ہیں: ایک آدمی نے عرض کی: یاد سو لَ الله اِصَلَی الله تعالٰی عَنهُ فرماتے ہیں: ایک آدمی نے عرض کی: یاد سو لَ الله اِصَلَی الله تعالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَمَ ، ہوسکتا ہے کہ ہیں نماز میں شامل نہ ہوسکوں کیونکہ فلال ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ (راوی فرماتے ہیں کہ) میں نے نصیحت کرنے میں سیّد المرسکتین صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ کواس دن سے زیادہ جھی ناراض نہیں دیکھا تھا۔ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا''الے لوگو! تم مُنتَعِقِّر کرتے ہو! تم میں سے جولوگوں کونماز پڑھائے وہ شخفیف کرے کیونکہ ان میں بیار، کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ (5)

سَيْرِصَ لَطُّالِجِنَانَ 228 صَلَّحَالِكِ عَلَى الْعَلَالِكِ عَلَى الْعَلَالِكِ عَلَى الْعَلَالِكِ عَلَى الْعَل

<sup>1 .....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ٨٦، ص٩٩، خازن، طه، تحت الآية: ٨٦، ٣/ ٢٦، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>روح البيان، طه، تحت الآية: ٩ ٨، ٥/٦١٦.

<sup>3 .....</sup>معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ١٩٤/١، الحديث: ١٥٦.

<sup>4 .....</sup>بخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ٤٨٩/٢، الحديث: ٣٥٦٠.

<sup>5 ....</sup> الخ، ١/١ ٥٠ العلم، باب الغضب في الموعظة ... الخ، ١/١ ٥٠ الحديث: ٩٠.

افسوس! فی زمانہ لوگوں کا حال میہ ہے کہ ان کے ماتحت کا م کرنے والا اگر ان کے کسی تھم کی خلاف ورزی کرتا ہے ۔ تو یہ بسااوقات اس پرموسلا دھار بارش کی طرح برس پڑتے ہیں لیکن اگر یہی لوگ ان کے سامنے اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صَلَّی اللَّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی نافر مانی کرتے ہیں تو ان کے ماتھے پڑشکن تک نہیں آتی ۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطافر مائے ،امین ۔

یبال سے بات بھی یا در ہے کہ پچھ بندوں کو اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اگروہ بندے کسی پر غصہ کریں تو اللّه تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے گویا کہ آنہیں ناراض کرنے سے اللّه تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ ہے گویا کہ آنہیں ناراض کرنے سے اللّه تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ حدیثِ قدی میں ہے، اللّه تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے: جس نے میرے کسی ولی کی تو بین کی اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ (1) لہذا ہر مسلمان کو چا ہے کہ وہ اللّه تعالیٰ کے انبیاء عَدیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ اورا ولیاء دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالیٰ عَدَیْهِمُ کا اور مرا یسے کام سے یکے جوان کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہو۔

### قَالُوْا مَا آخُلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنّا حُبِّلْنَا اَوْزَامًا مِّنْ ذِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَنَ فَهَا قَكُنْ لِكَ الْقَى السَّامِرِيُّ فَيَ

توجمه کنزالایمان: بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیالیکن ہم سے کچھ بو جھائھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے تو ہم نے انہیں ڈال دیا پھراسی طرح سامری نے ڈالا۔

ترجدا کن کالعدفان: انہوں نے کہا: ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن قوم کے کچھ زیورات کے بوجھ ہم سے اٹھوائے گئے تھے تو ہم نے ان زیورات کو ڈال دیا پھراسی طرح سامری نے ڈال دیا۔

١٨٤/١ ، الحديث: ٩٠٦.

بوصراطًالجنان) 🚤 9

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ طَلَىٰ ٢٠٠ ﴾ ﴿ طَلَىٰ ٢٠٠ ﴾

﴿ قَالُوْ اَ اَنْہُوں نے کہا۔ ﴾ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی بات س کرلوگوں نے کہا: ہم نے اپنے اختیار سے آپ عَلَیٰهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی بات س کرلوگوں نے کہا: ہم نے اب سے عاریت کے طور پر الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے وعد نے کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن فرعون کی قوم کے پچھزیورات جوہم نے ان سے عاریت کے طور پر لئے تھے انہیں ہم نے سامری کے حکم سے آگ میں ڈال دیا، پھراسی طرح سامری نے ان زیوروں کو ڈال دیا جو اس کے پاس سے اس خاک کو بھی ڈال دیا جو حضرت جریل عَلَیْهِ السَّلَام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اس نے حاصل کی تھی۔ (1)

# فَاخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَلَالَهُ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰنَآ الهُكُمُ وَ اللهُ فَا اللهُكُمُ وَ اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

توجمهٔ کنزالادیمان: تواس نے ان کے لیےا یک بچھڑا نکالا بے جان کا دھڑ گائے کی طرح بولتا تو ہولے یہ ہے تمہارامعبود اورموسیٰ کامعبودموسیٰ تو بھول گئے۔

ترجہ کئے کنوُالعوفان: تواس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان بچھڑا نکال دیا جس کی گائے جیسی آواز تھی تو لوگ کہنے لگے: پیتمہار امعبود ہے اور موکیٰ کامعبود ہے اور موکیٰ بھول گئے ہیں۔

﴿ فَا خُورَ مَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَلًا: تواس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان مجھڑا نکال دیا۔ ﴿ یہ یَجھڑا سامری نے بنایا اوراس میں یکھ سوراخ اس طرح رکھے کہ جب ان میں ہواداخل ہوتواس ہے بچھڑ ہے گا واز کی طرح آ واز بیدا ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اَسْ پر بیل کی خاک زیرِ قدم ڈالنے سے زندہ ہوکر بچھڑ ہے کی طرح بولتا تھا۔ (2) فول یہ بھی ہے کہ وہ اَسْ پر بیل کی خاک زیرِ قدم ڈالنے سے زندہ ہوکر بچھڑ ہے کی طرح بولتا تھا۔ (2) بعنی بچھڑ ہے سے آ واز نگلتی دیکھ کرسامری اوراس کے بیروکار کہنے گئے: یہ تمہارامعبود ہے اور حضرت مولی عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ معبود کے اوراسے یہاں جھوڑ کراس کی جبتو میں کو وطور پر چلے گئے ہیں۔ (مَعَاذَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ) بعض مفسرین نے کہا کہ اس آ بت کے آخری لفظ 'نَسِسی ''

1 ....خازن، طه، تحت الآية: ۸۷، ۲، ۲۶-۲۶۱.

2 .....خازن، طه، تحت الآية: ٨٨، ٢٦١/٣.

تَفَسيٰرهِمَاطُالِجِنَانَ}=

کا فاعِل سامری ہے اوراس کامعنی ہے ہے کہ سامری نے بچھڑ ہے کومعبود بنایا اوروہ اینے ربّ کوبھول گیایا یہ عنی ہے کہ سامری اَجِسام کےحادث ہونے سے اِستدلال کرنا بھول گیا۔ <sup>(1)</sup>

### ٱفَلايرونَ ٱلَّايرُجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا فَوَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

تر**ج**ههٔ کنزالعِرفان: تو کیاوهٔ بمیں دیکھتے کہوہ بچھڑاانہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتااوران کیلئے نہ کسی نقصان کا مالک ہےاور نہ نفع کا۔

﴿ أَ فَلا يَرُونَ: توكياوه نهيس ويكھتے۔ ﴾ ارشاد فرمايا كه بچھڑے كو يوجنے والے كيااس بات برغورنہيں كرتے كه وہ بچھڑ اانہيں کسی بات کا جواب نہیں دیتااور نہ ہی وہ ان ہے کسی نقصان کو دور کرسکتا ہے اور نہانہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور جب وہ بات کا جواب دینے سے عاجز ہےاور نفع نقصان سے بھی بےبس ہےتو وہ معبود کس طرح ہوسکتا ہے۔ (2) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ روش آیات اور مجزات دیکھنے کے بعد بصیرت کا اندھاین اور عقل والوں کی عقل و قہم کاسلب ہوجانا بہت بڑی بدیختی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ اس ہے محفوظ فرمائے۔ا مین۔

وَ لَقَدُقَالَ لَهُمُ هُرُونُ مِنْ قَبُلُ لِقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ مَا بُّكُمُ الرَّحْدِيُ فَاللَّهُ عُوْنِي وَأَطِيعُوْ اأَصْرِي ٠

ترجمه كنزالايمان: اوربيتك ان سے ہارون نے اس سے بہلے كہاتھا كما ہمرى قوم يونى ہے كہم اس كسب فتنے میں پڑے اور بیشک تہمارارب رحمٰن ہے تو میری پیروی کرواور میراتھم مانو۔

🕕 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٨٨، ص ٠٠٠، خازن، طه، تحت الآية: ٨٨، ٢٦١/٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، طه، تحت الآية: ٨٩، ٢٦١/٣، مدارك، طه، تحت الآية: ٨٩، ص ٧٠٠ ، ملتقطاً.

ترجیه کنزُالعِدفان: اور بیشک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہاتھا کہ اے میری قوم! تمہیں اس کے ذریعے صرف آز مایا جار ہاہے اور بیشک تمہارارب رحمٰن ہے تو میری بیروی کرواور میرے حکم کی اطاعت کرو۔

﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هُذُونُ مِنْ قَبْلُ: اور بینک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ حضرت موی عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّدَم کے قوم کی طرف لوٹے سے پہلے ہے شک حضرت ہارون عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّدَم نے لوگوں کوفسیحت کی اور انہیں اس معاملے کی حقیقت سے آگاہ کیا اور فرمایا تھا'' اے میری قوم! اس مجھڑے کے ذریعے صرف تمہاری آزمائش کی جارہی ہے تو تم اسے نہ پوجواور بینگ تمہارارب جوعبادت کا مستحق ہے وہ رحمان عَذَّو جَلَّ ہے نہ کہ بچھڑا، تو میری پیروی کرواور بچھڑے کی بوجا چھوڑ دینے میں میرے تھم کی اطاعت کرو۔ (1)

حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَّوْ اَوَالسَّادِم نِے قُوم کواس ترتیب سے نصیحت فرمائی کہ سب سے پہلے انہیں باطل چیز کے بارے میں سنبیہ فرمائی کہ مہیں بچھڑے کے ذریعے آزمایا جارہا ہے، پھر آپ عَلَیْہِ الصَّلَوْ اَوَالسَّادِم نے انہیں اللَّه اتعالیٰ کو پہچا ننے کی دعوت دی کہ تبہارارب بچھڑا نہیں بلکہ تبہارارب دمن عَوَّوَجُلُ ہے، پھر انہیں نبوت کو پہچا ننے کی دعوت دی کہ میں نہی ہوں اس لئے تم سامری کی بجائے میری پیروی کرو، اس کے بعد آپ نے انہیں شریعت کے احکام پڑمل کرنے کا حکم دیا کہ میں نے تبہیں نچھڑے کی وجانہ کرنے کا جو تھم دیا ہے اسے پورا کرو۔ بیدوعظ وضیحت کرنے کے معاطم میں انتہائی عمدہ ترتیب ہے اور سیّرالم سکلین صَلَّی اللَّه تَعَالَی عَلَیْہِ وَالِہِ وَسَلَّم کی سیر سے مبارکہ میں وعظ وضیحت کی اس ترتیب کا انتہائی اعلیٰ نمونہ موجود ہے کہ آپ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْہِ وَالِہِ وَسَلَّم کی سیر سے مبارکہ میں وعظ وضیحت کی اس ترتیب کا انتہائی بنوں کی عبادت کے معاطم میں تعبید فرمائی اور انہیں بتایا کہ میمٹی ، پھر اور دھا توں سے بنائے گئے خودساختہ اور ہرطر ح سے عاجز بت تمہارے معبود ہوہ بی نہیں بتایا کہ میمٹی ، پھر اور دھا توں سے بنائے گئے خودساختہ اور ہرطرح سے عاجز بت تمہارے معبود ہو، بی نہیں بتایا کہ میمٹی ، پھر اور دھا توں سے بنائے گئے خودساختہ اور ہرطرح کیا اور وہی حقیقی طور پڑھتیں عطافر مانے والا اور نقصانات دور کرنے والا ہے ، پھر آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ وَ وَالسَّلَام نَے انہیں ا پنی نہوت ورسالت اور اپنے مقام ومر ہے کی پہچان کروائی اور اس کے بعد انہیں دینِ اسلام کے احکامات پڑمل کا حکم دیا۔

**①**....مدارك، طه، تحت الآية: ٩٠،ص٠٠٧، روح البيان، طه، تحّت الآية: ٩٠، ١٧/٥، ملتقطاً.

تَفَسيٰرهِمَ لطَالْجِنَانَ}

### قَالُوْاكَنُ نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوْسَى ﴿ قَالَ لِهُمُ وَنُ مَامَنَعَكَ إِذْ مَا يُتَهُمُ ضَلُّوًا ﴿ اللَّا تَتَبِعَنِ ۗ اَ فَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿ وَاللَّهِ مَا مَنَعَكَ ا

توجهة كنزالايمان: بولے ہم تواس پرآس مارے جمے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موٹ لوٹ کے آئیں۔موٹ نے کہااے ہارون تہمیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے ۔تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا۔

توجهه کنزالعِدفان: بولے ہم تواس پرجم کربیٹے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موٹی لوٹ کرنہ آجائیں۔موٹی نے فرمایا:اے ہارون! جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے چیچے آنے سے نع کیا تھا؟ کیا تم نے میرا تھم نہ مانا؟

و قالُوْا: بولے۔ اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہارون عَلَیْہ الصّلوٰہُ وَالسّادِم کی نصیحت کے جواب میں لوگوں نے کہا'' ہم تواس وقت تک بچھڑے کی پوجا کرنے پر قائم رہیں گے اور آپ کی بات نہ ما نیس گے جب تک ہمارے پاس حضرت موکی عَلَیٰہِ الصّلوٰہُ وَالسّادِم لوٹ کرنہ آجا کیں اور ہم دکھ لیں کہ وہ بھی ہماری طرح اس کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں اور کیا سامری نے بچھ کہا ہے یا نہیں۔ اس پر حضرت ہارون عَلَیٰہِ الصّلوٰہُ وَالسّادِم ان سے علیحہ وہو گئے اور ان کے ساتھ بارہ ہزاروہ لوگ بھی جدا ہو گئے جنہوں نے بچھڑے کی پوجانہ کی تھی۔ جب حضرت موکی عَلَیٰہِ الصّلوٰہُ وَالسّادِم والیّ سے ساتھ بارہ ہزاروہ لوگ بھی جدا ہو گئے جنہوں نے بچھڑے کی پوجانہ کی تھی۔ جب حضرت موکی عَلَیٰہِ الصّلوٰہُ وَالسّادِم والیّ تَسْ بِی اللّٰہِ الصّلوٰہُ وَالسّادِم وَاللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ الصّلوٰہُ وَالسّادِم وَاللّٰہِ الصّلوٰہُ وَالسّادِم وَاللّٰہُ وَالسّادِم وَاللّٰہِ الصّلوٰہُ وَالسّادِم وَاللّٰہِ الصّلوٰہُ وَالسّادِم وَاللّٰہُ وَالسّادِم وَاللّٰہِ الصّلوٰہُ وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم وَاللّٰہِ الصّلوٰہُ وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم وَالسّادِم وَالسّادِم وَالسّادِم وَالسّادِم وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم وَاللّٰہُ وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم وَاللّٰہُ وَالسّادِم وَاللّٰہُ وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم وَاللّٰہُ وَالسّادِم وَاللّٰہِ وَالسّادِم

سے کیوں نہیں آملے تا کہ تمہاراان سے جدا ہونا بھی ان کے قل میں ایک سرزنش ہوتی ، کیاتم نے میراحکم نہ مانا؟ (1)

### قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحُيقِ وَلَا بِرَأْسِيُ ۚ إِنِّى خَشِيْتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّ قُتَ بَيْنَ بَنِي ٓ اِسْرَآءِ يُلُ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۚ

توجہ کا کنزالایہ مان: کہا اے میرے ماں جائے نہ میری داڑھی پکڑ واور نہ میرے بال مجھے بیڈر ہوا کہ تم کہوگے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیااور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔

توجها کنزالعوفان: ہارون نے کہا:اے میری ماں کے بیٹے! میری داڑھی اور میرے سرکے بال نہ پکڑو بیٹک مجھے ڈر تھا کہتم کہوگے کہ (اے ہارون!)تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔

﴿ قَالَ: كَهَا۔ ﴾ حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّكَرَم نَے حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّكَرَم ہے کہا: اے میری مال کے بیٹے! میری داڑھی اور میرے سرکے بال نہ پکڑو بیٹک مجھے ڈرتھا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کرآپ کے بیچھے چلا گیا تو یہ گروہوں میں تقسیم ہوکرایک دوسرے سے اڑنے لگیں گے اور بید کھے کرآپ کہیں گے کہ اے ہارون! تم نے بنی اسرائیل میں تَقْرِ قہ ڈال دیا اور ان کے بارے میں تم نے میرے کم کا انتظار نہ کیا۔ (2)

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ لِسَامِرِيُّ ﴿ قَالَ بَصُمُ تُ بِمَالَمْ يَبُصُمُ وَابِهِ فَقَبَضْتُ قَالَ نَصُرُتُ بِمَالَمْ يَبُصُمُ وَابِهِ فَقَبَضْتُ وَالْكَالَمُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ مِنْ الرَّسُولِ فَنَبَلْ ثَهَا وَكُلْ لِكَ سَوَّ لَتُ لِي نَفْسِيْ ﴿ وَالرَّالُ مُؤْلِ فَنَبُلْ ثَهَا وَكُلْ لِكَ سَوَّ لَتُ لِي نَفْسِيْ ﴿ وَالرَّاسُولِ فَنَبُلْ ثَهَا وَكُلْ لِكَ سَوَّ لَتُ لِي نَفْسِيْ ﴿ وَالرَّاسُولُ فَنَالُ لَنَّا الرَّسُولُ فَنَالُ اللَّهُ مِنْ الرَّاسُولُ فَلَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ الرَّاسُولُ فَلَا الرَّاسُولُ فَلَا الرَّاسُولُ فَلَا الرَّاسُولُ فَلَا الرَّاسُولُ فَلَا لَهُ مَا لَا مُعَلَّى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل

ترجمة كنزالايمان: موىٰ نے كہااب تيرا كياحال ہےاہ سامرى۔ بولا ميں نے وہ ديكھا جولوگوں نے نہ ديكھا توايك مٹھى بھرلى فرشتے كے نشان سے پھراسے ڈال ديا اور ميرے جى كويہى بھلالگا۔

الآية: ٩١-٩٣، ص٠٠، ٢٦١/٣، ٢٦٠-٢٦٢، مدارك، طه، تحت الآية: ٩٣-٩٣، ص٠٠، ملتقطاً.

2 .....خازن، طه، تحت الآية: ٩٤، ٢٦٢/٣، جلالين، طه، تحت الآية: ٩٤، ص٢٦٦، ملتقطاً.

سَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانَ 234 صَلَحْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

توجیه کنځالعِدفان: مویٰ نے فرمایا: اےسامری! تو تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا: میں نے وہ دیکھا جولوگوں نے نہ دیکھا تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی مجرلی پھراسے ڈال دیا اور میر نے فس نے مجھے بہی اچھا کرکے دکھایا۔

﴿ فَهَاخَطُبُكُ إِيسَامِرِيُّ: الصامرى! تو تيراكيا حال ہے؟ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كاخلاصه بيہ كد حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام كا جواب من كر حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام ما مرى كى طرف متوجه ہوئے اور فرمایا ''اس می وجہ بتا سامرى نے کہا: میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل كو گوں نے ندد يکھا حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام نے فرمایا ''تو نے كیاد یکھا؟ اس نے کہا: میں نے حضرت جریل عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام وَ فرمایا ' تو نے كیاد یکھا؟ اس نے کہا: میں نے حضرت جریل عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کود یکھا اور انہیں ہیچان لیا، وہ ذندگی کے گھوڑ ہے پر سوار تھے، اس وقت میرے دل میں بیر بات آئی کہ میں ان کے گھوڑ ہے کے سوار تھے، اس وقت میرے دل میں بیر بات آئی کہ میں ان کے گھوڑ ہے کے شوڑ ہے کیا گوگو ہے کیا گوگو ہوگا ہوگا کی میں ہوگوڑ ہوگا کی کہ میں ان کے میں ان کے میں ان کے میں ان کے بنایا تھا اور میر نے نقل کے میں ان جھا کر کے دکھا یا اور بی تعل میں نے اپنی ہی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیا کوئی میں نے بنایا تھا اور میر نے نشال خواہش کی وجہ سے کیا کوئی دوسرا اس کا باعث و مُحرِ کے نہ تھا۔ (1)

قَالَ فَاذُهُ بُ فَإِنَّ لِكَ فِي الْحَلِوةِ أَنْ تَقُولَ لامِسَاسٌ وَ إِنَّ لِكَ مَوْعِمًا لَّنْ تُخْلَفَ وَانْظُرُ إِلَى الْمِكَالَّ نِي طَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا مُوْعِمًا لَّنْ تُخْلَفَ وَانْظُرُ إِلَى الْمِكَالَّ بِي طَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَا لَهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمة كنزالايمان: كها تو چلتا بن كه دنياكى زندگى مين تيرى سزايه به كه تو كه چهونه جااور بيشك تير بيايك وعده كاوفت به جو تجھ سے خلاف نه ہوگا اور اپنے اس معبود كود كيوجس كے سامنے تو دن جرآسن مارے رہافتم ہے ہم ضرور

1.....مدارك، طه، تحت الآية: ٩٥-٩٦، ص ٧٠١، خازن، طه، تُحت الآية: ٩٥-٩٦، ٢٦٢٣، ملتقطاً.

يُوصَلُطُ الْجِنَانِ) — ( 235 )

ا سے جلائیں گے پھرریزہ ریزہ کر کے دریامیں بہائیں گے تہ ہارامعبود تو وہی اللّٰہ ہے جس کے سواکسی کی بندگی نہیں ہر چیز کواس کاعلم محیط ہے۔

توجہ یا کنوالعوفان: موسی نے فرمایا: تو تو چلا جا پس بیشک زندگی میں تیرے لئے بیسزاہے کہ تو کہے گا۔ '' نہ چھونا' اور بیشک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی اوراپنے اس معبود کود کھے جس کے میں سامنے توسارا دن ڈٹ کر بیٹھار ہا جسم ہے: ہم ضرورا سے جلائیں گے پھر ریزہ ریزہ کرکے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللّٰہ ہے جس کے سواکوئی معبود تہیں ،اس کاعلم ہرچیز کومحیط ہے۔

﴿ قَالَ فَاذْهَبُ: موسیٰ نے فرمایا: تو تو چلاجا۔ ﴾ سامری کی بات س کر حضرت موسیٰ عَلیّه الصَّلاهُ وَالسَّلام نے اس سے فرمایا

'' تو یہاں سے چلتا بن اور دور ہوجا، پس بیٹک زندگی میں تیرے لئے یہ ہزا ہے کہ جب تجھ سے کوئی ایسا شخص ملنا چاہے

جو تیرے حال سے واقف نہ ہو، تو تُو اس سے کہے گا'' کوئی مجھے نہ چھوئے اور نہ میں کسی سے چھووں ۔ چنا نچہ لوگوں کو کممل طور پر سے ملنا منع کر دیا گیا اور ہرایک پراس کے ساتھ ملاقات، بات چیت ، خرید وفر وخت حرام کر دی گئی اوراگرا تفاقاً کوئی اس سے چھوجا تا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہوتے ، وہ جنگل میں یہی شور مجاتا کھرتا تھا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے اور وہ وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلخی اور وحشت میں گز ارتا تھا۔ (1)

﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِكَا: اور بِيثِك تيرے ليے ايک وعدہ كاوفت ہے۔ ﴾ حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے مزيد فرمايا كما اے سامری! تيرے شرک اور فسادانگيزی پردنيا کے اس عذاب کے بعد تيرے لئے آخرت ميں بھی عذاب كا وعدہ ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی ندگی جائے گی اور اپنے اس معبود كود كيے جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ كر بيٹھار ہا اور اس كی عبادت پر قائم رہا ہتم ہے: ہم ضرور اسے آگ سے جلائيں گے پھرريزہ ريزہ كركے دريا ميں بہاديں گے، چنانچه حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے اس بُحِمُ مِن کے ساتھ الیا ہی كیا۔ (2)

﴿ إِنَّهَا إِللَّهُ كُمُ اللَّهُ: تمهارامعبودتووبى الله ہے۔ ﴾ يعنى تبهارى عبادت اور تعظيم كامستحق صرف وہى الله ہےجس ك

2 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٩٧، ص ٧٠، خازن، طه، تحت الآية: ٩٧، ٢٦٢٣-٢٦٣، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الطَّالِحِيَّانِ) ( 236 ) حَلَاثُتُ

قَالَ أَلَوْ ١٦ ﴾

سواکوئی معبود نہیں اور اس کاعلم ہر چیز کا إحاطہ کئے ہوئے ہے۔ (1)

# كَنْ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَنْ سَبَقَ ۚ وَقَنْ النَّيْلُكِ مِنْ الْبَيْلُكِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَّهُ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَنْ أَلُهُ مَنْ أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلْهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلّ أَلَّهُ مَا أَلَّ أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّ أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مِنْ أَلَّ أَلَّا أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلْ أَلَّا أَلّ

توجههٔ کنزالادیمان: ہم ابیا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں اور ہم نے تم کواپنے پاس سے ایک ذکر عطافر مایا۔

توجیدهٔ کهنژالعِدفان: (اے حبیب!) ہم تمہارے سامنے اسی طرح پہلے گزری ہوئی خبریں بیان کرتے ہیں اور بیشک ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک ذکر عطافر مایا۔

﴿ كَاٰ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْكَاءٍ: ہم تمہارے سامنے اس طرح خبریں بیان کرتے ہیں۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں فرعون اور سامری کے ساتھ ہونے والاحضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کا واقعہ بیان کیا گیا اور اب یہاں سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب! صَلَی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم، جس طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ واقعات بیان کئے اس طرح ہم آپ کے سامنے سابقہ امتوں کی خبریں اور ان کے احوال بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کی شان، آپ کی نشانیوں اور مجزات میں اضافہ ہوا ور لوگ ان میں زیادہ غور وفکر کر سیک ہم نے آپ کو این پیس سے قرآن کریم عطافر مایا کہ یہ فرعظیم ہے اور جواس کی طرف متوجہ ہواس کے لئے اس کتاب کریم میں نجات اور برکتیں ہیں اور اس مقدس کتاب میں سابقہ امتوں کے ایسے حالات کا ذکر و بیان ہے جوفکر کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہیں۔ (2)

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وِزْمًا الله خُلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيلَةِ حِمْلًا اللهِ

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ٩٨، ٢٦٣/٣.

2 .....تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٩٩، ٩٧/٨، مدارك، طه، تحت الآية: ٩٩، ص٧٠٢، ملتقطاً.

ينوم الظالجنان ( 237

توجهه کنزالایمان: جواس سے منہ پھیرے تو بیشک وہ قیامت کے دن ایک بوجھا ٹھائے گا۔وہ ہمیشداس میں رہیں گے اوروہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برابوجھ ہوگا۔

توجیه کنزالعِدفان: جواس سے منہ پھیرے گا تو بیشک وہ قیامت کے دن ایک بڑا ابو جھا ٹھائے گا۔وہ ہمیشہاس میں رہیں گےاوروہ قیامت کے دن ان کیلئے بہت برابو جھ ہوگا۔

﴿ مَنْ أَغُرُضَ عَنْ لُهُ: جواس سے منه پھیرے گا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ جواس قر آن سے منه پھیرے اوراس پرایمان نہلائ اوراس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ قیامت کے دن گناہوں کا ایک بڑا ہو جھا ٹھائے گا۔ (1) ﴿ خُلِدِ بْنَ فِیْدِ : وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ﴾ یعنی وہ ہمیشہ اس گناہ کے عذاب میں رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کیلئے بہت برا ہو جھ ہوگا۔ (2)

یہاں یہ بات یا درہے ہمیشہ عذاب میں وہ تخص رہے گا جس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوا ہو گا اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہواوہ اگر چہ کتنا ہی گئہ گار ہوا ہے ہمیشہ عذاب نہ ہوگا۔

## يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّوْمِ وَنَحْشُمُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَ إِنْ أَمُّ قَافَّ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَيْخَتُمُ الْاَعْشُرًا ﴿

ترجیدہ کنزالایہ مان: جس دن صُور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کواٹھا کیں گے نیلی آ تکھیں۔ آپس میں چیکے چیکے کہتے ہوں گے کہتم دنیا میں نہ رہے مگر دس رات۔

🧗 ترجیههٔ کهنژالعِدفان: جس دن صُور میں پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کواس حال میں اٹھا ئیں گے کہان کی

1 .....بغوى، طه، تحت الآية: ١٠٠، ١٩٤/٣.١.

2 ....خازن، طه، تحت الآية: ١٠١، ٢٦٣/٣.

يزصَ أَطْالِحِدَانَ عِلَى الْعِلَانِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى

﴿ يَوْمَرُ يُنْفَخُ فِي الصُّومِ : جس دن صُور مِين يهونكا جائكًا - ﴾ ارشا دفر ما ياكه المصبيب اصلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ ، آ ب اپنی قوم کووہ دن یا د دلائیں جس دن لوگوں کومشر میں حاضر کرنے کے لئے دوسری بارصُو رمیں پھوڈکا جائے گا اور ہم اس دن کا فروں کواس حال میں اٹھا کیں گے کہ ان کی آئکھیں نیلی اور منہ کا لیے ہوں گی۔ (1)

﴿ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمُ : وه آپس ميں آہستہ إتيں كريں گے۔ ﴾ آخرت كي ہولنا كياں اور وہاں كي خوفناك منازل ديمير کر کفار کو ڈُمُیو ی زندگی کی مدت بہت قلیل معلوم ہوگی اوروہ آپس میں آ ہستہ آ ہستہ باتیں کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو د نیامیں زیادہ عرصہٰ ہیں رہے بلکہ دس را تیں رہے ہیں۔<sup>(2)</sup>

### نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ آمْتُلُهُمْ طَرِيْقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿

ترجمه كنزالايمان: مهم خوب جانة بين جوده كهين كرجبكمان مين سب سي بهتررائ والا كم كاكمتم صرف ايك ہی دن رہے تھے۔

ترجهة كنزالعِرفان: ہم خوب جانتے ہیں جودہ کہیں گے جبان میں سب سے بہتر رائے والا كہا كا كہتم صرف ايك ہی دن رہے تھے۔

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ: ہم خوب جانتے ہیں۔ ﴾ ارشا وفر مایا کہ کفار دنیا میں گھہرنے کی مدت کے بارے آپس میں جوآ ہستہ آہستہ با تیں کریں گےاہے ہم خوب جانتے ہیں۔ کچھلوگ تو دس را تیں رہنے کا کہیں گے جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا قیامت کی ہولنا کیاں دیکھ کر کہے گا کہتم تو صرف ایک ہی دن دنیامیں رہے تھے۔بعض مفسرین کےنز دیک کفارکو دنیامیں ا تھہرنے کی مدت بہت کم معلوم ہوگی جبیبا کہ اوپر ذکر ہوا، جبکہ بعض مفسرین نے کہاہے کہ وہ اس دن کی سختیاں دیکھ کرایئے د نیامیں رہنے کی مقدار ہی بھول جائیں گے۔<sup>(3)</sup>

🚹 .....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٠١، ٥/٥٠٤، خازن، طه، تحت الآية: ٢٠١، ٢٦٣/٣، ملتقطاً.

2 .....تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٣٠١، ١٠٨.

3 .....خازن، طه، تحت الآية: ١٠٤، ٢٦٣/٣.

ع الم

یہاں یہ بات یا در ہے کہ وقت ایک نفیس نفتری اور لطیف جو ہر ہے، اسے کسی حقیر اور فانی چیز کو پانے کے لئے خرج نہ کیا جائے بلکہ اس سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جوانتہائی اعلی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، الہذا ہر عقلند آدئی کو چا ہے کہ دہ اپنے کے دہ اور نگینیوں سے لطف اندوز ہونے آدئی کو چا ہے کہ دہ اپنے وقت کوصرف دُنیوی نزندگی کو پرسکون بنانے ،اس کی لذتوں اور زنگینیوں سے لطف اندوز ہونے اور اس کے عیش وعشرت کے حصول میں صرف کر کے اسے ضائع نہ کرے بلکہ اپنی آخرت بہتر سے بہتر بنانے میں اپنا کامل وقت استعمال کرے کیونکہ دنیا کسی کامستقل ٹھکا نہیں اور دنیا کا عیش بہت تھوڑ ااور اس کا خطرہ بہت بڑا ہے اور اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر انتہائی کم ہے جی کہ اللّٰہ تعالیٰ کے نزد کی مجھر کے پر برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں اس لئے دنیا کے دھو کے میں مبتلا ہو کرا بنی اُخروی زندگی کوعذاب میں ڈال دینا سمجھدار کے شایان شان نہیں۔

دنیا کے بارے میں امام محمز خزالی دُخمهُ اللهِ تعالیٰ علیُه فرماتے ہیں: چوتخص دنیا کے دھو کے میں آتا ہے اس کا ٹھکانہ ذات ہے اور جو آدی اس کے ذریعے تکبر کرتا ہے اس کی مزل کھنے افسوس ملنا ہے۔ دنیا کا کا مطلب کرنے والوں سے ہوا گنا اور بھا گنے والوں کو تلاش کرنا ہے۔ جو دنیا کی خدمت کرتا ہے تو یہ اس سے چلی جاتی ہے اور جو اس سے منہ پھیر تا ہے بیاس کے پاس آتی ہے۔ دنیا صاف بھی بہوتو آلود گیوں کے شاہبے سے خالیٰ نہیں ہوتی اور اگر میٹر ورجھی پہنچائے تو وہ پریشانیوں سے خالیٰ نہیں ہوتی اور اگر میٹر ورجھی پہنچائے تو وہ پریشانیوں سے خالیٰ نہیں ہوتی اور اگر میٹر ورجھی پہنچائے تو وہ بریشانیوں سے خالیٰ نہیں ہوتا۔ ونیا کی سلامتی اپنے تیجھے بیاری لاتی ہے اور اس کی جو انی بڑھائے والی اور بھا گنے والی ہے اور اپنی کو میشتہ بن سنور کر رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں تو یہ ان پر دانت خالی ان دوستوں کے لیے کھول دیتی ہے، پھر انہیں اپنے زہر سے بلاکت کا مزہ چکھاتی اور اپنے تیروں سے زخی کرتا نے بیں دوستوں کے لیے کھول دیتی ہے، پھر انہیں اپنے زہر سے بلاکت کا مزہ چکھاتی اور اپنے تیروں سے زخی کرتی ہے۔ دنیا ورستوں کے لیے کھول دیتی ہے، پھر انہیں اپنے زہر سے بلاکت کا مزہ چکھاتی اور اپنی لگتا ہے گویا وہ پریشان خواب جب دنیا دارخوثی کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ اپنی کسان سے منہ پھیر لیتی ہے اور یوں لگتا ہے گویا وہ پریشان خواب جب دنیا دارخوثی کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ اپنی کسان سے منہ پھیر لیتی ہے اگر ان میں سے کوئی ایک پوری دنیا کا مالک بھی بن جائے تو یہ اسے یوں کاٹ کرر کہ دیتی ہے کہ گویا کل اس کا وجود ہی نہ تھا۔ دنیا کو چاہنے والے خوشی کی تمنا کرتے بھی بن جائے تو یہ اسے یوں کاٹ کرر کہ دیتی ہے کہ گویا کل اس کا وجود ہی نہ تھا۔ دنیا کوچا ہے والے خوشی کی تمنا کرتے ہوں کہ کے کہو کیا کس سے دنیا کہ جن دنیا کوچا ہے والے خوشی کی تمنا کرتے ہوں کھی بن جائے تو یہ اسے دنیا کوچا ہے والے خوشی کی تمنا کرتے کہ کھی کی کیا کہ کیکھی کی خوال

ہیں اور بیان کودھو کے کا وعدہ دیتی ہے جتی کہ وہ بہت زیادہ امیدر کھتے ہیں اور محلات بناتے ہیں اور پھران کے محلات قبروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ان کی جماعت ہلاک ہوجاتی ہے ان کی کوشش بھر اہوا غبار بن جاتی ہے اوران کی دعا تباہ و ہر باد ہوجاتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### وَيَسْتُكُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا مَ إِنْ نَسُفًا اللهِ فَيَنَامُ هَا قَاعًا صَفْصَفًا اللهِ لَا تَارِي فِيهَا عِوجًا وَّلاَ اَمْتًا اللهِ صَفْصَفًا اللهِ لَا تَارِي فِيهَا عِوجًا وَّلاَ اَمْتًا اللهِ

توجمه کنزالایمان: اورتم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں تم فرما وانہیں میرارب ریزہ ریزہ کر کے اڑادے گا۔ تو زمین کو پٹ پرہموار کرچھوڑے گا۔ کہ تواس میں نیچااونچا کچھانہ دیکھے۔

توجید کنوالعوفان:اورآپ سے بہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تم فرماؤ! انہیں میرارب ریزہ ریزہ کرکے اڑادے گا۔ اور مین کو ہموار چیٹیل میدان بناچھوڑے گا۔ اڑادے گا۔ اور نہاونچائی۔

﴿ وَيَسْتُكُونَكَ عَنِ الْحِبَالِ: اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ﴾ اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں حضرت عبد الله بن عباس رَضِیَ اللهُ تعَالٰی عَنْهُمَا نے فرمایا کے قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی نے رسول کریم صلّی اللهُ تعَالٰی عَنْهُوالِهِ وَسَلّمَ سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور الله تعالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلّمَ، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللّٰه تعالٰی نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّم اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلّمَ، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ ان سے فرمادی کہ انہیں میر ارب عَزُوجَلَّ ریت کے ذروں کی طرح ریزہ کردے گا پھر انہیں ہواؤں کے ذریعے اڑا درے گا اور زمین اس طرح ہموار کردی جائے گا ارادے گا اور پہاڑوں کے مقامات کی زمین کو ہموار چیٹیل میدان بنا چھوڑے گا اور زمین اس طرح ہموار کردی جائے گا کہ تواس میں کوئی پستی اوراو نیجائی ندد کیھے گا۔ (2)

1 .....احياء علوم الدين، كتاب ذمّ الدنيا، ٢٤٨/٣.

2 .....خازن، طه، تحت الآية: ٥٠١-٧٠١، ٣/٣٢٢-٢٦٤، جلالين، طه، تحت الآية: ١٠٥-٧٠١، ص٢٦٧، ملتقطاً.

سيرصَ اطَّالْجِنَانَ ﴾

# يَوْمَ إِن اللَّهُ عَلَى الرَّاعِى لَاعِوَجَ لَكُ وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلرَّ حُلْنِ يَكُومُ إِلَّهُ مُلْسًا

ترجمة كنزالايمان: اس دن پكارنے والے كے پیچھے دوڑیں گےاس میں بھی نہ ہوگی اور سب آ وازیں رخمٰن كے حضور پيت ہوكررہ جائیں گی تو تُونہ سنے گا مگر بہت آ ہستہ آ واز۔

ترجیدہ کنڈالعِرفان: اس دن پکارنے والے کے بیچھے چلیں گے،اس میں کوئی کجی نہ ہوگی اورسب آ وازیں رحمٰن کے حضور بیت ہوکررہ جائیں گی تو ٹکو ہلکی ہی آ واز کے سوا کچھ نہ سنے گا۔

﴿ يَوْمَوْ نَالِدٌ اللّهُ اعِي : اس دن بِهَار نے والے کے پیچھے چلیں گے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ جس دن بہاڑر برزہ ریزہ کر کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے کا اور ندا کر ہے گا: رحمٰن عَزَّوَ جَلَّ کے حضور پیش ہونے کے لئے چلو، اور یہ پچار نے والے حضرت اسرافیل عَلْیُہ السَّلام ہوں گے۔ لوگ اس بات پر قادر نہ ہوں گے کہ وہ دا کیں با کیں مڑجا کیں اور اس کے پیچھے نے لیس بلکہ وہ سب تیزی سے پکار نے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس دن سب آ وازیں رحمٰن کے حضور ہیب وجلال کی وجہ سے پست ہوکر رہ جا کیں گا اور حال یہ ہوگا کہ تو ہلکی ہی آ واز ایس ہوگی کہ اس میں صرف لبول کی کیفیت کے بارے حضرت عبد اللّه بن عباس دَخِی اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا نَے فرمایا ' وہ ہلکی ہی آ واز ایس ہوگی کہ اس میں صرف لبول کی جنبش ہوگی۔ (1)

### يَوْمَ إِنَّ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحُلُّ وَمَضَ لَهُ قُولًا ١٠

۔ توجیدہ کنزالایمان:اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگراس کی جسے رحمٰن نے اذن دے دیا ہے اوراس کی بات

السسروح البيان، طه، تحت الآية: ۸ . ۱ ، ۵ / ۲۸ ، ۲ ، ۵ / ۲۸ ؛ خازن، طله، تحت الآية: ۸ . ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، جالالين، طه، تحت الآية: ۸ . ۱ ، ص۲۲۷، ملتقطاً.

تَسْيَرِصَ لَاطًالِحِيَانَ 242 حَلاشَةُ

يېندفر مائی۔

ترجید کنزالعِدفان: اس دن کسی کی شفاعت کام نه دے گی سوائے اس کے جسے رحمٰن نے اجازت دیدی ہواوراس کی بات پیند فر مائی ہو۔

﴿ يَوْمَ إِنِّلاً تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ : اس دن سَى كَي شَفَاعت كام ندو على - ﴾ ارشاد فرمایا كه جس دن به بُولنا ك أمور واقع بهول على الله تعالى ال

علام على بن محمد خازن وَحْمَهُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات ميں: يه آيت اس بات پر دلالت كرتى ہے قيامت كے دن مؤمن كے علاوہ كسى اور كى شفاعت نه بهو گى اور كہا گيا ہے كہ شفاعت كرنے والے كا درجه بہت عظیم ہے اور بیاسے ہى حاصل ہو كا جے الله تعالى اجازت عطافر مائے گا اور وہ الله تعالى كى بارگاہ ميں پسنديدہ ہوگا۔ (2)

یادرہے کہ اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں کو گنام گارمسلمانوں کی شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے گااور بیم قرب بندے اللّٰہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے گنام گاروں کی شفاعت کریں گے،اس مناسبت سے یہاں شفاعت سے متعلق 6 اَحادیث ملاحظہ ہوں

(1) .....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا'' میں قیامت کے دن حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی اولا دکا سر دار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میری شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ (3)

(2).....حضرت عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ استروايت ہے، چنر صحابة كرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ ثِي اكرم صَلَّى

- 1 .....روح البيان، طه، تحت الآية: ١٠٩، ٥/٩٢٤.
  - 2 ....خازن، طه، تحت الآية: ٢٦٤/٣،١٠٩.
- ₃.....مسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبيّنا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق، ص٧٤٩، الحديث: ٣(٢٧٨).

اللهٔ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَانْظَارِ مِيلَ بِيضِي هوئ تقى استنظار مِيلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهٔ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهٔ وَاللهُ وَاللهٔ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهٔ وَاللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(3) .....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، دسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاوفر مایا "ہرنبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، پس ہرنبی نے وہ دعا جلد ما نگ لی اور میں نے اس دعا کوقیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے اور بیان شَاءَ اللّه عَزَّوَ جَلَّ میری امت میں سے ہر شخص کوحاصل ہوگی جواس حال میں مراکہ اس نے اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ (2)

(4) .....حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ ہے روایت ہے ، رسول انور صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاو فرمایا دومیری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جن ہے کمیرہ گناہ سرز دہوئے ہوں گے۔ (3)

سَيْرِ مِرَاطُالِجِنَانَ 244 ( جلدشَةُ

❶.....ترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ٥/٥ ٣٥، الحديث: ٣٦٣٦.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لامّته، ص ٢١، الحديث: ٣٣٨ (٩٩١).

سسنن ابوداؤد، كتاب السنّة، باب في الشفاعة، ١/٤ ٣١، الحديث: ٤٧٣٩.

(5)....حضرت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه سهروايت ب،رسول اكرم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ ف ارشا وفر ما يا '' قیامت کے دن تین لوگ شفاعت کریں گے۔ (1) انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ۔ (2) پھرعلاء۔ (3) پھر شہداء۔ <sup>(1)</sup> (6) .....حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ بِصروايت مِي مركار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي ارشاد فر مایا'' قیامت کے دن لوگ صفیں باند ھے ہوئے ہوں گے، (اپنے میں )ایک دوزخی ایک جنتی کے پاس سے گز رے گا اوراس سے کھے گا: کیا آپ کو یا ذہیں کہ آپ نے ایک دن جھے سے یانی مانگا تو میں نے آپ کو یلا دیا تھا؟ اتنی سی بات پر وہ جنتی اس دوزخی کی شفاعت کرےگا۔ایک جہنمی کسی دوسرے جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کیے گا: کیا آپ کو یا ذہبیں کہ ایک دن میں نے آپ کو وضو کیلئے یانی دیا تھا؟ اتنے ہی پروہ اس کا شفیع ہوجائے گا۔ایک کیے گا: آپ کو یا ذہیں کہ فلاں دن آپ نے مجھےفلاں کام کو بھیجاتو میں چلا گیا تھا؟ اسی قدر پریداس کی شفاعت کرےگا۔<sup>(2)</sup>

### يَعْلَمُمَا بَيْنَ أَيْنِيهِمُ وَمَاخَلْفُهُمْ وَلَا يُحِيظُوْنَ بِهِ عِلْمًا ١

ترجمة كنزالايمان: وه جانتا ہے جو کچھان كے آگے ہے اور جو کچھان كے پیچھے اوران كاعلم اسے نہيں گھيرسكتا۔

المعربية كنزُ العِدفان: وه جانتا ہے جو بچھان لوگوں كے آ كے ہے اور جو بچھان كے بيچھے ہے اور لوگوں كاعلم النے بيں كھير سكتا۔

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ يُهِمْ: وه جانتا ہے جو پچھان لوگوں کے آگے ہے۔ ﴾ یعنی اللّٰه تعالیٰ کاعلم بندوں کی ذات وصفات، ان کے گزشتہ اورآئندہ کے تمام اُحوال اور دنیاوآ خرت کے جملہ اُمور کا إ حاطہ کئے ہوئے ہے۔

﴿ وَلا يُحِينُظُونَ بِهِ عِلْمًا: اورلوگوں كاعلم اسے نہيں گھيرسكتا۔ ﴾ يعني يوري كائنات كاعلم الله تعالى كى ذات كااحاط نہيں كرسكتا،اس كى ذات كاإدراك كائنات كے علوم كى رسائى سے برتر ہے، وہ اینے أساء وصفات، آثار قدرت اور حكمت کی صورتوں سے پیچانا جاتا ہے۔فارسی کا ایک شعرہے:

كجا دريابد او را عقل چالاك كه اوبالاتر است ازحد ادراك

1 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، ٢٦/٤ ٥، الحديث: ٣١٣٤.

2 .....ابن ماجه، كتاب الادب، باب فضل صدقة الماء، ١٩٦/٤، الحديث: ٣٦٨٥.

قَالَ ٱلَّذِيرَ ١٦ ﴾ ﴿ ﴿ لَا كُلُّ ١٦ ﴾ ﴿ طَلَّمُ ٢٤ ﴾ ﴿ طَلَّمُ ٢٠ ﴾ ﴿ طَلَّمُ ٢٠ ﴾ ﴿ طَلَّمُ ٢٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ ١٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ ١٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ ١٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ ١٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ ١٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

نظر کن انبدر اسماء و صفاتَش کے واقف نیست کس از کنیهِ ذاتَش کین تیزعقل اس کی ذات کا ادراک کس طرح کرسکتی ہے کیونکہ وہ تو فہم وادراک کی حدیے ہی بالاتر ہے،الہذاتم اس کے اساء وصفات میں غور وفکر کروکہ اس کی ذات کی حقیقت سے کوئی واقف ہی نہیں۔

بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی سے بیان کئے ہیں کہ مخلوق کے علوم اللّٰہ تعالیٰ کی معلومات کا احاط نہیں کر سکتے۔ (1)

### وَعَنَتِ الْوُجُولُالِكُيِّ الْقَيُّومِ وَقَلْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١

توجدة كنزالايدان: اورسب منه جهك جائيل گےاس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور اور بيثك نامرادر ہاجس نے ظلم كابو جوليا۔

ترجید کنزالعِرفان: اورتمام چہرےاُ س کے حضور جھک جائیں گے جوخو دزندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور بیشک و څخص نا کام رہاجس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔

﴿ وَعَنَتِ الْوُجُونُ الْوَجُونُ الدورَتمام چِرے جَعَك جائيں گے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن تمام چبرے اس خدا کے حضور جعک جائیں گے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن تمام چبرے اس خدا کے حضور جعک جائیں گے جو خو دزندہ ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور جرایک شان بجز و نیاز کے ساتھ حاضر ہوگا ، کسی میں سرکشی ندر ہے گی اور اللّٰہ تعالیٰ کے قبر وحکومت کا کامل ظہور ہوگا اور بیشک و قصنی ناکام رہاجس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور بے شک شرک شدید ترین ظلم ہے اور جو اس ظلم کے بوجھ تلے دیے ہوئے موقون قیامت میں آئے گا تو اس سے بڑھ کرنام رادکون ہے۔ (2)

### وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُؤُمِنٌ فَلا يَخْفُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ١

ترجمة كنزالايمان: اورجو بجهيئك كام كرے اور موسلمان تواسے ندزيادتى كاخوف موگاندنقصان كار

البيان، طه، تحت الآية: ١١٠، ٥/٠٣٤، ابو سعود، طه، تحت الآية: ١١٠، ٩٢/٣٤، ملتقطاً.

2 .....خازَن، طه، تحت الآية: ٢٦٤/٣،١١١، مدارك، طه، تحت الآية: ١١١، ص٧٠-٤٠٤، ملتقطاً.

صَاطَالِعِنَانَ 246 ( علاتُ

ترجیههٔ کنزُالعِدفان ؛ورجوکوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تواہے نہ زیادتی کاخوف ہوگا اور نہ کمی کا۔

﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَمُوْمِ نَا اور جَوكُونَى اسلام كى حالت ميں پيھ نيك اعمال كرے۔ ﴾ ارشاد فرمايا كه جوكوئى اسلام كى حالت ميں پيھ نيك اعمال كرے تواسے اس بات كا خوف نه ہوگا كه وعدے كے مطابق وہ جس ثواب كا مستحق تھاوہ اسے نه دے كراس كے ساتھ زيادتى كى جائے گى اور نه ہى اسے كم ثواب ديئے جانے كا انديشہ ہوگا۔ (1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ طاعت اور نیک اعمال سب کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے کہ ایمان ہوتو سب نیکیاں کار آمد ہیں اور ایمان نہ ہوتو ہیسب عمل بے کار، ہاں ایمان لانے کے بعد کفر کے زمانے کی نیکیاں بھی قبول ہوجاتی ہیں، جبیا کہ حدیث شریف میں ہے۔

\*

علامہ اساعیل حقی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو جائے کہ وہ نیک اعمال میں مشغول رہے اور گنا ہوں سے رک جائے کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے درخت کا بھل پائے گا اور جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے انجام تک وہ بہنچ جائے گا اور نیک اعمال میں سب سے افضل فر اکض کو ادا کر نا اور حرام وممنوع کا موں سے بچنا ہے۔ (اس سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنا نچ ) ایک مرتبہ خلیفہ سلیمان بن عبد المملک نے حضرت ابو حازم دکھ اللهِ تعالیٰ علیہ نے فر مایا ''تم اپنے رب عَدَّوْ جَلَّ کی بیان کرتے رہوا ور اس بات کو بہت بڑا جانو کہ تمہار ارب عَدَّوْ جَلَّ تمہیں وہاں دیکھے جہاں اس نے تہمیں منع کیا ہے اور وہاں کے موجود نہ یائے جہاں موجود ہونے کا اس نے تہمیں حکم دیا ہے۔

اور نیک اعمال کے سلسلے میں لوگوں کی ایک تعداد کا بیرحال ہے کہ وہ نفلی کا موں میں تو بہت جلدی کرتے ہیں، لمبے لمبے اور کثیر اور ادوو خلا گف پابندی سے پڑھتے ہیں، مشکل اور بھاری نفلی کام کرنے میں رغبت رکھتے ہیں جبکہ وہ کام جنہیں کرناان پر فرض وواجب ہے ان میں ستی سے کام لیتے ہیں اور انہیں صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں کرتے۔

1 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ١١٢، ٤٣١/٥.

(تنسيركراط الجنان

<u> جلدسیشم</u>

ایک بزرگ فرماتے ہیں:نفسانی خواہش کی پیروی کی ایک علامت بیہے کہ بندہ فعلی نیک کام کرنے میں تو بہت جلدی کرے اور واجبات کے حقوق ادا کرنے میں ستی سے کام لے۔

حضرت ابو مجمر مرتقش دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات ہیں: میں نے کُی جَح نظے پاؤں اور پیدل سفر کر کے گئے۔ ایک دن رات کے وقت میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ ہاجرہ کو پانی پلا دو، تو مجھے بیکام بہت بھاری لگا، اس سے میں نے جان لیا کہ پیدل جج کرنے پر میں نے اپنے نفس کی جو بات مانی اس میں میر نے نفس کی لذت کا عمل دخل تھا کیونکہ اگر میر انفس ختم ہو چکا ہوتا تو (والدہ کی اطاعت کا )وہ کام مجھے بھاری محسوس نہ ہوتا جو شریعت کا حق تھا۔ (1)

### وَكُنْ لِكَ أَنْزَلْنَهُ قُنْ انَّاعَرَبِيًّا وَصَّفْنَا فِيهُ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْيُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْمًا ش

توجیدہ کنزالایمان: اور یونہی ہم نے اسے عربی قر آن اتارااوراس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیئے کہ کہیں انہیں ڈرہو یاان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے۔

توجید کن کالعیرفان: اور یونهی ہم نے اسے عربی قرآن نازل فر مایا اوراس میں مختلف انداز سے عذاب کی وعیدیں بیان کیس تا کہ لوگ ڈریں یا قرآن ان کے دل میں کچھ غور وفکر پیدا کرے۔

و گُن لِكَ: اور یونہی۔ اس آیت میں قرآنِ مجید کی دوصفات بیان کی تکئیں (1) قرآن کریم کوعر بی زبان میں نازل کیا گیا، تا کہ اہلِ عرب اسے بہتے سکیں اور وہ اس بات سے واقف ہوجا کیں کہ قرآن پاک کی نظم عاجز کر دینے والی ہے اور یکسی انسان کا کلام نہیں۔ (2) قرآنِ مجید میں مختلف انداز سے فرائض چھوڑنے اور ممنوعات کا اِر تکاب کرنے پرعذاب کی وَعِیدیں بیان کی تکئیں تا کہ لوگ ڈریں اور قرآن عظیم ان کے دل میں پھے تھیے ت اور غور وفکر پیدا کرے جس سے انہیں نئیوں کی رغبت اور بدیوں سے نفرت ہوا ور وہ عبرت وضیحت حاصل کریں۔ (2)

البيان، طه، تحت الآية: ١١٢، ٤٣١/٥، ملخصاً.

2 .....تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٢١٨ ، ٣/٨ ، ١، خازن، طه، تحت الآية: ٢١١، ٣/٤ ٢٦-٢٦٥، ملتقطاً.

سيوصرًا طُالِحِيَّان ( 248 ) حدرشية

## فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ وَلاتَعْجَلْ بِالْقُرْانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُعْفَى البُكُ وَخُبُهُ وَقُلُ مَّ بِّ زِدُنِي عِلْمًا اللهِ الله

ترجمهٔ کنزالایمان: توسب سے بلند ہے اللّٰه سچا با دشاہ اور قر آن میں جلدی نه کروجب تک اس کی وحی تمہیں پوری نه ہولے اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔

ترجید کن کالعِرفان: تو وہ اللّٰہ بہت بلند ہے جوسچا بادشاہ ہے اور آپ کی طرف قر آن کی وحی کے تم ہونے سے پہلے قر آن میں جلدی نہ کرواور عرض کرو: اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما۔

 ترجمة كنزالعوفان: اوربيتك تهارك لئ مرتجيل المرسى يل

وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌلَّكَ مِنَ الْأُولَى (1)

سے بہتر ہے۔

وَلَقَنْ عَهِدُنَا إِلَى ادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا اللهِ

🧯 ترجیههٔ کنزالاییمان: اور بیثک ہم نے آ دم کواس سے پہلےا بیت تا کیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیااور ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔

ترجهة كنزالعوفان: اور بيتك ہم نے آ دم كواس سے پہلے تا كيدى حكم ديا تھا تو وہ بھول گيا اور ہم نے اس كا كوئى مضبوط ارادہ نہ پايا تھا۔

﴿ وَلَقَنْ عَهِدُنَا آلِ الْاَدَمُ مِنْ قَبُلُ : اور بیشک ہم نے آوم کواس سے پہلے تاکیدی تھم دیا تھا۔ ﴾ اس سے پہلے سور ہ اُنگر اف ہور ہ تھے۔ ہور ہ بھی اسرائیل اور سور ہ کہف میں مختلف حکمتوں کی وجہ سے حضرت آوم عَلَیْهِ الصَّلَا هُ وَالسَّلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا اور اب یہاں سے چھٹی باران کا واقعہ بیان کیا جار ہا ہے اور اسے ذکر کرنے میں بی حکمت بھی ہوسکی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی کے کہو گول کو معلوم ہوجائے شیطان انسانوں کا بڑا پر اناو تھمن ہواں لئے ہرانسان کوچا ہے کہو ہ شیطان کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہے اور اس کے وسوسوں سے بیچنے کی تد ابیرا فتیار کرے۔ اس آیت کا خلاصہ بیہ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت آوم عَلَیْهِ الصَّلَا هُ وَالسَّلام مُوعہ ورخت کے پاس نہ جا کیں لیکن بی ہم انہیں یا و نہ ہو ہو اور آپ عَلَیْهِ الصَّلَا هُ وَالسَّلام مُنوعہ ورخت کے پاس جیلے گئے البتہ اس جانے میں ان کی طرف سے اللّٰہ تعالیٰ کے ہم کی نافر مانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔

### 

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہو کیں:

(1) .....حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَالسَّكَام نے جان بوجھ كرممنوعه درخت سے نہيں كھايا بلكه اس كى وجه اللَّه تعالى كاحكم ياد ندر بناتھا اور جو كام سہواً ہووہ نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہى اس پركوئي مُؤ اخذہ ہوتا ہے۔

1 .....والضحى: ٤.

بزهِ مَاطُالِحِنَانَ ﴾

2 التام

اعلى حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَهُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين ' قرآن عظيم كَعُرف ميں إطلاقِ معصيت عمد (يعنى جان بوجه كركرنے) ہى سے خاص نہيں، قال الله تعالى ' وَعَصَى ادَهُرَمَ بَيّهُ '' (1) وم نے اپنے رب كى معصيت كى حالانك خود فرما تا ہے ' فَنَسِى وَكَمْ نَجِ لُ لَهُ عَزْمًا '' آدم بھول گيا ہم نے اس كا قصد نہ پایا لیكن سہونہ گناہ ہے ناس پرمؤاخذہ ۔ (2)

اسی آیت سے ریم معلوم ہوا کہ ریم آیت مبارکہ حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ کی عِصمت کو بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے کیونکہ خود اللَّامتعالی نے فرمادیا کہ آدم عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ بِحُول گئے تصاوران کا نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔

(2) ......ہم جیسوں کے لئے بھول چوک معاف ہے مگر انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام بِران کی عظمت وشان کی وجہ سے اس بنا پر بھی بعض اوقات پُرسش ہوجاتی ہے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں'' جتنا قرب زائدا ہی قدر احکام کی شدت زیادہ ہے

جن کےرتبے ہیں سوا اُن کوسوامشکل ہے۔

بادشاہ جبّار جلیل القدرایک جنگل گنوار کی جو بات س لےگا (اوراس کے ساتھ) جو برتاؤ گوارا کرےگا (وہ) ہر گزشہر یول سے بندنہ کرےگا (اور) شہر یول میں بازار یول سے معاملہ آسان ہوگا اور خاص لوگوں سے سخت اور خاصوں میں در باریوں اور در باریوں میں وزراء، (الغرض) ہرایک پر باردوسرے سے زائد ہے، اس لیے واردہوا'' حَسَناتُ الْاَبُوَادِ سَیّنَاتُ الْمُقَرَّبِیْنَ " نیکول کے جو نیک کام ہیں مقربول کے تن میں گناہ ہیں۔ وہاں ترک اولی کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالا نکہ ترک اولی ہرگز گناہ ہیں۔ (3)

(3)..... برخض شیطان سے ہوشیار رہے کہ حضرت آ دم عَلَیْہِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَامُ معصوم تصےاور جنت محفوظ حَلَّمَ کَلَی پھر بھی اہلیس نے اپنا کام کر دکھایا ، تو ہم لوگ کس شار میں ہیں۔

🗗 .....طة: ١٢١.

**2**....فآوی رضویه، ۲۹۰۰/۲۹\_

۵.....فآوی رضویه،۲۹۰/۲۹.

وَرَاطُالْجِنَانَ ﴾

### وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلْإِكَةِ السُّجُنُ وَالْإِدَمَ فَسَجَنُ وَاللَّا إِبْلِيْسَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

توجههٔ کنزالایمان: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا که آ دم کو بحدہ کروتو سب بحدے میں گرے مگرابلیس اس نے نہ مانا۔

ترجیه کنؤالعِرفان: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آ دم کو بحدہ کروتو ابلیس کے سواسب سجدے میں گر گئے، اس نے انکار کر دیا۔

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا عِلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ وه وقت يادكري جب بم فرشتول سفر مايا كمآ دم كوسجده كروب ارشادفر مايا كه المصلوة والسّلام حبيب! صلّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ وه وقت يادكري جب بم فرشتول سفر مايا كه حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلوة والسَّلام كوسجده كروتو فرشتول كساته و منه و الله المسلوة والسّلام كوسجده كروتو فرشتول كساته و منه و الله المسلوة والسّلام كوسجده كرفة و السّلام سي بهتر مول - (1)

### 

اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں ' سجدہ تحیت ، اگلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ملائکہ نے بحکم الہی حضرت سیدنا آ دم عَلیْهِ السَّلام کو سجدہ کیا۔ حضرت سیدنا یعقوب عَلیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام اوران کی زوجہ مقدسہ اوران کے گیارہ صاحبز ادوں نے حضرت یوسف عَلیْهِ السَّلام کو سجدہ کیا۔۔۔۔ ہاں ہماری شریعت مِطہرہ نے غیرِ خدا کے لئے سجدہ تحیت حرام کیا ہے اس سے بچنا فرض ہے۔ (2)

نَقُلْنَالِيَادَمُ إِنَّ هٰنَاعَهُ وَّلَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَفَّلُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ الَّا تَجُوْعَ فِيهَا وَلَا تَعْلَى ﴿ وَا تَكَ لَا تَظْمُوا فِيهَا

❶ .....روح البيان، طه، تحت الآية: ١١٦، ٥/٤٣٤-٤٣٥، جلالين، طه، تحت الآية: ١١٦، ص٢٦٨، ملتقطاً.

2....فآوی رضویه ۲۲/۱/۲۴-۲۱۸

سيزه كلظ الجنّان (252)

#### وَلا تَضْلَى اللهِ

توجمه کنزالایمان: تو ہم نے فر مایا ہے آدم بیشک به تیرااور تیری بی بی کادشن ہے تو ایسانہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تو مشقت میں پڑے۔ بیشک تیرے لیے جنت میں بہے کہ نہ تو بھو کا ہونہ نگا ہو۔اور یہ کہ تجھے نہاس میں پیاس لگے نہ دھوپ۔

ترجید کا کنوُالعِدفان: تو ہم نے فرمایا، اے آدم! بیشک به تیرااور تیری بیوی کا دشمن ہے تو به ہر گرنم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے در نہ تو مشقت میں پڑجائے گا۔ بیشک تیرے لیے جنت میں بہ ہے کہ نہ تو بھو کا ہوگا اور نہ ہی نگا ہوگا۔اور بہ کہ نہ بھی تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ کجھے دھوپ لگے گی۔

و قَقُلُنَا آیا اُدُمُ: تو ہم نے فر مایا، اے آ وم! کا اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ ابلیس کے انکار کے بعد اللّه تعالی نے حضرت آ وم عَلَیْہِ الصَّلَوٰہُ وَالسَّلَام سے فر مایا'' اے آ دم! عَلَیْہِ الصَّلَوٰہُ وَالسَّلام ، بیشک بیا بلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگرتم دونوں کو جنت سے نکال دیئے جانے کا سبب نہ بن جائے ور نہ تم مشقت میں پڑجا و گے اور اپنی غذا اور خوراک کے لئے زمین جو تے بھیتی کرنے ، دانہ نکالنے، پینے، پکانے کی محنت میں مبتلا ہو جاؤگے۔ بیشک تیرے لیے بیہ ہے کہ تو جنت میں بھوکا نہیں ہوگا کیونکہ جنت کی تمام تعتیں ہر وقت حاضر ہوں گی اور نہ بی تو اس میں نکا ہوگا کیونکہ اس میں کونکہ جنت میں موجود ہوں گے، اور تیرے لئے یہ بھی ہے کہ تو جنت میں موجود ہوں گے، اور تیرے لئے یہ بھی ہے کہ تو جنت میں موجود ہوں گے، الغرض ہر طرح کا عیش وراحت جنت میں موجود ہاور اس میں محنت اور کمائی کرنے والے دراز سائے میں ہوں گے، الغرض ہر طرح کا عیش وراحت جنت میں موجود ہاور اس میں محنت اور کمائی کرنے سے بالکل امن ہے (ابندائم شیطان کے وسوسوں سے نی کرر ہنا)۔ (1)

### 4

آيت نمبر 11 مين شيطان كاحضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام وسجده نه كرنا آب عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام كساته

اس کی دشمنی کی دلیل قرار دیا گیاہے، یہاں اس دشمنی کی وجہ وضاحت سے بیان کی جاتی ہے۔ جب ابلیس نے حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام پراللَّه تعالیٰ کا انعام واکرام دیکھا تو وہ ان سے حسد کرنے لگا اور بیرحسداس کی دشمنی کا ایک سبب تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے کسی سے حسد ہوتو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے اور وہ اس کی ہلاکت حیابتا اور اس کا حال خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

### 

ان آیات سے تین باتیں معلوم ہوئیں

- (1) .....فضل وشرف والے کی فضیلت کوشلیم نہ کرنااوراس کی تعظیم واحتر ام بجالانے سے اِعراض کرنا حسد وعداوت کی دلیل ہے۔
- (2) .....حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اسى مشهور جنت ميں رکھے گئے تھے جو بعدِ قيامت نيکول کوعطا ہوگی ، وہ کوئی وُوئو ي باغ نه تقا کيونکه اس باغ ميں تو دهو پھی ہوتی ہے اور وہاں بھوک بھی گئی ہے۔
- (3) .....جنتی نعتوں کی بڑی اہمیت ہے،اس لئے ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ ان نعتوں کی قدر کرےاور شیطان کی پیروی کر کے ان عظیم نعتوں سے خود کومحروم نہ کرے۔

### فَوَسُوسَ اِلَيْهِ الشَّيْطِنُ قَالَ لِيَّادَمُ هَلُ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلِى

ترجمه کنزالایمان: نوشیطان نے اسے وسوسہ دیا بولاا ہے آ دم کیا میں تہہیں بتادوں ہمیشہ جینے کا بیڑاوروہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے۔

ترجید کنزُالعِدفان: توشیطان نے اسے وسوسہ ڈالا ، کہنے لگا: اے آدم! کیا میں تنہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اورالیں بادشاہت کے متعلق بتادوں جو بھی فنانہ ہوگی۔

ينوصَاطُالِعِيَانَ 254 صلاحتَ

﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطِ لُنَّ يَظِلُ : توشيطان نے اسے وسوسہ ڈالا۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں اللّه تعالیٰ نے حضرت آوم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدُم کی عظمت بیان فرمائی کہ اس نے انہیں فرشتوں سے بحدہ کروایا اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللّه تعالیٰ نے حضرت آدم عَلَیٰهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم اور ان کی زوجہ حضرت حوارَضِی اللّهُ تَعَالیٰ عَنْها کو شیطان کی وشمنی کی پیچان کروادی اور جنتی نعتوں کی اہمیت بیان فرمادی اور اب اس آیت میں بیان فرمایا جارہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم عَلَیٰهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّدَم کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا: اے آدم اعلیٰهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّدَم ، کیا میں آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں بتا دول جسے کھا کرکھانے والے کودائی زندگی حاصل ہوجاتی ہے اور ایسی با دشا ہت کے متعلق بتا دوں جو بھی فنانہ ہوگی اور اس میں زوال نہ آئے گا۔ (1)

## فَأَكُلَامِنُهَا فَبَدَتُ لَهُمَاسُواتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِنُ وَّمَقِ الْجَنَّةِ

## وَعَمَى الدُمْرَبِّ فَغُولى اللهِ

ترجہ فاکنزُ العِرفان: تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھالیا تو ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ جنت ک کے پتے اپنے او پر چرپانے لگے اور آ دم سے اپنے رب کے عکم میں لغزش واقع ہوئی تو جومقصد حیا ہاتھاوہ نہ پایا۔

﴿ فَا كَلَا مِنْهَا: توان دونوں نے اس درخت میں سے کھالیا۔ پہ اہلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام اور حضرت حوادَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْها نے اس درخت میں سے کھالیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پران کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور دوہ اپناستر چھپانے اور جسم ڈھا تکنے کے لئے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور درخت سے کھا کر حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام سے اپنے رب عَدَّوَجُلَّ کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو انہوں نے اس سے جو

القسير كبير، طه، تحت الآية: ١٠٧/، ١٠٠/، جلالين، طه، تحت الآية: ١٢٠، ص ٢٦٨، ملتقطاً.

ينوصَاطُالجنَانَ﴾ ﴿ 255 ﴾ ينومَاطُالجنَانَ

قَالَ أَلَهُ ١٦ ﴾

مقصد حیا ہاتھاوہ نہ پایااوراس درخت کے کھانے سے انہیں دائمی زندگی نہلی۔ <sup>(1)</sup>

### 

یادر ہے کہ حضرت آ دم عَلَیْه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام سے لغرش کا واقع ہونا اراد ہے اور نیت سے نہ تھا بلکہ آ پ عَلَیْه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کا ارادہ اور نیت کے حضرت آ دم عَلَیْه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی ارادہ اور نیت کے جانے کا سبب بنے ، الہٰذاکسی شخص کے لئے تاویل کے بغیر حضرت آ دم عَلَیْه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی طرف نافر مانی کی نسبت کرنا جا ترنہیں ۔ اللَّه تعالی حضرت آ دم عَلَیْه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی اللَّه تعالی کے آدم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی اللَّه تعالی کے کسی حکم کی مخالفت کرنے سے معصوم ہیں۔ (2)

یہاں انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّدِم کی عصمت ہے متعلق المِسنّت و جماعت کے عقیدے کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان وَ حَمَةُ اللَّهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِ کے ایک کلام کا خلاصہ ملاحظہ ہو 'اہلِ حق یعنی اہلِ اسلام اور اہلسنّت و جماعت شاہرا فِ عقیدت پر چل کرمنزلِ مقصود کو پہنچے جبہہر شی کرنے والے اور اہلِ باطل تفصیلات میں و وجہا کہ میں ناحق غور کر کے گراہی کے گراہی کی گراہیوں میں جاپڑے، انہوں نے کہیں دیکھا' و عَطَیی الدَّمُرَی ہیں فَعُولی ''کہاں میں عصیاں اور بظاہر اللَّه تعالیٰ کے حکم کھیل سے روگر دانی کی نسبت حضرت آدم عَلَیْهِ السَّلام کی جانب کی گئی ہے۔ کہیں سنا' ولیک غفور کا گا اللَّهُ عَمَالُو عَمَّا کُھُولِی کَا مُعَالَیٰ کَتُمُ مِی خَمْ اللَّهُ کَا مُولی کُولی کُولی

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ١٢١، ٢٦٦/٣.

2 .....صاوى، طه، تحت الآية: ١٢١، ١٢٨٣/٤.

سيرص اطالحنان ( 256

ملدشيشم

﴿ كَرِنْ لِكَهِ، كِيْرِخداورسول كَى ناراضى كَسوااور بَهِى بِهِي كِيلَ بِايا؟ اوراُ لڻا" خُضْتُمْ كَالَّنِ يَى خَاضُوُ ا" (اورتم بِهودگ ميں پڑے جيےوہ پڑے تھے) نے" وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَالِمَهُ أَلْعَنَ ابِ عَلَى الْكُفِرِيْنَ "(مَّرعذاب كاقول كافروں پرُهيك اُترا) كادن وكھايا۔

مسلمان ہمیشہ یہ بات ذہن شین رکھیں کہ حضرات انبیائے کرام عَلَیْهِ ہُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کبیرہ گناہوں سے مُطلَقاً اور گناہ صغیرہ کے عمداً ان تکاب، اور ہرا لیے امر سے جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہواور مخلوق خدا اِن کے باعث اُن سے دور بھا گے، نیز ایسے افعال سے جو و جاہت و مروت اور معززین کی شان و مرتبہ کے خلاف ہیں قبلِ نبوت اور بعدِ نبوت یا لا جماع معصوم ہیں۔ (1)

### ثُمَّ اجْتَلِهُ مَابُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَلَى ﴿

توجههٔ کنزالایمان: کیمراسے اس کے رب نے چن لیا تو اس پراپی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قربِ خاص کی راہ دکھائی۔

﴾ ترجههٔ کمنزُالعِرفان: پھراس کےرب نے اسے چن لیا تو اس پراپنی رحمت سےرجوع فر مایا اورخصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔

﴿ ثُمَّ اَجْتَلِيهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلام اللَّه تعالَى كَ توفق سے توبہ و استغفار میں مشغول ہوئے اور جب انہوں نے اللَّه تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دوعالم صَلَّی اللَّهُ تَعَالیٰ عَلَيْهُ وَاللَّهُ تعالیٰ کی تو اللَّه تعالیٰ عَلَيْهُ وَاللَّهُ تعالیٰ عَلَيْهُ وَاللَّهُ تعالیٰ عَلَيْهُ وَاللَّهُ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرماکران پراپی رحمت سے رجوع فرمایا اور انہیں اپنے خاص قرب کا راستہ دکھایا۔

قَالَ اهْبِطَامِنْهَا جَبِيعًا بَعُضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوَّ ۚ فَاصَّا يَاتِيَكُمُ مِّنِي قَالَ اهْبِطَامِنْهَا جَبِيعًا بَعُضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوَّ فَاصَالَ الْبَعْمُ مِنْ فَكُنُ وَالْأَيْضِ فَا كَانَتُنْ فَى ﴿ هُدُى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

**ا**.....فآوى رضوبية رساله: اعتقادالا حباب ، عقيرهٔ خامسه ، ۲۵۹/۲۹ ۳۵۰ س<sup>س</sup>ر

اطُالجِنَانَ﴾ ﴿ 77

توجمه کنزالایمان: فرمایا که تم دونون مل کر جنت سے اتر وتم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے پھرا گرتم سب کومیری طرف سے ہدایت آئے تو جومیری ہدایت کا پیرو ہواوہ نہ بہکے نہ بد بخت ہو۔

توجید کانوالعوفان: اللّه نے فرمایا: تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤہ تہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے پھر (اے اولا وآدم) اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جومیری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گراہ ہوگا اور نہ بربخت ہوگا۔ نہ بربخت ہوگا۔

وقال اله يطامِنْها بَحِيْهًا : فرمايا : تم دونون الصفح جنت ساتر جاؤ۔ په جب حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام الله عَنْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام الارموني تواس كے بعد اللّه تعالى غنها سے فرمایا : تم علیٰهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام الارمون تواء دَضِیَ اللّهُ تعَالَی عَنْها سے فرمایا : تم دونوں اپنی دُرِّ بَّت كے ساتھ لل كرا كھے جنت سے زمین كی طرف اتر جاؤ : تمہارى اولا دمیں سے بعض بعض كے دشن موں كے ، دنیا میں ایک دوسر سے سے حسد اور دین میں اختلاف كریں گے ، پھرا ہے اولا دِآدم ! اگر تمہار ہے پاس میری طرف سے كے ، دنیا میں ایک وسر سے سے حسد اور دین میں اختلاف كریں گے ، پھرا ہے اولا دِآدم ! اگر تمہار ہے پاس میری طرف سے كتاب اور رسول كی صورت میں كوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت كی پیروی كرے گا وہ دنیا میں نہ گراہ ہوگا اور نہ آخرت كی برخق میں بدیخت ہوگا كيونك آخرت كی برخق دنیا میں گر او ہونے سے اور آخرت میں اس گراہی كے عذاب رسول كی پیروی كرے اور ان كے تكم كے مطابق چلے وہ دنیا میں گراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گراہی كے عذاب رسول كی پیروی كرے اور ان كے تكم كے مطابق چلے وہ دنیا میں گراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گراہی كے عذاب رسول كی پیروی كرے اور ان كے تكم كے مطابق چلے وہ دنیا میں گراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گراہی كے عذاب و و بال سے نجات یا ئے گا۔ (1)

### 

البيان، طه، تحت الآية: ١٢٣، ٥/٠٤٤-٤٤، مدارك، طه، تحت الآية: ١٢٣، ص٧٠، ملتقطاً.

ينومَ لَطُّالْجِنَانَ 258 صلاطًا

ترجما كنزالعوفاك: اوربر قرآن)وه كتاب ب جيم ن

نازل کیا ہے، بڑی برکت والا ہے تو تم اس کی پیروی کرواور

یر ہیز گار بنوتا کہتم پردھم کیا جائے۔

قَالَ اَلَوْ ١٦

وَهٰذَا كِتُبُّ اَنْزَلْنُهُ مُلِرَكُ فَاتَّبِعُوٰهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (1)

اورارشادفرما تاہے

وَاللَّهِ عُوَا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلدَّكُمُ مِّنَ مَّ لِكُمُ مِّنَ قَبُلِ اَنْ يَّالْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَ اَنْتُمُ لاَ تَشْعُرُونَ (2)

ترجمه المح کنوُ العِدفان : اورتمهار برب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کراوکہ تم پراچا تک عذاب آجائے اور تمہیں خبر (بھی) نہ ہو۔

اورايي حبيب صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے ارشا وفر ما تا ہے

قُلْ لِيَا يُهَا التَّاسُ إِنِّى مَسُولُ اللهِ النَّكُمُ جَبِيعًا النَّاسُ النَّي مَسُولُ اللهِ النَّي مُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَسُولِهِ اللهُ وَمَا اللهِ وَمَاسُولِهِ النَّبِيّ اللهُ وِمَا اللهِ وَكَالِمِنِهِ النَّبِيّ اللهُ وَكَالِمِنِهِ اللهِ وَكَالِمِنِهِ النَّبِيّ اللهُ وَكَالِمِنِهِ اللهِ وَكَلِمْتِهِ وَاللّهِ وَكَلِمْتِهِ وَاللّهِ وَكَلِمْتِهُ وَاللّهِ وَكَلِمْتِهُ وَاللّهِ وَكَلِمْتِهُ وَاللّهِ وَكَلِمْتِهُ وَاللّهُ وَكُلِمْتِهُ وَاللّهِ وَكَلِمْتِهُ وَاللّهُ وَكُلِمْتُهُ وَنَ (3)

قرجہ نے کنزُ العِرفان: تم فرماؤ: اے لوگو! میں تم سب کی طرف الله کارسول ہوں جس کے لئے آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو ایمان لا وَاللّٰه اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، (سمی ہے) پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللّٰه اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کروتا کہ تم ہوایت یا لو۔

اورارشادفرما تاہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَالْبَّعُونِ يُحْدِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ مَّحِيدٌمٌ ﴿
اللَّهُ وَيَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَىٰ ثَوَلَّوُ افَإِنَّ فَلَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ (4) اللَّهُ لا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ (4)

ترجید کنزُالعِد فان: اے حبیب! فرماد و کدا ہے لوگو! اگرتم الله عصحبت ہوتو میر نے مواد مانبر دارین جا وَاللّه تم سے محبت فرمائے گا اور تبہارے گناه بخش دے گا اور اللّه بخشنے والامہر بان ہے۔ تم فرماد و کد اللّه اور رسول کی فرما نبر داری کروپیرا گروه منه بھیرین تواللّه کافرول کو پینزئین کرتا۔

. ۱ م.۱ ف.۸ م ۲ .

4 .....ال عمران ٣٢،٣١.

1 .....انعام: ٥٥١. 2 .....زمر:٥٥.

.....ال عمران ۲۲٬۲۱.

**=**( 259

قَالَ اَلَوْ ١٦ ﴾ ﴿ ٢٦٠ ﴾ ﴿ طَكُ

### اور جولوگ قرآن عظیم کی پیروی اوررسول کریم صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی اتباع کریں ان کے بارے میں

ارشادفرما تاہے:

الذين يَتَبِعُون الرَّسُول النَّبِي الْأُقِيَّ الْأُقِيَّ الْأُقِيَّ الْأُقِيَّ الْأَقِيَ الْأَقِيَ الْأَقِي التَّوْلِيةِ النَّوْلِيةِ وَالْمَالِيَّةِ الْمَالُمُ الْمَالُمُ وَالْتَوْلِيةِ وَالْمَالُمُ الطَّيِّلِتِ وَيُحَرِّمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّلِتِ وَيُحَرِّمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّلِتِ وَيُحَرِّمُ عَنِهُمُ الطَّيِّلِتِ وَيُحَرِّمُ عَنِهُمُ المَّنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

ترجید کنزالعوفان : وہ جواس رسول کی اتباع کریں جوغیب کی خبریں دینے والے ہیں ، جو کس سے پڑھے ہوئے ہیں ، جے خبریں دینے والے ہیں ، جو کس سے پڑھے ہوئے ہیں ہیں ، جے یہ (اہلِ کتاب) اپنے پاس تورات اور انجیل میں کھا ہوا پاتے ہیں ، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی ہے منع کرتے ہیں اور انہیں برائی ہے منع کرتے ہیں اور ان کیلئے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں اور ان کے اوپر سے وہ بو جھا ورقیدیں اتارتے ہیں جو ان پڑھیں تو وہ لوگ جو اس نی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدکریں اور اس نور کی ہیروی کریں جواس کے ساتھ نازل کیا گیا تو وہی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔

الله تعالیٰ ہمیں قرآنِ مجید کی پیروی کرنے اور اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرنے کی توفیق عطافر مائے۔امین۔

### وَمَنُ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْمِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنَكًا وَّنَحْشُهُ يَوْمَ الْقِلِمَةِ أَعْلَى ﴿ قَالَ مَ سِلِمَ حَشَرْتَنِي آعُلَى وَقَلُ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿ الْقِلِمَةِ آعُلَى وَقَلُ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: اورجس نے میری یا دسے منہ پھیرا تو بیٹک اس کے لیے ننگ زندگا نی ہےاورہم اسے قیامت کے دن اندھااٹھائیں گے۔ کچے گااے رب میرے مجھے تونے کیوں اندھااٹھایا میں توانکھیاراتھا۔

....اعراف :۱۵۷.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَاد

جللاشيشم

260

ترجید کنوُالعِدفان: اورجس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بیشک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھااٹھا کیں گے۔وہ کے گا:اے میرے رب! تونے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والاتھا؟

﴿ وَمَنْ اَعْدَضَ عَنْ ذِكْمِ مِيْ : اورجس نے میر بے ذکر سے منہ پھیرا۔ ﴾ اس آیت میں ذکر سے مرادقر آنِ مجید پرایمان لانا ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ اس سے مرادوہ دلائل ہیں جنہیں اسلام کی حقانیت کے جوت کے طور پرنازل کیا گیا ہے، اور مین ہوسکتا ہے کہ ذکر سے سیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی مقدس ذات مراد ہو کیونکہ ذکر آپ ہی سے حاصل ہوتا ہے اور تنگ زندگی گزار نے کے مقام کے بارے میں مفسرین کے 5 اُقوال درج ذیل ہیں:

(1) .....ونیا میں تنگ زندگی ہے۔ دنیا کی تنگ زندگی ہیہے کہ بندہ ہدایت کی بیروی نہ کرے، برے مل اور حرام معلی میں مبتلا ہو، قناعت سے محروم ہو کرحرص میں گرفتار ہوجائے اور مال واسباب کی کثر ت کے باوجود بھی اس کودل کی فراخی اور سکون مُیسَّر نہ ہو، دل ہر چیز کی طلب میں اور حرص کے غموں سے آوارہ ہو کہ یہ بین وہ نہیں ، حال تا ریک اور وقت خراب رہ اور تو گل کرنے والے مومن کی طرح اس کوسکون وفراغ حاصل ہی نہ ہو جسے حیات طبیّہ یعنی پاکیزہ زندگی کہتے ہیں۔ اور تو گل کرنے والے مومن کی طرح اس کوسکون وفراغ حاصل ہی نہ ہو جسے حیات طبیّہ یعنی پاکیزہ زندگی کہتے ہیں۔ قبر میں تنگ زندگی ہے۔ قبر میں عذاب دیا جائے۔ حضرت عبد الله بن عباس دَخِی الله تعکم الله بن عباس دَخِی الله تعکم اور قبر کا اِس تحقی سے مراد قبر کا اِس تحقی سے دبانا ہے جس سے ایک طرف کی پہلیاں دوسری طرف آجاتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَلَی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا'' کیا تم جانتے ہو کہ معیشت ضِنک کیا ہے؟ صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ نے عُرض کی کہ اللّٰه تعالٰی اوراس کا رسول صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ نے ارشاد فرمایا'' یقبر میں کا فرکاعذاب ہے اوراس عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' یقبر میں کا فرکاعذاب ہے اوراس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کا فریر ننا نوے تنین مُسلَّط کئے جا کیں گے کیا تم جانتے ہو کہ تنین کیا ہیں؟ وہ ننا نوے سانپ ہیں ہرسانپ کے سات بھن ہیں وہ اس کے جسم میں بھوئیس ماریں گے اور قیامت تک اس کوڑستے اور نوچے رہیں گے۔ (1)

(3)..... آخرت میں تنگ زندگی ہے۔ آخرت میں تنگ زندگی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوناہے، جہاں تھوہڑ، کھولتا پانی،

1 ----- مسند ابی یعلی، مسند ابی هریرة، شهر بن حوشب عن ابی هریرة، ٥٠٨/٥، الحدیث: ٦٦١٣.

سَيْرُحِهَا طَالْجِنَانَ ﴾ ﴿ 261 ﴾

جہنمیوں کےخون اوران کے پیپ کھانے پینے کودیئے جائیں گے۔

(4) .....وین میں تنگ زندگی ہے۔ وین میں تنگ زندگی میہ ہے کہ نیکی کی را ہیں تنگ ہوجا کیں اور آ دمی حرام کمانے میں مبتلا ہو۔ حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا فر ماتے ہیں که ' بندے کوتھوڑا ملے یازیادہ ،اگرخوفِ خدانہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں اور بیرتنگ زندگانی ہے۔

(5).....دنیا، قبر، آخرت اوردین سب میں تنگ زندگی ہے۔ (1)

﴿ وَنَحْشُهُ اللَّهِ مَا الْقِلْمَةِ أَعْلَى: اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھا کیں گے۔ ﴾ آیت کے اس حصاور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے ذکر سے اعراض کرنے والے کو قیامت کے دن اندھا اٹھا کیں گے اور اس وقت وہ کہے گا: اے میرے رب اعزّ وَ جَلَ ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالا تکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا؟ یا در ہے کہ کا فرقیامت کے بعض احوال میں اس کی بینائی نہیں ہوگی اور بعض احوال میں اسے بینائی عطا کردی جائے گی تا کہ وہ قیامت کے ہولناک مَناظِر دیکھ سکے۔

### قَالَ كَذَٰ لِكَ ٱ تَتُكَ التُّنَافَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ الْيَوْمَ تُسْمِى ﴿

ترجمة كنزالايمان: فرمائ گايونهى تيرے پاس ہمارى آيتي آئى تھيں تونے انہيں بھلاديا اورايسے ہى آج تيرى كوئى خبر ندلے گا۔

توجیه کنزُالعِدفان: اللّٰه فر مائے گا:اس طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں بھلادیا اور آج اس طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔

﴿ قَالَ: اللّٰه فرمائے گا۔ ﴾ اس کے جواب میں اللّٰہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں تیرے پاس میری نشانیاں آئیں لیکن توان پرایمان نہ لایا اور تونے انہیں پسِ پشت ڈال کران سے منہ پھیرلیا، اسی طرح آج ہم تجھے آگ میں ڈال کرچھوڑ دیں

❶ .....تفسيرقرطبي، طه، تحت الآية: ٢٤، ١٣٩/٦، الجزء الحادي عشر، تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٢١٠،٨٠١٠-١١١، خازن، طه، تحت الآية: ٢٤، ٢٠/٣، ٢، مدارك، طه، تحت الآية: ٢٠، ص٠٦،٧، ملتقطًا.

سَيْرِ مَا لُطَالِجِنَانَ 262 مِلْ شَيْمُ

گےاور تیراحال یو چھنےوالا کوئی نہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ جیسے گناہ کاعذاب دنیاوآ خرت میں پڑتا ہے یونہی نیکی کا فائدہ دونوں جہان میں ملتا ہے۔جو مسلمان پانچوں نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ اداکر ہے اسے رزق میں برکت، قبر میں فراخی نصیب ہوگی اور بل صراط پر آسانی سے گزرے گا اور جو جماعت کا تارک ہوگا اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی ، چبرے پر صالحین کے آثار نہ ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہوگی ، پیاس وبھوک میں جان کنی اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا اور اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔

# وَكُذُ لِكَ نَجْزِى مَنَ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالْيَتِ مَتِهِ ﴿ وَلَعَنَابُ اللَّهِ اللَّهُ ال

ترجمهٔ کنزالایمان: اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جوحدے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بیشک آخرت کاعذاب سب سے تخت تر اور سب سے دریا ہے۔

ترجید کنوالعوفان: اورہم اس شخص کوالیا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حدسے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بیشک آخرت کاعذاب سب سے شدیداور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

﴿ وَكُنْ لِكَ نَجْوِئْ : اورہم ایسائی بدلہ دیتے ہیں۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم اس شخص کوابیائی بدلہ دیتے ہیں جواپنے رب
کی نافر مانی کرنے میں صدسے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بیشک آخرت کا عذاب دُنیوی
عذاب کے مقابلے میں سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا جو اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات
پانے اور اس کا تواب حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تواسے چاہئے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں آنے والی دنیوی
سختیوں پر صبر کرے اور دنیا کی نفسانی خواہشات اور گناہوں سے بچتار ہے کیونکہ جنت کو مصیبتوں سے اور جہنم کو شہوتوں

1 ....خازن، طه، تحت الآية: ٢٦٨/٣،١٢٦.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ

رس کس

حضرت ابو ہر رہ و رہے اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ و اللہ و سلّم نے ارشاوفر مایا 'اللہ تعالیٰ نے حضرت جر سُل علیہ السّادہ کو بلاکر جنت کی طرف بھیجا اور ان سے فر مایا ' دیم جنت اور ان نعمتوں کو دیم حوجو میں نے اہلِ جنت کے لئے تیار کی ہیں ۔ حضرت جر سُل علیہ السّادہ و کیو کروا پس آئے اور عرض کی: تیری عزت کی شم! جوان نعمتوں کے بارے میں من لے گا وہ ان میں واخل ہوگا۔ جنت کو صیبتوں سے چھیا دیا گیا، پھر ارشاوفر مایا ' ہم جنت کی طرف دوبارہ جا کو اور اسے دیکھو۔ حضرت جر سُل علیہ السّادہ و کیو کروا پس اوٹ اور عرض کی: تیری عزت کی شم! جھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر اللّه تعالیٰ نے حضرت جر سُل علیٰہ السّادہ کو جہنم کی طرف بھیجا اور ارشاوفر مایا ' ہم جہنم کی طرف جا کواور ان عذا بات کو دیکھو جو میں نے اہلِ جہنم کے لئے تیار کئے ہیں۔ حضرت جر سُل علیٰہ السّادہ و کیو کروا پس آئے اور عرض کی: تیری عزت کی قشم! جہنم کی طرف بھیجا اور ارشاوفر مایا ' جہنم کی طرف بوق سے کوئی نہ بیج گا۔ و میں میں داخل ہونے سے کوئی نہ بیج گا۔ (2)

# اَ فَكُمْ يَهُٰ لِلَهُمْ كُمْ اَهُلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَنْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ اللهُمْ يَفْ مَسْكِنِهِمْ اللهُمْ اللهُمْ يَفْ مَسْكِنِهِمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُم

ترجمة كنزالايمان: توكيانهيں اس سے راہ نہ لى كہم نے ان سے پہلے كنى سكتيں ہلاك كرديں كہ يان كے بسنے كى جگہ چلتے پھرتے ہیں بیشك اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں كو۔

توجیه کنزالعوفان: تو کیاانہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کردیں جن کی رہائش کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں بیشک اس میں عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔

1 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٧، ٥/٢٤.

..... مسند امام احمد، مسند ابي هريرة رضى الله عنه، ٣٠٨/٣، الحديث: ٨٨٧٠.

يزصَ اطّالِحِيَانَ 264

﴿ أَ فَلَمْ يَهُولِ لَهُمْ: تُو كيا أَبْيِس اس بات في مِدايت ندوى - ﴾ ارشاد فرمايا كه كيا كفار قريش كواس بات في مدايت ندوى کہ ہم نے ان سے پہلے رسولوں کو نہ ماننے والی کتنی قومیں ہلاک کردیں جن کی رہائش کی جگہوں میں بیلوگ چلتے پھرتے ہیں اورا پیغسفروں میں ان کےعلاقوں سے گزرتے اوران کی ہلاکت کے نشان دیکھتے ہیں۔ بیٹک سابقہ قوموں کوعذاب کے ذریعے ہلاک کردینے میں ان عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں جوعبرت حاصل کریں اور سیجھ کیں کہانبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَى تَكذيب اوران كى مُخالفت كا انجام براي- (1)

### وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ مَ إِن كَانَ لِوَامًا وَ أَجَلٌ مُسَمِّى اللهِ

ترجمهٔ کنزالایمان: اوراگرتمهارےرب کی ایک بات نه گزر چکی هوتی تو ضرورعذاب انھیں لیٹ جا تااورا گرنه ہوتا ایک وعده گھہرایا ہوا۔

ترجهة كنزًالعِرفان: اورا كرتمهار برب كي طرف سے ايك بات پہلے (طے) نه ہو چکی ہوتی اورا يک مقرره مدت نه ہوتی تو ضرورعذاب انہیں لیٹ جاتا۔

﴿وَلَوُلا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ مَّ بِتَكَ: اورا كرتمهار ررب كي طرف سے ايك بات يہلے نه ہو چكل ہوتی ۔ ﴾ ارشا وفر مايا كەاگرتمهارے رب عَزُوجَلً كى طرف سے ايك بات يہلے طے نه ہو چكى ہوتى كەم مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى امت دعوت کے عذاب میں قیامت تک تاخیر کی جائے گی اور سابقہ امتوں کی طرح جڑسے اکھاڑ کرر کھ دینے والاعذاب ان پر نازل نہیں کیا جائے گااور قیامت کے دن ان کے عذاب کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں دنیا ہی میں لیٹ جاتا۔<sup>(2)</sup>

### 

اس سے معلوم ہوا کہ تا جدار رسالت صلّی اللهُ تعَالی عَلیهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی امت میں سے جولوگ آپ کو جھٹلا کیں گے

**1**....خازن، طه، تحت الآية: ۲۸، ۱۲۸، ۲۹۹۳، مدارك، طه، تحت الآية: ۱۲۸، ص. ۷۰، ملتقطاً.

2 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٩، ٥/٣٤٠.

اورآپ پرایمان ندلائیں گے توان پر دنیا میں ویساعذاب نہیں آئے گا جیسا کچھلی امتوں کے کفار پر نازل کیا گیا تھا کہان کی تمام بستیاں نباہ و ہر بادکر دی جائیں اوران میں سے کوئی کا فرزندہ ندیجے مفسرین نے اس کی چندوجو ہاہے بھی بیان کی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

- (1) .....الله تعالى كعلم ميں ہے كمان جھٹلانے والوں ميں سے بعض كفارايمان لے آئيں گےاس لئے ان پر ويباعذاب نازل نه ہوگا۔
- (2).....الله تعالی جانتا ہے کہ ان جھٹلانے والوں کی نسل میں کچھالیے لوگ پیدا ہوں گے جومسلمان ہوجا کیں گے،اس لئے اگران برعذاب نازل کر دیا جائے تو وہ لوگ بھی ہلاک ہوجا کیں گے۔
  - (3)....بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے جو اللّٰہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔
- (4) .....الله تعالی ما لک ومولی ہے جے چاہے عذاب دے اور جے چاہے اپنے فضل کی وجہ سے عذاب سے مُستثنیٰ کردے (1)
- (5) .....علامها حمصاوی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں' بے شک اللّه تعالَی کے علم میں تھا کہ وہ اپنے حبیب صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ کَا اَرَامَ کَی وجہ سے ان کی امت سے عذا ب عام کومُؤخَّر فرمادے گا اور اگریہ بات نہ ہوتی تواس امت یہ کھی ویباہی عذاب نازل ہوتا جیبیا سابقہ امتوں برنازل ہوا تھا۔ (2)

عذاب مؤخر کرنے کی ایک حکمت ہے ہے کہ جس نے (اپ کفرومَعاص سے) تو بہ کرنی ہے وہ تو بہ کر لے اور جو اپ کفرومعاصی پر) قائم رہنا چا ہتا ہے اس کی جحت ختم ہوجائے لہذا ہر تقلمند مُکلَّف کوچا ہے کہ وہ قر آن مجید کی نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرے اور قادر وحکیم رب تعالی سے ڈرے اور اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کی بارگاہ میں سرتسلیم خم کرنے کی بھر پورکوشش کرے اور انسان ہونے ، اشرف المخلوقات ہونے اور تمام مصنوعات میں سب سے بہترین ہونے کے باوجود جمادات سے بھی برانہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے پھر بھی اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں اور ان سے بھی یانی جاری ہوتا ہے۔

### قَاصُدِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ مَ إِنَّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

1.....تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٢٩، ١١٢/٨ . ١

2 .....صاوى، طه، تحت الآية: ٢٩، ١٢٨٦/٤.

رُومَ اطَّالِحِنَانَ ﴾

# وَقَبْلُغُمُ وْبِهَا ۚ وَمِنْ الْمَاعِ النَّيْلِ فَسَيِّحُ وَاَطْرَافَ النَّهَامِ لَعَلَّكُ تَرْضَى ﴿ لَعَلَّكُ تَرْضَى ﴿ لَعَلَّكُ تَرْضَى ﴾ لَعَلَّكُ تَرْضَى ﴿

توجہ کنزالایمان: توان کی باتوں پرصبر کرواورا پنے رب کوسرا ہتے ہوئے اس کی پاکی بولوسورج جیکنے سے پہلے اوراس کے ڈو بنے سے پہلے اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولواور دن کے کناروں پراس امید پر کہتم راضی ہو۔

ترجید کنزالعوفان: توان کی باتوں پرصبر کرواور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اوراس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے ارب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہواور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر (بھی اللّٰہ کی) پاکی بیان کرو، اس امید پر کہتم راضی ہوجاؤ۔

﴿ فَاصْدِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ : تَو آپِ ان كَى باتوں بِصِر كريں ۔ ﴾ ارشادفر مایا كەا ئے صبیب! صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيُهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، اَبِ كُوحِيْلا نِے والوں سے عذاب مؤخر كر كے ہم نے انہيں مہلت دى ہے، اب اگر بيا پنے كفر پر ہى قائم رہے تو ضرور عذاب ميں مبتلا ہوں اس لئے آپ ان كى دل آزار باتوں پر صبر كرتے رہيں يہاں تك كدان كے بارے ميں كوئى حكم نازل ہوجائے ۔ (1)

﴿ وَسَبِّحْ بِحَدُّو مَ بِیكَ: اورا پِنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ ﴾ یہاں سے سورج طلوع ہونے سے پہلے ،غروب ہونے سے پہلے ،غروب ہونے سے پہلے ،غروب ہونے سے پہلے ،وات کی کچھ گھڑ یوں میں اور دن کے کناروں پر حمد کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے مراد نماز فجر اداکرنا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد نماز فجر اواکرنا ہے۔ سورج کے زوال اورغروب پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد ظہر وعصر کی نمازیں اداکرنا ہیں جو کہ دن کے دوسر نے نصف میں سورج کے زوال اورغروب کے درمیان واقع ہیں۔ رات کی کچھ گھڑ یوں میں پاکی بیان کرنے سے مغرب اور عشا کی نمازیں پڑھنا مراد ہے۔ دن کے کورمیان واقع ہیں۔ رات کی کچھ گھڑ یوں میں پاکی بیان کرنے سے مغرب اور عشا کی نمازیں پڑھنا مراد ہے۔ دن کے کناروں میں پاکی بیان کرنے سے فجر اور مغرب کی نمازیں مراد ہیں اور یہاں تا کید کے طور پران نمازوں کی تکرار فرمائی

البيان، طه، تحت الآية: ١٣٠، ٥/٤٤٤.

تِفَسيٰرهِ مَاطُ الْجِنَانَ)

گئی ہے۔ بعض مفسرین سورج غروب ہونے سے پہلے سے نمازِ عصراور دن کے کناروں سے نمازِ ظہر مراد لیتے ہیں ،ان کی ۔ تَوجیہ ہیہ ہے کہ نمازِ ظہر زوال کے بعد ہے اوراس وقت دن کے پہلے نصف اور دوسرے نصف کے کنارے ملتے ہیں اور یہاں پہلے نصف کی انتہا اور دوسرے نصف کی ابتدا ہے۔ <sup>(1)</sup>

﴿ لَعَلَّكَ تَدُخْمَى: اس اميد بركم مراضى موجاؤ - ﴾ يعنى الصحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، آپ ان اوقات ميس اس اميد پرالله تعالى كَ تَسْبِح بيان كرتے رہيں كه آپ الله تعالى كے فضل وعطا اور اس كے انعام وإكرام سے راضى موں، آپ كوامت كے ق ميں شفيع بناكر آپ كی شفاعت قبول فرمائے اور آپ كوراضى كرے \_(2)

#### 

علامداحم صاوی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ تَعَالَى عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ تَعَالَى عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ كَاللهُ وَاللهُ وَسَلَمْ اللهُ وَسَلَمْ اللهُ وَسَلَمْ اللهُ وَسَلَمْ اللهُ وَسَلَمْ اللهُ وَسَلَمْ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ وَسَلَمْ اللهُ وَسَلَمْ اللهُ وَسَلَمْ اللهُ وَسَلَمْ اللهُ وَسُلُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

سينوصَ اظ الجنّان ( 268 ) حلد شير

❶.....مدارك، طه، تحت الآية: ١٣٠، ص٧٠٧، خازن، طه، تحت الآية: ١٣٠، ٢٦٩/٣، ملتقطاً.

٢٦٩/٣٠،١٣٠ طه، تحت الآية: ١٣٠، ٥/٤٤٤-٥٤٥، خازن، طه، تحت الآية: ٢٦٩/٣،١٣٠.

# وَلاتَهُ تَ تَكُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَابِهَ ٱزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَلُوةِ الْحَلُوةِ الْكُنْيَا لِلَّانِيَا لِلَّانِيَا لِلَّانِيَا لِلَّانِيَا لِلَّانِيَا لِلْمُ فِيلِهِ ﴿ وَمِ زُقُ مَ بِلِكَ خَيْرٌ وَ ٱبْقَى ﴿ وَمِ زُقُ مَ بِلِكَ خَيْرٌ وَ ٱبْقَى ﴿ وَمِ زُقُ مَ بِلِكَ خَيْرٌ وَ ٱبْقَى ﴿ وَمِ ذَقُ مِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

تعجمة كنزالايدمان: اوراے سننے والے اپنی آئکھیں نہ پھیلااس كی طرف جوہم نے كافروں كے جوڑوں كو برتنے كے 🕌 لئے دی ہے جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں اور تیرے رب کارز ق سب سے اچھا اور سب سے دہریا ہے۔

ترجیه ہے کنڈالعیرفان: اوراے سننے والے! ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جوتر و تازگی فا کدہ اٹھانے 🥞 کیلئے دی ہے تا کہ ہم انہیں اس بارے میں آ زمائیں تواس کی طرف تواینی آٹکھیں نہ پھیلا اور تیرے رب کارز ق سب سے اچھااورسب سے زیادہ باقی رہنے والاہے۔

﴿ وَلَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى: اوراس كى طرف توانى آئك صين ندي هيلا - كاس آيت مين بظامر خطاب نبي كريم صلّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سِي مِ اوراس سِي مرادآب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ امت بِ اورآبيت كا خلاصريب كداب سننے والے! ہم نے کا فروں کے مختلف گروہوں جیسے یہود یوں،عیسائیوں اورمشرکوں وغیرہ کودنیا کا جوساز وسامان فائدہ اٹھانے کیلئے دیاہے وہ اس وجہ سے دیاہے تا کہ ہم انہیں اس کے سبب اس طرح آز مائش میں ڈالیس کہ ان برجتنی نعمت زیادہ ہواتنی ہی ان کی سرکثی اوران کاطُغیان بڑھے اوروہ سزائے آخرت کے سز اوار ہوں ،لہذا تو تعجب اوراحیھائی کے طور یراس کی طرف اپنی آئکھیں نہ پھیلا اورآ خرت میں تیرے ربءَ ؤُوَ جَلٌ کارزق جنت اوراس کی نعمتیں سب سے اچھا اور سب سے زیادہ ہاقی رہنے والارزق ہے۔<sup>(2)</sup>

1 ..... صاه ي، طه، تحت الآبة: ١٣٠، ١٢٨٧/٤.

2 .....البحر المحيط، طه، تحت الآية: ١٣١، ٦/٩٦، مدارك، طه، تحت الآية: ١٣١، ص٧٠٧، خازن، طه، تحت الآية: ۲۱، ۲۷، ۲۹/۳ ۲۰-۲۷، ملتقطاً.

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کا فروں کے دُنیوی ساز وسامان ، مال ودولت اور عیش وعشرت کا فرول کے لئے الله تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں اس لئے مومن کو جائے گہوہ کفار کی ان چیزوں کو تبجب اور اچھائی کی نظر سے نہ دیکھے۔ حضرت حسن بھری دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنُهُ فر ماتے ہیں کہ نافر مانوں کی شان وشوکت اور رعب داب نہ دیکھو بلکہ بیددیکھو کہ گناہ اور معصیت کی ذلت کس طرح ان کی گردنوں سے نمودار ہے۔ (1)

اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی تھیدت ہے جونی زمانہ کفاری دنیوی ٹیکنالوجی میں ترقی، مال ودولت اور عیش عیش عشرت کی فراوانی دیچے بیں جبکہ انہیں یہ دکھائی معیش عشرت کی فراوانی دیچے بیں جبکہ انہیں یہ دکھائی منہیں دیتا کہ اس ترقی اور دولت مندی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے اور اس کے احکام ہے سرکشی کرنے میں کہنا آگے بڑھ چکے ہیں، کیا انہوں نے دیکھائہیں کہ اس ترقی کے سب آج کونسا گناہ ایسا ہے جو وہ نہیں کررہے ہے۔۔۔۔؟ فلی من گورے جو وہ پارٹہیں کر چکے۔۔۔۔؟ فلی اور بے ترمی کی کوئی الی حد ہے جو وہ پارٹہیں کر چکے۔۔۔۔۔؟ فلی وہ ہے جو وہ مٹائہیں چکے۔۔۔۔۔؟ مسلمانوں کوذلت ورسوائی میں ڈبونے کے لئے کون ساالیا دریا ہے جس کے بندوہ تو ٹرئہیں چکے۔۔۔۔۔؟ انسب چیزوں کوانی جیشی جا گئی آئھوں سے دیکھنے، ساعت سے بھر پور کانوں سے سننے کے باوجود بھی لوگ عبرت نہیں پکڑتے اور کفار کے عیش وعشرت اور ترقی و دولت کی داستا نیں سن سنا کر اور مسلمانوں کی بور اسلام سے دور ہوتے چلے جارہے ہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی دین اسلام خدور کرنے کی کوششوں میں مصروف نین ۔اللہ تعالی انہیں عقل سلیم اور میدایت عطافر مائے۔

### وَأَمْرُ اَهُلَكَ بِالصَّلْوَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْتُلُكَ مِازْقًا لَنَحْنُ نَرُزْقُكُ لَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى ﴿

ترجمه كنزالايمان: اوراپ گھر والول كونماز كاحكم دےاورخوداس پر ثابت رہ كچھ ہم تجھ سے روزى نہيں مائكتے ہم مختبے

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ١٣١،ص٧٠٧.

رتنسيرك الطالجنان

جلدشيثيم

#### ا روزی دیں گے اور انجام کا بھلا پر ہیز گاری کے لیے۔

ترجید کن کالعیرفان: اورایخ گھر والوں کونماز کا حکم دواورخود بھی نماز پرڈٹے رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رز قنہیں مانکتے (بلکہ) ہم تجھے روزی دیں گے اورا چھاانجام پر ہیزگاری کے لیے ہے۔

﴿ وَأَصُّواَ هُلَكَ بِالصَّلُوقِ: اورابِيعُ مَروالول كونماز كالحكم دو- ﴾ ارشادفر ما ياكه المصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، جس طرح بم في اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، بم في اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَعْلَمُ وَمِي اورخود بهى نماز بمن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَعْلَمُ وَمِيْ وَاللَّهُ مَعْلَمُ وَمِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُعْلَمُ وَمِيْنَ وَلَوْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُو

حضرت ابوسعيد خدرى دَضِى الله تَعَالَى عَنُهُ فَرِمات مِينُ 'جب بيآيت كريم نازل مولى تو نبى كريم صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ آكُو اللهِ وَسَلَّمَ آكُو اللهُ تَعَالَى عَنُهُ الْكُويُم كَوْدِواز يرضِح كى نماز كوفت تشريف لات رجاور فرات 'الصَّلَاةُ رَحِمَكُمُ اللهُ ، إنَّمَا يُويُدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمُ تَطُهِيْرًا ''(2)

### A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

یادرہے کہاس خطاب میں حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَامت بھى داخل ہے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے ہرامتی کو بھی بیت کم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کونمازادا کرنے کا حکم دے اور خود بھی نمازادا کرنے بر ثابت قدم رہے۔ ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالٰی ارشا دفر ما تاہے:

يَ اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَالْمِلِيكُمْ مَ وَالْمِلِيكُمْ وَالْمِلِيكُمْ وَالْمِلِيكُمْ وَالْمِلْيكُمْ وَالْمِلِيكُمْ وَالْمِلِيكُمْ وَالْمِلِيكُمْ وَالْمِلِيكُمْ وَالْمِلْيكُمْ وَالْمِلْيكُمْ وَالْمِلْيكُمْ وَالْمِلْيَكُمْ وَالْمِلْيَالِينَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

افسوس! فی زمانه نماز کےمعاملے میں مسلمانوں کا حالِ بیہے کہ گھر والے نمازیں چھوڑ دیں ،انہیں اس کی پرواہ

- 1 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ١٣٢، ٥٨/٥ ٤.
- 2 ....ابن عساكر، حرف الطاء في آباء من اسمه على، على بن ابي طالب... الخ، ٢٣٦/٤٢.
  - .....التحريم:٦.

(تنسيرصرَ اطُالِحِنَانَ)

جلدشيشم

271

نہیں۔خود کی نمازیں ضائع ہوجائیں ،انہیں اس کی فکرنہیں اور کوئی شخص نماز چیوڑنے پرانہیں اُخروی حساب اور عذاب سے ڈرائے ، انہیں اس کا احساس نہیں۔اللّٰہ تعالی انہیں ہدایت عطافر مائے اور نہ صرف خود نمازیں اداکرنے کی تو فیق عطا فر مائے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی ہمت وتو فیق نصیب کرے، امین۔

﴿ لاَ نَسْتَكُكَ بِرَدُقًا: ہم جھے سے كوئى رزق نہيں ما تكتے۔ ﴾ ارشاد فر مايا كہ ہم جھے سے كوئى رزق نہيں ما تكتے اوراس بات كا پابند نہيں كرتے كہ ہمارى مخلوق كوروزى دے يا اپنے نفس اوراپنے اہل كى روزى كے ذمه دار ہو بلكہ ہم تجھے روزى ديں گے اورائہيں بھى، تو روزى كے مم ميں نہ پڑ، بلكہ اپنے دل كوامر آخرت كے لئے فارغ ركھ كہ جو الله تعالىٰ كے كام ميں ہوتا ہے اورائہيں بھى، تو روزى كرتا ہے اور آخرت كا اچھا انجام بر ہيزگارى اختيار كرنے والوں كے ليے ہے۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ اس بات کا پابندہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کر ہے سی کوروزی وینااس کے فرمنہیں بلکہ سب کوروزی دینے والی ذات اللّٰہ تعالیٰ کی ہے۔

اسى طرح ايك اورمقام برالله تعالى ارشادفرما تا ب:

وَمَاخَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعُبُكُونِ ﴿ تَرِجِبِهُ كَنُوالِعِرِفَانِ: اور مِيس نَجْن اور آ دي اس لَكَ بنا عَدَ مَا أُبِي يُكُونِ ﴿ مَن اللَّهُ مُ مِن مِيرَ وَقَمَا أُبِي يُكُ اَنْ مَا مُعَالَ مِي مِيرَى عَاوِت كري مِين ان عَيَى مِيرَان وَيَعُولُ مَا أُبِي يُكُ اللّهُ عَمُ وَلَ مُعَلِّمُ وَ هُو اللّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ وَلَلَّا لَلْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلّ

یادرہے کہ ان آیتوں کامکنشاء نیز ہیں کہ انسان کمانا چھوڑ دے، کیونکہ کمائی کرنے کا حکم قر آن وحدیث میں بہت جگہ آیا ہے، بلکہ منشاء یہ ہے کہ بندہ کمائی کی فکر میں آخرت سے غافل نہ ہواور دنیا کمانے میں اتنامگن نہ ہوجائے کہ حلال وحرام کی تمیز نہ کرے اور نماز، روزے، جج، زکو قسے غافل ہوجائے۔

افسوس! فی زمانه مسلمان مال کمانے میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ شیخ شام، دن رات اس میں سرگر دال ہیں اور

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ١٣٢، ص٧٠٧-٨٠٨.

2 .....الذاريات: ٦ ٥ ـ ٨ ٥ .

تَسَيْرِ صَلِطًا لِجِنَانَ ﴾

ان کے پاس اتن فرصت نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوسکیں اوراس خالق و ما لک کو یاد کرسکیں جو حقیقی روزی دیے ۔ والا ہے، اوراتی محنت وکوشش کے باوجودان کا جومعاثی حال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ آج ہر کوئی رزق کی کمی، مہنگائی، بیاری اور پوری نہیں پڑتی کا رونا رور ہاہے۔اے کاش! مسلمان رزق حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس فرمہ داری کو بھی پورا کرتے جو اللّٰہ تعالیٰ نے ان پرلازم کی ہے تو آج ان کا حال اس سے بہت مختلف ہوتا عبرت کے لئے یہاں 3 اَعادیث ملاحظ فرمائیں

(1) ..... حضرت انس دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیْ عَنهُ ہے روایت ہے، تا جدار رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر ما یا 
'' جسے آخرت کی فکر ہوا للّه نتعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بھر ہے ہوئے کا موں کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے 
یاس ذلیل ہوکر آتی ہے اور جسے دنیا کی فکر ہو، الله تعالیٰ حتاجی اس کی دونوں آئھوں کے سامنے اور اس کے جمع شدہ کا موں کو 
مُثَثَّر کر دیتا ہے اور دنیا (کامال) بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لئے مقدر ہے۔ (1)

(2) .....حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ فَر مايا
د جو خض تمام فکروں کو چھوڑ کرايک چيز (يعنی) آخرت کی فکر سے تعلق رکھے گا، الله تعالی اس کے تمام وُ نَيُو کی کام اپنے ذھے
لے لے گا اور جود نیوی فکروں میں مبتلار ہے گا توالله تعالی کو پچھ پرواہ نہیں ،خواہ وہ کہیں بھی مرے ۔(2)

(3) .....حضرت ابو ہر مرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا: الله تعالٰی ارشاد فرما تا ہے '' اے انسان! تو میری عبادت کے لئے فارغ ہوجا، میں تیراسید غنا سے بھردوں گا اور تیری محتاجی کا درواز ہبند نہ کروں گا۔ (3) بند کر دوں گا اور تیری محتاجی کا درواز ہبند نہ کروں گا۔ (3)

•

اس آیت سے اشارہ ٹی ہی معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال سے روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ایک اور مقام پراللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا أَنْ وَيُوزُقُهُ تُوجِمةً كَنْ العِرفان: اورجوالله عدر الله اسك لي

- 1 ..... ترمذی، کتاب صفة القیامة، ۳۰-باب، ۲۱۱/۶، الحدیث: ۲٤۷۳.
- 2 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الهمّ بالدنيا، ٢٥/٤، الحديث: ٦٠١٤.
  - ۳۰۰۰ ترمذی، کتاب صفة القیامة، ۳۰-باب، ۲۱۱۶ الحدیث: ۲٤٧٤.

تنسيرص لظ الجنان

قَالَ أَلَوْ ١٦ ﴾

نُ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ

نگشے کا راستہ بنادے گا۔اوراہے وہاں سے روزی دے گا جہال

اس کا گمان (بھی) نہ ہو۔

# وَقَالُوْ الوَلا يَأْتِيْنَا بِايَةٍ مِّنْ مَّ بِهِ ﴿ اَ وَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصَّحْفِ الْوُل ﴿ الْأُولِي ﴿ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ

ترجمة كنزالايمان: اوركافر بولے بيا بيارب كے پاس سےكوئى نشانى كيوں نہيں لاتے اور كيا أهيں اس كابيان نه آيا جوا گلے صحيفوں ميں ہے۔

ترجید کنڈالعیرفان: اور کا فرول نے کہا: یہ نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے ؟ اور کیاان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور بیان نہ آیا۔

وَقَالُوْا: اور کافروں نے کہا۔ کی کثیر نشانیاں آجانے اور مجزات کا مُعُوارِ ظہور ہونے کے باوجود کفاران سب سے اندھے بنے اور انہوں نے حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی نسبت سے کہد دیا کہ آپ اپنے رب کے پاس سے کوئی الیک نشانی کیوں نہیں لاتے جو آپ کی نبوت می ہونے پر دلالت کرے، اس کے جواب میں الله تعالٰی نے ارشاوفر مایا ''کیاان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور قرآن اور دوعاکم کے سر دار صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی بشارت اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی نبوت و بعث کا ذکر نہ آیا، یہ کیسی عظیم ترین نشانیاں ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے اور کسی نشانی کو طلب کرنے کا کیا موقع ہے۔ (2)

وَلَوْ أَنَّا اَهُلَكُنْهُمْ بِعَذَا بِصِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْ الْمَبَّنَالُوْلَا آمُسَلْتَ اِلَيْنَا مَسُولًا فَنَتَّبِعَ البَيْكِ مِنْ قَبْلِ آنُ تَنْ لِلَّ وَنَخْرِى ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّ

1 ....سورهٔ طلاق: ٣٠٢.

.....ابو سعود، طه، تحت الآية: ٣٣ ١، ٣٠.٠٥.

(تَسَيْرهِ مَاطًا لِجِنَانَ)=

جلدشيشم

قَالَ أَلَوْ ١٦

### فَتَرَبُّ صُوْا فَسَتَعْلَمُونَ مَن أَصْحُبُ الصِّمَ اطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَلَى ﴿

قوجہ کنظالا بیمان: اورا گرہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کردیتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیوں پر چلتے قبل اس کے کہذلیل ورسوا ہوتے ہم فرماؤ ﷺ سب راہ دیکھ رہے ہیں تو تم بھی راہ دیکھوتواب جان جاؤگے کہ کون ہیں سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی۔

ترجید کنؤ العِرفان: اورا گرہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کی عذاب سے ہلاک کرویتے تو ضرور کہتے: اے ہمارے رب! تونے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل ورسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے؟ تم فرماؤ: ہم کوئی انتظار کر دہ ہو تقریب تم جان لوگے کہ سید ھے راستے والے کون تھے اور کس نے ہدایت پائی؟

﴿ وَكُوانَا اللهُ مَعْدَابِ مِنْ فَدُلِهِ : اورا كرم انهيں رسول كة في سيكيكسى عذاب سے بلاك كردية - ﴾ يعنى ال حبيب اصلَى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ، اگر مم نبى كو بَصِيح بغير كفار برعذاب بيج وية تو قيامت كه دن يدلوگ شكايت كرت كه مم مين كوئى رسول تو بحيجا موتا بحرا كرم ماس كى اطاعت نه كرت تو عذاب كمستحق موت - اب انهيں اس شكايت كا بھى موقع نهيں كيونكه اب مركار دوعاكم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَشْرِيفُ لا جِكَ مِين -

﴿ قُلُكُلُّ مُّتَرَبِّصُّوَا : ثَمَ فَرِ مَا وَ: ہر كوئى انظار كرر ہاہے قتم بھی انظار كرو۔ ہمان نزول: مشركين نے كہا تھا كہ ہم زمانے كے حوادث اور انقلاب كا انظار كرتے ہيں كه كب مسلمانوں پر آئيں اور ان كا قصة تمام ہو۔ اس پر سيہ آئيت نازِل ہوئى اور بتايا گيا كہ تم مسلمانوں كى تابى و بربادى كا انظار كررہے ہواور مسلمان تمہارے عقوبت وعذاب كا انظار كردہے ہيں ۔ عنقريب جب خدا كا حكم آئے گا اور قيامت قائم ہوگى تو تم جان لوگے كه سيد هے داستے والے كون عضوار كس نے ہدايت يائى ؟ (1)

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ١٣٥، ٢٧٠/٣.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

جلا





# ڛؙ<u>ٚۏڔۘڰ</u>ٳڵٲڬڹؽٳۼٞ



سورة انبياء مكه تمرمه ميں نازل ہوئی ہے۔ (1)



اس ميس 7 ركوع، 112 آيتي، 1168 كليه اور 4890 حروف بين \_(2)



اس سورت ميں بكترت انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَا وَكَرِهِم مثلاً حضرت موى ،حضرت عيسى ،حضرت بارون ، حضرت لوط ،حضرت ابرا بيم عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور بالخصوص سركار دوعاكم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا وَكَرْهِ ،اسى وجه سے اس سورت كانام " مُسُورَةُ الْكَانْبِياء " ہے۔

اس سورت کامرکزی مضمون بیہ کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے تو حید، نبوت ورسالت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے اوراعمال کی جزاء وسزا ملنے کودلاکل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس سورت میں بیرچیزیں بیان کی گئی ہیں:

(1) ....اس کی ابتداء میں قیامت کا وقوع اور لوگوں کا حساب قریب ہونے اور لوگوں کے حساب کی تختیوں اور دیگر چیزوں سے عافل ہونے کا ذکر کیا گیا اور بیربیان کیا گیا ہے کہ لوگ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں اور دُنیُو کی زندگی کی لذتوں

1 .....خازن، تفسير سورة الانبياء... الخ، ٢٧٠/٣.

2 ....خازن، تفسير سورة الانبياء... الخ، ٢٧٠/٣.

(تَسَيْرِصَ اطُالِحِمَانَ)ۗ

ہے دھو کہ کھائے بیٹھے ہیں۔

(2) ...... مكه كِمشركين كى طرف سے نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى نبوت كا انكاركر نے كاسب بيان كيا گيا كه وه آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَن نبوت كا انكاركر نے كاسب بيان كيا گيا كه وه آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم كُوكُوكَى وَعَي وَاللهُ وَسَلَّم كُوكُوكَى وَعَي وَاللهُ وَسَلَّم بَي بِلِيه بِين اللهُ لَهُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كُوكُوكَى وَى وغيره نه التى لله ومصرف عام بشر تقے جو كھاتے بيتے اور بازاروں ميں چلتے تھے، پھر انہيں بتايا گيا كہ سابقه امتيں اپنے آنبياء اور سولوں وه صرف عام بشر تقے جو كھاتے بيتے اور بازاروں ميں جلتے تھے، پھر انہيں بتايا گيا كہ سابقه امتيں ان كى طرح انہيں بھى عليه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كُوجُولُل نَه كَى وجه سے تاہ و بر با وكر و بن گئين تو كفار مكه كوبھی و رنا چاہئے كہ نہيں ان كى طرح انہيں بھى ملاك نه كر و يا جائے۔

- (3) ..... کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ بی کریم صلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سَالِقَدَا نبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام کی طرح اپنی صدافت پردلالت کرنے والی کوئی نشانی لا نبی توالله تعالیٰ نے ان کار دکیا اور بیان فرمایا کہ ان انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام کے مجزات عارضی تصاور میر حصیب صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمُ قُر آن کی صورت میں جو مجزو کے کرآئے ہیں بیتا قیامت باقی رہنے والا اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کی نبوت کی باقی رہنے والا اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کی نبوت کی دلیل ہے تو کیا ان کی صدافت کے لئے کفار کو یہ مجزو کافی نبیس۔
- (4) .....کفارفرشتوںکواللّٰہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے،ان کےاس عقیدےکارد کیا گیا کہ فرشتے تواللّٰہ تعالیٰ کی فرمانبردار اورعبادت گزار مخلوق ہے۔
- (5) .....الله تعالی نے اپنی و صدانیت اور معبود ہونے پر مختلف دلائل ذکر فرمائے جیسے زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے سلسلے کو قائم کرنا الله تعالی کی قدرت و و حدانیت کی دلیل ہے، اسی طرح و حدانیت پریددلیل قائم فرمائی کہ اگر الله کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کا ئنات کا نظام درہم برہم ہوجاتا۔
- (6) .....انهی آیات کے ضمن میں حضرت مولی ،حضرت ہارون ،حضرت ابراہیم ،حضرت لوط ،حضرت اسحاق ،حضرت العقوب ،حضرت نوح ،حضرت داؤد ،حضرت سلیمان ،حضرت الیوب ،حضرت اسماعیل ،حضرت ادریس ،حضرت دوالکفل ، حضرت یونس ،حضرت ذکریا ،حضرت کیلی اور حضرت عیسلی عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ حضرت یونس ،حضرت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ سب انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا بیما ایک مقصدتھا کہ وہ (7) ....ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ سب انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا بیما ایک مقصدتھا کہ وہ

مخلوق کوانلّه تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں۔ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کواچھی جزاء کی بشارت سنا

سَيْرِصَالْطُالْجِنَانَ 277 ) حلاتُ

کر مطمئن کریں اور یہ بیان کردیں کہ دنیا میں عذاب یافتہ امتیں آخرے میں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ضرورلوٹیں گی اورجہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔

- (8) .....قیامت قائم ہونے کی ایک علامت بیان کی گئی کہ وہ دیوارٹوٹ جائے گی جس نے یا جوج اور ماجوج کوروک کررکھا ہوا ہے۔
- (9) ..... قیامت کے دن کی ہولنا کیاں اور وہ شدید عذاب بیان کیا گیا جس کا سامنا کفار کریں گے اور بیذ کر کیا گیا کہ کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، آسانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، آسانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، نیک لوگ ابدی نعمتوں سے اپنا حصہ یا کمیں گے اور جنت میں اپنی اپنی زمین کے وارث ہوں گے۔
- (10) .....اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ سیّدالمرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سب جہانوں کے لئے رحمت بن کرآئے ہیں اوران کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ معبود صرف الله تعالیٰ ہے اوراس کا کوئی شریک نہیں ، وہ الله تعالیٰ کے احکام بجالا کیں اور لوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور حتی طور پر واقع ہونے والی قیامت سے ڈرائیں اور یہ بتادیں کہ انہیں مہلت ملنا اور عذاب میں تاخیر ہونا ایک امتحان ہے۔ الله تعالیٰ اینے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اوران کے وَشَمُوں کے درمیان فیصلہ فرمادے گا اور کفار کی تہتوں اور بہتا نوں کے مقابلے میں الله تعالیٰ اینے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهُ وَسَلَّمُ کا مُددگار ہے۔

## -4

سورة انبیاء کی اینے سے ماقبل سورت ' طا'' کے ساتھ مناسبت سے ہے کہ سورة طا کے آخر میں قیامت کے آنے سے خبر دار کیا گیا تھا اور سورة انبیاء کی ابتداء میں بھی قیامت کے آنے سے خبر دار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورة طا میں سے بیان کیا گیا تھا کہ دنیا کی زیب وزینت اور آرائش کی طرف نظر نہیں کرنی چاہئے کیونکہ میسب زائل ہونے والی ہیں اور سورة انبیاء میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور اس کا تقاضا میہ ہے کہ دنیا کی فانی نعمتوں میں دل لگانے کی بچائے ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہئے جن کا ہم سے حساب لیا جانا ہے۔

سينصرًا طالجنان) المسين الطالجنان المسين الطالجنان المسين المستناط الجنان المستناط الجنان المستناط المستنط المستناط المس

### بسماللهالرحلنالرحيم

الله كے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

ر العربية كنز العرفان:

المناه المناه المناهان:

اللّٰه كے نام سے شروع جونهايت مهربان، رحمت والاہے۔

### اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي خَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ أَ

التحمه المنزالايمان: لوگول كاحساب نز ديك اوروه غفلت مين منه پھيرے ہيں۔

المعلق العرفاك الوكول كاحساب قريب آگيا اوروه غفلت ميں منه پھيرے ہوئے ہيں۔

﴿ اِقْتُوَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ: لوگوں کا حساب قریب آگیا۔ ﴾ اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جومرنے کے بعد زندہ کئے جانے کوئیس مانتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اِس آیت میں اگر چہ اُس وقت کفار قریش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن لفظ' اُلگنا میں "میں عموم ہے (اوراس سے تمام لوگ مرادیں۔) نیزیہاں قیامت کے دن گورے ہوئے زمانہ کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا کیونکہ جینے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا جاتا ہے۔

اس آیت کاخلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی ممل کئے ہیں اوران کے بدنوں ،ان کے جسموں ،ان کے علی خانیں جو کھانے پینے کی چیز وں اوران کے ملبوسات میں اوران کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لئے اللّه تعالیٰ نے انہیں جو بھی نمتیں عطاکی ہیں ،ان کے حساب کا وقت (روزِ قیامت) قریب آگیا ہے اوراس وقت ان سے پو چھاجائے گا کہ ان نعتوں کے بدلے میں انہوں نے کیا ممل کئے ، آیا انہوں نے اللّه تعالیٰ کی اطاعت کی اوراس کے دیئے ہوئے تھم پڑمل کیے ، آیا انہوں نے اللّه تعالیٰ کی اطاعت کی اوراس کے دیئے ہوئے تھم پڑمل کیا اورجس چیز سے اس نے نع کیا اس سے رک گئے یا انہوں نے اللّه تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی ،اس سنگین صورتِ حال کے باوجودلوگوں کی غفلت کا حال میہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کئے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبتوں اورشد بید ہولنا کیوں سے بے فکر ہیں اوراس کے لئے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے انجام کی اورشد بید ہولنا کیوں سے بے فکر ہیں اوراس کے لئے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے انجام کی

الْأَنْيَاةُ ١٢ ﴾ ﴿ الْأَنْيَاةُ ١٢ ﴾ ﴿ الْأَنْيَاةُ ١٢ ﴾ ﴿ الْأَنْيَاةُ ١٢ ﴾ ﴿ الْأَنْيَاةُ ١٢ ﴾ ﴿

کوئی پرواه نہیں۔<sup>(1)</sup>

#### 

یہاں اگر چہ کفار کی روش کو بیان کیا گیا ہے لیکن افسوس! فی زمانہ مسلمانوں میں بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے خفلت بہت عام ہو چکی ہے اور آج آنہیں بھی جب نصیحت کی جاتی ہے اور موت کی تکلیف، قبر کی تنگی، قیامت کے حساب کی تختی اور جہنم کے در دنا کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ عبرت وضیحت حاصل کرنے کی بجائے منہ بھیر کر گزرجاتے ہیں، حالا نکہ مسلمان کی بیشان نہیں کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرے جو کا فروں اور مشرکوں کا شیوہ ہو۔

امام محمرغزالی دَّحَمَهُ اللهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِ فرماتے ہیں'اے انسان! تجھے اپنے کریم ربعوَّو جَلَّ کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دروازے بندکر کے، پرد الٹاکا کراورلوگوں سے چپ کرفسق و فجو راورگنا ہوں میں مبتلا ہوگیا! (تولوگوں کے خبردار ہونے سے ڈرتا ہے حالانکہ تھے بیدا کرنے والے سے تیراکوئی حال چھپا ہوانہیں،) جب تیرے اعضا تیرے خلاف گواہی دیں گے (اور جو پچھتو لوگوں سے چپ کرکرتار ہاوہ سب ظاہر کردیں گے) تواس وقت تو کیا کرے گا۔اے عافلوں کی جماعت! تمہارے لئے مکمل خرابی ہے، الله تعالیٰ تمہارے پاس سیّدالمرسکلین صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بُوورِ اِن مِن ہر چیزی تفصیل موجود ہے) اور تہمیں قیامت جسیح اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِیروْن کتاب نازل فرمائے (جس میں ہر چیزی تفصیل موجود ہے) اور تہمیں قیامت کے اوصاف کی خبر دے، پھر تمہاری غفلت سے بھی تمہیں آگاہ کرتے ہوئے ارشا وفرمائے کہ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فَيْ غَفْكَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿ مَا يَأْتِهِمُ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِهِمُ مُّحْدَثِ اِلَّا اسْتَمَعُولُا وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ مُّحْدَثِ اِلَّا اسْتَمَعُولُا وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ لاهِيَةً قُلُو بُهُمُ الْهِيَ

ترجید کاکنوُالعِد فان : لوگوں کا حساب قریب آگیا اور وہ غفلت
میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی
طرف سے کوئی نئی تھیجت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سفتے
ہیں۔ان کے دل کھیل میں ریڑے ہوئے ہیں۔

پھروہ ہمیں قیامت قریب ہونے کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشادفر مائے کہ

ترجمة كنزالعوفان: قيامت قريب آكن اور جاند بهك كيا-

إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَّ (3)

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ١، ٣٠/ ٢٧٠-٢٧١، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١، ص٩٠٩، تفسير طبري، الانبياء، تحت الآية: ١، ٣/٩، ملتقطاً.

🗗 ۱۰۰۰۰۰۰ نبیاء: ۱-۳.

🕄 ....قمر: ۱.

ينصَ اطّالِحِنَانَ ﴾

اورارشادفر مائے کیہ

إِنَّهُمُ يَرُونَهُ بَعِيْدًا ﴿ وَنَزْلِهُ قَرِيبًا (1)

ترحية كنزالعرفان: بشك وه اسے دور تمحمر بي بال اور بم

ترجيه كنزالعرفان :اورتم كياجانوشايرقيامت قريب بى مو

اسے قریب ویکھ رہے ہیں۔

اورارشادفر مائے کہ:

وَمَايُدُى يِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (2)

اس کے بعد تہاری سب سے اچھی حالت توبیہ ونی حاسئے کتم اس قرآنِ عظیم کے دیئے درس بڑمل کرو، لین اس کے بھس تمہارا حال میہ ہے کہتم اس قرآن کے معانی میں غور وفکر نہیں کرتے اور روزِ قیامت کے بے ثار اُوصاف اور نامول کو (عبرت کی نگاہ ہے ) نہیں دیکھتے اوراس دن کی مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے ۔ہم اس غفلت سے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ جا ہتے ہیں (اور دعا کرتے ہیں کہ )اللّٰہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت ہے اس غفلت کو دور فر مائے۔(3) اور ہرمسلمان کواس فانی دنیا سے بے رغبت ہو کرنیک اعمال کی کثرت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ ترغیب کے لئے یہاں دوحكامات ملاحظه بهول:

## ...

حضرت عامر بن ربیعہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنُهُ ہے روایت ہے کہ ایک عربی ان کے پاس آیا ، آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنُهُ نے اس کا نہایت اِ کرام کیااوراس کے متعلق حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے کلام کیا۔وہ تخص جب دوبارہ حضرت عامرين ربيعه رضي الله تعالى عنه ك ياس آيا تواس ني كها كميس ني دسولُ الله صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسلّمَ سے ایک وادی طلب کی ہے جس سے بہتر عرب میں کوئی وادی نہیں ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ تبہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ علیحدہ کردوں جوتمہارےاورتمہاری اولا دکے کام آئے ۔حضرت عامر بن رہیعہ دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ نے اس سے کہا کہ ''ہمیں تیری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں ، کیونکہ آج ایک سورت نازل ہوئی ہے اس نے ہمیں دنیا کی لذتیں بھلا

1 .....معارج، ۷،۲.

2 سساحزاب:٦٣.

€ .....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت وما بعده، الشطر الثاني من كتاب ذكر الموت في احوال الميت... الخ، صفة يوم

لقيامة و دواهيه واساميه، ٢٧٦/٥.

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

دى يى (اوراس ميں يه يت ہے)' اِقْتَكَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ هُعُرِضُونَ ''لوگوں كاحساب قريب آگيا ُ اور وہ غفلت ميں مند پھيرے ہوئے ہيں۔(1)

الله تعالی سے دعاہے کہاس کی توفیق سے ہمارے دلوں میں بھی دنیاسے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوجائے اور ہم بھی اپنی اُخروی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہوجائیں۔

### مَايَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّنْ تَبِهِمُ مُّحْدَثِ إِلَّا اسْتَمَعُولُا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَنْ

﴾ توجمهٔ کنزالایمان:جبان کےرب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تواسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے۔

﴾ التوجيهة كنزَالعِرفان: جب ان كے پاس ان كےرب كى طرف ہے كوئى نئى نصيحت آتى ہے تواسے كھيلتے ہوئے ہى سنتے ہيں۔ 🕊

﴿ مَا اِیاً تِیْدِمُ مِّنْ ذِکْرٍ: جب ان کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے۔ ﴾ یعنی جب اللّه تعالی کی طرف سے قرآن مجید میں نصیحت آتی ہے۔ ﴾ یعنی جب اللّه تعالی کی طرف سے قرآن مجید میں نصیحت آتی ہے۔ ﴾ یعنی جب اللّه تعالی کی طرف سے ففلت کا شکار ہونے آتی ہے۔ کوئی ایسی آتی ہے۔ کی بجائے پر کامل طریقے سے تنبیہ کرے توبیاس میں غور وفکر کر کے عبرت وفصیحت حاصل کرنے اور اپنی غفلت دور کرنے کی بجائے ب

1 ..... ابن عساكر، حرف العين، ذكر من اسمه عامر، عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك... الخ، ٣٢٧/٥.

2 .....قرطبي، الانبياء، تحت الآية: ١، ٥/٦٥، الجزء الحادي عشر.

سينوصَ اظ الجنّان 282 حددشي

اسے کھیلتے اور مذاق مُسخری کرتے ہوئے ہی سنتے ہیں اور آنے والے وقت کے لئے کچھ تیاری نہیں کرتے۔(1)

# لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَاسَرُّواالنَّجُوى النِّجُوي الذِينَ ظَلَمُوا الْهَلُمُوا اللَّهُوكِي اللَّهُوكِي اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قرجمہ کنزالایمان:ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مَشُورَت کی کہ یہ کون ہیں ایک تم ہی ا جیسے آ دمی تو ہیں کیا جادو کے پاس جاتے ہود کیر بھال کر۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان:ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ یہ (نبی)تمہارے جیسے ایک آ دمی ہی تو ہیں تو کیاتم خود دیکھنے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟

﴿ لَا هِيَةً قُلُو بُهُمُ: ان كول كھيل ميں پر به بوتے ہيں۔ ﴾ دل كھيل ميں پڑے ہونے سے مراديہ به كه وہ الله تعالى كى يادسے غافل ہو كى يادسے غافل ہو كى يادسے غافل ہو وہ كھيل ميں بر اور بعض مفسرين فرماتے ہيں كه جودل دنيا كے احوال ميں مشغول اور آخرت كے احوال سے غافل ہو وہ كھيل ميں بر اہوا ہے۔ (2)

﴿ وَاَسَنُّ واالنَّجُوى ۚ الَّنِ بِنَ ظَلَمُوْا: اورظالمول نَه ہیں میں خفیہ مشورہ کیا۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ کافروں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا۔ اور بیان فر مادیا کہ وہ رسولِ میں خفیہ مشورہ کیا اور بیان فر مادیا کہ وہ رسولِ میں خفیہ مشورہ کیا اور اسے چھپانے میں بہت مبالغہ کیا مگر اللّٰہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا اور بیان فر مادیا کہ وہ رسولِ کریم اللّٰہ تعالیٰ عَلَیْہِوَ اللّٰہِ وَسَلّٰم کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں۔ (3) یہ فرکا ایک اصول تھا کہ جب یہ بات لوگوں کے ذہن شین کر دی جائے گی کہ وہ تم جیسے بشر ہیں تو پھرکوئی ان پر ایمان نہ لائے گا۔ اصول تھا کہ جب یہ بات کہتے وقت جانتے تھے کہ ان کی بات سی کے دل میں جمے گی نہیں کیونکہ لوگ رات دن مجزات و کیھتے ہیں، وہ کس طرح باورکر سکیں گے کہ حضور پُر نور صَلَّی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَاللّٰہِ وَسَلّٰہَ ہماری طرح باورکر سکیں گے کہ حضور پُر نور صَلَّی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَاللّٰہِ وَسَلّٰہَ ہماری طرح باورکر سکیں گے کہ حضور پُر نور صَلَّی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَسَلّٰہَ ہماری طرح باورکر سکیں گے کہ حضور پُر نور صَلَّی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَاللّٰہِ وَسَلّٰہَ ہماری طرح باورکر سکیں گے کہ حضور پُر نور صَلَّی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَسَلّٰہَ ہماری طرح باورکر سکیں گے کہ حضور پُر نور صَلَّی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَسَلّٰہ ہماری طرح باورکر سکی سے کہ اس طرح باورکر سکیں گے کہ حضور پُر نور صَلّٰی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَسَلّٰم ہماری طرح باورکر سکیں اس کے انہوں نے مجزات

❶ .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢، ٥٢٥ ه ٤، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢، ٢٧١/٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣، ٢٧١/٣، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٣، ٥٢٥، ملتقطاً.

3 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣، ٢٧١/٣.

تفسيره كاط الحيان

کوجادوبتادیااورکہا کہ کیاتم خودد کھنے اور جاننے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟

### فَلَى ﴿ وَهُوَ السَّمِيُّ عُلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْا رُضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿

﴾ ترجههٔ کنزالایمان: نبی نے فرمایا میرارب جانتا ہے آسانوں اور زمین میں ہربات کو اور وہی ہے سنتا جانتا۔

🦂 ترجیه کنزالعِرفان: نبی نے فرمایا: میرارب آسانوں اور زمین میں ہر بات کوجانتا ہےاوروہی سننےوالا جاننے والا ہے۔ 🕯

﴿ فَكَ: نَبِى نَے فرمایا۔ ﴾ جب حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعَاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعَاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعَاللهُ وَسَلَّمَ فَعَاللهُ وَسَلَّمَ فَعَاللهُ وَسَلَّمَ نَعَاللهُ وَسَلَّمَ فَعَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ فَعَاللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

# بَلْقَالُوَّا اَضْغَاثُ اَحْلَامِ بَلِ افْتَرْبَهُ بَلْهُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَاتِنَا بِايَةٍ كَلْقَالُونَ الْمُولِدُونَ ۞ كَمَا ٱلْمُسِلَ الْاَقَالُونَ ۞

توجمة كنزالايمان: بلكه بولے پریشان خوابیں ہیں بلکه ان کی گڑھت ہے بلکه بیشاعر ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے۔

توجہ کے کنڈالعوفان: بلکہ کہا: جھوٹے خواب ہیں بلکہ خوداس (نبی) نے اپنی طرف سے بنالیا ہے بلکہ یہ شاعر ہیں (اگر نبی ہیں) تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔

1 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٤، ٥٣/٥.

نسنوم المالك أن

جلدشيشم

﴿ بَنُ قَالُوٓ اَنْهُ عَا اَنْهُ اَ اَحْدَاهِم : بلکه کہا: جھوٹے خواب ہیں۔ ﴾ جب کا فرون کاراز ظاہر فرمادیا گیا تواس کے بعد انہیں قرآن و کریم سے بخت پریشانی اور حیرانی لاحق ہوگئی کہ اس کا کس طرح انکار کریں کیونکہ یہ ایک ایسارو تن اور واضح مججزہ ہے جس نے تمام ملک کے مابینا زماہر وں کو عاجز و حیرت زوہ کردیا ہے اور وہ اس کی وو چار آنتوں کی مثل کلام بنا کرنہیں لا سکے ، اس پریشانی میں اُنہوں نے قرآن کریم کے بارے میں مختلف قسم کی با تیں کہیں اور کہنے بلکہ نبی اگرم بنا کرنہیں لا سکے ، اس وَالله وَسَلَمَ اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَ سَلَمَ کَا الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَ سَلَمَ کَا الله وَسَلَمُ کَا الله وَسَلَمُ اللّٰه تَعَالٰی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمَ کَا بِنَایا ہوا کہ و کہ ہم کر سوچا کہ یہ کر انہیں خیال ہوا کہ لوگ کہیں گے: اگر بیکلام حضرت مجموعے فی صَلَمَ الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمَ کَا بِنَایا ہوا ہوا وہ کہ ہم کر انہیں اور یہ کلام شعر ہے ۔ الغرض کفارائی طرح کی با تیں بنا تے رہے اور کی ایک بات پر قائم ندرہ سکے۔ اللہ کی بیاں اور یہ کام شعر ہے ۔ الغرض کفارائی طرح کی با تیں بنا تے رہے اور کی ایک بات پر قائم ندرہ سکے۔ اللّٰئی بیان اور میں اور یہ کلام شعر ہے ۔ الغرض کفارائی طرح کی با تیں بنا تے رہے اور کی ایک بات پر قائم ندرہ سکے۔ اللّٰئی بیان اور میکام شعر ہے ۔ الغرض کفارائی طرح کی با تیں بنا تے رہے اور کی ایک بات پر قائم ندرہ سکے۔ اللّٰئی بیان اور میکام شعر کے ۔ الغرض کفارائی طرح کی با تیں بنا تے رہے اور کی ایک بیت پر تو ہمارے پاس کو کی بات کی بیان کو کہ نشان کی میابی کی بیان کی بیانے کی بیانے کی بیانے کی بیانی کو کو نشانی کی کی بیانے کی بیانے کی بیانے کو کی بیانے کی بیانے کو کی بیانے کی کی بیانے ک

اہلِ باطل اور جھوٹوں کا بہی حال ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے بلکہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد خود جیران ہوتے کے بعد خود جیران ہوتے کے بعد خود جیران ہوتے ہیں کہ ہم نے کہ کیا دیا ہے۔

### مَا امنت قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اهْلَكُنْهَا ﴿ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞

المعلمة العرفاك: ان سے پہلے جوستی ایمان نہ لائی ہم نے اسے ہلاک كرديا تو كيابيا يمان لے آئيں گے؟

❶.....البحر المحيط، الانبياء، تحت الآية: ٥، ٢٧٦/٦، قرطبي، الأنبياء، تحت الآية: ٥، ٢٨٦/٦، الجزء الحادي عشر، ملتقطًا.

﴿ مَا الْمَنَتُ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ: ان سے پہلے جوہتی ایمان ندلائی۔ ﴿ اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے کفار کی باتوں کار دفر مایا ﴿ مَا اَمْمَنَتُ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ: ان سے پہلے جوہتی ایمان ندلائی۔ ﴿ اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے کفار کی باتوں کا مواب دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کفار ملہ سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَٰوہُ وَالسَّلَامِ بِرایمان نہ لائے اور ان کی تکذیب کرنے لگے اور اس سبب سے ان کفار کو ہلاک کردیا گیا تو کیا یہ کو نیا ہے کفار کی کا میکن اور کی سرکشی اُن سے بڑھی ہوئی ہے۔ (1)

# وَمَا اَنْ سَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا بِجَالًا نُوْجِي إِلَيْهِمْ فَسُتَلُوۤ الْهُلَالَٰذِكُي وَمَا اَنْ سُلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا بِجَالًا نُوْجِي إِلَيْهِمْ فَسُتَلُوۤ الْهُلَالذِي وَمَا اَنْ كُنْ تُمُلاتُعُلُوْنَ ۞

توجہہ کنزالایمان: اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیج مگر مر دجنہیں ہم وحی کرتے تو اے لوگوعلم والوں سے پوچیوا گر تمہیں علم نہ ہو۔

توجدة كنزُالعِرفان: اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہى بھیج جن كى طرف ہم وحى كرتے تھے۔ توالے لوگو! علم والول سے پوچھوا گرتم نہيں جانتے۔

﴿ وَمَا أَنْ سَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا سِ جَالًا تُوْجِي إِلَيْهِمْ: اورہم نے تم سے پہلے مروہی بھیج جن کی طرف ہم وی کرتے تھے۔ ﴾
یہاں کفارِ مکہ کے سابقہ کلام کاروکیا جارہا ہے کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمْ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کابشری صورت میں ظہور فرمانا نبوت کے منافی نہیں کیونکہ نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ سے پہلے بھی ہمیشہ ایساہی ہوتا رہا ہے کہ اللّٰه تعالٰی نے کسی قوم کی طرف فر شتے کورسول بنا کرنہیں بھیجا بلکہ سابقہ قوموں کے پاس بھی اللّٰه تعالٰی نے جو نبی اور رسول بھیجوہ وہ سب انسان اور مرد ہی تھے اور ان کی طرف اللّٰه تعالٰی کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے احکامات وغیرہ کی وی کی جاتی تھی اور جب اللّٰه تعالٰی کا دستور ہی ہے ہے تو پھر سیّد المرسَلین صَلَّی اللّٰه تعالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے بشری صورت میں ظہور فرمانے پر کیا اللّٰه تعالٰی کا دستور ہی ہے ہے تو پھر سیّد المرسَلین صَلَّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے بشری صورت میں ظہور فرمانے پر کیا اللّٰه تعالٰی کا دستور ہی ہے ہے تو پھر سیّد المرسَلین صَلَّی اللّٰه تعالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے بشری صورت میں ظہور فرمانے پر کیا

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٦،ص٩٠٧.

تَفَسيٰرهِ مَاطُالِجِنَانَ)

اعتراض ہے۔(1)

اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ مرد تھے، كوئى عورت نبى نہ ہوئى۔

﴿ فَسْئَلُوْ اَ اَهْلَ اللَّهِ كُي إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ: توا بِلُو اعلم والوں سے بوچھوا گرتم نہیں جانے۔ ﴾ آیت کے اس حصے میں کفار مکہ سے فرمایا گیا کہ اگر تہہیں گزشتہ زمانوں میں تشریف لانے والے رسولوں کے احوال معلوم نہیں تو تم اہلِ کتاب کے ان علماء سے بوچھوا وجنہیں ان کے احوال کاعلم ہے، وہ تہہیں حقیقت حال کی خبر دیں گے۔ (2)

اس آیت میں نہ جاننے والے کو جاننے والے سے پوچسنے کا تھم دیا گیا کیونکہ ناواقف کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ واقف سے دریافت کرے اور جہالت کے مرض کا علاج بھی یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے تھم پڑمل کرے اور جوابیخ اس مرض کا علاج نہیں کرتا وہ دنیا وآخرت میں بہت نقصان اٹھا تا ہے۔ یہاں اس کے چندنقصانات ملاحظہ ہوں

(1) .....ایمان ایک ایسی اہم ترین چیز ہے جس پر بند ہے کی اُخروی نجات کا دارو مدار ہے اور ایمان سیحے ہونے کے لئے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے ، البذا سیح اسلامی عقائد سے متعلق معلومات ہونا لازمی ہے۔ اب جسے اُن عقائد کی معلومات نہیں جن پر بند ہے کا ایمان درست ہونے کا مدار ہے تو وہ اپنے گمان میں سیمجھ رہا ہوگا کہ میر اایمان سیح ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہوسکتی ہے اور اگر حقیقت برعکس ہوئی اور حالت کفر میں مرگیا تو آخرت میں ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا کیڑے گا اور اس کے انتہائی در دناک عذابات سہنے ہوں گے۔

(2) .....فرض وواجب اور دیگر عبادات کوشر کی طریقے کے مطابق ادا کر ناضروری ہے، اس لئے ان کے شرعی طریقے کی معلومات ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جسے عبادات کے شرعی طریقے اور اس سے متعلق دیگر ضروری چیزوں کی معلومات نہیں ہوتا۔ جیسے نماز نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے درست اور قابلی قبول ہونے کے لئے'' طہارت' ایک بنیادی شرط ہے اور جس کی طہارت درست نہ ہوتو وہ اگر چہ

• -----خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧، ٢٧٢/٣، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٧، ٥٥٥٥، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٧، ٢٢/٨ (، ملتقطاً.

2 .....جلالين مع صاوى، الانبياء، تحت الآية: ٧، ١٢٩١/٤.

تنسيره كاط الحيان

برسوں تک تہجد کی نماز پڑھتارہے، پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں باجماعت اداکر تارہے اور ساری ساری رات نوافل پڑھنے میں مصروف رہے، اس کی بیتمام عبادات رائےگاں جائیں گی اور دہ ان کے تواب سے محروم رہےگا۔
(3) .....کار وباری ، معاشرتی اور از دواجی زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے لئے شریعت نے بچھاصول اور قوانین مقرر کئے ہیں اور انہی اصولوں پر اُن معاملات کے حلال یا حرام ہونے کا مدارہے اور جسے ان اصول و توانین کی معلومات نہ ہواور نہ ہی وہ کسی سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر بے قو حلال کی بجائے حرام میں مبتلا ہونے کا جانے سے میں مبتلا ہونے کا جانے سے میں مبتلا ہونے کا جانے سے میں مبتلا ہونے کو کو اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب کا حقد ارتھ ہرانا ہے۔

سرِ دست یہ تین بنیادی اور بڑے نقصانات عرض کئے ہیں ورنہ شرعی معلومات نہ لینے کے نقصانات کی ایک طویل فہرست ہے جسے یہاں ذکر کرناممکن نہیں۔ دعاہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہر مسلمان کوعقا کد،عبادات، معاملات اور زندگی کے ہر شعبے میں شرعی معلومات حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے، امین۔

یہاں میری ایک کتاب ' علم اورعاماء کی اہمیت' سے فرض علوم کی اہمیت وضرورت پرایک مضمون ملاحظہ ہو، چنانچہ اس میں ہے کہ ہر بات ذہن نشین رکھنی چا ہے کہ ہر آ دی پراپی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے نمازی پر نماز کے، روز در کھنے والے پر نروز دے کے، نروز کو ہ کے، حاجی پر جج کے، تجارت کرنے والے پرخرید وفروخت کے، مشطول پر کاروبار کرنے والے کے لئے اس کاروبار کے، مزدوری پر کام کرنے والے کے لئے اجارے کے، مشطول پر کام کرنے والے کے لئے اس کاروبار کے، مزدوری پر کام کرنے والے کے لئے اجارے کے، مشطول پر کام کرنے والے کے لئے اس کاروبار ہت کرنے والے پر مضاربت ہے ہوتی ہے کہ مال شرکت پر کام کرنے والے کے لئے شرکت کے، مشطار بت کرنے والے پر مضاربت کے (مضاربت یہ ہوتی ہے کہ مال ایک کا ہواور کام دومرا کرے گا)، طلاق دینے والے پر طلاق کے، میت کے گفن ووٹن کرنے والے پر گفن ووٹن کے، مساجد و مدارس، بیٹیم خانوں اور دیگر ویلفیئر ز کے مشور تین نیز جج اور کسی بھی اوارے کے افسر و ناظمین پر رشوت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ اسی طرح عقا کد کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ اسی طرح عقا کد کے مسائل سیکھنا ہر اس شخص ہو گئر مات کاعلم فرض اور واجبات مسائل سیکھنا ہر اس شخص پر لازم ہے جس کا ان چیز وں سے تعلق ہو پھر ان میں فرائض و مُحرّمات کاعلم فرض اور واجبات مسائل سیکھنا ہر اس شخص پر لازم ہے جس کا ان چیز وں سے تعلق ہو پھر ان میں فرائض و مُحرّمات کاعلم فرض اور واجبات مسائل سیکھنا ہر اس شخص پر لازم ہے جس کا ان چیز وں سے تعلق ہو پھر ان میں فرائض و مُحرّمات کاعلم فرض اور ور واجبات

288

ومروة حری کاعلم سکھناواجب ہے اور سنتوں کاعلم سکھناسنت ہے۔

ال مفہوم کی ایک حدیث حضرت علی المرتضلی عَرَّمَ الله تعَالی وَجُهَهُ انگویهم سے روایت ہے، سرکارووعالم صَلَّی اللهُ تعَالی وَجُهَهُ انگویهم سے بیرکہ وہ روزہ ، نماز اور حرام اور حدود اوراحکام کوجانے۔ (1)
عَلیْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا علم کا طلب کرنا ہرمومن پر فرض ہے بیرکہ وہ روزہ ، نماز اور حرام اور حدود اوراحکام کوجانے۔ (1)

اس حدیث کی شرح میں خطیب بغدادی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں : حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

کے اس فرمان 'علم کا حاصل کرنا ہرمسلمان پر فرض ہے' کامعنی ہے کہ ہر خص پر فرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مسائل سکھے جس پر اس کی لاعلمی کوقدرت نہ ہو۔ (2)

اسی طرح کا ایک اور تول حضرت حسن بن رئیج دَ حَمَةُ اللهِ مَعَاللَي عَلَيْهِ عِيمِ وَی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللّه بن مبارک دَضِیَ اللّهُ تَعَاللَی عَنْهُ عَلی کُلِّ مُسُلِمٍ کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ وہ علم نہیں ہے جس کوتم آج کل حاصل کر رہے ہو بلکہ علم کا طلب کرنا اس صورت میں فرض ہے کہ آدمی کو دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ اس مسئلے کے بارے میں کسی عالم سے یو چھے یہاں تک کہ وہ عالم اسے بتا دے۔ (3)

حضرت علی بن حسن بن شفتی رَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنُهُ فر ماتے ہے کہ میں نے حضرت عبدالله بن مبارک رَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنُهُ مِ اللهِ تَعَالَیٰ عَنُهُ مِ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ مِ اللهُ تَعَالَیٰ مَنُهُ مِ اللهُ تَعَالَیٰ مَا اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ مِ اللهِ حَصِرَت عبدالله بن مبارک رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنُهُ ہے بِحِی الله میں کام کی طرف قدم نہ اللہ علی اس کے بارے میں سوال کر کے اس کا حکم سیکھ نہ دے ، یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا لوگوں پر واجب ہے۔ اور پھراپنے اس کلام کی تفسیر کرتے ہوئے فر مایا: اگر کسی بندے کے پاس مال نہ ہوتو اس پر واجب نہیں کہ زکو ہ کے مسائل سیکھنا واجب سیکھنا واجب سیکھنا واجب ہوگا کہ وہ گنی ذکو ۃ اداکر کے گا؟ اور کب نکا لے گا؟ اور کہاں نکا لے گا؟ اور اس طرح بقیہ تمام چیز وں کے احکام ہیں۔ (یعنی جب کوئی چیز پیش آئے گی تو اس کی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہوجائے گا) (۵)

امام ابوبكراحد بن على خطيب بغدادى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ فرمات مِين : "مرمسلمان بريه بات واجب ہے كه وه كھانے

وَرَاطُالِحِنَانَ ﴾

<sup>1 .....</sup>الفقيه والمتفقه، وجوب التفقّه في الدِّين على كافة المسلمين، ١٦٨/١، الحديث: ١٥٧.

الفقيه والمتفقه، وجوب التفقه في الدِّين على كافة المسلمين، ١٧١/١.

الفقيه والمتفقه، وجوب التفقّه في الدِّين على كافة المسلمين، ١٧١/١، روايت نمبر: ١٦٢.

<sup>4.....</sup>الفقيه والمتفقه، وجوب التفقّه في الدِّين على كافة المسلمين، ١٧١/١، روايت نمبر: ١٦٣.

پینے، پہننے میں اور پوشیدہ امور کے متعلق ان چیز وں کاعلم حاصل کرے جواس کے لیے حلال ہیں اور جواس پرحرام ہیں۔

یونہی خون اور اموال میں جواس پرحلال ہے باحرام ہے بیدہ متمام چیزیں ہیں جن سے بے خبر (غافل) رہناکسی کوبھی جائز

نہیں ہے اور ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ ان چیز وں کوسکھے۔۔۔۔اور امام یعنی حاکم وقت عورتوں کے شوہروں کواور لونڈیوں

کے آقا وُں کو مجبور کرے کہ وہ انہیں وہ چیزیں سکھائیں جن کا ہم نے ذکر کیا اور حاکم وقت پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کی اس

بارے میں پکڑ کرے اور جابلوں کوسکھانے کی جماعتیں ترتیب دے اور ان کے لئے بیت المال کے اندر رزق مقرر کرے اور علماء پر واجب ہے کہ وہ جابلوں کو وہ چیزیں سکھائیں جن سے وہ حق وباطل میں فرق کرلیں۔ (1)

ان تمام اً قوال سے روزِ روش کی طرح عیاں ہے کہ علم دین سیکھنا صرف کسی ایک خاص گروہ کا کامنہیں بلکہ اپنی ضرورت کی بقد علم سیھنا ہرمسلمان برفرض ہے۔لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت علم دین ہے دورنظر آتی ہے۔نمازیوں کودیکھیں تو جالیس جالیس سال نمازیڑھنے کے باوجود حال پیہے کہسی کووضو کرنانہیں آتا تو کسی کونسل کا طریقة معلوم نہیں ،کوئی نماز کے فرائض کوشیح طریقے سے ادانہیں کرتا تو کوئی واجبات سے جاہل ہے ،کسی کی قر اُت درست نہیں تو کسی کاسجدہ غلط ہے۔ یہی حال دیگرعبادات کا ہے خصوصاً جن لوگوں نے جج کیا ہوان کو معلوم ہے کہ حج میں کس قدرغلطیاں کی جاتی ہیں!ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بس حج کے لئے چلے جاؤ جو کچھلوگ کررہے ہوں گے وہی ہم بھی کرلیں گے۔ جب عبادات کا پیجال ہے تو دیگر فرض علوم کا حال کیا ہوگا؟ یونہی حسد بغض، کینے، تکبر، غیبت، چغلی، بہتان اور نجانے کتنے ایسے امور ہیں جن کے مسائل کا جاننا فرض ہے لیکن ا یک بڑی تعداد کوان کی تعریف کا بیتہ تک نہیں بلکہ ان کی فرضیت تک کاعلم نہیں ۔ بیوہ چیزیں ہیں جن کا گناہ ہوناعمو ما لوگوں کومعلوم ہوتا ہےاوروہ چیزیں جن کے بارے میں بالکل بےخبر ہیں جیسے خرید وفروخت، ملازمت،مسجد و مدرسہاور دیگر بہت سی چیزیں الی ہیں جن کے بارے لوگوں کو بیتک معلوم نہیں کہ ان کے کچھ مسائل بھی ہیں ،بس ہر طرف ایک اندھیر نگری مچی ہوئی ہے،ایسی صورت میں ہرشخص برضروری ہےخو دبھی علم سیکھےاور جن براس کابس چاتیا ہوانہیں بھی علم سیھنے ۔ کی طرف لائے اور جنہیں خود سکھا سکتا ہے انہیں سکھائے۔

اگرتمام والدین اپنی اولا د کواور تمام اساتذه اپنے شاگر دوں کواور تمام پیرصاحبان اپنے مریدوں کواور تمام افسران

1 .....الفقيه والمتفقه، و جوب التفقّه في الدِّين على كافة المسلمين، ١٧٤/١.

سَيْرهِ مَاطُالِجِنَانَ ﴾

وصاحب ِ اقتد ارحصرات ا ہنے ماتحتوں کو علم دین کی طرف لگا دیں تو بچھ ہی عرصے میں ہر طرف دین اور علم کا دَوردورہ ہوجائے گا اور لوگوں کے معاملات خود بخو دشریعت کے مطابق ہوتے جائیں گے۔ فی الوقت جونازک صورت ِ حال ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگالیں کہ ایک مرتبہ سناروں کی ایک بڑی تعداد کوایک جگہ جمع کیا گیا جب ان سے تفصیل کے ساتھ ان کا طریقہ کا رمعلوم کیا گیا تو واضح ہوا کہ اس وقت سونے چاندی کی تجارت کا جوطریقہ دار کے ہوہ تقریباً اسی فیصد خلاف پشریعت ہو اور حقیقت سے کہ ہماری دیگر تجارتیں اور ملازمتیں بھی پچھائی تم کی صورت ِ حال سے دو چار ہیں۔ جب معاملہ اتنانازک ہے تو ہر خض ابنی ذمہ داری کو مسول کرسکتا ہے ، اس لئے ہر خض پر ضروری ہے کہ علم دین بھے اور حقیقت سے ہوا کہ اس راہ پر لگائے اور می حض ایک مشورہ نہیں بلکہ اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے بیار ہے جو بسولُ اللّٰہ مَعالیٰ عَدْیووَ اللّٰہ وَسَلَمْ کا حکم ہے ، چنا نچے حضر سے انس بن ما لک رضی اللّٰہ تعالیٰ عَدْیووَ اللّٰہ وَسَلَمْ کا حکم ہے ، چنا نچے حضر سے انس بن ما لک رضی اللّٰہ تعالیٰ عَدْیووَ اللّٰہ وَسَلَمْ کا حکم ہے ارشاوٹر مایا ہم میں سے ہرایک سے ہرایک سے اس کی رعایا کے بارے میں بو وجھاجائے گا اور مرد الوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی بیوی کے بارے میں اور ان (غلام لونڈیوں) کے بارے میں بو چھاجائے گا ورمرد کی جو والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی بیوی کے بارے میں اور ان (غلام لونڈیوں) کے بارے میں بو چھاجائے گا ورمرد کی جو موال کی ہے کو وہ کی کو وہ مالک ہے۔ (1)

ندکورہ بالاحدیث میں اگر چہ ہر بڑے کو اپنے ماتحت کو علم سکھانے کا فرمایا ہے لیکن والدین پر اپنی اولا د کی ذمہ واری چونکہ سب سے زیادہ ہے اس لئے ان کو بطور خاص تا کید فرمائی گئی ہے، چنا نچہ حضرت عثمان الحاطبی دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ مَا کُوسا کہ آپ ایک شخص کو فرمار ہے تھے: اپنے بیٹے کو ادب فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللّٰه بن عمر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ مَا کُوسا کہ آپ ایک شخص کو فرمار ہے تھے: اپنے بیٹے کو ادب سکھا وا وہ تم ہے مہمارے لڑے کے بارے میں بوچھا جائے گا جوتم نے اسے سکھا یا اور تمہارے اس بیٹے سے تمہاری فرما نبر داری اور اطاعت کے بارے میں بوچھا جائے گا۔ (2)

اس حدیث پروالدین کوخصوصاً غور کرنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن اولا د کے بارے میں یہی گرفت میں آئیں گے،اگر صرف والدین ہی اپنی اولا د کی دین رہت وتعلیم کی طرف بھر پور توجہ دیلیں تو علم دین سے دوری کا مسئلہ ل

2 ..... شعب الايمان، الستون من شعب الايمان... الخ، ٢/٠٠٤، روايت نمبر: ٨٦٦٢.

ينوم اطّالجنّان )

<sup>1 .....</sup>معجم صغير، باب الدال، من اسمه: داود، ص ١٦١.

ہوسکتا ہے۔ مگرافسوس کہ دُنیوی علوم کے سکھانے میں تو والدین ہرقتم کی تکلیف گوارا کرلیں گے،اسکول کی بھاری فیس بھی دیں گے، کتابیں بھی خرید کر دیں گے اور نجانے کیا کیا کریں گے لیکن علم دین جوان سب کے مقابلے میں ضروری اورمفید ہےاس کے بارے میں کچھ بھی توجہ ہیں دیں گے، بلکہ بعض ایسے برقسمت والدین کودیکھا ہے کہ اگراولا ددین اورعلم دین کی طرف راغب ہوتی ہےتو انہیں جبراً منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہاس میں کیارکھاہے۔ہم دنیوی علم کی اہمیت وضرورت کا انکارنہیں کرتے لیکن بیودینی علم کے بعد ہےاور والدین کا بیکہنا کہ علم دین میں رکھا ہی کیا ہے؟ بیر بالکل غلط جملہ ہے۔اول تو یہ جملہ ہی کفریہ ہے کہاس میں علم دین کی تحقیر ہے۔ دوم اسی پرغور کرلیں کہ علم دین سیکھنا اور سكھاناافضل ترينعمادت،انبياءِكرامءَليُهِهُ الصَّلاةُ وَالسَّلام كَي وراثت، دنياوآ خرت كي خيرخوا بهي اورقبر وحشر كي كامياني كا ذر بعیہ ہے۔ آج نہیں تو کل جب حساب کے لئے بارگا والہی میں حاضر ہونا بڑے گااس وقت پیۃ چلے گا کہ علم دین کیا ہے؟ بلکصرف اس بات برغور کرلیں کہ مرتے وقت آج تک آپ نے کس شخص کود کھا ہے کہ جس کودنیا کاعلم حاصل نہ كرنے پرافسوس ہور ماہو۔ مال علم وين حاصل نه كرنے ، وين راه پر نه چلنے ، الله تعالى كى رضا كے كام نه كرنے يرافسوس کرنے والے آپ کو ہزاروں ملیں گے اور یونہی مرنے کے بعداییا کوئی شخص نہ ہوگا جسے ڈاکٹری نہ سکھنے یر، انجینئر نہ بننے بر،سائنسدان ندبننے برافسوس ہور ہا ہوالبتہ علم دین نہ سکھنے برافسوس کرنے والے بہت ہوں گے۔ بلکہ خودحدیث یا ک میں موجود ہے کہ کل قیامت کے دن جن آ دمیوں کوسب سے زیادہ حسرت ہوگی ان میں ایک وہ ہے جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملااوراس نے علم حاصل نہ کیا۔ <sup>(1)</sup>

الله تعالی مسلمانوں کوعقلِ سلیم دے اور انہیں علم دین کی ضرورت واہمیت کو پیچھنے کی تو فیق عطا فرمائے ،ا مین۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوال کرناعلم حاصل ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔حضرت علی المرتضٰی کَوَّمَ الله تَعَالٰی وَجُهَهُ اللهُ تَعَالٰی وَجُهَهُ اللهُ تَعَالٰی وَجُهَهُ اللهُ تَعَالٰی وَجُهَهُ اللهُ تَعَالٰی وَجُهُهُ اللهُ تَعَالٰی مِی وَاللهِ وَسَلَمُ مِی وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ مِی وَاللهِ وَسَلَمُ مِی وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهِ وَسَلَمُ مِی وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهِ وَسَلَمُ مِی وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهُ وَعَلَمُ وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

● ....ابن عساكر، حرف الميم، محمد بن احمد بن محمد بن جعفر... الخ، ١٣٧/٥١.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ 292 ﴿ جَلَاشَةُ

<sup>€ .....</sup>الفقيه والمتفقه، باب في السؤال والحواب وما يتعلّق بهماً... الخ، ٢١/٢، الحديث: ٦٩٣.

۔ حضرت عبداللّٰہ بن عمر دَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنُهُ مَا سے روایت ہے، حضور پُر نُور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا'' اچھاسوال کرنا نصف علم ہے۔ <sup>(1)</sup>

دعاہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے تمام پہلوؤں میں درپیش معاملات کے بارے میں اہلِ علم سے سوال کرنے اوراس کے ذریعے دین کے شرعی اَ دکام کاعلم حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین۔

## وَمَاجَعَلْنُهُمْ جَسَلًا لَآيَا كُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْ الْحِلِوِيْنَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ الْوَعْدَ فَانْجَيْنُهُمْ وَمَنْ تَشَاءُ وَاهْلَكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۞

ترجمهٔ کنزالایمان: اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھا کیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں۔ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کرد کھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو جا ہی اور حدسے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔

ترجیه که کنوُالعِدفان: اور ہم نے انہیں کوئی ایسے بدن نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھا کیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے اپناوعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں اور جن کوچا ہا نجات دی اور حدسے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔

﴿ وَمَا جَعَلُنْهُمْ جَسَكًا: اور جم نے انہیں خالی بدن ند بنایا۔ ﴾ کفارِ مکہ نے تاجدارِ رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَرايك اعتراض بيكيا تھا كہ:

ترجيه كنزالعوفان:اسرسول كوكيابوا؟ كديدهان بهي كهاتا ب-

اور یہاں اِس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کا طریقہ یہی جاری ہے کہ اس نے گزشتہ زمانوں میں جینے بھی رسول بھیجان کے بدن ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانے پینے سے بے نیاز ہوں بلکہ ان کے بدن بھی ایسے ہی بنائے تھے جنہیں کھانے پینے کی حاجت ہو، یونہی وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہ تھے بلکہ عمر پوری

1 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: محمد، ١٠٨/٥ ، الحديث: ٦٧٤٤.

2....فرقان:٧.

مَالِ هٰ ذَاالرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ (2)

ينصَ اطّالِحِنَانَ ﴾

ہوجانے کے بعدان کی بھی وفات ہوئی ،اور جب اللّٰہ تعالٰی کاطریقہ ہی یہی ہےتو کفارِ مکہ کارسول کریم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَائِيهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ كُهانَ يِينِي بِرَاعَتِراضَ كَرِنامُحَضَ بِحِبَا اور فَضُولَ ہے۔ (1)

﴿ ثُمَّ صَدَقَ أَهُمُ الْوَعْدَ: كِيرِهِم فِ ايناوعده أنبيس عياكروكهايا ﴾ ارشا وفر ماياكهم في انبياء كرام عليهم الصَّلوة وَالسَّلام كى طرف جووحى كرنى تقى وەوحى كى ، پيمرېم نے انبياءِ كرام عَلَيْهِ مْ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كونجات دينے اوران كے دشمنوں كو ہلاك كرنے كا بناوعده سيا كردكھايا تو ہم نے انہيں اوران كى تصديق كرنے والےمومنوں كونجات دى اورانبياء كرام عليْهمُ الصَّلافُ وَالسَّلَامِ كَي مُكذيب كركے حديب بڑھنے والوں كو ہلاك كرديا۔ (2)

### لَقَدُانُوَلُنَا إِلَيْكُمْ كِتْبَافِيهِ ذِكْنُكُمْ الْفَلَاتَعْقِلُونَ ٥

🧯 توجههٔ کنزالایمان: بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے تو کیا تمہیں عقل نہیں۔ 🕌

🥞 توجههٔ کنوُالعِوفان: بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فر مائی جس میں تمہارا چرجیا ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ 🖟

﴿ لَقَدُ أَنْ أَنْ اللَّهُ كُمْ كِنْبًا: بينك بم فتمهارى طرف ايك كتاب نازل فرمائي - كارشادفرمايا كماح قريش كروه! ہم نے تہهاری طرف ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا شرف اور تمہاری عزت ہے کیونکہ وہ تمہاری زبان اورتمہاری لغت کے مطابق ہے توتم اس کتاب ہے کیسے منہ پھیر سکتے ہوجالانکہ غیرت اور عقل کا تقاضابیہ ہے کہتم اس کتاب کی اوراس نبی کی تعظیم کرو جواہے لے کرآئے ہیں اوراس پرسب سے پہلے ایمان لانے والے ہوجاؤ، کیاتم جاہل ہواور تمهمیں عقل نہیں کہا بمان لا کراس عزت وکرامت اورسعادت کوجاصل کرو۔ <sup>(3)</sup>

اس آیت میں مٰدکورلفظ' **ویہ و خِرکُرُکُم** '' کےمفسرین نے اور معنی بھی بیان کئے ہیں، جیسے ایک معنی بیہ ہے که 'اس میں تبہارے لئے نصیحت ہے اور ایک معنی بیہے کہ 'اس میں تبہارے دینی اور دُنیُوی اُمور اور صاحبات کا بیان ہے۔ (4)

- ❶ .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٨، ٢٢/٨ ، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٨، ٥/٦٥ ، ملتقطاً.
- 2 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٩، ٥٧/٥ ٤، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩، ص ١٠-١١، جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٩، ص ٢٧٠، ملتقطأ.
  - 3 .....ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ١٠، ٧/٣ ٥٠، صاوى، الانبياء، تحت الآية: ١٠، ٢٩٢/٤ ١، ملتقطاً.
    - 4 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٠، ص ٧١١.

اس آیت سے معلوم ہوا کے قرآنِ کریم پر ایمان لا نااوراس کے احکامات و تعلیمات پڑل کرناعزت و شہرت کا باعث ہے اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے جب تک مسلمانوں نے قرآنِ مجید کے دامن کو مضبوطی سے تھا ہے رکھا اوراس کی ہدایات واحکامات پر کال طریقے سے مل کیا تب تک وہ شہرت و ناموری اور عزت و کرامت کی بلندیوں پر فائز رہے اور ہر میدان میں کفار پر غلبہ و نصرت اور کا میا بی حاصل کرتے رہے اور جب سے مسلمان قرآنِ غظیم کی تعلیمات پڑل اور ہونا شروع ہوئے تب سے ان کی عزت ، شہرت ، ناموری اور دید بختم ہونا شروع ہوگیا اور رفتہ رفتہ کفار مسلمانوں کی عزت ، شہرت ، ناموری اور دید بختم ہونا شروع ہوگیا اور اب مسلمانوں کی عزت ، شہرت ، ناموری اور دید بختم ہونا شروع ہوگیا اور اب مسلمانوں کی تو بنت ہوگیا ہے کہ جہاں بن پڑاوہاں کفار مسلمانوں کی رہنت ، سوچ اور کلچر پر قابض میں اور جہاں نہیں بن پڑاوہاں مسلمانوں کی اقتصادیات ، معاشیات اور در پر دہ مسلمانوں کی ذہنت ، سوچ اور کلچر پر قابض میں اور مسلم حکمرانوں کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نبچار ہے ہیں ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میں اور مسلم حکمرانوں کو آئی انگلیوں کے اشاروں پر نبچار ہے ہیں ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ معزز شے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

أور

یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا

درسِ قرآں گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا

### وَكُمْ قَصَمْنَامِنُ قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَّا نَشَأْنَابَعْدَهَاقُوْمًا اخْرِينَ ١

🕏 قرجہہ کنزالایہان:اورکتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کردیں کہوہ ستم گا تھیں اوران کے بعداور قوم پیدا کی۔

🥞 قرجیدہ کنزالعِدفان: اور کننی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جوظلم کرنے والتھیں اوران کے بعد ہم نے دوسری قوم بیدا کر دی۔

﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَدْيَةٍ: اور کُتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں کفار کی طرف سے حضور سیّدالمرسکتین صَلِّی اللّٰهُ یَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی نبوت پر کئے گے اعتراضات اوران کے جوابات ذکر فر مائے گئے اور یہاں سے اِس امت کے کفار کو کفر نہ چھوڑنے اورا یمان نہ لانے پر اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جارہا ہے۔ گویا کہ اللّٰہ تعالیٰ

295

نے ارشاد فرمایا: اے کا فرو! تم اپنے مال ودولت کی وسعت سے دھو کہ نہ کھا وَاورا پنے اموال واولا دیرغرور نہ کرو کیونکہ م تم نے بہت سی بستیوں کے کفار کو تباہ و ہر باد کر دیا اوران کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی اور جو پچھان کا فرول کے ساتھ ہوادہ تمہارے ساتھ بھی ہوسکتا ہے۔ (1)

## فَكَتَّا اَحَسُّوا بَاسَنَا إِذَاهُمُ مِّنْهَا يَرُكُضُونَ اللَّ لَاتُرُكُضُواوَالُ جِعُوَّا إِلَى مَا اُتُرِفُتُمُ فِيهِ وَمَلْكِنِكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسْتُلُونَ اللَّهِ عَلَيْمُ لَعَلَّكُمُ تُسْتُلُونَ اللَّهِ عَلَيْمُ لَعَلَّكُمُ تُسْتُلُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ لَعَلَّكُمُ تُسْتُلُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ لَعَلَّكُمُ تُسْتُلُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ لَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْمُ لَعَلَيْمُ لَعَلَيْمُ لَعَلَيْمُ لَعَلَيْمُ لَعَلَيْمُ لَعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ لَعَلَيْمُ لَعَلِيمُ لَعَلَيْمُ لَعَلَيْمُ لَعُلِيمُ لَعَلَيْمُ لَعَلَيْمُ لَعَلَيْمُ لَعُلِيمُ لَعَلَيْمُ لَعَلَيْمُ لَعَلَيْمُ لَعُلِيمُ لَعَلِيمُ لَعَلَيْمُ لَعَلَيْمُ لَعَلَيْمُ لَعُلِيمُ لَعَلَيْمُ لَعُلِيمُ لَعَلَيْمُ لَعَلِيمُ لَعَلِيمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَعَلِيمُ لَعَلَيْمُ لَعُلِيمُ لَا عَمَا أَنْ إِلَيْمُ الْعُلْمُ لِعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَيْكُمُ لِعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَيْكُمُ لِكُنْ عَلَيْكُمُ لَعُلِيمُ لَكُنْ عَلَيْكُمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لَعُلِيمُ لَعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعِلْمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لَعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلْمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلْمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلْمُ لِعُلِيمُ لِعُلِيمُ لِعُلْمُ لِعُلِيمُ لِعُلْمُ لِعُلِمُ لِعُلِمُ لِعُلِمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلِم

توجمه تنزالایمان: توجب انہوں نے ہماراعذاب پایا جھی وہ اس سے بھا گئے لگے۔ نہ بھا گواورلوٹ کے جاؤان آسائٹوں کی طرف جوتم کودی گئیں تھیں اوراپنے مکانوں کی طرف شایدتم سے پوچھنا ہو۔

توجیدہ کنڈالعِرفان: توجب انہوں نے ہماراعذاب پایا تواحپا نک وہ اس سے بھا گئے لگے۔ بھا گونہیں اوران آسائشوں کی طرف لوٹ آؤجو تمہیں دی گئے تھیں اوراپنے مکانوں کی طرف (لوٹ آؤ) شایدتم سے سوال کیا جائے۔

﴿ فَكَدَّآ اَحَسُّوْ اَبَالَسَنَا: توجب انہوں نے ہماراعذاب بایا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان ظالموں نے اللّٰه تعالیٰ کاعذاب بایا تواجا نک وہ اس سے بھا گئے ۔ اس پر فرشتے کے ذریعے ان سے کہا گیا کہ تم بھا گؤئیں اوران آسائشوں کی طرف لوٹ آؤجوتہ ہیں دی گئی تھیں اورا پنے ان مکانوں کی طرف لوٹ آؤجن پرتم فخر کیا کرتے تھے، شایدلوگوں کی عادت کے مطابق تم سے تہماری دنیا کے بارے میں سوال کیا جائے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں یمن کی سرزمین میں موجودایک بستی میں رہنے والے لوگوں کا حال بیان ہوا ہے۔ اس بستی کا نام حصور (یا جضور) ہے، وہاں کے رہنے والے عرب تھے، انہوں نے اپنے نبی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کی تکذیب کی اور انہیں شہید کردیا تواللّٰہ تعالٰی نے ان پر بُخت نصر کومُسَلَّط کردیا۔ اِس نے اُن کے بعض لوگوں کو تل کیا اور بعض کو گرفتار کرلیا، اُس کا یمل جاری رہا تو وہ لوگ بستی جھوڑ کر بھاگے۔ اس پر فرشتوں نے طنز کے طور پر ان سے کہا: تم بھا گو

1 .....صاوى، الانبياء، تحت الآية: ١١، ٢٩٢/٤.

تَفَسيٰرصِرَاطُالْجِنَانَ}=

نہیں اوران آسائشوں کی طرف لوٹ آؤجو تہہیں دی گئی تھیں اورا پنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شایدتم سے سوال کیا ۔ جائے کہتم پر کیا گزری اور تمہارے مال و دولت کا کیا ہوا؟ تو تم دریافت کرنے والے کواپنے علم اور مشاہدے سے جواب دے سکو۔ (1)

### قَالُوْالِوَيْكَنَا إِنَّاكُنَّا ظِلِمِيْنَ ﴿ فَمَازَالَتُ تِلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيْدًا خِمِدِيْنَ ﴿ وَمِيدًا خِمِدِيْنَ ﴿ وَمِيدًا خِمِدِيْنَ ﴿

توجهة تكنزالايمان: بولے ہائے خرابی ہماری بیشک ہم ظالم تھے۔ تووہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کردیا کاٹے ہوئے بچھے ہوئے۔

ترجیدہ کنڈالعِرفان: انہوں نے کہا: ہائے ہماری بر بادی! بیشک ہم ظالم تھے۔تو یپی ان کی چیخ و پکارر ہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے ، بجھے ہوئے کر دیا۔

﴿ قَالُوْ الْبُورِينَا: انہوں نے کہا: ہائے ہماری بربادی۔ ﴾ جبوہ ہماگ کرنجات پانے سے مایوس ہو گئے اور انہیں عذاب نازل ہونے کا یقین ہوگیا تو انہوں نے کہا: ہائے ہماری بربادی! بیٹک ہم ظالم تھے۔ بیان کی طرف سے اپنے گناہ کا اعتراف اور اس پرندامت کا اظہار تھالیکن چونکہ عذاب و کیھنے کے بعد انہوں نے گناہ کا اقرار کیا اور اس پرناوم ہوئے اس لئے یہ اعتراف انہیں کام نہ آیا۔ (2)

﴿ فَمَاذَالَتُ تِلْكَ دَعُولِهُمْ: تَو يَبِي ان كَى جَيْ وَ إِكِارِ ہِي \_ ﴾ ارشاد فر ما يا كہ ان كى يہى جَيْ و بِكار رہى كہ ہائے ہمارى بربادى! ہم ظالم تھے۔ يہاں تك كہ ہم نے انہيں كھيت كى طرح كے ہوئے كرديا كہ تلواروں سے ان كے كلڑ ر كلڑ ے كرديا كہ تاوروہ بھى ہوئى آگى طرح ہوگئے۔ (3)

● .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢١-١٣، ٥٨/٥؛ عازن، الانبياء، تحت الآية: ٢١-٣١، ٢٧٢/٣، حمل، الانبياء،
 تحت الآية: ٢١-١٣، ١٢٠٥، ٢٢٠١، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢١-١٣، ص ٢١١، ملتقطاً.

2 .....ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ١٤، ٨/٣ . ٥ .

٣٠٠٠ علالين، الانبياء، تحت الآية: ١٥، ص ٢٧٠.

سينوم اطالجنان

جلدشيشم



اس سے معلوم ہوا کہ عذاب آجانے پر توبداورا پنے جرم کا اقر ارکرنا بے فائدہ ہے۔ جیسے پھل وہی درخت دیتا ہے جو وقت پر بویا جائے اور بے وقت کی بوئی ہوئی کھیتی پھل نہیں دیتی اسی طرح توبدوہی فائدہ مندہ جو عذاب آنے سے پہلے کی جائے اور جو توبہ بے وقت کی جائے وہ عذاب دورنہیں کرتی۔

### وَمَاخَلَقْنَاالسَّمَاءَوَالْأَثْمُضَوَمَابَيْنَهُمَالْعِبِينَ

🧗 ترجیههٔ کنزُالعِرفان:اورہم نے آسان اورز مین اور جو کچھان کے درمیان ہےسب فضول بیدانہیں کیا۔

﴿ وَمَاخَلَقْنَاالسَّماءَ وَالْا مُنْ وَمَابَيْنَهُمَ الْعِبِينَ: اورہم نے آسان اور زمین اور جو پھوان کے درمیان ہے سب فضول پیدائیس کیا۔ ﴾ الله نعالی نے آسان ، زمین اور جو پھوان کے درمیان عبا بات ہیں ، ان سب کو فضول پیدائیس کیا کہ ان سے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ انہیں پیدا کرنے میں اس کی کثیر حکمتیں ہیں اور ان بے ثمار حکمتوں میں سے چند ہیں کہ ان اُشیاء سے الله نعالی کے بندے اس کی قدرت وحکمت پر اِستدلال کریں اور انہیں الله نعالی کے اوصاف و کمال کی معرفت حاصل ہو، حق و باطل میں فرق ہوجائے ، لوگ غور وفکر کریں ، غفلت سے بیدار ہوں ، نیک اعمال کریں اور آخرت میں اچھی جزایا ئیں اور اس طرح کے خیال کو ذہن میں نہ آنے دیں کہ عالم کا سار انظام ایک کھیل تماشہ ہو اور ہوگا جسیا کہ ہرخص دنیا میں جو بھی کرتا پھرے اس سے کوئی پوچھنے والانہیں اور نہ ہی آخرت میں اس سے سوال و جواب ہوگا جسیا کہ برخوص دنیا میں جو بھی کرتا پھرے اس سے کوئی پوچھنے والانہیں اور نہ ہی آخرت میں اس سے سوال و جواب ہوگا جسیا کہ بطور خاص دَہر یوں کا عقیدہ ہے اور روز بروز ان لوگوں کی تعداد بردھتی جار ہی ہے۔

كُوْاَ مَدُنَا اَنُ نَتَّخِذَ لَهُوَالَّا تَخَذُنُهُ مِن لَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ اَن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ اَن كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ بَلْ نَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَزَاهِقٌ ﴿ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِنْ الْمَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَزَاهِقٌ ﴿ وَلَكُمُ الْوَيْلُ

ينوسَ أَطْالِهِ نَانَ 298 مِلْتُ

### مِبَّاتَصِفُونَ

توجهه کنزالایدهان: اگر ہم کوئی بہلا وااختیار کرنا چاہتے تواپنے پاس سے اختیار کرتے اگر ہمیں کرنا ہوتا۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر بھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجہ زکال ویتا ہے توجیجی وہ مٹ کررہ جاتا ہے اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو۔

ترجید کنزالعوفان: اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے تواہیے پاس سے ہی اختیار کر لیتے اگر ہمیں کرنا ہوتا۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر چھیئلتے ہیں تو وہ اس کا دماغ توڑدیتا ہے توجیجی وہ مٹ کررہ جاتا ہے اور تمہارے لئے بربادی ہے ان باتوں سے جوتم کرتے ہو۔

﴿ لَوْ أَكَوْ أَكَا ذُنَا أَنْ نَتَخِذَ لَهُوَّا : الكُرْبِم كُوفِي كھيل ہى اختيار كرنا چاہتے۔ ﴾ يعنی اگر ہم آسان وزيين اوران كے درميان موجود اشياء كوكسى حكمت كے بغير بے مقصد بنا كركسى الي چيز كواختيار كرنا چاہتے جس سے كھيلا جائے تو ہم ان كى بجائے اپنے پاس سے ہى كسى چيز كواختيار كر ليتے ہيكن بي اُلوہِ تيت كى شان اور حكمت كے منافی ہونے كى وجہ سے ہمارے تن ميں محال ہے لہذا ہمارا كھيل كے لئے كسى چيز كواختيار كرناقطعى طور برنام كن ہے۔

بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں کھیل سے مراد بیوی اور بیٹا ہے اور بیآ بت ان عیسائیوں کے ردمیں ہے جوحفرت مریم رخم رخصی اللهُ تعالیٰ عنها کو مَعَاذَ الله الله تعالیٰ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلهُ وَ الشَّلام کو الله تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، چنا نجے اس قول کے مطابق آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر الله تعالیٰ بیوی اور بیٹا اختیار کرنا چاہتا تو وہ انسانوں میں سے نہ کرتا بلکہ اپنے پاس موجود حورعین اور فرشتوں میں سے کسی کو بیوی اور بیٹا بنالیتا، یو نہی حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلهُ وَ وَ السَّلام اور حضرت مریم دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْها کی طرح انہیں لوگوں کے پاس نہ رکھتا بلکہ اپنے پاس رکھتا کیوکہ بیوی اور بیٹے والے بیوی اور بیٹے اپن رکھتا کیوکہ بیوی اور بیٹے والے بیوی اور بیٹے اپن رکھتے ہیں، کیکن چونکہ الله تعالیٰ بیوی اور اولا دسے پاک ہے، نہ بیاس کی شان کے لاکق ہواور میں کے تق میں یہی طرح ممکن ہے، اس لئے الله تعالیٰ نے ایسا کیا ہی نہیں۔ (1)

• .....ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ١٧، ٣/٣، ٥٠، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ١٢، ٨/١١، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٧/ ٨/١٨، ملقطاً.

(تنسيره كاظ الحنان

اِقْتُرْبُ ١٧ ﴾

﴿ بَلُ نَقُنِ فُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ: بلکه ہم ق کو باطل پر چینکتے ہیں۔ ﴾ یعنی ہماری شان یہیں کہ ہم کھیل کے لئے کوئی کے بیان نقور کو بالکہ ہماری شان تو ہے اوراسی وقت باطل چیز اختیار کریں بلکہ ہماری شان قور ہے کہ ہم حق کو باطل پر غالب کرتے ہیں تو وہ باطل کو پورامٹا دیتا ہے اوراسی وقت باطل مکمل طور پرختم ہوکررہ جاتا ہے اورا کے کافر واجمہارے لئے اُن باتوں کی وجہ سے بربادی ہے جوتم اللّٰہ تعالیٰ کی شان میں کرتے ہواوراس کے لئے بیوی اور بچے کھم راتے ہو۔ (1)

### وَلَهُ مَنْ فِي السَّلُوٰتِ وَالْاَئْرِضُ وَمَنْ عِنْدَةُ لاَ يَسْتَكْفِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ ﴿

ترجیدہ کنزالایمان: اوراس کے ہیں جتنے آسانوں اور زمین میں ہیں اوراس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں۔

ترجبه کنزُالعِوفان: اور جوآ سانوں اور زمین میں ہیں سباسی کی ملک ہیں اور جواللّٰہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبرنہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔

﴿ وَلَدُ مَنْ فِي السَّلُوٰتِ وَالْاَئُمُ ضِ: اور جَوآ سانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی ملک ہیں۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ آسانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی ملک ہیں۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ آسانوں اور زمین کی تمام خلوقات کا مالک الله تعالیٰ ہے اور سب اس کی ملک ہیں تو کوئی اس کی اولا دکیے ہوسکتا ہے! ملکیت ہونے اور اولا دہونے میں مُنا فات ہے اور مقرب فرشتے جنہیں الله تعالیٰ کے کرم سے اس کی بارگاہ میں قرب ومنزلت کا ایک خاص مقام حاصل ہے وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی عبادت کرنے سے تھکتے ہیں۔ (2)

### يُسَبِّحُونَ الَّيْلُ وَالنَّهَا مَلا يَفْتُرُونَ ۞

1 .....ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ١٨، ٩/٣ .٥.

2 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٩، ص ٢١٢.

ينومَ اطّالِحِنَانَ ﴾ ﴿ 300 كِلْمُومِ الْمُعَالَى ﴿ 300 كِلْمُومِ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَ

### ترجمهٔ كنزالايمان: رات دن اس كى ياكى بولتے بيں اور ستى نہيں كرتے۔

و ترجیه کنزالعِرفان: رات اور دن اس کی یا کی بیان کرتے ہیں، وہ ستی نہیں کرتے۔

﴿ يُسَبِّحُونَ الَّيْلُ وَالنَّهَامَ: رات اوردن اس كى ياكى بيان كرتے بير - كا يعنى فرضتے بروقت الله تعالى كت سيج اورياكى بیان کرتے رہتے ہیں اوراس میں وہ کسی طرح کی ستی نہیں کرتے۔(1)

علامه اساعيل حقى دَحْمَةُ اللهِ تعَا لي عَلَيْهِ فرمات عِين " فرشتوں كے ليے شبيج ايسے ہے جيسے ہمارے لئے سانس لينا تو جس طرح ہمارا کھڑ اہونا، بیٹھنا،کلام کرنااورد گیر کاموں میں مصروف ہونا ہمیں سانس لینے سے مانغ نہیں ہوتااسی طرح فرشتوں کے کام انہیں شبیع سے مانع نہیں ہوتے۔(2)

اوردلیل کے طور برآ پ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ في بيروايت و كرفر مائى كه حضرت عبدالله بن حارث دَضِيَ الله تَعَالَىٰ عَنُهُ فَرِ مَا تِنَے ہِين: ميں نے حضرت کعب دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے اس آیت کے بارے میں یو چھا کہ کہا فرشتے بیغام رسانی میں مصروف نہیں ہوتے؟ کیاوہ دیگر کامول میں مشغول نہیں ہوتے؟ (اور جبوہ ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر ہروقت وہ تبیج نس طرح کرتے ہیں )حضرت کعب دَضِيَ اللّٰهُ نَعَالٰيءَ يُهُ نے فر مايا ''فرشتوں کے ليتسبيح کواپسے بنایا گيا ہے جیسے تمہارے لیے سانس بنائی گئی ہے۔ کیا آپ کھاتے ، پیتے ،آتے جاتے اور بولتے وقت سانس نہیں لے رہے ۔ ہوتے؟ بالکل یہی کیفیت ان کی تبییج کی ہے۔ <sup>(3)</sup>

علامہاحمصاوی دَحُمَةُ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيُه اس آبيت كے تحت فرماتے ہيں'' فرشتوں كے بارے ميں رخبر دینے سے مقصودمسلمانوں کواللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وعبادت کرنے برا بھارنا اور کا فروں کواللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وعبادت ترک کرنے ۔ پرشرم دلا ناہیے کیونکہ عبادت اورشبیج کرنا قرب اورشرف رکھنے والےلوگوں کا وصف ہےاورا سے چھوڑ دینا (اللّٰہ تعالٰی کی

• ٢٧٣/٣ . ٢٠ ، ٢٧٣/٣ .

2 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢٠، ٢٦/٥.

3 .....شعب الايمان، الثالث من شعب الايمان ... الخ، فصل في معرفة الملائكة، ١٧٨/١، روايت نمبر: ١٦١.

اِقَتُرَبُ ١٧ ﴾ ﴿ الآنيَالَةُ ٢١ ﴾

رحت ہے) دور ہونے والے اور ذکیل لوگوں کا شیوہ ہے۔<sup>(1)</sup>

لہذا ہرمسلمان کو جائے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اوراس کی اطاعت کرنے میں مصروف رہے اوراس سلسلے میں کسی طرح کی شرم وعار محسوس نہ کرے۔

### اَمِ اتَّخَذُ وَاللَّهَ قُصَّ الْأَنْ صُفَّمُ يُنْشِرُونَ ال

🦂 ترجمهٔ کنزالایمان: کیاانہوں نے زمین میں سے کچھالیے خدا بنا لئے ہیں کہوہ کچھ پیدا کرتے ہیں۔

ا ترجید کن العیوفان: کیاانہوں نے زمین میں سے پھھ ایسے معبود بنا لئے ہیں جومردوں کوزندہ کرتے ہوں؟

﴿ آهِراتُ خَنُ وَاللَّهِ لَهُ مِنَ الْا مُنْ ضِ بَهِ النهوں نے زمین میں سے پچھا یسے معبود بنا گئے ہیں۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ کہ کیا کا فرول نے زمین کے جواہراور معد نیات جیسے سونے چاندی اور پھر وغیرہ سے پچھا یسے معبود بنا گئے ہیں جو مُر دول کوزندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہوسکتا ہے کہ جوخود بے جان ہووہ کسی کو جان دے سکے، تو پھران چیزوں کو معبود گئر اردینا کتنا کھلا باطل ہے۔ معبود وہی ہے جو ہرشے پر قادر ہواور جوزندگی موت دینے اور نفع نقصان پہنچانے پر ہی قادر نہیں تو اسے معبود بنانے کوکون سی عقل جائز قرار دے سکتی ہے۔ (2)

## كَوْكَانَ فِيْهِمَ اللهَ فَقُ اللهُ اللهُ لَفَسَدَ تَا فَسُبُحْنَ اللهِ مَا الْعَرْشِ عَبَّا اللهُ لَفَسَدَ تَا فَسُبُحُنَ اللهِ مَا اللهُ لَقُونَ اللهِ مَا اللهُ اللهُ لَقُونَ اللهُ عَبَّا اللهُ اللهُ عَبَّا اللهُ عَبَّا اللهُ عَبَّا اللهُ عَبَّا اللهُ عَبَّا اللهُ عَبِّا اللهُ عَبِي اللهُ عَبِي اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

توجهه کنزالایمان:اگرآسان وزمین میں الله کے سوااور خدا ہوتے تو ضروروہ تباہ ہوجاتے تو یا کی ہے اللّٰه عرش کے مالک کوان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔

1 .....تفسير صاوى، الانبياء، تحت الآية: ٢٠، ١٢٩٤/٤.

2 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢١، ص٢١٢-٧١٣، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٢١، ٢٧/٨، ملتقطاً.

يزصَ اظالِحِنَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

ترجبه کنځالعِدفان: اگر آسان وزمین میں الله کے سوااور معبود ہوتے تو ضرور آسان وزمین تباہ ہوجاتے تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللّٰہ پاک ہے جوعرش کا مالک ہے۔

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا الْهَدُّ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا : اكرة سان وزمين من الله كسواا ورمعبود بوت توضر ورآسان وزمين تباه ہوجاتے۔ کاس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے کی ایک قطعی دلیل بیان کی گئی ہے،اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر آسانوں یاز مین پر اللّٰہ تعالیٰ کے سواکوئی اور خدا ہوتا تو سارے عالْم کا نظام درہم برہم ہوجاتا، کیونکہ اگر خدا سے وہ خدا مراد کئے جائیں جن کی خدائی کابت پرست اعتقادر کھتے ہیں تو عالم کے فساد کا لازم ہونا ظاہر ہے کیونکہ بت پرستوں کے خداجمادات ہیں اوروہ عالم کا نظام چلانے پراَصْلاً قدرت نہیں رکھتے ،توجب قدرت ہی کچھنیں تووہ کا ئنات کو کیسے جِلاتے؟ اورا گرخداہے مُطْلَقاً وہ سارے خدا مراد ہوں جنہیں کوئی بھی مانتا ہے تو بھی جہان کی نتاہی یقینی ہے، کیونکہ اگر دو خدا فرض کئے جائیں تو دوحال سے خالیٰ نہیں، (1) وہ دونوں کسی شے برمتفق ہوں گے۔(2) وہ دونوں کسی شے برمختلف ہوں گے۔اگرایک چیز پر متفق ہوئے تواس سے لازم آئے گا کہایک چیز دونوں کی قدرت میں ہواور دونوں کی قدرت ہے واقع ہو۔ پیمال ہے،اورا گرمختلف ہوئے توایک چیز کے بارے میں دونوں کےارادوں کی مختلف صورتیں ہوں گی، (۱) دونوں کے اراد ہے ایک ساتھ واقع ہوں گے۔اس صورت میں ایک ہی وقت میں وہ چیز موجود اور معدوم دونوں ہوجائے گی۔(۲) دونوں کے ارادے واقع نہ ہوں۔اس صورت میں وہ چیز نہ موجود ہوگی نہ معدوم۔(۳) ایک کا ارادہ واقع ہواور دوسرے کا واقع نہ ہو۔ بیتمام صورتیں محال ہیں کیونکہ جس کی بات یوری نہ ہوگی وہ خدانہیں ہوسکتا حالانکہ جو صورت فرض کی گئی ہے وہ خدا فرض کر کے کی گئی ہے، تو ثابت ہوا کہ بہر صورت ایک سے زیادہ خدا ماننے میں نظام کا ئنات کی تباہی اور فسادلازم ہے۔<sup>(1)</sup>

الله تعالی کی وحدانیت سے متعلق بیانتهائی مضبوط دلیل ہے اوراسے بیان کرنے کے مختلف انداز بڑی تفصیل کے ساتھ علم کلام کے ماہر علاء کی کتابوں میں مذکور ہیں ،عوام کی تفہیم کے لئے اتنا ہی کافی ہے جتنا بیان کیا گیا البتہ جوعلاءِ کرام اس کی مزید تفصیلات جاننا چاہیں وہ علم کلام کے معتبر اور بااعتماد ماہرین کی کھی ہوئی کتابوں کی طرف رجوع فرما کیں۔

.....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٢١، ٢٧/٨، ملخصاً.

ين مَل طُالحِنَانَ ﴾

اِقَتْرَبُ ١٧ ﴾ ﴿ الآنيَا ٢٠ اللهِ ٢٠ اللهِ ٢٠ المُعَلِمُ ٢١ اللهِ ٢١ اللهُ ١٤ اللهِ ٢١ اللهُ ١٤ اللهُ

### لايُسْكُلُ عَبَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْكُلُونَ ﴿

🥞 ترجیههٔ کنزالاییمان: اس نے نہیں یو چھاجا تا جووہ کرےاوران سب سے سوال ہوگا۔

ترجيه كنزًالعِوفان: الله سے اس كام كے متعلق سوال نہيں كيا جاتا جووہ كرتا ہے اورلوگوں سے سوال كيا جائے گا۔

﴿ لا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ: الله سے اس کام محمعلق سوال نہیں کیا جاتا جووہ کرتا ہے۔ پینی الله تعالی کی عظمت وشان سے ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں الله تعالی سے بوچھانہیں جاسکتا کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے، جوچا ہے کرے، جوچا ہے حیا ہے عزت دے اور جسے جا ہے ذلت دے، جسے چاہے سعادت دے اور جسے جاہے بد بخت کرے، وہ سب کا حاکم ہیں جو اس سے بوچھ سکے۔ (1)

یہاں پوچھنے سے مراد سرزنش اور حساب کا پوچھنا ہے بینی کسی مخلوق کی جرائت نہیں کہ رب عَزَّوَجَلَّ سے عمّاب کی پوچھ کے کھرے بلکہ دب تعالی ان سے پوچھ کے گھرے گا۔ البتہ اللّه عَزَّوَجَلَّ سے اطمینا انِ قلب یا کشف حقیقت کے لیے سوال کر سکتے ہیں جیسیا کے قرآن مجید، فرقانِ حمید میں ہی حصرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّدَم کا اطمینا انِ قلب کے لیے مُر دوں کوزندہ کرنے کا سوال کرنا منقول ہے یا فرشتوں نے رب تعالی سے حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّدَم کی پیدائش کی حکمت کی وجہ سے مُطلَقاً ہی پوچھی تھی۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال اگر چہ سنِ نیت سے ہولیکن کسی دوسری حکمت کی وجہ سے مُطلَقاً ہی سوال سے منع کردیا جاتا ہے جبیبا کہ اس کے متعلق بھی روایات موجود ہیں۔

## 

یا در ہے کہ سب سے بدترین اعتراض میہ ہے کہ کوئی اللّٰہ تعالیٰ کے سی فعل پراعتراض کرے، جیسے شیطان نے اللّٰہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مُخلوق لیعنی حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّدَم پراعتراض کیا تواس کی تمام ترعباوت وریاضت اور مقام

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٣٣، ص٧١٣، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٣، ٢٧٤/٣، ملتقطاً.

ينومراط الجنان) — ( 304 )

ومرتبے کے باوجود بارگاہ اللہ تعالی کے شان اور اس کے افعال وصفات پر اعتراض کا جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق پر اعتراض کا بیاحال ہوگا۔

یا نجام ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے افعال وصفات پر اعتراض کرنا بھی بہت بدترین ہے کیونکہ آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیٰہ وَاللہ وَسَلَّم اللہ وَسَلَم اللہ وَسَلَّم اللہ وَسَلَّم اللہ وَسِلَم اللہ وَسِلَم اللہ وَسَلَّم اللہ وَسِلُم مِن اضافہ فَتم ہوکر رہ جاتا ہے۔ یہ تو اعتراض کرنا خیر و بھلائی سے محروم کر دیتا ہے ، ان کی صحبت کی برکت اور علم میں اضافہ فتم ہوکر رہ جاتا ہے۔ یہ تو اعتراض کرنا خوالوں کا دُشِو کی انجام ہواور آخرت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ان سے کلام فرمائے گانہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا اور ان کے لئے جہنم کا در دنا کے عذاب ہوگا۔ (1)

﴿ وَهُمْ يُسْتُكُونَ: اورلوگوں سے سوال كياجائے گا۔ ﴾ ارشاد فر مايا كدلوگوں سے ان كے كاموں كے بارے بيس سوال كيا جائے گا اور قيامت كے دن ان سے كہاجائے گا كہتم نے بيكام كيوں كيا؟ كيونكه سب اس كے بندے اور اس كى ملكيت بيں اور سب پراس كى اطاعت و فر ما نبر دارى لازم ہے۔ (2)

اس آیت سے الله تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سب الله تعالیٰ کی ملیت ہیں توان میں سے کوئی خدا کیسے ہوسکتا ہے کیونکہ ایک ہی چیز مالک اور مملوک نہیں ہوسکتی۔

اَمِ النَّخَنُ وَامِنُ دُونِهَ الِهَةَ لَقُلُ هَاتُوابُرُهَانَكُمْ هَٰ هَٰ اَذِكُمُ مَنْ مَعِي اَمِ النَّخَنُ وَامِنُ دُونِهَ الْهَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَهُمْ مُعْوِضُونَ ﴿ وَذِكْمُ مَنْ قَبْلِي لَا بَكُ اللَّهُ مُلا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْوِضُونَ ﴿ وَذِكْمُ مَنْ قَبْلِي لَا بَكُ اللَّهُ مُلا يَعْلَمُونَ الْحَقّ فَهُمْ مُعْوِضُونَ ﴿ وَذِكْمُ مَنْ قَبْلِي لَا بَكُ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقّ فَهُمْ مُعْوِضُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ الْحَقّ فَهُمْ مُعْوِضُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

توجهة كنزالايمان: كياالله كسوااورخدا بنار كھے ہيںتم فرماؤا بني دليل لاؤيةر آن مير سےساتھ والوں كاذكر ہے اور مجھ سے اگلوں كا تذكرہ بلكہ ان ميں اكثر حق كنہيں جانتے تو وہ روگر داں ہيں۔

1 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٣٣، ٥/٥ ٢٦-٢٦، ملخصاً.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٣، ٢٧٤/٣.

الطّالحنّان ﴿ 5

توجیدہ کنزُالعِرفان: کیاانہوں نے اللّٰہ کے سوااور معبود بنار کھے ہیں؟ تم فرماؤ:تم اپنی دلیل لاؤ۔ بیقر آن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہےادر مجھ سے پہلوں کا تذکرہ ہے بلکہ اُن کے اکثر لوگ حق کونہیں جانتے تو وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

﴿ هٰ نَا ذِكْرُ مُنْ مُعْ عَنَ بِيقِر آن مير بساته والول كاذكر ہے۔ ﴿ ساته والول بِمراد حصيت پركياعذاب كياجائے وَالهِ وَسَلَّمَ كَا امت ہے، قرآن كريم ميں اس كاذكر ہے كہ اس كوطاعت پركيا تواب ملے گا اور معصيت پركياعذاب كياجائے گا۔ پہلول سے مراديہ ہے كہ پہلے انبياء كرام عَدَيْهِمُ الصَّلاهُ وَالسَّلام كى امتوں كا اور اس كا تذكرہ ہے كہ دنيا ميں ان كے ساتھ كا يہلول سے مراديہ ہے كہ پہلے انبياء كرام عَدَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلام كى امتوں كا اور اس كا تذكرہ ہے كہ دنيا ميں ان كے ساتھ والوں كے كيا كيا كيا كيا گيا اور آخرت ميں كيا كيا جائے گا۔ حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ فَر مات عَبِي كہ ہم قرآن ، تورات ، انجيل ذكر سے مرادتو رات اور انجیل ہے ، اور معنی بہت كہ تم قرآن ، تورات ، انجیل اور تمام (آسانی) كتابوں كی طرف رجوع كرو ، كيا تم ان ميں بيات پاتے ہوكہ الله تعالی نے اولا داختيار كی يا اس كے ساتھ كوئى اور معبود ہے ؟ (2)

﴿ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ لِالْحَقَّ: بلكه أن كِ الرُّلُوكُ فَى كَوْبِينِ جانت ﴾ اس كاخلاصه بيه به كه كفار كوام كا حال بيكه وه ق كوجانت بين اور بي شعورى وجهالت كى وجه سے قل سے منه پھيرے ہوئے ہيں اور اس بات بيغور و فكر نہيں كرتے كه توحيد برايمان لا نا ان كے لئے كتنا ضرورى ہے جبكه ان كے علاء جان بوجھ كرعنا دكى وجه سے قل كم منكر ميں ۔ (3)

ينومَاطْالِهِنَانَ 306 حلاشَ

❶ .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٤، ٣/٤/٣، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢٤، ص١٧، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٤، ٢٧٥/٣.

₃.....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢٤، ص٧١٣، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢٤، ه/٦٦٥ ٢٤، ملتقطاً.

الآنيّة ١



اس سے معلوم ہوا کہ تن کے بارے میں معلومات نہ ہونا اور تن وباطل میں تمیز نہ کرنا حق سے منہ پھیرنے کا بہت بڑاسبب اور فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے کیونکہ ان ہی دو چیز وں کا بہ نتیجہ ہے کہ ٹی لوگ کفر وشرک جیسے قطیم فساد میں مبتلا ہیں، بعض افراد منافقت کے بدترین مرض کا شکار ہیں، بعض مسلمان ریا کاری، نفسانی خواہشات کی پیروی اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، بعض پڑھے لکھے جاہل حضرات اپنے مسلمان ہونے کا دعوی کرنے کے باوجود اسلام کے احکام اور ان کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا اور بطورِ خاص سوشل میڈیا پر اسلامی احکام اور اسلامی اقد ارپر اعتراضات کرنے اور آنہیں انسانیت کے برخلاف ثابت کرنے میں مصروف ہیں، نیز دین اسلام کی تعلیمات سے جہالت کی وجہ سے لوگوں کی ایک تعداد اپنے باہمی اُمور میں شریعت کی رعابیت کرنے سے منہ اسلام کی تعلیمات سے جہالت کی وجہ سے لوگوں کی ایک تعداد اپنے باہمی اُمور میں شریعت کی رعابیت کرنے اور ایک بھیرے ہوئے ہے۔ اللّٰہ تعالی آنہیں عقلِ سلیم عطافر مائے جن کاعلم ، حق وباطل میں تمیز کرنے جن کو اختیار کرنے اور باطل سے منہ پھیر لینے کی تو فیق عطافر مائے۔ امین۔

### وَمَا اَمْ سَلْنَامِنُ قَبُلِكُ مِنْ مَّ سُولِ اِللَّانُوجِيِّ اِلَيْهِ اَتَّهُ لَا َ اِللَّهِ اِلَّا اَنَافَاعُبُدُونِ ﴿

توجههٔ کنزالاییمان: اورہم نےتم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر رہے کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی کو بوجو۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فر ماتے رہے کہ میرے سواکوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔

﴿ وَمَا أَنْ سَلْنَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ مَّسُولِ إِلَّا: اورہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر۔ ﴾ ارشادفر مایا کہا ہے حبیب! صَلَّى اللّٰهُ نَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ،ہم نے آپ سے پہلے جس امت کی طرف کوئی رسول اور نبی بھیجا، ہم اس کی طرف وحی فر ماتے م

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

رہے کہ زمین وآسمان میں میرےعلاوہ کوئی معبود نہیں جوعبادت کئے جانے کامستحق ہو،تواخلاص کےساتھ میری عبادت ` کرواورصرف مجھے ہی معبود مانو۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں

- (1) ..... ہرنبی عَلَیْهِ السَّلام بروحی آتی تھی ۔ نبوت کے لئے وحی لازم وضروری ہے۔
- (2) .....تمام أنبياءاوررُسُل عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كومبعوث فرمانے كى بنيادى حكمت اللَّه تعالى كى وحدانيت كوثابت كرنا اورا خلاص كے ساتھ اللَّه تعالى كى عبادت كرناہے۔
- (3) .....تمام أنبياء اوررُسُل عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام عَقَا كَدِ مِينَ مَنْقَ مِينَ الْمَالَ مِينِ فرق ہے كسى نبى عَلَيْهِ السَّلام كورين مين شرك جائز نبين ہوا، لهذا سجد في خطيمى شرك نبين كيونك بعض انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كزمان ميں يہوا ہے۔ البتہ ہمارى شريعت ميں حرام ضرور ہے۔

# وَقَالُوااتَّخَنَ الرَّحْلُ وَلَرَّاسُبُطْنَةُ لَا بَلْ عِبَادُّ مُّكْرَمُونَ الْ وَقَالُوا التَّخَنَ الرَّحْلُ وَلَكَ السُبِطُنَةُ فَا اللَّهُ وَلَى وَهُمْ بِأَمْرِ هِ بَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَ فَ إِلْ الْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ هِ بَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَعْمَلُونَ ﴾

ترجمة كنزالايمان: اور بولے رحمٰن نے بیٹااختیار کیا پاک ہے وہ بلکہ بندے ہیں عزت والے۔ بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اوروہ اسی کے حکم پر کار بند ہوتے ہیں۔

توجیدہ کنوُالعِوفان: اور کا فروں نے کہا: رحمٰن نے اولا دینالی ہے۔وہ پاک ہے، (فرشتے) بلکہ عزت والے بندے ہیں۔ وہ کسی بات میں اللّٰہ سے سبقت نہیں کرتے اوروہ اس کے حکم پڑمل کرتے ہیں۔

﴿ وَقَالُوْا: اور كافروں نے كہا۔ ﴾ اس آیت كاشانِ نزول يہ ہے كہ بير آیت خزاعہ قبيلے کے بارے میں نازِل ہوئی جنہوں

1 ..... تفسير طبري، الانبياء، تحت الآية: ٢٥، ١٦/٩.

ينوصراط الجنان 💎 🔞

جلدشيشم

نے فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں کہاتھا۔اس آیت اوراس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہے کہ کا فرفر شتوں کو اللّٰہ تعالیٰ کی اولا د قرار دیتے ہیں جبکہ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے اولا دہو۔ فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کی اولا ونہیں بلکہ وہ اس کے برگزیدہ اور مکرم بندے ہیں، وہ کسی بات میں اللّٰہ تعالیٰ سے سبقت نہیں کرتے ،صرف وہی بات کرتے ہیں جس کا اللّٰہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اور وہ کسی اعتبار سے اللّٰہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ اس کے ہر حکم پڑمل کرتے ہیں۔ (1)

# يَعُلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ لا لِلَّالِمَنِ الْمَتَفَى وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ لا لِلَّالِمَنِ الْمُتَفِي وَهُمُ مِّنْ خَشْيَتِهُ مُشْفِقُونَ ۞

ترجمہ کنزالایمان: وہ جانتا ہے جوان کے آگے ہے اور جوان کے پیچھے ہے اور شفاعت نہیں کرتے مگراس کے لیے جسے وہ پیند فرمائے اور وہ اس کے خوف سے ڈررہے ہیں۔

ترجدا کن کالعِرفان: وہ جانتا ہے جوان کے آگے ہے اور جوان کے پیچھے ہے اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جے اللّٰه پیند فرمائے اور وہ اس کے خوف سے ڈررہے ہیں۔

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْوِيْهِمُ: وه جانتا ہے جوان كَآگے ہے۔ ﴾ اس آیت كی تفسیر میں ایک قول بیہے كہ جو پجھ فرشتوں نے كیا اور جو پجھوہ آئندہ كریں گے سب پجھ الله تعالى كومعلوم ہے۔ دوسرا قول بیہے كہ الله تعالى جانتا ہے كہ فرشتوں كی تخلیق سے پہلے كیا تھا اور ان كی تخلیق كے بعد كیا ہوگا۔ (2)

﴿ وَلَا يَشُفَعُونَ لَا إِلَّالِمَنِ الْمُتَطَى: اوروه صرف اسى كى شفاعت كرتے ہیں جے الله پیندفر مائے۔ ﴾ حضرت عبدالله بن عباس دَضِى الله تعالىٰ عَنْهُمَا فر مائے ہیں كے' لِمَنِ الله تظلى ' سے وہ لوگ مراد ہیں جوتو حید کے قائل ہوں۔ ایک قول بیت کہ اس سے ہروہ خض مراد ہے۔ سے الله تعالى راضى ہو (جن كامسلمان ہونا بہر حال ضرورى ہے۔) (3)

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٦-٢٧، ٣/٥٧٣.

2 .....بغوى، الانبياء، تحت الآية: ٢٨، ٣/٤٠٢.

3 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٨، ٣٧٥/٣.

چنان (309

یا در ہے کہ فرشتے دنیا میں بھی شفاعت کرتے ہیں، کیونکہ وہ زمین پررہنے والے ایمان والوں کے لئے اللّٰہ تعالیٰ سے بخشش ما نگتے ہیں، جبیبا کہ ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ما تاہے:

اَلَّنِ يُنَ يَخِلُوْنَ الْعُرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَسْرِ مَ بِهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَ يَسْتَغُفِرُوْنَ لِلَّنِ يُنَ امَنُوا مَّى بَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءً مَّ حَمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّنِ يُنَ تَابُوْا وَ التَّبَعُوُ اسَبِيلَكَ وَعِلْمًا فَانَاغُفِرُ لِلَّنِ يُنَ تَابُوْا وَ التَّبَعُوُ اسَبِيلَكَ وقعِمْ عَذَا بَ الْجَعِيْمِ (1)

ترجید کنزالعیدفان: عرش اٹھانے والے اور اس کے اردگر و موجود (فرضتے) اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں ۔ اے ہمارے رب! تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے تو انہیں بخش دے جو تو بہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں اور انہیں دوز خ کے عذا ہے ۔ بحالے۔

اورارشادفر ما تاہے آھ جیوں سامویر سام

وَالْمَلَلِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ مَ بِيِّهِمُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلسَّنَغْفِرُونَ لِلسَّنَغْفِرُونَ لِلسَّ

ترجید کنز العِرفان: اور فرشت این رب کی حمد کے ساتھ اس کی سبج کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔

اورآ خرت میں بھی فرشتے مسلمانوں کی شفاعت کریں گےجیسا کہ زیرتفیر آیت ہے معلوم ہور ہاہے اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ (قیامت کے دن) اللّه تعالی ارشاد فر مائے گا: فرشتوں نے ، نبیوں نے اور ایمان والوں نے شفاعت کرلی اور اب اَرحم الرّ احمین کے علاوہ اور کوئی باتی نہیں رہا، پھر اللّه تعالی ایسے لوگوں کی ایک تعداد کوجہنم سے نکال لے گاجنہوں نے بھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا۔ (3)

﴿ وَهُمُ مِّنْ خَشُيَتِهِ مُشُفِقُونَ: اوروه اس كِنوف سے ڈررہے ہیں۔ ﴾ یعنی فرشتے اس مقام ومر ہے كے باوجود الله تعالى كے خوف سے ڈررہے ہیں۔ (4)

- 🕦 .....مومن: ٧.
- 2 .....شورى: ٥.
- 3 .....مسلم، كتاب الايمان، باب معرفة طريق الرؤية، ص١١١، الحديث: ٣٠٢(١٨٣).
  - 4 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٨، ٣٧٥/٣.

و رفترب ۱۷

فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر،اس کی پکڑاوراس کے قبرسے کس قدرخوف زوہ رہتے ہیں،اس سلسلے میں 4 اَحادیث ملاحظہ ہوں

(1) ..... حضرت جابر دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فر مایا'' میں معراج کی رات فرشتوں کے پاس سے گزراتو حضرت جبرئیل عَلیْهِ السَّلام اللَّه تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس جا در کی طرح سے جواونٹ کی پیٹھ برڈ الی جاتی ہے۔ (1)

(2) .....ا یک روایت میں ہے کہ حضرت جرئیل عَلَیْهِ السَّلام سیّدالمرسَلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاه میں روت ہوئے حاضر ہوئے ۔ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا" تم کیوں رور ہے ہو؟ حضرت جرئیل عَلَیْهِ السَّلام ہوئے حاضر ہوئے ۔ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا ہے تب ہے میری آئکھاس خوف کی وجہ سے خشک نہیں ہوئی کہ کہیں میں جوئی کے جہیں ہوئی کہ ہیں وجائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں ۔ (2)

(3) ..... حضرت انس دَضِى اللهُ تعَالَى عَنُهُ فر ماتے ہیں ، رسول کریم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ حَضرت جَبر يَكُلُ عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلام عَلَيْهِ السَّلام وَضِيت ہوئے ہیں و یکھا ، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبر يَكُلُ عَلَيْهِ السَّلام في حضرت اسرافيل عَلَيْهِ السَّلام في عَنْهِ السَّلام في عَنْهِ السَّلام في عَنْهِ السَّلام في اللهُ ا

(4) ..... نبی اکرم صَلَی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نِے ارشاوفر مایا' الله تعالی کے پچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلواس کے خوف کی وجہ سے لرزتے رہے ہیں ، ان کی آئکھ سے گرنے والے ہر آنسو سے ایک فرشتہ بیدا ہوتا ہے ، جو کھڑے ہوکر اسے درب عَدُّوَ عَلَّیٰ کی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ (4)

فرضة گناموں مصوم مونے کے باجودالله تعالی کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں تو ہرنیک اور گنام گار مسلمان کو بھی جائے کہ وہ الله تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور اس کی پکڑ، گرفت اور قہر سے خوف کھائے۔الله تعالی سب

- 1 .....معجم الاو سط، باب العين، من اسمه عبد الرحمن، ٩/٣، ٣٠ الحديث: ٤٦٧٩.
- 2 ..... شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان... الخ، ١/١ ٢٥، الحديث: ٩١٥.
- 3 .....مسند امام احمد، مسند انس بن مالك رضى الله عنه، ٤٧/٤، الحديث: ١٣٣٤٢.
- 4.....شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان... الخ، ٢١/١ ه، الحديث: ٩١٤.

برصَ لطّالِحِيَانَ ﴾

جلدشيشم

سلمانوں کواس کی توفیق عطافر مائے،ا مین ۔

# وَمَنْ يَقُلُمِنْهُمْ إِنِّيْ اللَّهِ مِّنْ دُونِهِ فَلْ لِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمُ كَلْ لِكَ فَصُلْكِ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمُ كَلْ لِكَ فَعُرِيْهِ جَهَنَّمُ كَلْ لِكَ فَعُرِيْهِ فَلْ لِلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِل

ترجمه کنزالایمان:اوران میں جوکوئی کہے کہ میں اللّٰہ کے سوامعبود ہوں تواسے ہم جہنم کی جزادیں گے ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔

ترجیه کنزُالعِرفان: اوران میں جوکوئی کے کہ میں اللّٰہ کے سوامعبود ہوں تواسے ہم جہنم کی سزادیں گے۔ہم ظالموں کوالی ہی سزادیتے ہیں۔

﴿ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ : اوران میں جوکوئی کے۔ پعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دراصل ان مشرکوں کوڈرایا گیا ہے جو معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تا کہ وہ اپنے شرک سے باز آ جائیں ، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بفرضِ محال فرشتوں میں سے کوئی یہ کے کہ میں اللّٰہ تعالیٰ کے سوامعبود ہوں تو اللّٰہ تعالیٰ اسے بھی دوسر ہے مجرموں کی طرح جہنم کی سزادے گا اور اس فرشتے کے اوصاف اور پہندیدہ اُفعال جہنم کی سزاسے اسے بچانہ کیس گے اور اللّٰہ تعالیٰ ان ظالموں کو ایس ہی سزا دیت و بیا نہ جواس کے سوامعبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں (اور جب فرشتوں کے بارے اللّٰہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے تواے مشرکو! اس برترین عمل سے بازنہ آنے کی صورت میں تمہار اانجام کتنا در دنا کہ ہوگا؟)

اوربعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات' میں الله کے سوامعبود ہوں'' کہنے والا ابلیس ہے جواپنی عبادت کی دعوت و یتا ہے ، فرشتوں میں اور کوئی ایسانہیں جو یکلمہ کہے۔(1) یا در ہے کہ ابلیس در حقیقت جِنّات میں سے ہے اور چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے حکمی طور پران ہی میں سے شار ہوتا تھا۔

### أَوَلَمْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُ وَا أَنَّ السَّلُوتِ وَالْآثُمْ ضَكَانَتَا مَ ثُقًّا فَقَتَقُنَّهُ لَهُ الْ

**1**.....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢٩، ٥/٩ ٤، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٩، ٣/٥٧، ملتقطاً.

يزصَ اطّالجنَانَ 312 حداث

### وَجَعَلْنَامِنَ الْمَآءِكُلُّ شَيْءٍ حَيِّالًا فَلَا يُؤْمِنُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: كيا كافرول نے بي خيال نه كيا كه آسان اور زمين بند تنظيقو ہم نے انہيں كھولا اور ہم نے ہر جاندار چيزيانی سے بنائی تو كياوه ايمان نه لا كيں گے۔

توجید کنو العِدفان: کیا کا فرول نے بیرخیال نہ کیا کہ آسان اور زمین ملے ہوئے تصفیق ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہرجاندار چیزیانی سے بنائی تو کیاوہ ایمان نہیں لائیں گے؟

﴿ أَوَلَمْ يَرَالَّذِ بِنَكُفَّ وَأَ: كَياكافرول في بيخيال نه كيا - ﴾ اس آيت ميس الله تعالى كى شانِ قدرت اور شانِ تخليق كابيان ہے اور اسى ميں عقيد و شرك كى تر ديد بھى ہے كہ جب ان چيزوں كى تخليق ميں الله تعالى كاكوئى شريك نہيں تو عبادت ميں اس كاكوئى شريك كيسے ہوسكتا ہے؟ چنا نچيار شاد فرمايا كه كياكا فروں نے اس بات برغوز نہيں كياكة مان اور زمين ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہيں كھول ديا اور ہم نے ہر جاندار چيز كو يانى سے پيدا فرمايا توان روشن شانيوں كے باوجود كيامشركين ايمان نہيں لائس كے؟ (1)

## 4

اس آیت میں فرمایا گیا کہ آسان وزمین ملے ہوئے تھے،اس سے ایک مراد توبیہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملا ہوا تھاان میں فصل وجدائی پیدا کر کے انہیں کھولا گیا۔ دوسرامعنی بیہ ہے کہ آسان اس طور پر بند تھا کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین اس طور پر بند تھی کہ اس سے نباتات پیدائہیں ہوتی تھیں، تو آسان کا کھولنا بیہ ہے کہ اس سے بارش ہونے لگی اور زمین کا کھولنا بیہ ہے کہ اس سے سبز ہ پیدا ہونے لگا۔ (2)

ال معنی کی تائیدال روایت ہے بھی ہوتی ہے، چنانچ حلیۃ الاولیاء میں ہے کہا یک شخص حضرت عبد اللّٰہ بن عمر رخوی الله تعالی عنه مان در کا انتکاس ثقاً افکت قدیم کے اس الله تعالی عنه مان در کا انتکاس ثقاً افکت قدیم کے اس معلق رخوی الله تعالی عنه مان در کا انتکاس ثقاً افکت قدیم کے اس معلق رخوی الله تعالی عنه مان در تعالی کے اس فرمان در تعالی کے در تعا

❶ .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٣٠، ١٣٦/٨، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٣٠، ٥/٠٧٠- ٤٧١، ملتقطاً.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٠، ٢٧٥/٣.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ

يو چھا تو انہوں نے فرما يا كه ' حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُمَا كے پاس جاؤاوران سے يو چھاو، پھر جووہ جواب ديں مجھے بھی بتانا۔ وہ خض حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُمَا كے پاس گيا اوران سے يہى سوال كيا تو انہوں نے فرمايا: ہاں آسان ملا ہوا تھا اس سے بارش نہيں ہوتی تھی اور زمين بھی ملی ہوئی تھی كوئی چيز نداگا تی تھی پھر جب الله تعالَیٰ نے زمين پر خلوق كو پيدا كيا تو آسان كوبارش كے ساتھ اور زمين كونبا تات كے ساتھ پھاڑ ديا۔ وہ خض حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تعَالَىٰ عَنهُمَا كا جواب سنايا تو بن عمر دَضِى اللهُ تعَالَىٰ عَنهُمَا كا جواب سنايا تو حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تعَالَىٰ عَنهُمَا كا جواب سنايا تو حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تعَالَىٰ عَنهُمَا كا جواب سنايا تو حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تعَالَىٰ عَنهُمَا كا عَنهُمَا كا عَنهُمَا كا عَلْمُ مَا كُولُوں كے بن اللهُ تعالَىٰ عَنهُمَا كا عَلْمُ اللهُ عَنهُمَا كا عَلْمُ مَا كُولُوں كو بير اللهُ تعالَىٰ عَنهُمَا كا عَلْمُ اللهُ عَنهُمَا كا عَلْمُ عَنْهُمَا كا عَلْمُ اللهُ عَنهُمَا كا عَلْمُ عَنْهُمَا كَالُى عَنْهُمَا كا عَلْمُ عَنْهُمَا كَا عَلْمُ عَنْهُمَا كا عَلْمُ اللهُ عَنْهُمَا كَاللهُ عَنْهُمَا كَاللهُ عَنْهُمَا كا عَلْمُ عَنْهُمَا كَالُهُ عَنْهُمَا كَاللهُ عَنْهُمَا كَالْمُ عَنْهُمَا كَالُوں اللهُ كُولُوں ہے ، وہ بالكل اسی طرح تھے۔ (1)

﴿ وَجَعَلْنَاهِنَ الْمَاءِ كُلُّ ثَنَى ﴿ حَيِّ : اورہم نے ہرجاندار چیز یانی سے بنائی۔ ہرجاندار چیز کو پانی سے بنانے سے کیامراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے خلف اقوال ہیں: (1) اس سے مراد ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے پانی کو جانداروں کی حیات کا سبب بنایا ہے۔ (2) اس کے معنی ہے ہیں کہ ہرجاندار پانی سے پیدا کیا ہوا ہے۔ (3) پانی سے نطفہ مراد ہے۔ (3) پانی سے نظفہ مراد ہے۔ کہ کیا وہ ایسانہیں کریں گے کہ ان دلائل میں خور وفکر کریں اور اس کے ذریعے اُس خالق کو جان کیس جس کا کوئی شریک نہیں اور شرک کا طریقہ چھوڑ کر اللّٰہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ (3)

اس آیت ِمبار کہ کوسامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور کے تمام سیکولرا ورمُلحد مفکّر ین کو جاہئے کہ وہ ان دلائل میں غور وفکر کریں جوخدا کے موجود ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور خدا کے موجود نہ ہونے کا نظریہ چھوڑ کراس خدا پر ایمان لے آئیں جواس کا ئنات کو پیدا کرنے والا اور اس کے نظام کوچلانے والا ہے۔

### وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ مَوَاسِيَ أَنْ تَعِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِيْهَا فِجَاجًا

❶ .....حلية الاولياء، ذكر الصحابة من المهاجرين، عبد الله بن عباس، ٥/١، ٣٩، روايت نمبر ١١٢٨.

2 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٠، ٢٧٥/٣-٣٧٦.

3 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٣٠، ١٣٨/٨.

<del>الالم</del> 314

# سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتُهُ وَنَ ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَّحُفُ وُظًا ۚ وَهُمْ عَنَ السَّمَاءَ سَقَفًا مَّحُوفُ وَ اللَّهُ الْمُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ المُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا ا

توجعة كنزالا يبمان: اورز مين ميں ہم نے لنگر ڈ الے كه آھيں لے كر نه كا نپے اور ہم نے اس ميں كشاده را ہيں ركھيں كه كہيں وه راه يا كيں \_اور ہم نے آسان كوچيت بنايا نگاه ركھی گئی اوروہ اس كی نشانیوں سے روگر داں ہيں \_

ترجبه کنزالعیرفان: اورزمین میں ہم نے مضبوط کنگر ڈال دیئے تا کہ لوگوں کو لے کرحر کت نہ کرتی رہے اور ہم نے اس میں کشادہ رائے بنائے تا کہ وہ راستہ پالیں۔اور ہم نے آسان کوایک محفوظ حصیت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ چھیرے ہوئے ہیں۔

﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَنْ مِن مَن وَامِينَ: اورز مِن مِن مِن مِن مِن عَم فِي مَضوطُ لَنكَر وُال ديئے۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑ قائم کردیئے تا کہ زمین جم جائے ، ٹھہری رہے اور غیر مُتوازن حرکت نہ کرے اور لوگ اس پر آرام وسکون کے ساتھ چل سکیں اور اللّٰہ تعالیٰ نے اس میں کشادہ راستے بنائے تا کہ لوگ اپنے سفروں میں راستہ پالیں اور جن مقامات کا ارادہ کریں وہاں تک پہنچ سکیں۔

﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا صَّحْفُوظًا: اورہم نے آسان کوایک محفوظ حجیت بنایا۔ پینی اللّٰه تعالیٰ نے آسان کوایک محفوظ حجیت بنایا۔ پینی اللّٰه تعالیٰ نے آسان کوایک محفوظ حجیت بنایا اور کا فروں کا حال بیہ کہوہ آسانی کا ئنات سورج، چاند، ستار بے اورا پنے افلاک میں ان کی حرکتوں کی کیفیت اورا پنے اپنے مطالع سے ان کے طلوع اور غروب اور ان کے احوال کے جائبات جو عالم کو بنانے والے کے وجود، اس کی وحدت اور اس کی قدرت و حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں، ان سب سے اعراض کرتے ہیں، اور ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ (1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ریاضی اور فلکیات کاعلم اعلیٰ علوم میں سے ہے جبکہ انہیں اللّٰہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٢، ٢٧٦/٣.

سيوم اط الجنان

بنایاجائے۔صوفیاءِکرام دَحُمَةُاللّٰهِ مَعَالیٰعَلَیْهِ بَغْر ماتے ہیں کہا یک گھڑی کی فکر ہزارسال کےاس ذکر سے افضل ہے جو ` بغیرفکر کے ہو۔

### وَهُوَالَّذِي نَحْنَقَ النَّيْلُ وَالنَّهَا مَوَالشَّبْسَ وَالْقَبَى لَمُ لُكُنُّ فِي فَلَكٍ تَسْبَحُهُ نَ

ترجمهٔ کنزالایمان: اوروہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چپاند ہرا کیک ایک گھیرے میں پئیرر ہاہے۔

و ترجیه کانزُالعِرفان: اوروہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چا ندکو پیدا کیا۔سب ایک گھیرے میں تیررہے ہیں۔

﴿ وَهُوَالَّذِی خَلَقَ اللَّیْلُ وَالنَّهَا مَا : اوروہی ہے جس نے رات اوردن کو پیدا کیا۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ وہی اکیا معبود ہے جس نے رات کوتار یک بنایا تا کہ اس میں آرام کریں اوردن کوروشن بنایا تا کہ اس میں معاش وغیرہ کے کام انجام دیں اورسورج کو پیدا کیا تا کہ وہ دن کا چراغ ہوا دیا تا کہ وہ دن کا چراغ ہوا دیا تا کہ وہ دات کا چراغ ہو۔ یہ سب ایک گھیرے میں ایسے تیررہے ہیں جس طرح تیراک یانی میں تیرتا ہے۔ (1)

## وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرِمِّنَ قَبُلِكَ الْخُلْلَ الْخُلْلَ الْخُلْلَ الْخُلْدُونَ ﴿

توجہہ کنزالایمان:اورہم نےتم سے پہلے کسی آ دمی کے لیے دنیامیں بیشگی نہ بنائی تو کیاا گرتم انقال فر ماؤتو یہ ہمیشہ رہیں گے۔

ترجہاؤ کنزالعوفان:اورہم نے تم سے پہلے کس آ دمی کے لیے (دنیامیں) ہمیشہ رہنانہ بنایا تو کیاا گرتم انقال فرما و توبیہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٣٣، ص ٥ ٧١، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٣، ٢٧٦/٣، ملتقطاً.

سينومَ الظالجنَان) ( 316 كالشير علاشي

﴿ وَهَاجَعُلْنَا لِبَهُ وِنْ قَبْلِكَ الْحُلْنَ : اور ہم نے تم سے پہلے کی آ دمی کے لیے ہمیشہ رہنا نہ بنایا۔ گار شتہ آیات میں اللّٰه عَوْوَجَلَّ نے اپنے قادرِ مُطْلَق ہونے کی نشانیاں بیان فر ما ئیں اور اس کے تحت اپن نمتوں کا بھی بیان فر مایا، اب ان آیات میں بتایا جارہا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور اس میں ہر چیز کوفنا ہونا ہے لہذا اس میں دل نہ لگا وَاور نہ ہی اس دنیا کے جَائب و فرائب اور اس کی آرائٹوں پر جان ودل سے قربان ہوجا و بلکہ اللّٰه عَوْوَجَلَّ نے تو یہ چیز ہی تہماری آزمائش دنیا کے جائب و فرائب اور اس کی آرائٹوں پر جان ودل سے قربان ہوجا و بلکہ اللّٰه عَوْوَجَلَّ نے تو یہ چیز ہی تہماری آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں لہذا اپنی ابدی زندگی پر نظر رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرو۔ شانِ بزول: رسول کریم صَلَّی الله تعَالٰی عَلْیُهِ وَسَلَمْ کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم خواد نے زمانہ کا انظار کررہے ہیں ، عنقریب ایساوقت آنے والا ہے کہ حضورا قدس صَلَّی الله تعَالٰی عَلْیُووَ اللهِ وَسَلَمْ کی وفات ہوجائے گی۔ اس پر بیآ بیت کر بیہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ وشمنانِ رسول کے لئے بیکوئی خوشی کی بات نہیں کیونکہ ہم نے دنیا میں سی آدمی کے لئے بیکھی نہیں رکھی۔ اسے حبیب! صَلْی اللهُ تعَالٰی عَلْیُووَ اللهِ وَسَلَمْ ، کیا اللهُ تعَالٰی مُن اللهُ تعَالٰی عَلْیُووَ اللهِ وَسَلَمْ ، کیا الله تعالٰی مِن وقع ہو وی ہمیں ویو کے ہیں؟ اور حقیقت سے کہ ہرجان موت کے نیج سے رہائی مل جائے گی ؟ جب ایسانہیں ہے تو پھروہ کس بات پرخوش ہوتے ہیں؟ اور حقیقت سے کہ ہرجان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ (۱)

### 

توجهه کنزالایمان: ہرجان کوموت کا مزہ چکھناہے اور ہم تمہاری آ زمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کواور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔

ترجید کنزُالعِدفان: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تہمیں آ زماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔

﴿ وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً: اورجم برائى اور بھلائى كے ذريع تهيں آزماتے ہيں۔ پينى ہم تهييں راحت

1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٤-٢٥، ٣٢٦/٣.

سيوصَ لطَّالِحِنَانَ ﴾

و تکلیف، تندرستی و بیاری ، دولت مندی و ناداری ، نفع اور نقصان کے ذریعے آ زماتے ہیں تا کہ ظاہر ہوجائے کہ صبر وشکر میں تمہارا کیا درجہ ہےاور بالآخرتم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگےاور ہم تمہیں تمہارےا عمال کی جزادیں گے۔ <sup>(1)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات مصیبت نازل کرکے یا نعمت عطا کرکے بند ہے اس بات میں آز مایا جاتا ہے کہ وہ مصیبت آنے پر کتنا صبر کرتا اور نعمت ملنے پر کتنا شکر کرتا ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ جب وہ محتاجی یا بیماری وغیرہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتو شکوہ شکایت نہ کرے بلکہ اس میں اللّٰہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اس کی اطاعت وفر ما نبر داری میں مصروف رہے اور جب اسے مالداری اور صحت وغیرہ کوئی نعمت ملے تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کاشکراوا کرے۔ ترغیب کے لئے یہاں مصیبت برصبراور نعمت برشکر کرنے سے متعلق 4 اُحادیث ملاحظہ ہوں۔

- (1).....حضرت ابوسعيد دَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روايت ہے، حضور انور صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَ ارشا وفر مايا''جو
  - صبر کرنا چاہے گااللّٰہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فر مادے گا اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطاکسی پڑہیں کی گئی۔(2)
- (2) .....حضرت انس دَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَا ارشا دفر مایا '' بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے اور الله تعالی جب کسی قوم سے مجت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کردیتا
  - ہے، توجواس کی قضایرراضی ہواس کے لئے رضاہے اور جوناراض ہواس کے لئے ناراضی ہے۔(3)
- (3) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَ اسے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا '' جسے جارچیزیں عطاکی گئیں اسے دنیاو آخرت کی بھلائی عطاکی گئی: (1) شکر کرنے والا ول۔ (۲) الله تعالی کا ذکر کرنے والی زبان۔ (۳) مصیبت پرصبر کرنے والا بدن۔ (۴) اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ (۵) مسیحضرت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ (۵) ..... حضرت میں بھری دَضِیَ اللهُ تعَالَیٰ عَنْهُ فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پینی ہے کہ جب الله تعالی کسی قوم کونعت عطافر ما تا ہے تو ان سے شکر کا مطالبہ فرما تا ہے، اگروہ اس کا شکر کریں تو الله تعالی انہیں زیادہ دینے پر قادر ہے اور اگروہ ناشکری کریں ہے۔

تسيرص لظ الجنان

<sup>1 ....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٧٦/٣.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل التعفّف والصبر، ص٢٥، الحديث: ٢٤ ( ١٠٥٣).

<sup>3 .....</sup>ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، ٣٧٤/٤، الحديث: ٣١.٤٠٠.

<sup>4.....</sup>معجم الكبير، طلق بن حبيب عن ابن عباس، ١٣٤/١، الحديث: ١١٢٥.

### تو وہ اس بات ریکھی قادر ہے کہ اپنی نعمت کوان پر عذاب سے بدل دے۔ (1)

## وَإِذَا مَاكَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِنَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوَّا لَا الَّذِينَ كَفَرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يَذُكُ وُ الهَتَكُمُ وَهُمُ بِنِكْمِ الرَّحْلِين هُمُ كَفِي وَنُ صَ

ترجمه كنزالايمان:اور جب كافرتمهين د يكھتے ہيں توتمهين نہيں تھهراتے مگر شھھا كيا يہ ہيں وہ جوتمهارے خدا ؤل كوبرا کہتے ہیں اور وہ رحمٰن ہی کی یا دیسے منکر ہیں۔

ترجها كالزالعِرفان: اور جب كافرآپ كود كيصة بين و آپ كوسرف منى نداق بنالية بين - كيابيده آدى ہے جوتمهار ب خدا ؤل کو برا کہتا ہے اوروہ ( کافر ) رحمٰن ہی کی یاد سے منکر ہیں۔

﴿ وَإِذَا كَا اللَّهُ مِن كَفَرُوا: اور جب كافرآب كود كيفت بين - ﴾ كُرشة آيت من سركار دوعالم صلَّى اللهُ تَعَالى عَليْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ وصال كَي باتيس كرنے والوں كوجواب ديا گيا،اباس آيت ميں ان لوگوں كوجواب ديا جار ہاہے جو مَعَا ذَاللّٰه عَذَّوَ جَلَّ، نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَسَاتُهُ صَحْره بن كياكرت تقييشان زول: بيآيت ابوجهل كي بارے مين نا زِل مونى - ايك مرتبحضورا كرم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَشريف لي جارب مصلَّوا الوجهل آپ صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّمَ كُود مَكِيرُ مِنسااورايين ساتھ موجودلوگوں سے کہنے لگا کہ: یہ بنی عبیر مناف کے نبی ہیں، پھروہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے: کیابیوہ آ دمی ہے جوتمہارے خدا وَل کو برا کہتا ہے۔'اس پر اللّٰہ تعالٰی نے ارشاوفر مایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، بِيرَآبِ بِيرَابِينِ خدا وَل كوبرا كَهنِ كاعيب لكّاتِي مالانكدان كاليناحال بيه ہے كه وه رحمٰن بي کی یاد ہے منکر میں اور کہتے ہیں کہ ہم رحمٰن کو جانتے ہی نہیں ۔اس جہالت اور گمراہی میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور پنہیں دیکھتے کہنسی کے قابل تو خودان کا اپناحال ہے۔ <sup>(2)</sup>

لآية: ٣٦، ٥/٩٧٥ - ٤٨، ملتقطاً.

<sup>1 .....</sup>شعب الايمان، الثالث والثلاثون من شعب الايمان... الخ، ٢٧/٤، روايت نمبر: ٥٣٦.

<sup>2 .....</sup>خازن ، الانبياء ، تحت الآية: ٣٦، ٢٧٧/٣، مدارك ، الانبياء ، تحت الآية: ٣٦، ص٧١٦، روح البيان، الانبياء ، تحت

### خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ لَسَاوِرِيكُمُ الْيَيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۞

ا ترجمهٔ کنزالاییمان: آ دمی جلد بازبنایا گیااب مین تمهیس اپنی نشانیاں دکھاؤں گامجھ سے جلدی نہ کرو۔

### ا ترجیه کنزُالعِدفان: آ دمی جلد باز بنایا گیا۔اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو مجھ سے جلدی نہ کرو۔

﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ: آدمی جلد باز بنایا گیا۔ ﴾ اس کا ایک معنی بیہ ہے کہ جلد بازی کی زیادتی اور صبر کی کمی کی وجہ سے گویا انسان بنایا ہی جلد بازی سے گیا ہے یعنی جلد بازی انسان کاخمیر ہے۔ دوسرامعنی بیہ ہے کہ جلد بازی کو انسان کی فطرت اور اخلاق میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں آیت میں انسان سے کون مراوہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے تین قول ہیں: (1) اس سے انسان کی جنس مراد ہے۔ (2) یہاں انسان سے مراد نضر بن حارث ہے۔ (3) اس آیت میں انسان سے مراد خضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام ہیں۔ (1)

﴿ سَاُوبِ يَكُمُ البِينَ: اب مِن تَهِبِينِ بِي نشانيال وكها ولكا - ﴿ شَانِ نزول: جبنظر بن حارث نے جلد عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا تواس کے بارے میں ہے تازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اب میں تہہیں اپنی نشانیاں وکھا وَں گا۔ان نشانیوں سے عذاب کے وہ وعدے مراد ہیں جو مشرکین کو دیئے گئے تھے،ان وعدوں کا وفت قریب آگیا ہے،الہذا انہیں جائے کہ وفت سے پہلے ان کا مطالبہ نہ کریں۔ چنا نچہ دنیا میں بدر کے دن وہ منظران کی نگا ہوں کے سامنے آگیا اور آخرت میں وہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے۔ (2)

### 

علامه اساعیل حقی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ نے اس مقام پر" تاویلات نجمیہ"کے حوالے سے ایک بہت پیارا تکتہ بیان کیا ہے کہ ( گویالله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا) اے کا فرواتم اپنی جہالت و گمراہی کی وجہ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی مچا رہے ہو، کیونکہ تم نے مُداق اڑا کراورد شمنی کر کے میرے حبیب اور میرے نبی صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُونکلیف وی ہے۔

1 .....روح المعاني، الانبياء، تحت الآية: ٣٧، ٩٤/٩ - ٦٥.

2.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٧، ٣/٢٧٧، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٣٧، ٥/٠٠٥، ملتقطاً.

سيزو كالظالجنّان ) و المالك ال

(میرے ادلیاء کامیری بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ) جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تواس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا اور بے شک اس نے عذاب طلب کرنے میں جلدی کر لی کیونکہ میں اپنے اولیاء کی وجہ سے شدید غضب فرما تا ہوں اور جو بد بخت میرے حبیب اور میرے نبی صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے دشمنی کرے تواس کا انجام کیا ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

اس میں ان لوگوں کے لئے برطی عبرت ہے جو حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے لئے با دبانه اندازا پناکر، آپ کی سیرت اور سنق کا مذاق اڑاکر، آپ کے اعمال کو مدف تنقید بناکر، آپ کے صحابۂ کرام اور آل اولا و پرانگشت باعر اض اٹھا کر الغرض کسی بھی طریقے سے حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے لئے اَفِي مَّتَ اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اللَّه تعالَیٰ انہیں ہدایت عطافر مائے۔

## 4

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جلد بازی ایسی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنی ہلاکت و بربادی اور عبرتناک موت تک کا مطالبہ کر بیٹھتا ہے اور بیجلد بازی کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھ بیٹھتا ہے اور وہ کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے اچھا اور برے پہلوؤں پوغوز نہیں کر پاتا اور یوں اکثر وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں مستقل مزاج اور سکون واطمینان سے کام کرنے والا آدمی اپنے مقصد کو پالیتا ہے اور نقصان سے بھی نے جا تا ہے ۔حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی مَنْهُمَ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَ اللهِ کَامِن ہے کہ مَ نے برد باری سے کام لیا تو اپنے مقصد کو پالیا، یا عنقریب پالوگا ور جب تم نے جلد بازی کی تو تم خطا کھا جاؤگ یامکن ہے کہ تم سے خطا سرز د ہوجائے۔ (2)

حضرت حسن دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا''جوجلدی کرتا ہے وہ خطامیں بیٹ تا ہے۔(3)

لہذا ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ جلد بازی سے بچے اور مستقل مزاجی کواختیار کرنے کی کوشش کرے۔خیال رہے کہ چند چیزوں میں جلدی اچھی ہے، جیسے گنا ہوں سے توبہ، نماز کی ادائیگی، جب ٹُفُومل جائے تو لڑکی کی شادی اور میت

- 1 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٣٧، ١/٥ ٤٨.
- 2 ..... السنن الصغرى، كتاب آداب القاضى، باب التثبت في الحكم، ٢/٠١٠، الحديث: ٩٩٤٤.
  - 3 .....نوادر الاصول، الاصل الحادي والستّون والمائتان، ١٢٦٨/٢، الحديث: ٥٥٥٩.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالْجِنَانَ)≡

کی تجہیر وتکفین کرنے میں جلدی کرنا۔(1)

## وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰ ذَالُوعُلُ إِن كُنْتُمُ صِوقِينَ ﴿ لَوْبَعُلُمُ الَّذِيثَ كَفَرُوا حِيْنَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وَجُوهِمُ النَّا مَ وَلا عَنْ ظُهُو مِ هِمُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ا بَلْتَا نِيْهِمُ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ مَدَّهَا وَلا هُمْ يُنْظُرُونَ ۞

ترجية كنزالايبيان:اوركهتي بين كب بهوگار يوعده اگرتم سيج بهو كسي طرح جانتة كافراس وقت كوجب ندروك سكيس گے اپنے مونہوں سے آگ اور نہانی پیٹھوں سے اور نہان کی مدد ہو۔ بلکہ وہ ان براحا نک آبڑے گی تو انہیں بے حواس کردے گی پھرنہ وہ اسے بھیر مکیں گے اور نہانہیں مہلت دی جائے گی۔

ترجهه كنزُالعِدفان: اوركهتے ہيں: اگرتم سے ہوتو بيدوعده كب ہوگا؟ اگر كافراس وقت كوجان ليتے جب وہ اپنے چېروں سے اورا پنی پیٹھوں ہے آگ کوندروک سکیس گے اور ندان کی مدد کی جائے گی۔ بلکہ وہ (قیامت) ان پراچا تک آپڑے گی توانہیں جیران کردے گی پھرنہ وہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔

﴿ وَيَقُولُونَ : اور كَهِتِي مِين \_ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه بيہ كه شركين نے جلدى مجاتے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا:اےمسلمانوں کے گروہ!اگرتم سے ہوتو عذاب یا قیامت کا بیوعدہ کب بوراہوگا؟ارشادفر مایا گیا کہا گر کا فراس وفت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے دوزخ کی آگ کوندروک سکیس گے اور نہان کی مدد کی جائے گی، تو وہ کفریر قائم ندر ہتے اور عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرتے۔ (2) نیز کفار کواینے عذاب کا حقیقی علم موجاتاتو قیامت کاونت نه یو چھتے بلکداس کیلئے تیاری کرتے۔

📭 ....متنقل مزاجی کی اہمیت اور جلد بازی کے نقصانات ہے متعلق مفید معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب'' جلد بازی کے نقصانات'' (مطبوعہ مكتبة المدينه) كامطالعة فرما ئس\_

2 .....قرطبي، الانبياء، تحت الآية: ٣٨-٣٩، ١٦١/٦، الجزء الحادي عشر، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٣٨-٣٩، /٥٤ ١- ٢٤ ١، حازن، الإنبياء، تحت الآية: ٣٨-٣٩، ٣٧٧/٣، ملتقطاً.

﴾ ﴿ بَلُ تَاْ تِیْدِمْ بِغَتَةً : بلکہ وہ ان پراچا نک آپڑے گی۔ ﴾ کفار کے طلب کر دہ عذاب کی شدت بیان کرنے کے بعد اللّٰه تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ کفار کواس کے آنے کا وقت معلوم نہیں بلکہ وہ قیامت ان پراچا تک آپڑے گی تو انہیں جیران کر دے گی ، پھر نہ وہ اسے کسی حیلے سے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں تو بہ ومعذرت کی مہلت دی جائے گی۔ <sup>(1)</sup>

## وَلَقَدِالسَّهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُ وَامِنْهُمُ مَّا كَانُوابِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوربيتك تم سے اگلے رسولوں كے ساتھ شھ اكيا گيا تومسخرگى كرنے والوں كاشھ انہى كولے بديھا۔

ترجیدة کنزالعِرفان: اور بیشکتم سے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جس (عذاب) کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کوگھیرلیا۔

﴿ وَلَقَدِ السَّهُ وَعَيْدُوالِهِ وَسَلَّمَ وَ فَيَبُلِكَ: اور بينكَ تم سے اللے رسولوں كا مذاق اڑا یا گیا۔ ﴾ الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی الله تعالی علیه وَ الله وَ سَلّم، الله تعالی عَلیه وَ الله وَ سَلّم، الله وَ سَلّم الله وَ الله وَ الله وَ سَلّم الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالل

قُلُمَن يَكُكُو كُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَا بِمِنَ الرَّحْلِينُ الرَّحْلِينُ اللَّهُمْ عَنْ ذِكْرِ مَ يِهِمُ مُعْرِضُونَ ﴿

1 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٤٠ ، ١٤٦/٨ .

2 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٢١، ٨/٦٤، الانعام، تحت الآية: ١٠، ٤٨٧/٤، ملتقطاً.

رومَاطُالِحِنَانَ ﴾

جلدشيشم

#### ترجمه کنزالا پیمان: تم فر ما وَشبانه روزتمهاری کون نگهبانی کرتا ہے رحمٰن سے بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہیں۔

توجید کنزالعِدفان: تم فرما وَ: رات اور دن میں رحمٰن کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

و قُلُ: تم فرماؤ۔ الصحبیب! صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ ان مَداق الرَّانے والے مغرور کا فرول سے فرما کیں کہ اگر الله تعالی مات اور دن میں تم پر اپناعذاب نازل کر ہے واس کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جو تمہیں عذاب سے محفوظ رکھ سکے؟ تو حقیقت میں بیلوگ سرا سر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسا ہے جو تمہیں عذاب سے محفوظ رکھ سکے؟ تو حقیقت میں بیلوگ سرا سر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسے دنہ پھیرے ہوئے ہیں۔

## اَمْ لَهُمْ الْهِ قَاتَنْ تَعْهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا لَا يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْمَا نَفْسِهِمْ وَلَاهُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ

ترجمة كنزالايمان: كيان كے يجھ خداميں جوان كوہم سے بچاتے ہيں وہ اپنی ہی جانوں كوئيس بچاسكتے اور نہ ہمارى طرف سے ان كى يارى ہو۔

ترجید کنزُالعِدفان: کیاان کے پچھ خدا ہیں جوانہیں ہم سے بچالیں گے؟ وہ اپنی ہی جانوں کی مدزہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مددوحفاظت کی جاتی ہے۔

﴿ اَمْرَائَهُمُ الْمِهِ فَتُنْتَعُهُمْ مِنْ دُوْنِنَا: كياان كے پچھ خدا ہیں جوانہیں ہم سے بچالیں گے؟ ﴾ ارشاد فر مایا كہ كياان كافروں كے خیال میں ہمارے سواان كے پچھ خدا ہیں جوانہیں ہم سے بچاتے ہیں اور ہمارے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے اوراگروہ اپنے بتوں كے بارے میں بیاعتقا در کھتے ہیں تو ان بتوں كا حال بیہ ہے كہ وہ اپنی ہی جانوں كی مدد نہیں كرسكتے ، اپنے بوجنے والوں كوكيا بچاسكیں گے اور نہ ہی ان كی ہماری طرف سے مددو حفاظت كی جاتی ہے۔ (1)

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٤٣، ٣٧٨/٣، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٤٣، ٧/٨ ١، ملتقطاً.

تَفَسيٰرهِمَ اطُالِجِنَانَ﴾

# بَلْمَتَّعْنَاهَ وَ ابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعَلَيْ وَ ابَاءَهُمُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُ الْعُلِبُونَ ﴿ تَأْتِي الْآئُمُ ضَنَتُقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا الْعَهُمُ الْعُلِبُونَ ﴿

قرجمة كنزالايمان: بلكه ہم نے ان كواوران كے باپ دادا كو برتا واديا يہاں تك كەزندگى ان پر دراز ہوئى تو كيانہيں د كيھتے كہ ہم زمين كواس كے كناروں سے گھٹاتے آرہے ہيں تو كيا بيغالب ہوں گے۔

قرجیدہ کنڈالعِدفان ببلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دا دا کوفائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوگئ تو کیا و نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کواس کے کناروں سے گھٹاتے آرہے ہیں۔تو کیا بی غالب ہوں گے؟

﴿ بَلْ مَتَعْنَا الْمَوْكُورَ وَ ابْلَا مُعُمْ : بلکه ہم نے انہیں اوران کے باپ داداکوفائدہ اٹھانے دیا۔ ﴾ ارشادفر مایا: بلکہ ہم نے ان کفارکواوران کے باپ داداکوفائدہ اٹھانے دیا اورد نیا میں انہیں نعمت ومہلت دی یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوگئ اوروہ اس سے اور زیادہ مغرور ہوئے اورانہوں نے گمان کیا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے تو کیا وہ نہیں دیکھے کہ ہم کفرستان کی زمین کواس کے کناروں سے گھٹاتے آرہے ہیں اورروز پر وزمسلمانوں کواس پر تسکُط دے رہے ہیں اورا یک شہر کے بعد دوسرا شہر فتح ہوتا چلا آرہا ہے، حدو دِ اسلام بڑھر ہی ہیں اور کفر کی سرز مین گھٹی چلی آتی ہے اور مکہ مکر مہ کے قریبی علاقوں پر مسلمانوں کا تسلط ہوتا جارہا ہے، کیا مشرکین جوعذا بطلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں اس کوئیس و کیھتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے ، تو کیا یہ غالب ہوں گے جن کے قضہ سے زمین و مُبدم نگلی جارہی ہے یارسول کر یم حَدِّی اللهُ تَعَالَی عَنِی وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلّمَ اوران کے مقبوضہ علاقے رفتہ بڑھتے علیہ عارہے ہیں۔ (1)



اس سے معلوم ہوا کہ بی عمر، مال کی زیادتی اور زیادہ آرام عموماً غفلت اور اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بن جاتے

النبياء، تحت الآية: ٤٤، ٣/٨٧٣، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٤٤، ص١٧، ملتقطاً.

الجنان ( 325 ) ( الجنان ( 325 )

افَقَرَبُ ١٧ ﴾ ﴿ الْاَنْتِيَآ ٢١ ﴾ ﴿ الْاَنْتِيَآ ٢١

ہیں اور یہی چیزیں جب نیکیوں میں صُرف ہوں تواللّٰہ تعالیٰ کی رحت بن جاتی ہیں، جیسے شیطان کی کمبی عمراس کے لئے زیادہ عذاب کا باعث ہے اور حضرت نوح عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام کی دراز عمر شریف عین رحمت پر وردگارہے۔

ابتداءِ اسلام میں مسلمان چونکہ قرآنِ مجید کے احکامات اور اس کی تعلیمات پرکامل طریقے سے عمل پیرا تھے اور انہوں نے حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی اطاعت و پیروی کومضبوطی سے تھا ماہوا تھا جس کے نتیج میں اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بیانعام فرمایا کہ کفار کی آباد یوں ، بستیوں ، شہروں اور ملکوں پر ان کا غلبہ ختم کر کے مسلمانوں کو قبضہ عطاکر دیا اور رفتہ رفتہ روم اور ایران کی طاقتور ترین سلطنتیں مسلمانوں کے تَسَلُّط میں آئین ، عراق اور مصر کی سرز مین پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا، افریقی ممالک اور اندلس کے شہر مسلمانوں کے اقتدار میں آگئے اور دنیا کے ایک تہائی جھے پر دینِ اسلام کا پر چم لہرانے لگا۔

صدیوں تک مسلمانوں کا یہی حال رہا اور اس عرصے میں مسلمان علمی ، فئی ، حربی اور تعییری میدان میں ترقی کرتے رہے اور یہ دور مسلمانوں کی خوشحالی اور ترقی کا ذریں دور رہا ۔ پھر جب مسلمان قرآنِ مجید کے احکامات اور اس کی تعلیمات برعمل سے دور ہونے گے اور حضور اقدس صلّی اللهٔ تعَالیٰ علیْہ وَالِهِ وَسَلَّم کی اطاعت وفر ما نبر داری سے رو اس کی تعلیمات برعمل سے دور ہونے گے اور حضور اقدس صلّی اللهٔ تعالیٰ علیْہ وَالِهِ وَسَلَّم کی اطاعت وفر ما نبر داری سے اقتدار جھینے میں مصروف ہوئے اور اقتدار کے حصول کی خاطر اسلام کے دشمنوں کو اپنامددگار بنانے اور ان سے مدحاصل کرنے لگ گئے تو اس کا انجام ہے ہوا کہ ان کی ملی وحدت پارہ پارہ ہونا شروع ہوگئی اور آ ہستہ آ ہستہ مسلمانوں کے مفتوحہ علاقے کفار کے قبضے میں آنے لگ گئے ، اسلامی سلطنت کی حدود تھیئے لگ گئیں اور اب دنیا بھر میں مسلمانوں کا جوحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اپنی ماضی سے سبق نہ سیکھیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ مسلمانوں کا رہا سہا غلبہ واقتد اربھی ان سے چھن جائے۔

قُلُ إِنَّهَا ٱنْذِرُ كُمْ بِالْوَحْيِ ﴿ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْنَا رُونَ ۞

ينصِرًاطُ الجِنَانَ ( 326 ) حدرشية

#### ترجمة كنزالايمان: تم فرماؤكه مين تم كوسرف وحى ہے ڈرا تاہوں اور بہرے يكار نانہيں سنتے جب ڈرائے جائيں۔

🧗 ترجیه کنزُالعِدفان:تم فرما وَ:میںتم کوصرف وحی کے ذریعے ڈرا تا ہوں اور بہرے پکارکوئییں سنتے جب اُنہیں ڈرایا جائے۔

﴿ قُلْ : بَمْ فرماؤ - ﴾ یعنی اے صبیب! صَلَّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان کا فروں سے فرمادیں کہ میرا کام بیہ کہ قرآنِ مجید میں میری طرف جووی کی جاتی ہے اِس کے ذریعے میں تہمیں اُس عذاب سے ڈراؤں جس کے آنے کی تم جلدی میار ہمیں میزاب کولانا میرا کام نہیں ۔ آبت کے آخر میں کا فروں کے متعلق فرمایا کہ جیسے بہروں کو کسی خطرے میں آواز دی جائے تو انہیں بیآ واز فائدہ نہیں دیتی کیونکہ ان میں کسی کی آواز سے نفع اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے اسی طرح کفار کی حالت ہے کہ انہیں عذاب کی قوعیدیں فائدہ نہیں دیتیں کیونکہ انہوں نے ہدایت کی بات سننے سے خودکو بہرا کیا ہوا ہے۔

#### -{\displaystart | \displaystart | \displaystar

اس آیت سے دومسئلے معلوم ہوئے۔

- (1) .... يغيم رپراحكام سنادينالازم ہے، دل ميں اتار نالازم نہيں كه بيخدا كا كام ہے۔
- (2)..... جو وعظ سے نفع حاصل نہ کرے، وہ بہراہے یعنی دل کا بہراہے،اگر چہ بظاہراس میں سننے کی قوت موجو د ہو۔

## وَلَمِنْ مَّسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَنَابِ مَ بِكَ لَيَقُولُنَّ لِوَيْلَنَّا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ

توجمه کنزالایمان: اورا گرانہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا جھوجائے تو ضرور کہیں گے ہائے خرابی ہماری بیشک ہم ظالم تھے۔

ترجیه کنزُالعِرفان: اورا گرانهیس تمهارے رب کے عذاب کی ہوا چھوجائے تو ضرور کہیں گے: ہائے ہماری خرابی! بیشک ہم ظالم تھے۔

﴿ وَلَهِنْ هَسَّتُهُمُّ: اورا گرانہیں چھوجائے۔ ﴾ اس ہے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ عذاب آنے کی خبر س کر کا فروں پر کوئی اثر نہ ہوااور یہاں فر مایا کہ جب عذاب آجائے گا تو پھرانہیں پتہ چلے گا کہ انہیں کتنی جلدی اثر ہوتا ہے، چنانچہارشا دفر مایا ر کہ اگرانہیں اللّٰہ تعالیٰ کےعذاب کامعمولی حصہ پہنچ جائے تواس وقت بیضرور پکاریں گے کہ ہائے ہم برباد ہوگئے ،ہم ہلاک م ہوگئے ،بےشک ہم نبی کی بات پر توجہ نہ دے کراوران پرائیان نہ لاکراپنی جانوں پرظلم کرنے والے تھے۔(1)

علامہ اساعیل حقی دَحْمَهُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غفلت و بد بختی کا شکارلوگ دنیا میں انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کی تنبیہ اور اولیاءِ کرام دَحْمَهُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ مُ کے وعظ ہے تھے۔ حاصل خہیں کرتے یہاں تک کہ موت کے بعد انہیں الله تعالی کے عذاب کے آثار میں سے کوئی اثر پہنچ ، کیونکہ ابھی لوگ سور ہے ہیں اور جب انہیں موت آئے گی تو یہ بیدار ہوجا کیں گے ، پھریدا ہے گنا ہوں کا اعتراف کریں گے اور اپنی جانوں پرظلم کرنے کی وجہ سے ہائے بربادی ، ہاکت بیکاریں گے۔ الہٰ ذاہر مسلمان کوچا ہے کہ وہ الله تعالی کے عذاب اور اس کی ناراضی کے اسباب سے بچے اور دحمت و نجات کے دروازے کی طرف آئے ، الله تعالی کی اطاعت اور پر ہیر گاری کا راستہ ناراضی کے اسباب سے نے اور دحمت و نجات کے دروازے کی طرف آئے ، الله تعالی کی اطاعت اور پر ہیر گاری کا راستہ ناراضی کے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے نیچے۔ (2)

وَنَضَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسُطَلِيَوْمِ الْقِلْمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَمْ دَلِ اَتَيْنَابِهَا وَكُفَى بِنَا لَحْسِبِيْنَ ۞

ترجمه کنزالایمان: اورہم عدل کی تر از وئیں رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر پچھ کم نہ ہوگا اورا گرکوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہوتو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان اورہم قیامت کے دن عدل کے تراز ورکھیں گے تو کسی جان پر پچھ کلم نہ ہوگا اورا گرکوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگی توہم اسے لے آئیں گے اورہم حساب کرنے کیلئے کافی ہیں۔

❶ .....ابوسعود الانبياء، تحت الآية: ٢٦، ٣٠، ٢٠، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢٦، ص٧١٧-٧١٨، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢٦، ٥/٥/٥.

مِرَاطُالِحِنَانِ) ( 328 ) جلاءً

﴿ وَنَضَحُ الْهَوَ الْمِيْلِ الْقِلْمُ لِهِ الْقِلْمُ لِهِ : اورہم قیامت کے دن عدل کے تراز در کھیں گے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کے تراز در کھیں گے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کے تراز در کھیں گے۔ جن کے ذریعے اعمال کا وزن کیا جائے گا تا کہ ان کی جزاد کی جزاد کی جائے تو کسی جان پراس کے حقوق کے معاملے میں کچھالم نہ ہوگا اور اگر اعمال میں سے کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم ہر چیز کا حساب کرنے کیلئے کافی ہیں۔ (1)

یا در ہے کہ میزان کامعنی اوراعمال کے وزن کی صورتوں نیز میزان سے متعلق مزید کلام سورہ اُعراف کی آیت نمبر 8 کی تفسیر کے تحت گزر چکا ہے۔

م.....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٤٧، ٥/٥٤٥-٤٨٦، حلالين، الانبياء، تحت الآية: ٤٧، ص٢٧٣، ملتقطاً.

تَفَسيٰرهِمَاطُالْجِنَانَ)≡

الْفَتَرَبُ ١٧ ﴿ الْاَنْتِيَاءُ ٢١ ﴾

ر کھیں گے تو کسی جان پر چھ کلم نہ ہوگا۔''

تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيًّا

اس شخص نے عرض کی: میں اپنے اور ان غلاموں کے لیے ان کی جدائی سے بہتر کوئی چیز نہیں پاتا ، میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ بیسارے آزاد ہیں۔<sup>(1)</sup>

ا مام مُحرغز الى دَّحْمَةُ اللهِ يَعَالَىٰ عَلَيُهِ فر ماتے ہیں: میزان کے خطرے سے وہی نچ سکتا ہے جس نے و نیامیں اپنامحاسبہ كيا مواوراس ميں شرعي ميزان كے ساتھ اسينے اعمال ، اقوال اور خطرات وخيالات كوتولا مو، جبيبا كه حضرت عمر فاروق دَضِي اللّهُ تَعَالَىٰعَنُهُ نِ فَرِ ما يا'' اييغنسوں كامحاسبه كرواس سے بہلے كه تمهارامحاسبه كياجائے اور ( قيامت كەن )وزن كرنے سے يهلےخودوزن كرلوـ''اينے نفس كے حساب (يا محاسبه) سے مراديہ ہے كه بنده مرنے سے يہلے روزانه سچى توبدكرے اور الله تعالی کے فرائض میں جوکوتا ہی کی ہے اس کا تکدا رُک کرے اور لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑی کے حساب سے واپس کر ہے اوراین زبان، ہاتھ یادل کی بدگمانی کے ذریعے کسی کی بےعزتی کی ہوتواس کی معافی مائلے اوران کے دلوں کوخوش کر ہے حتّی کہ جبا سےموت آئے تواس کے ذمہ نہ کسی کا کوئی حق ہواور نہ ہی کوئی فرض ،تو شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں ، جائے گا۔اورا گروہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مرجائے تو (قیامت کے دن) حق داراس کا گھیراؤ کریں گے، کوئی اسے ہاتھ سے بکڑے گا، کوئی اس کی بیشانی کے بال بکڑے گا، کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا، کوئی کیے گا:تم نے مجھ پر ظلم كيا، كوئى كج كا: تونے مجھے كالى دى، كوئى كج كا: تم نے مجھ سے مداق كيا، كوئى كہے كا: تم نے ميرى غيبت كرتے ہوئے الی بات کہی جو مجھے بری لگتی تھی،کوئی کے گا:تم میرے یروس تھے لیکن تم نے مجھے ایذادی،کوئی کے گا:تم نے مجھے سے معاملہ کرتے ہوئے دھوکہ کیا، کوئی کہے گا: تونے مجھ سے سودا کیا تو مجھ سے دھوکہ کیا اور مجھ سے اپنے مال کے عیب کو چھیایا، کوئی کے گا: تونے اپنے سامان کی قیمت بتاتے ہوئے جھوٹ بولا ،کوئی کہے گا: تونے مجھے محتاج دیکھا اور تومال دارتھا کیکن تونے مجھے کھانا نہ کھلا یا، کوئی کہے گا: تو نے دیکھا کہ میں مظلوم ہوں اور تواس ظلم کو دور کرنے برقا در بھی تھا، کیکن تو نے ظالم سے مُصالحت كي اورميرا خيال نه كيا ـ

توجب اس وقت تیرامیحال ہوگا اور تق داروں نے تیرے بدن میں ناخن گاڑر کھے ہوں گے اور تیرے گریبان پرمضبوط ہاتھ ڈالا ہوگا اور توان کی کثرت کے باعث حیران و پریشان ہوگا دئی کہ تونے اپنی زندگی میں جس سے ایک درہم

**1**.....ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الانبياء عليهم السلام، ١١١٥، الحديث: ٣١٧٦.

سيرصراط الجنان

کامعاملہ کیا ہوگایا اس کے ساتھ کی مجلس میں بیٹھا ہوگا تو غیبت، خیانت یا حقارت کی نظر ہے دیکھنے کے اعتبار ہے اس کا تجھ پرخق بنتا ہوگا اور تو ان کے معاملے میں کمزور ہوگا اور اپنی گردن اپنے آقا اور مولیٰ کی طرف اس نیت سے اٹھائے گا کہ شایدوہ تجھے ان کے ہاتھ سے چھڑائے کہ اسنے میں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ندا تیرے کا نوں میں پڑے گی:

اَلْیَوْمَ تُجُونُ اَنْ کُلُ نَفْسِ بِمَا کُسَبَتُ اللّٰهِ ظُلْمَ توجبہ اللّٰہ کن اللّٰہ علی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج ہم جان کو اس کی کی ہوئے اعمال الْیَوْمَ (۱)

الْیُوْمَ (۱)

کابدلہ دیا جائے گا۔ آج کی پرزیادتی نہیں ہوگی۔

اس وقت ہیبت کے مارے تیرادل نکل جائے گا اور تجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہوجائے گا اور الله تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی جو تجھے ڈرایا تھاوہ تجھے یاد آجائے گا۔الله تعالیٰ نے ارشا وفر مایا:

ترجید کن کالی اور (اے نے والے!) ہرگز الله کوان کاموں

سے بے خبر نہ مجھنا جو ظالم کررہے ہیں۔الله انہیں صرف ایک ایسے

دن کیلئے ڈھیل دے رہاہے جس میں آئے تھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں

گی ۔لوگ بے تحاشا اپنے سروں کواٹھائے ہوئے دوڑتے جارہے

ہوں گے،ان کی بلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور

ان کے دل خالی ہوں گے۔اورلوگوں کوڈراؤ۔

وَلاَتَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الطَّلِمُوْنَ أَلَّا الطَّلِمُوْنَ أَلَّا الطَّلِمُوْنَ أَلَّ إِنَّمَا لِيُوَخِّرُهُمُ لِيهُ وِرَتَشُخَصُ فِيهِ الْاَبْصَامُ ﴿ فَلَا لِيُومُ لَا يَرْتَكُ إِلَيْهِمُ مُولِقَ فَي اللَّهِمُ لَا يَرْتَكُ إِلَيْهِمُ طَوْفَهُمْ فَوَآعٌ ﴿ وَانْفِي النَّاسَ (2) طَرْفُهُمْ قَوْلَ اللَّهُ مُهَوَآعٌ ﴿ وَانْفِي النَّاسَ (2)

آج جب تولوگوں کی عزتوں کے پیچے پڑتا ہے اوران کے مال کھا تا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے ایکن اس دن کھے کس قدر حسرت ہوگی جب تو عدل کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اوراس وقت تو مُفلس ،فقیر ، عاجز اور ذلیل ہوگا ، نہ کسی کا حق ادا کر سکے گا اور نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکے گا۔ پھر تیری وہ نیکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت برداشت کی تجھ سے لے کران لوگوں کو دے دی جا کیں گی جن کے حقوق تیرے ذمہ ہوں گے ،اور بیان کے حقوق کا عوض ہوگا ۔ تو دیکھواس دن تم کس قدر مصیبت میں مبتلا ہوگے کیوں کہ پہلے تو تہماری نیکیاں ریا کاری اور شیطانی مکر وفریب سے محفوظ نہیں ہوں گی اور اگر طویل مدت کے بعد کوئی ایک نیکی بی جائے تو اس پر حق داردوڑیں گے اور اسے وفریب سے محفوظ نہیں ہوں گی اور اگر طویل مدت کے بعد کوئی ایک نیکی بی جائے تو اس پر حق داردوڑیں گے اور اسے

1 .....مو من: ۷۷.

2 .....ابراهيم: ٢ ٤ - ٤ ٤ .

(تنسيوم الطالحيّان

لے لیں گے اور شاید تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے ، دن کوروزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے والا ہو، تو مختبے معلوم ہوگا کہ تو دن کھر مسلمانوں کی غیبت کرتار ہاجو تیری تمام نیکیوں کو لے گئی ، باقی برائیاں مثلاً حرام اور مشتبہ چیزیں کھانا اور عبادات میں کوتا ہی کرنا اپنی جگہ ہے اور جس دن سینگوں والے جانور سے بے سینگ جانور کا حق لیا جائے گا تو اس دن حقوق سے چھٹکارایانے کی امید کیسے رکھ سکتا ہے۔ (1)

#### وَلَقَدُ النَّيْنَامُولِي وَهُرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَا عُوَّذِكُمَّ اللَّهُ تُقِدُنَ اللَّهُ وَلَ

違 ترجیه کنزالاییهان: اور میننگ بهم نے موتیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور او جالا اور پر ہیز گاروں کو فیسحت 💶

🥞 ترجیه کنزُالعِدفان:اور بیشک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور روشنی اور پر ہیز گاروں کیلئے نصیحت دی۔

﴿ وَلَقَدُ النَّيْنَامُوْلِي وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ: اور بِينَكَ ہم نے موئی اور ہارون کو فیصلہ ویا۔ ﴾ یہاں سے انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کے حالات بیان کیے جارہ ہیں کہ انہوں نے کس طرح اللّٰه عَوَّوَ جَلَّ کے دین کی خدمت کی ،اس راہ میں بیش آنے والی تکیفیس برداشت کیس اور صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تا کہ بعد میں دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے مشعلی راہ ہوں اور وہ بھی صبر و استقامت، ایثار و إخلاص اور اللّٰه تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کا کام کریں۔ والوں کے لیے مشعلی راہ ہوں اور وہ بھی صبر و استقامت، ایثار و إخلاص اور اللّٰه تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کا کام کریں۔ چنانچے سب سے پہلے حضرت موئی اور حضرت ہارون عَلَيْهِمَ الصَّلَوٰ اللَّهُ وَالسَّلَام کا واقعہ بیان کیا گیا اور ارشا وفر مایا کہ ہم نے حضرت موئی اور حضرت ہارون عَلَيْهِمَ الصَّلَوٰ السَّلَام کو ایک کیا حض سے ہے کہ وہ تی وہ اللّٰ اللّٰہ کہ اللّٰہ کو وہ کے جس سے جس سے بر ہیز گار وقعی سے اور وہ الی ہوئی ہوئی ہے اور وہ الی کو اللّٰہ کی مصل کرتے ہیں۔ (2)

تورات شریف حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کُوتُو بلا واسطه دی گی اور حضرت بارون عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کُو حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کے واسطہ سے عطا کی گئی۔

€.....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت ومابعده، الشطر الثاني، صفة الخصماء ورد الظلم، ٥/ ٢٨١-٢٨٢.

2 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٤٨، ص٧١٨.

سيوصرًا طُالِحِيَانَ 332 حديثًا

## الَّذِيْنَيَخْشُوْنَ مَ بَّهُمْ بِالْعَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِمُشُفِقُونَ ١٠

ا ترجمه کنزالایمان: وه جوبے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔

🥞 ترجیه کنزالعِرفان: وه جواپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اوروہ قیامت ہے ڈرتے ہیں۔

﴿ اَلَّذِ بِنَى يَخْشُونَ مَ بَهُمْ بِالْغَيْبِ: وه جوابِ رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ ﴿ ارشاد فرمایا: پر ہیز گارلوگوں کا وصف یہ ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اس کے عذاب کا مشاہدہ نہیں کیا اور وہ قیامت کے دن ہونے والے عذاب، حیاب، سوال اور اس کی دیگر ہولنا کیوں سے ڈرتے ہیں اور اسی خوف کے سبب وہ اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے سے بچتے ہیں۔ (1)

وہ لوگ جوبن دیکھے اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں،ان کی فضیلت سے متعلق قرآنِ مجید میں ایک مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشا وفر ما تا ہے:

مَنْ خَشِى الرَّحُلْنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ﴿ ادْخُلُوْهَ السِّلْمِ لَا ذِلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (2)

ترجها کنزُالعِدفان: جورحن سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آتا ہے۔ (ان نے فرمایا جائے گا) سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ، یہ بمیشدر ہنے کا دن ہے۔

> اوردوسرےمقام پرارشادفرماتاہے: إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشُوْنَ مَ بَنَّهُمُ بِالْعَيْبِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَّ أَجْرٌكِبِيْرٌ (3)

ترجہہ کا کنزُ العِدفان: بیتک جولوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

- .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٤٩، ٥/٨٨٠، مدارك، الانبياء، تـحت الآية: ٤٩، ص٨١٨، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٤٩، ١/١٥، ملتقطاً.
  - 2 ....ق: ۳٤،۳۳.
  - 3 .....ملك: ١٢.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجنَانَ

333

اور حضرت الس بن ما لك دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، د سولُ اللّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَعُرْما يا ''اللّٰه تعالی ارشاد فرما تا ہے: میری عزت وجلال اورمخلوق برمیری بلندی کی قتم! نہ تو میں اینے بندے بردوخوف جمع کروں گااور نہاس کے لیے دوامن جمع کروں گا، جود نیامیں مجھ سے ڈرتار ہااسے میں قیامت کے دن امن دوں گااور جود نیامیں مجھ سے بےخوف رہاا ہے میں قیامت کے دن خوف میں مبتلا کردوں گا۔<sup>(1)</sup>

دعاہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اپنے پر ہیز گار بندوں میں شامل فرمائے ، دنیا میں ہمیں اپناخوف نصیب کرے اور آ خرت میں خوف ہے محفوظ فر مائے ،ا مین ۔

#### وَهٰنَاذِ كُرُمُّ لِرَكَّ أَنْزَلْنُهُ ۗ أَفَانُتُمْ لَهُمُنْكِرُونَ ﴿

﴾ ترجیه کنزالعیوفان:اور پیرکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیاتم اس کے منکر ہو؟

﴿ وَهُ لَا إِذِ كُورُ مُّهُ إِلا أَنْ اوربيبركت والا ذكر ہے۔ ﴾ يعنى جس طرح بم في حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّالوةُ وَالسَّلام يرتورات نازل فرمائي اسى طرح ہم نے اپنے حبیب محم مصطفح صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يربركت والا ذكر قرآنِ ياك نازل فرمايا ہے،اس کے مُنا فع کثیر اوراس میں بہت وسیع علوم ہیں اور ایمان لانے والوں کے لئے اس میں بڑی برکتیں ہیں،اور جب پیظاہر ہوگیا کہ جس طرح ہم نے تورات نازل فر مائی اسی طرح قر آن مجید بھی نازل فر مایا توا ہے اہلِ مکہ! کیا یہ سب جانبے کے باوجودتم قرآن مجید کے ہماری طرف سے نازل ہونے کاا نکار کرتے ہو؟<sup>(2)</sup>

وَلَقَدُ اتَيْنَا وَبُرْهِيْمَ مُشَدَةً مِنْ قَبُلُ وَكُنَّابِهِ عَلِمِيْنَ ﴿ وَذَقَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هُذِهِ التَّمَاثِيُلُ الَّتِيْ اَنْتُمُ لَهَا عَكِفُونَ ﴿ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هُذِهِ التَّمَاثِيُلُ الَّتِيْ اَنْتُمُ لَهَا عَكِفُونَ ﴿

1 .....ابن عساكر، محمد بن على بن الحسن بن ابي المضاء... الخ، ٤ ٧٦٧٥.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٥٠، ٣/٩/٣، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٥٠، ٥/٩ ٨٤، ملتقطاً.

ترجید تنزالایدمان: اور بیشک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبر دار تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا میہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے ہو۔

ترجہا کنڈالعِوفان:اور بیٹک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی تمجھداری دیدی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ یا دکرو جباس نے اپنے باپ اوراپی قوم سے فرمایا: یہ جسے کیا ہیں جن کے آگےتم جم کر بیٹھے ہوئے ہو۔

﴿ وَلَقَنُ النَّيْنَ ٓ الْهِدِيمَ: اور بيشك م نے ابرا ميم كود يدى تقى - ﴿ انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوا قعات ميں سے يہاں دوسراوا قعہ بيان كيا جار ہا ہے اور يہ حضرت ابرا تيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا واقعہ ہے، چنا نچار شاوفر ما يا كہ بيشك ہم نے حضرت ابرا تيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوان كى ابتدائى عمر ميں بالغ ہونے سے بہلے ہى ان كى نيك راہ عطاكر دى تقى اور ہم ان كے بارے ميں جانتے تھے كہ وہ ہدايت ونبوت كے اہل ہيں۔ (1)

﴿ إِذْ قَالَ لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ: يادكروجب اس نے اپنے باپ اورا پنی قوم سے فرمایا۔ پہنی وہ وقت یاد کریں جب حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ نے اپنے (عرفی) باپ اورا پنی قوم سے فرمایا: درندوں پرندوں اورانسانوں کی صورتوں کے بیخ ہوئے بیڈسے مورتوں کے بیٹے ہوئے بہواوران کی عبادت میں مشغول ہو؟ (2)

#### قَالُوْاوَجَدُنَآ ابا ءَنَالَهَا عَبِدِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: بوليهم ني اين باپ دادا كوان كى بوجا كرتے پايا۔

المعربية كنزًا لعِدفان: انهول نے كها: هم نے اپنے باپ داداكوان كى بوجاكرتے موئے پايا۔

﴿ قَالُوْ ا: انہوں نے کہا۔ ﴾ جب لوگ جسموں کی عبادت کرنے پر کوئی دلیل پیش کرنے سے عاجز ہو گئے تو وہ کہنے لگے: ہم نے اپنے باپ دادا کواسی طرح کرتے پایا ہے لہذا ہم بھی اسی طرح کررہے ہیں۔ (3)

- 🕕 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٥١ ، ٨/٢ ه ١، خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٥، ٣/٩/٣، ملتقطاً.
  - 2 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢٥، ص ١٩-٧١٨.
  - 3 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٥٣-٥٣، ص ٧١٩.

مَاطُالِحِنَانَ ﴾

اسے معلوم ہوا کہ باپ دادا جو کام شریعت کے خلاف کرتے رہے ہوں ، اُن کاموں کو کرنا وران کے کرنے پراپنے باپ دادا کے عمل کو دلیل بنانا کفار کا طریقہ ہے ، ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمان شادی بیاہ اور دیگر موقعوں پر شریعت کے خلاف رسم ورواج کی پیروی کرنے میں بھی ایسی ہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے برسوں سے اسی طرح کرتے آئے ہیں اور ہم بھی انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں حالانکہ جو کام شریعت کے خلاف ہے اوراس کے جواز کی کوئی صورت نہیں تو اس کا برسوں سے ہوتا آنا اور آبا وَ اُجداد کا اپنی جہالت کی وجہ سے اسے کرتے رہنا اسے شریعت کے مطابق نہیں کرسکتا۔ اللّٰہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے اور انہیں شریعت کے خلاف کام کرنے سے بینے کی تو فیق عطافر مائے ، ایمین ۔

#### قَالَ لَقَدُ كُنْتُمُ آنْتُمُ وَابَآ وُكُمْ فِي ضَلالٍ مُّبِيْنٍ ﴿

و ترجمهٔ کنزالایمان: کهابے شکتم اورتمهارے باپ داداسب کھلی گراہی میں ہو۔

و ترجیه کنزالعِدفان فرمایا: بشکتم اورتبهارے باپ داداسب کھلی گراہی میں ہو۔

وقال: فرمایا۔ پہنو مکا جواب س کر حضرت ابراہیم عَلیْه الصَّلَوٰ الْ وَالسَّدَم نے ان نے فرمایا کہتم اور تبہارے باپ داداجنہوں نے سے باطل طریقہ ایجاد کیاسب کھلی گمراہی میں ہواور کسی عقل مند پرتمہارے اس طریقے کا گمراہی ہونامخفی نہیں ہے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں بلکہ حق بات بہر حال بیان کرنی جا ہے، ہاں کہاں کس حکمت عملی کے مطابق بات کرنی جا ہے ہتی سے یازمی سے توبیہ بات مبلغ کو معلوم ہونی جا ہیے۔

اس سے رہی معلوم ہوا کہ خلاف شرع کام میں کثرت رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمیشدانبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ

1 ..... ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ٤ ٥، ٢٣/٣ ٥.

ينوم اطّالجنّان )

جلدشيشم

۔ وَالسَّلام اوران کے ساتھی قلیل ہوتے اور دشمنانِ اسلام اکثریت میں ہوتے تھے کیکن وہ اکثریت جھوٹی تھی اورانبیاءِ کرام عَلَيْهِهُ الصَّلافِةُ وَالسَّلام سیحے تھے۔

# قَالُوٓ الْجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمُ اَنْتَ مِنَ اللَّعِبِ لَيْنَ ﴿ قَالَ بَلْ مَّ بُكُمْ مَ بُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللْهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللللْمِنْ مِنْ الللللِّهِ مِنْ الللللِّهِ مِنْ اللللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللللْمُ اللللْمِنْ الللللِّهِ مِنْ الللللِّهِ مِنْ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمِنْ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ ال

توجهة كنزالايمان: بولے كياتم جمارے پاس حق لائے ہو يا يونهى كھيلتے ہو كہا بلكة تمہارارب وہ ہے جورب ہے آسانوں اورز مين كاجس نے انہيں پيدا كيا اور ميں اس پر گوا ہوں ميں سے ہوں۔

قرجہہ کنڈالعِدفان بولے: کیاتم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یونہی کھیل رہے ہو؟ فرمایا: بلکہ تمہارارب وہ ہے جوآ سانوں اور زمین کارب ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔

﴿ قَالُوْ اَ اَجِمْتَنَا بِالْحَقِّ: بولے: کیاتم ہمارے پاس تن لائے ہو۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم عَلَیْہ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کی قوم کو چونکہ اپنے طریقے کا گراہی ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا تھا اوروہ اس کا انکار کرنا بہت بڑی بات جانتے تھے، اس لئے انہوں نے حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام ہے بیکہا کہ کیا آپ بیات واقعی طور پر ہمیں بتارہے ہیں بایونہی ہنمی مذاق کے طور پر فرمارہ ہیں؟ اس کے جواب میں آپ عَلیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام نے اللّٰه تعالیٰ کی رَبُو بِیّے کا بیان کر کے ظاہر فرماویا کہ آپ کھیل کے طور پر کلام نہیں کررہ جبلکہ حق کا اظہار فرمارہ ہیں چنا نچہ تعلیٰ کی رَبُو بِیّے کا بیان کر کے ظاہر فرماویا کہ آپ کھیل کے طور پر کلام نہیں کررہے بلکہ حق کا اظہار فرمارہ ہیں چنا نچہ آپ نے فرمایا: تمہاری عباوت کے سخق یہ بناوٹی جو جو مخلوقات میں رہے جس نے انہیں کی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کیا، تو پھر تم ان چیزوں کی عباوت کیسے کرتے ہو جو مخلوقات میں رہے جس نے انہیں کی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کیا، تو پھر تم ان چیزوں کی عباوت کیسے کرتے ہو جو مخلوقات میں داخل ہیں اور میں نے تم سے جو بات کہی کہ تمہار ارب صرف وہ ہے جو آسانوں اور زمین کا رہ ہے، میں اسے دلیل کے ساتھ فابیت کرسکتا ہوں۔ (۱)

❶.....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٥٥-٥٦، ص ٧١٩، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٥٥-٥٦، ٥٦٩٤، ملتقطاً.

سَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

قوجمة كنزالايمان: اور مجھ الله كى تىم ہے ميں تمہارے بتوں كابرا چاہوں گابعداس كے كەتم پھر جاؤ پيره دے كر۔ توان سب كو چورا كرديا مگرا يك كوجوان سب كا بڑا تھا كەشايدو ہاس سے بچھ پوچھيں۔ بولے سنے ہمارے خداؤں كے ساتھ يكام كيا بيشك وہ ظالم ہے۔ ان ميں كے بچھ بولے ہم نے ايك جوان كو نہيں برا كہتے سنا جے براہيم كہتے ہيں۔ بولے تواسے لوگوں كے ساتھ يكام كيا اے ابراہيم ۔ فرمايا بلكہ تواسے لوگوں كے ساتھ يكام كيا اے ابراہيم ۔ فرمايا بلكہ ان كے اس بڑے نے كيا ہوگا توان سے پوچھوا كر بولتے ہوں۔ تواسينے جى كی طرف پلٹے اور بولے بيشك تمہيں تىم گار ہو۔ پھراسينے سروں كے بل اوندھائے گئے كہ تہميں خوب معلوم ہے يہ بولتے نہيں۔

توجہہ کانوالعوفان :اور مجھے اللّٰہ کی شم ہے! تم پدیٹے بھیر کرجاؤ گے تواس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ توابراہیم نے ان سب کوٹکڑ کے کردیا سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شایدوہ اس کی طرف رجوع کریں۔

سينوص اطالحنان 338

کہنے گئے: کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ میکام کیا ہے؟ بیشک وہ یقیناً ظالم ہے۔ پچھ کہنے گئے: ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے ساہے جس کوابرا ہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے: تواسے لوگوں کے سامنے لے آؤشا بدلوگ گواہی دیں۔

انہوں نے کہا: اے ابرا ہیم! کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ میکام کیا ہے؟ ابرا ہیم نے فرمایا: بلکہ ان کے اس بڑے کے انہوں نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھ لواگر یہ بولتے ہوں۔ تواپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے: بیشک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کردیئے گئے (اور کہنے لگے کہ ) تہہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔

﴿وَتَاللَّهِ: اور مجھے اللَّه كي قتم ہے! ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي 7 آيات ميں جووا قعه بيان كيا گيا ہے اس كاخلاصه بيه بي كه حضرت ابراميم عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلام كي قوم كا ايك سالا نه ميله لكَّيا تقااوروه اس دن جنگل مين جاتے اور وہاں شام تک لہوداَعب میں مشغول رہتے تھے، والیسی کے وقت بت خانے میں آتے اور بتوں کی بوجا کرتے تھے، اس کے بعدایے م كانول كوواليس جاتے تھے۔ جب حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے ان كى ايك جماعت سے بتوں كے بارے ميں مناظرہ کیا توان لوگوں نے کہا:کل ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اوركىيے لطف آتے ہيں، چنانچہ جب وہ ميلے كاون آيا اور آپ عَليْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام سے ميلے ميں حِلنے كوكها كيا تو آپ عذر بیان کر کے رہ گئے اور میلے میں نہ گئے جبکہ وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب ان کے باقی ماندہ اور کمز ورلوگ جو آ ہستہ آ ہستہ جا رہے تھ گزرے تو آپ عَلیْه الصَّلاهُ وَالسَّلام نے فرمایا "میں تبہارے بتوں کا براحیا ہوں گا۔ آپ کی اس بات کو بعض لوگوں نے سن لیا۔حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام بت خانے کی طرف لوٹے تو آپ نے ان سب بتوں کوتو ( کر مُکڑے مُکڑے کردیا،البتةان کے بڑے بت کوچھوڑ دیااورکلہاڑااس کے کندھے پررکھدیا کہ شایدوہ اس کی طرف رجوع کریں۔اس کا معنی بیہ ہے کہ وہ اس بڑے بت ہے بوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے؟ یہ کیوں ٹوٹے ہیں اور کلہا ڑا تیری گردن پر کیے رکھا ہے؟ اور یوں اُن پر اِس بڑے بت کا عاجز ہونا ظاہر ہواور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدانہیں ہوسکتے۔یا يه معنى ہے كه وه حضرت ابرانهيم عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام سے دريافت كريں اور آپ كو جمت قائم كرنے كاموقع ملے چنانچه جبقوم كولوگ شام كووايس موئ اوربت خان ميس بينيج اورانهول في ديكها كهبت الوالي بياتو كهني لك: كس نے ہمارے خداؤں كے ساتھ سيكام كياہے؟ بيثك وه يقنيناً ظالم ہے۔ پچھلوگ كہنے لگے: ہم نے ايك جوان كوانہيں برا کہتے ہوئے سناہے جس کوابرا ہیم کہا جاتا ہے، ہمارا گمان یہ ہے کہاسی نے ایسا کیا ہوگا۔ جب پیزبر ظالم وجابرنمر وداور اس کے وزیروں تک پُنجی تو وہ کہنے گے: اسے لوگوں کے سامنے لے آو شایدلوگ گواہی ویں کہ پر حضرت ابرائیم علیّہ المسلوة والمستادم ہی کا فعل ہے یاان سے بتوں کے بارے میں ایسا کلام سنا گیا ہے۔ اس سے ان کا مقصود بیتھا کہ گواہی قائم ہوجائے تو وہ آپ کے دریے ہوں۔ چنا نچہ حضرت ابرائیم علیّہ المصلوة وَالسَّدَم بلائے گئے اور ان لوگوں نے کہا: اے ابرائیم ! کیا تم نے ہمارے معبود ووں کے ساتھ سیکام کیا ہے؟ آپ نے اس بات کا تو کچھ جواب نددیا اور مناظران شان سے تعریف مم نے ہمارے معبود ووں کے ساتھ سیکام کیا ہے؟ آپ نے اس بات کا تو کچھ جواب نددیا اور مناظران شان سے تعریف کے طور پر ایک عجیب وغریب جمت قائم کی اور فرمایا: ان کے اس بڑے نے اس غصے سے ایسا کیا ہوگا کہ اس کے ہوتے ہو! تم اس کے چھوٹوں کو بوجے ہو، اس کے کندھے پر کا باڑا ہونے سے ایسا ہی واس کے ہوتے ہو! تم اس سے بھود وریتھا کہ تو م اس بات پر غور ان سے بوچھوں اگر یہ بولی لئے وہ کہ رہیں سکتا وہ خود بتا تمیں کہ ان کے ساتھ میکس نے کیا؟ اس سے مقصود میتھا کہ تو م اس بات پر غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو پچھ کہ رہیں سکتا وہ خود آبیں ہوسکتا اور اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ چنا نچہ جب آپ علیہ المسلو فہ والسیدہ نے وہ بی خود ہی ظالم ہو جوالیے جبوروں اور بے اختیاروں کو بوجے ہو، جواجے کا ندھے سے کلہاڑ ان ہیا سکے وہ کہا گرانہ ہٹا سکے وہ اس بات کے کا ندھے سے کلہاڑ ان ہٹا سکے وہ اسے پہاری کو مصیبت سے کیا بچا سکے اور اس کے کیا کا م آسکہ گا۔ ( گرا تا سوج لینا ایمان کے لئے کا فی نہیں جب بتک اقرار و

﴿ ثُمَّ بُکِسُوْاعَلَی مُاءُ وْسِیهِ مُ : پھروہ اپنے سروں کے بل اوند ھے کردیئے گئے۔ پہنی کلمہُ حق کہم کے بعد پھران کی بدیختی ان کے سروں پر سوار ہوئی اوروہ کفر کی طرف پلٹے اور باطل جھٹر اثر وع کر دیا اور حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ سے کہنے لگے جمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں تو ہم ان سے کیسے پوچیس اور اے ابراہیم! تم ہمیں ان سے پوچیس اور اے ابراہیم! تم ہمیں ان سے پوچیس کا کیسے تھم دیتے ہو۔ (2)

## قَالَ اَفَتَعْبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لا يَنْفَعْكُمْ شَيْئًا وَ لا يَضُرُّكُمْ شَا اللهِ اللهِ مَا لا يَضُرُّكُمْ شَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

❶ .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٥٧-٢، ٣، ٢٨٠-٢٨١، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٥٧-٦٤، ص ٢٩-٢٠، ملتقطاً.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٥، ٣/١٨٣، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٦٥، ص ٧٢٠، ملتقطاً.

سيرص كلظ الجنان ( 340 حدد شيخ

توجمة كنزالايمان: كها تو كيا الله كسواايسيكو پوجتے ہوجونہ تهمين نفع دےاور نه نقصان پہنچائے۔ تف ہے تم پراور ان بتوں پر جن كو الله كسوالوجتے ہوتو كياتمهيں عقل نہيں۔

ترجیه کنزُالعِدفان: ابراہیم نے جواب دیا: تو کیاتم اللّٰہ کے سوااس کی عبادت کرتے ہوجونہ تہمیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچا تا ہے۔ تم پراور اللّٰہ کے سواجن کی تم عبادت کرتے ہوان پرافسوں ہے۔ تو کیاتمہیں عقل نہیں؟

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے انہیں جواب دیا: تو کیاتم اللّٰه تعالٰی کے سوااس کی عبادت کرتے ہوجس کا حال یہ ہے کہ اگر تم اسے پوجوتو وہ تمہیں نفع نہیں دیتا اور اگراسے پوجنامُو قُو ف کر دوتو وہ تمہیں نقصان نہیں بہنچا تا ہم پر اور اللّه تعالٰی کے سواجن کی تم عبادت کرتے ہوان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنی ہی بات بھی سمجھ سکو کہ یہ بت کسی طرح یوجنے کے قابل نہیں۔ (1)

#### قَالُوُا حَرِّقُولُهُ وَانْصُ وَ اللَّهِ مَا لَكُنْ تُمُ فَعِلِيْنَ ١٠

ترجمهٔ کنزالایمان: بولےان کوجلا دواوراپنے خدا وَل کی مدد کروا گرتمہیں کر ناہے۔

ترجیه کنزُالعِرفان بولے: ان کوجلا دواوراپنے خدا وَل کی مدد کروا گرتم کچھ کرنے والے ہو۔

﴿ قَالُوْا حَرِّقُوهُ ؛ كہا: ان كوجلادو۔ ﴾ جب جمت تمام ہوگی اور وہ لوگ جواب سے عاجز آ گئو كہنے گئے: اگرتم اپنے خداؤں كى چھ مددكرنا چاہ در ہے ہوتوان كا انتقام لے كران كى مددكرواور حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّادَم كُوجلادُو كيونكه يہ بينى ہولنا ك برزا ہے۔ چنانچ نمروداوراس كی قوم حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّادَم كُوجلادُ النَّ بِرِتَفْق ہوگئی اورانہوں يہ برئى ہولنا ك برزا ہے۔ چنانچ نمروداوراس كی قوم حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّادَم كُوجلادُ النَّ بِرِتَفْق ہوگئی اورانہوں يہ برئى ہولنا ك برزا ہے۔ چنانچ نمروداوراس كی قوم حضرت ابراہيم عليّهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّادَم كُوجلادُ اللهِ بِرِتَفْق ہوگئی اورانہوں نے آپ كوا كي مكان ميں قيدكر ديا اوركو في بستى ميں ايك عمارت بنائی اوراكي مهينة تك پوری كوشش كر كے ہوتم كی كرا يا وہ جمع كيں اورا كي خطيم آگ جالائی جس كی تپش سے ہوا ميں پرواز كرنے والے پرندے جل جاتے تھے اورا كي منجنيق (يعن

1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٦-٢٠، ٣٨١/٣.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

پُرْ پِينَك ديا۔ اس وقت آپ عَدَيْ اللّهُ وَ نِعُمَ الْوَ كِيْل ، يعنى مجھ اللّه كافى ہے اوروہ كيا ہى اچھا كارساز ہے۔ جبريل امين كى زبانِ مبارك برتھا حَسْبِى اللّهُ وَ نِعُمَ الْوَ كِيْل ، يعنى مجھ اللّه كافى ہے اوروہ كيا ہى اچھا كارساز ہے۔ جبريل امين عَليْهِ السَّلَام فَى آپ اوروہ كيا ہى اچھا كارساز ہے۔ جبريل امين عَليْهِ السَّلَام فَى آپ سے عَلَيْهِ السَّلَام فَى اللّهُ وَ نِعُمَ اللّهُ كَامَ ہے؟ آپ عَلَيْهِ السَّلَام فَى وَالسَّلَام فَى وَالسَّلَام فَى وَالسَّلَام فَى وَالسَّلَام فَى وَالسَّلَام فَى اللّهُ وَالسَّلَام فَى وَالسَّلَام فَى وَالسَّلَام فَى وَالسَّلَام فَى اللّهُ وَالسَّلَام فَى اللّهُ وَالسَّلَام فَى وَالسَّلَام فَى اللّهُ وَالسَّلَامُ وَاللّهُ وَالسَّلَام فَى اللّهُ وَالسَّلَام فَى اللّهُ وَالسَّلَام فَى اللّهُ وَالسَّلَام فَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالسَّلَام فَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالسَّلَام فَى اللّهُ وَالسَّلَام فَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام نے یہ مجھاتھا کہ امتحان کے وقت دعاکر نی بھی مناسب نہیں کہ کہیں یہ بے صبری میں شارنہ ہوجائے۔یہ نہی کا مرتبہ تھا، ہمیں بہر حال مصیبت و بلا کے وقت دعاکر نے کا حکم ہے۔

#### قُلْنَالِينَا مُكُونِي بَرُدًا وَّسَلَّمًا عَلَى إِبْرُهِ يُمَ ﴿

﴿ ترجمة كنزالايمان: بهم نے فرمايا اے آگ بوجا تھنڈى اور سلامتى ابرا بيم پر۔

و البراتيم پر شندًى اورسلامتى والى موجار كابراتيم پر شندًى اورسلامتى والى موجار

﴿ قُلْنَا: ہِم نے فرمایا۔ ﴾ جب حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ وَآگ میں ڈالا گیا تواللَّه تعالیٰ نے فرمایا: اے آگ! ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوجا۔ چنانچیآ گ کی گرمی زائل ہوگئی اور روشنی باقی رہی اور اس نے ان رسیوں کے سوا اور پچھنہ جلایا جن سے آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبا نَدُها گیا تھا۔ (2)

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين كما كرالله تعالى "سَلَمًا" نفرما تا تو آگ كى شندك كى وجد سے حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام انتقال فرما جاتے۔(3)

#### وَأَسَادُوْابِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنُهُمُ الْآخُسِرِينَ ٥

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٦٨، ص ٧٢١.

2 ..... جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٦٩، ص ٢٧٤.

3 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٦٨٢/٣ .

342

#### 

ترجیدہ کنڈالعِدفان اورانہوں نے ابراہیم کے ساتھ براسلوک کرنا چاہاتو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنادیا۔

﴿ وَأَكَمَا دُوْا بِهِ كَيْنَ انورانهوں نے ابراہیم کے ساتھ براسلوک کرنا چاہا۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم عَلَیْهِ انصَّلَوٰهُ وَالسَّکَامُ مَے ساتھ براسلوک کرنا چاہاتو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنادیا کہ ان کی مراد پوری نہ ہوئی اورکوشش نا کام رہی اور اللّٰہ تعالیٰ نے اس قوم پر چھر بھیج جوان کے گوشت کھا گئے اورخون پی گئے اورایک مجھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اوراس کی ہلاکت کا سبب ہوا۔ (1)

#### وَنَجَّيْنُهُ وَلُوطًا إِلَى الْاَرْضِ الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَ اللَّعْلِيدُن ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان:اورہم نے اسےاورلوط کونجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔

ترجہائی کنوُالعِدفان:اور ہم نے اسے اورلوط کواس سرز مین کی طرف نجات عطافر مائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔

﴿ وَنَجَيْنُهُ وَلُوطًا: اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات عطافر مائی۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام اور حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کو غر وداوراس کی قوم سے نجات عطافر مائی اور انہیں عراق سے اس سرز مین کی طرف روانہ کیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ (2)

1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٠، ٢٨٣/٣.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧١، ٢٨٣/٣.

تَسَانُومَ إِطَّالِحِيَانِ }



حضرت الوط عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَ بَيْتِي تَتِيهِ، آپ كوالد كانام ہاران ہے اور بید حضرت ابرائیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کَ بَیْجِی وَ حضرت ابرائیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ فَلَ عَلَیْ عَلَیْهِ الصَلَوٰةُ وَالسَّلَامِ فَلَ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ فَلَ عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فَلَ عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فَلَوْ تَفِی عَلَیْهِ الصَلِی وَالْ مِنْ اللَّهُ الْمَالِقُونُ وَالسَّلَامِ فَلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِونُ وَالْسَلَامِ فَلَامِ وَاللَّهُ الْمَالِوْةُ وَالسَّلَامِ فَلَامِ وَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونُ وَاللَّهُ الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِوْةُ وَالسَّلَامِ فَي مُولِّ اللَّهُ الْمَالِولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَوْةُ وَالسَّلَامِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِوْةُ وَالسَّلَامِ فَلَا عَلَيْهِ الصَّلَوْءُ وَالمَالِ وَاللَّالِمِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَلَوْةُ وَالسَّلَامِ فَلَا عَلَيْهِ الْمَالِولُونُ وَاللَّهُ الْمَالَّةُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلُونُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْل

4

اس سرز مین سے شام کی زمین مراد ہے اوراس کی برکت سے کہ یہاں کثرت سے انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّكَامَ ہُوئَ اور تمام جہان میں ان کے دینی برکات بہنچ اور سر سبزی وشادا بی کے اعتبار سے بھی بیخطہ دوسرے خطوں پرفائق ہے، یہاں کثرت سے نہریں ہیں، پانی پاکیزہ اورخوش گوار ہے اور درختوں، پھلوں کی کثرت ہے۔(2)

#### وَوَهَبْنَالَةَ إِسْلَى وَيَعْقُونِ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَاصُلِحِيْنَ ﴿

﴿ وَهِمِهُ كَنْزَالِا بِيهَانِ: اور بهم نے اسے آتحق عطا فر ما یا اور لیقوب پوتا اور ہم نے ان سب کواپنے قربِ خاص کا سز اوار کیا۔

ترجیه کنزالعِرفان :اورہم نے ابراہیم کواسحاق عطافر مایا اور مزید لیعقوب (پوتا) اورہم نے ان سب کواپیخ خاص قرب والے بنایا۔

﴿ وَوَهَبْنَالَةَ إِسْلَحَى الْوَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً : اورہم نے اہراہیم کواسحان اور یعقوب مزید عطافر مایا۔ پہال حضرت اہراہیم کواسحان اور یعقوب مزید عطافر مایا۔ پہال حضرت اہراہیم علیٰهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ پِرِی گئی مزید نعمتوں کا بیان فر مایا گیا کہ ہم نے انہیں حضرت آگئی الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ پِرِی گئی مزید نعمتوں کا بیان فر مایا گیا کہ ہم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ نِی الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ بِی تَاعِطا فر مائے۔ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ نِی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سے بیٹے کے لیے دعا کی جھی بشارت دی جو کہ بغیر سوال کے عطاکیا گیا اور ان سب

1 ..... جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٧١، ص٢٧٤.

2 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٧١، ص ٧٢١، جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٧١، ص ٢٧٤، ملتقطاً.

سَيْرِ مِرَاطًا لِحِنَانَ ﴾

کواللّٰه تعالیٰ نے اپنے خاص قرب والا بنایا۔<sup>(1)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ نیک اولا داللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ کی خاص رحمت ہے۔ نیک اولا دوہ اعلیٰ کیمل ہے جود نیااورآ خرت دونوں میں کام آتا ہے،اس لئے الله تعالیٰ ہے جب بھی اولا د کے لئے دعا کریں تو نیک اورصالح اولا د کی ہی دعا کریں۔

وَجَعَلْنَهُمْ آبِكَ قَيَّهُ لُوْنَ بِأَمْرِنَا وَآوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعُلَ الْحَيْرَةِ وَ إِقَامَ الصَّالُوةِ وَ إِيْتَاءَ الزَّكُوةِ وَكَانُوْ النَّاعِيدِينَ أَيْ

ترجمة كنزالايمان: اور ہم نے انہيں امام كيا كہ ہمارے حكم سے بلاتے ہيں اور ہم نے انہيں وحی جيجي اچھے كام كرنے اورنماز بریار کھنے اور زکو ہ دینے کی اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔

ترجية كنؤالعرفان :اورجم نے انہيں امام بنايا كه مارے مم سے رہنمانى كرتے ہيں اور جم نے ان كى طرف التجھے كام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکو ۃ اداکرنے کی وحی جیجی اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔

﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَيِدَةً : اور بم ف أنبيس امام بنايا - ﴾ ارشاد فرمايا: بم ف أنبيس امام بنايا كه بهلائي كامول ميس ان كي بيروى کی جاتی ہےاوروہ ہمارے حکم ہےلوگوں کو ہمارے دین کی طرف بلاتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف اچھے کا م کرنے ،نماز قائم كرنے اورز كو ة اداكرنے كى وحى جيجى كيونكه نماز بدنى عبادات ميںسب سے افضل ہے اورز كو ة مالى عبادات ميںسب سےافضل ہےاوروہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔<sup>(2)</sup>

یا در ہے کہ انبیاء کرام عَلیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کوامتیوں پر بیا متیاز حاصل ہے کہ ان کے مال پرز کو ہ فرض نہیں ہوتی۔

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٧٢، ص ٧٢١-٧٢٢.

2 .....خازن، الإنبياء، تحت الآية: ٧٣، ٢٨٣/٣.

چنانچ علامه احمد طحطا وی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں۔ انبیاءِ کرام عَدَیهِ مُ الصَّلَاهُ وَالسَّلامِ پِز کو ق واجب نہیں کیونکہ ان کاسب کچھ اللّٰہ تعالیٰ کی ملک ہے اور جو کچھان کے قبضے ہیں ہے وہ امانت ہے اور بیاسے خرج کرتے ہیں اور اس لئے کہ ذکو قاس کے لئے پاکی ہے جوگنا ہوں کی گندگی سے پاک ہونا ویا ہے جبکہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ محصوم ہونے کی وجہ سے گنا ہوں کی گندگی سے پاک ہیں۔ (1) علامہ ابن عابدین شامی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وُرِ مِحْتَار کی اس عبارت ''اس پراجماع ہے کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلاهُ وَالسَّلامِ پِز کُو ق واجب نہیں'' کے حَت فرماتے ہیں'' کیونکہ ذکو ق اس کے لئے پاک ہے جوگندگی (یعنی مال کے میل) سے پاک ہونا ویا ہے جبکہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلاهُ وَ السَّلامِ بِرَی ہیں۔ (یعنی ان کے مال ابتدا ہے بی میل ہے بولائی ہونا چاہے ہے جبکہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلاهُ وَ السَّلامِ بُونَ کُو ق وَ السَّلامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْبُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

#### 

خلاصة كلام يه به كه الله عَزَّوَ جَلَّ فَ حَضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام بِرِطرح طرح كاحسانات فرمائ، بهلاتوييكة بعقليه الصَّلَام وجابر بادشاه كه مقابله ميں بهلاتوييكة به الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام وَجابر بادشاه كه مقابله ميں آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام وَالبَياءِ كَمَا المَّلُوةُ وَالسَّلَام كُونيكِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام وَالبَياءِ كَرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كُونيكِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام وَنَيكِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام وَنَيكِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام وَنَيكِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام وَنَيكِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام وَنَيكِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام وَنَيكِ الصَلَوْةُ وَالسَّلَام وَنَيكِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام وَنَيكِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام وَنَيكِ الصَلَوْةُ وَالسَّلَام وَنِيكِ الصَلَوْةُ وَالسَّلَام وَنَيكِ الصَلَوْةُ وَالسَّلَام وَنِيكِ الصَلَوْةُ وَالسَّلَام وَنِيكِ الصَلَوْةُ وَالسَّلَام وَنِيكِ الصَلَوْةُ وَالسَّلَام وَنَيكِ وَالسَّلَام وَنَيكِ الصَلَوْةُ وَالسَّلَام وَنِيكُ الْتُولُونُ وَالْتَعْرَالِ وَلَا مَا وَلَوْ وَالْتَالَامُ وَاللَّلَامُ وَنِيكُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام وَلَوْلُونُ وَالْتَلَامُ وَنِيكُ مَا وَلَا وَلَوْ وَالْتَلَامُ وَلَا وَلَا وَلَوْلُونُ وَلِيلُونُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْلُونُ وَلَاللَّالَامُ وَلَاللَّهُ وَاللَّلَامُ وَلَاللَّالَامُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَامُ وَلَا وَلَاسَلَامُ وَلَا وَلَالَّالَّالَامِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَالْلَامُ وَلَا وَلَالَّالَّالَّالَةُ وَلَالْلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْلَامِ وَلَالْكُولُولُولُ وَلَالْلَامُ وَلَا وَلَالْكُلُونُ وَلِلْلَامُ وَلِلْلَامُ وَلَالْكُونُ وَلِلْلَامِ وَلَال

وَلُوْطًا اتَيْنُهُ خُلْبًا وَعِلْبًا وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْخُلِيثُ الْفَرِيةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْخَلِيثُ الْفَرْيَةِ اللَّهِ مُكَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِيْنَ ﴿ وَادْخَلُنُهُ فِي مَحْتِنَا الْخَلِيثُ اللَّهِ مُكَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِيْنَ ﴿ وَادْخَلُنُهُ فِي مَحْتِنَا الْخَلِيثُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الل

السسحاشيه الطحطاوي على المراقى، كتاب الزكاة، ص١١٣.

سيزو كاظ الجنان

جلدشيثيم

<sup>2 .....</sup>رد المحتار على الدر المختار، كتاب الزكاة، ٢٠٣٣.

#### إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ٥

توجمه کنزالایمان: اورلوط کوہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جوگندے کام کرتی تھی بیشک وہ برے لوگ بے حکم تھے۔ اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا، بیشک وہ ہمارے قرب خاص کے سز اواروں میں ہے۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان:اورلوط کوہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کا م کرتی تھی بیٹک وہ برے لوگ نافر مان تھے۔اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فر مایا ، بیٹک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھا۔

و کُوْوَ کُواْ اَتَدِیدُهُ کُوْدُمُا اَتَدِیدُهُ کُوْدُمُا اَتَدِیدُهُ کُودُمُا اَتَدِیدُهُ کُودُمُا اِتَدِیدُهُ کُودُمُ اَلَّهِ الصَّلَامُ ویا۔ پہیاں سے تیسراوا قعہ حضرت اوط والسَّدہ کا بیان فرمایا گیا اور حضرت ابراہیم عَلَیْہِ الصَّلَامُ پر کئے گئے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد یہاں حضرت عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّدُمُ پر کئے جانے والے احسانات کا تذکرہ کیا جارہا ہے، چنانچہ پہلااحسان بیہ کہ اللّٰه تعالیٰ نے حضرت لوط عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّدُم وَحکومت عطافر مائی لِعض مفسرین کے نزدیک یہاں' دیمکم'' سے مراد حکمت یا نبوت ہے۔ اگر حکومت والامعنی مراد ہوتو اس کا مطلب لوگوں کے باہمی جھڑوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ دوسرا احسان بیہ ہے کہ اللّٰه تعالیٰ نے آئیس اس لیتی سے نجات احسان بیہ ہے کہ اللّٰه تعالیٰ نے آئیس اس لیتی سے نجات اسے معلوم ہوا کے بر عیرہ گندے کا م کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بر برای نعمت اور اس کا انتہائی عظیم احسان اس سے معلوم ہوا کہ برے پڑوس سے نجات می جاناللّٰه تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا انتہائی عظیم احسان اس سے معلوم ہوا کہ برے پڑوس سے نجات می جاناللّٰه تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا انتہائی عظیم احسان اسے معلوم ہوا کہ برے پڑوس سے نجات میں جاناللّٰه تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا انتہائی عظیم احسان اسے معلوم ہوا کہ برے پڑوس سے نجات میں جاناللّٰه تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا انتہائی عظیم احسان

ہے۔اللّٰه تعالیٰ ہمیں نیک ساتھی اور پر ہیزگار ہم نشین عطافر مائے اور برے ساتھیوں سے محفوظ فرمائے ،ا مین ۔

﴿ وَاَدْ خَلْنَهُ فِيْ مَ حَمَّتِنَا : اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ پیمال حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلام پر کئے گئے جو تھے احسان کا ذکر فرمایا گیا کہ اللّٰه تعالیٰ نے آئییں اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا اور بیشک وہ اللّٰه تعالیٰ کے خاص مقرب بندوں میں سے تھے۔

1 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٧٤، ١٦٢/٨، بيضاوى، الانبياء، تحت الآية: ٧٤، ١٠١/٤، حلالين، الانبياء، تحت الآية: ٧٤، ص٢٧٥، ملتقطاً.

سَيْرِهِ مَاطُالِحِنَانَ

# وَنُوحًا إِذْ نَالَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ فَنَجَّينُهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَمُلُهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ بُوْ الْإِلَيْنَا لَا إِنَّهُمُ كَانُوا الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَمُلُهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ بُوْ الْإِلَيْنَا لَا إِنَّهُمُ كَانُوا الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَمُلُهُ مُ الْمُعَالِنَ اللَّهُ الْمُعَالِنَ فَ وَمُسَوْءٍ فَاغْرَقَتَهُمُ الْجُمَعِيْنَ ﴾

ترجمة كنزالايمان: اورنوح كوجب اسسے پہلے اس نے جمیں پكاراتو جم نے اس كی دعا قبول كی اوراسے اوراس كے گھر والوں كو بردى تختی ہے نجات دی۔ اور جم نے ان لوگوں پر اس كو مدد دى جنہوں نے جمارى آئيتیں جھٹلا كیں بیشک وہ بر لوگ تصفیق جم نے ان سب كوڈ بودیا۔

ترجیدہ کنڈالعوفان: اورنوح کو (یادکرو) جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اوراسے اور اسے اور اسے کھر والول کو بڑے منے سے نجات دی۔ اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ، بیشک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کوغرق کردیا۔

﴿ وَنُوحًا اِذْنَا لَا يَ عِنْ قَبْلُ: اورنوح کو جب بہلے اس نے جمیں پکارا۔ ﴾ بیاس سورت میں بیان کئے گئے واقعات میں سے چوتھا واقعہ ہے، چنانچہاس آ بیت اوراس کے بعد والی آ بیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو بادکریں جب انہوں نے حضرت ابرا جم اور حضرت لوط عَلَيْهِ مَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام سے بہلے جمیں پکارا اور جم سے اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی تو جم نے اس کی دعا قبول فر مالی اور اسے اور کشتی میں موجود اس کے گھر والوں کو طوفان سے اور سرش لوگوں کے جھٹلانے سے نجات دی اور جم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری ان آ بیول کی تکذیب کی جو حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کی رسالت پر دلالت کرتی مشغول میں ، بیشک وہ بر بے لوگ میے ، تو جم نے ان سب کوغرق کردیا کیونکہ جوقوم جھٹلانے پر قائم رہے اور شر ، فساد میں ہی مشغول رہے تو اسے اللّٰہ تعالیٰ ہلاک کردیتا ہے۔ (1)

**①**.....جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٧٦-٧٧، ص٧٥، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٧٦-٧٧، ٥٠،٠٥، ملتقطاً.

تَسَيْرِهِ مَاطُالْجِنَانَ ﴾

#### اس آیت ہے دوباتیں معلوم ہو کیں:

(1) ..... جب دعاول كاخلاص كے ساتھ ہو جيسے انبياءِ كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اوراولياءِ عظام دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ مُ كَ دعا، تووه قبول ہوتی ہے۔ للہٰ ذاجب بھی دعا ما نگیس توول كے اخلاص اور پوری توجه كے ساتھ ما نگیس تا كه اسے قبولیت حاصل ہو۔ (2) ..... دعا نجات كے اسباب ميں سے ایک سبب ہے اور اسے اختیار كرنا نجات حاصل ہونے كا ذريعہ ہے۔

## وَدَاوْدَوَسُلَيْلُنَ إِذْ يَحُكُلُنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ عَنَمُ الْقَوْمِ \* وَكُنَّالِحُكْمِهِم شَهِدِينَ أَنَّى

ترجمه کنزالایمان: اور داوداورسلیمان کو یاد کرو جب بھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے جب رات کواس میں کچھلوگوں کی کبریاں چھوٹیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے۔

توجہ یا کنوالعوفان: اور داؤد اور سلیمان کو یا دکر وجب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کررہے تھے جب رات کو اس میں کچھلوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کررہے تھے۔

﴿ وَ ذَاؤُ وَ سُلِيْهُ نَ : اوردا و داور سلیمان کویا دکرو۔ کی یہاں سے پانچواں واقعہ بیان کیا جار ہا ہے جس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان عَلَيْهِمَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کا ذکر ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کے پہلے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّم ، آپ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان عَلَيْهِمَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کا وہ واقعہ یا و کریں جب وہ دونوں کھیتی کے ہارے میں فیصلہ کررہے تھے۔ جب رات کے وقت پھولوگوں کی بکریاں کھیتی میں چھوٹ گئیں ، ان کے ساتھ کوئی پڑانے والانہ تھا اور وہ کھیتی کھا گئیں تو یہ مقدمہ حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے والانہ تھا اور وہ کھیتی کھا گئیں تو یہ مقدمہ حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے تبویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی ہوا ، آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے تبویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے اور جم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کررہے تھے اور جم نے وہ معاملہ حضرت سلیمان

عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كُوْمَجِهَا دِيا۔ جب بيمعاملہ حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَسان عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَ عَمْر شريف فريقين كے لئے اس سے زيادہ آسانی کی شکل بھی ہوسکتی ہے۔ اس وقت حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کی عمرشریف گیارہ سال کی تھی۔ حضرت وا وَدعَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے آپ سے فرمایا کہ وہ صورت بیان کریں، چنانچ حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے آپ سے فرمایا کہ وہ صورت بیان کریں، چنانچ حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے آپ سے فرمایا کہ وہ صورت بیان کریں، چنانچ حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے آپ سے فرمایا کہ وہ صورت بیان کریں، چنانچ حضرت سلیمان عَلیْهِ من کہ کری والا کاشت کرے اور جب تک میں اس حالت کو پہنچ جس حالت میں بکریوں نے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے اور بھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد بھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے اور بھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد بھیتی والے کو اس کی بکریاں واپس کردی جا کیں۔ یہ بچویز حضرت داؤد عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے بِسند فرمائی۔ نے بیند فرمائی۔

یادر ہے کہ اس معاملہ میں بیدونوں حکم اجتہادی تصاوران کی شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں حکم بیہ ہے کہ اگر پڑرانے والاساتھ نہ ہوتو جانور جونقصانات کرے اس کا ضمان لازم نہیں۔ امام مجاہد رَضِی اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ کَا تُول ہے کہ حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے جو فیصلہ کیا تھاوہ اس مسلہ کا حکم تھا اور حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے جو تجویز فرمائی مصلح کی صورت تھی۔ (1)

اس واقع سے 6 مسكے معلوم ہوئے:

- (1)..... إجتها دبرحق ہے اور اجتها د کی اہلیت رکھنے والے کو اجتها د کرنا چاہیے۔
- (2).....نبی عَلیْهِ السَّلام بھی اجتہا دکر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں حضرات کے بیچکم اجتہا دیسے تھے نہ کہ وحی ہے۔
  - (3)..... نبی عَلیْهِ السَّلام کے اجتہا و میں خطابھی ہوسکتی ہے تو غیر نبی میں بدرجہاَ والی غلطی کا اِحتمال ہے۔
    - (4) .....خطا ہونے براجتہا دکرنے والا گنہگا رنہیں ہوگا۔
    - (5)....ایک اجتهاد وسرے اجتهاد سے ٹوٹ سکتا ہے البتنک اجتهاد سے نہیں ٹوٹ سکتی۔
    - (6) ..... نى عَلَيْهِ السَّلام خطاء إجتهادى برقائم نهيس رہتے۔اللَّه تعالی اصلاح فرماديتاہے۔

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ص٧٢٣.

تَفَسَيْرِهِ مَاطًالْجِنَانَ}=

جلدشيثم

## فَفَهَّهُ لَهُ اللَّذِينَ ۚ وَكُلَّا اتَّيْنَا كُلِّهَا وَعِلْمًا ۖ وَسَخَّ نَامَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسْبَحْنَ وَالطَّيْرَ لَ وَكُنَّا فَعِلَيْنَ ﴿

توجیدة کنزالایدمان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھادیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا اور داو د کے ساتھ پہاڑ سخر فرما دیئے کشینج کرتے اور پرندے اور بیہ ہمارے کام تھے۔

ترجید کنزالعرفان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو تمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تالع بنادیا کہ وہ پہاڑا ورپرند سے تبیج کرتے اور بیر (سب) ہم ہی کرنے والے تھے۔

﴿ وَكُلَّا اللَّهُ مَا وَعِلْمًا: اوروونو ل وحكومت اورعلم عطاكيا - بيال حضرت داؤداور حضرت سليمان عَلَيْهِمَا الصَّلَوةُ وَالسَّلام دونوں برکیاجانے والا انعام ذکر کیا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکومت اور اِجتہادواَ حکام کے طریقوں وغیرہ كاعلم عطا كيا ـ <sup>(1)</sup>



یہاں ایک مسکلہ ذہن نشین رکھیں کہ جن علاءِ کرام کواجتہا دکرنے کی اہلیت حاصل ہوانہیں ان اُمور میں اجتہاد کرنے کاحق ہے جس میں وہ کتاب وسنت کا تھم نہ یا ئیں اورا گران سے احتہاد میں خطا ہوجائے تو بھی ان پر کوئی مُواخذہ نہیں۔(2) جبیبا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مٰدکور حدیث یا ک میں ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فر مایا '' جب حکم کرنے والا اجتہاد کے ساتھ حکم کرے اور اس حکم میں درست ہوتو اس کے لئے دواجر ہیں اور اگراجتہاد میں خطاوا قع ہوجائے تواس کے لئے ایک اجرہے۔<sup>(3)</sup>

1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ٢٨٤/٣.

2 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ٢٨٤/٣.

€ .....بخارى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب او اخطأ، ٢١/٤ه، الحديث: ٢٥٣٥،

سلم، كتاب الاقضية، باب بيان اجر الحاكم اذا اجتهد... الخ، ص٤٤ م، الحديث: ٥ ١ (١٧١٦).

حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا فرمات بين: حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَامُ وَعَلَم ، مال اور بادشا ہى ميں (سے ایک کا) اختیار دیا گیا، حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ نَعْلَمُ کواختیار فرمایا تو آنہیں علم کے ساتھ مال اور بادشا ہی بھی عطا کر دی گئی۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ دین کے علم کی برکت سے بند ہے کو دنیا میں عزت، دولت اور منصب مل جاتا ہے جنّی کہ بادشاہی اور حکومت تک مل جاتی ہے لہذا اس وجہ سے دین کاعلم حاصل نہ کرنا اورا بنی اولا دکو دین کاعلم نہ سکھانا کہ بیٹلم سکھ کرہم یا ہماری اولا دونیا کی دولت اور دنیا کا چین وسکون حاصل نہیں کرسکیں گے، انتہائی محرومی کی بات ہے۔ علم دین کو دنیا کی دولت پر ترجیح دینے کی ترغیب کے لئے یہاں علم دین کے مالداری پر چند دینی اور دُنُیوی فضائل ملا حظہ ہوں:

- (1)....علم انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كي ميراث ہے اور مال بادشا ہوں اور مالداروں كي ميراث ہے۔
- (2) ..... مالدار کا جب انتقال ہوتا ہے تو مال اس سے جدا ہوجا تا ہے جبکہ علم کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے۔
  - (3) ..... مال موثن ، كافر ، نيك ، فاسق سب كوحاصل ہوتا ہے جبكہ نفع بخش علم صرف مومن كو ،ى حاصل ہوتا ہے۔
- (4) ....علم جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے سے بندے کوعزت، شرف اور تزکیر نفس کی دولت ملتی ہے جبکہ مال کی وجہ سے
- تز کیہ نفس اور باطنی کمال حاصل نہیں ہوتا بلکہ مال جمع کرنے ہےنفس لالچے ، بخل اور حرص جیسی بری خصلتوں میں مبتلا ہوجا تا ہے۔
  - (5)....علم عاجزی اور اِنکساری کی وعوت دیتا ہے جبکہ مال فخر وَنکبر اورسرکشی کی وعوت دیتا ہے۔
  - (6) ....علم کی محبت اور اس کی طلب ہرنیکی کی اصل ہے جبکہ مال کی محبت اور اس کی طلب ہر برائی کی جڑ ہے۔
- (7) ..... مال کا جو ہر بدن کے جو ہر کی جنس سے ہے اور علم کا جو ہر روح کے جو ہر کی جنس سے تو علم اور مال میں ایسے فرق ہے جیسے روح اور جسم کے درمیان فرق ہے۔
- (8) .....عالم اپنینلم اورا پنے حال سے لوگوں کو اللّٰہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے جبکہ مال جمع کرنے والا اپنی گفتگواور اپنے حال سے لوگوں کو دنیا کی طرف بلاتا ہے۔ حال سے لوگوں کو دنیا کی طرف بلاتا ہے۔
  - (9) ..... بادشاہ اور دیگرلوگ عالم کے حاجت مند ہوتے ہیں۔
  - ◘ .....احياء علوم الدين، كتاب العلم، الباب الاوّل في فضل العلم والتعليم والتعلّم... الخ، فضيلة العلم، ٢٣/١.

(10) .....علم کااضافہ مال کےاضافے سے بہت بہتر ہے کیونکہ اگرایک رات میں ہی سارا مال چلا جائے توضیح تک بندہ فقیر ومختاج بن کررہ جاتا ہے جبکہ علم رکھنے والے کوفقیری کا خوف نہیں ہوتا بلکہ اس کاعلم ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا رہتا ہے اور یہی حقیقی مالداری ہے۔

(11) ..... مالدار کی قدر و قیمت اس کے مال کی وجہ ہے ہوتی ہے جبکہ عالم کی قدر و قیمت اس کے علم کی وجہ ہے ہوتی ہے، چنانچہ جب مالدار کے پاس مال نہیں رہتا تو اس کی قدر و قیمت بھی ختم ہوجاتی ہے جبکہ عالم کی قدر و قیمت بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتار ہتا ہے۔

(12) ..... مال کی زیادتی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مالدار شخص لوگوں پراحسان کرے اور جب مالدار لوگوں پراحسان کر ناشروع نہیں کرتا تو لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں جس کی وجہ ہے اسے قبی طور پررنج پہنچتا ہے اورا گروہ لوگوں پراحسان کرنا شروع کر دیتا ہے تو لازمی طور پروہ ہرایک کے ساتھ احسان نہیں کر پاتا بلکہ بعض کے ساتھ کرتا ہے اور بعض کے ساتھ نہیں کرتا اور یوں وہ محروم رہ جانے والے کی طرف سے دشمنی اور ذلالت کا سامنا کرتا ہے جبکہ علم رکھنے والاکسی نقصان کے بغیر ہرایک پراپناعلم خرچ کر لیتا ہے۔

(13) ..... مالدار جب مرجاتے ہیں توان کا تذکرہ بھی ختم ہوجا تا ہے جبکہ علاء کا ذکرِ خیران کے انتقال کے بعد بھی جاری وساری رہتا ہے۔ (1)

الله تعالی مسلمانوں کوعقلِ سلیم عطافر مائے اور علم دین کی اہمیت وفضیلت کو بیجھنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔ ﴿ وَسَحْنَ نَامَعَ دَاوُدَ الْحِبَالَ: اور ہم نے داؤد کے ساتھ بہاڑوں کوتا ہع بنادیا۔ ﴾ یہاں حضرت داؤد عَلیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّدَم پر کیاجانے والا انعام بیان فرمایا گیا کہ اللّٰه تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو آپ کا تابع بنادیا کہ پھراور پرندے آپ کے ساتھ آپ کی مُوافقت میں تشہیج کرتے تھے۔ (2)

﴿ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ : اوربي (سب) بم بى كرنے والے تھے۔ په يعنى حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كومعا مله مجما دينا، حضرت دا وُداور حضرت دا وُدعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام حضرت دا وُداور حضرت دا وُدعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام

السادة المتقين، كتاب العلم، الباب الاول في فضيلًة العلم، ١٣١-١٣١، ملخصاً.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ٣٨٥/٣.

سينوم لط الجنان

جلدشيثيم

کا تابع بنادینا، بیسب ہمارے ہی کام تھا گر چہتمہارے نزدیک بیکام بہت عجیب وغریب ہیں۔<sup>(1)</sup>

## وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ تَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بِأْسِكُمْ فَهَلَ أَنْتُمْ شَكِرُ وَنَ ۞

و ترجمهٔ کنزالایمان: اور ہم نے اسے تمہاراایک پہناوا بناناسکھایا کتمہیں تمہاری آئج سے بچائے تو کیاتم شکر کروگے۔

ترجید کنزالعرفان: اور ہم نے تمہارے فائدے کیلئے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھادی تا کہ تہمیں تمہاری جنگ کی آنچ سے بچائے تو کیاتم شکرادا کروگے؟

﴿ وَعَلَيْمَ لَهُ صَنْعَةَ لَهُوسٍ لَكُمْ : اور بم نے تمہارے فائدے کیلئے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی۔ ﴾ ارشا و فرمایا کہ ہم نے تمہارے فائدے کے حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوٰ اُوالسَّلام کوایک لباس یعنی زرہ بنانا سکھا دیا جسے جنگ کے وقت پہنا جائے ، تا کہ وہ جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرنے میں تمہارے کام آئے اور جنگ کے دوران تمہارے جسم کوزخمی ہونے سے بچائے ، تواے حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوٰ اُوالسَّلام اوران کے گھر والو! تم ہماری اس نعمت پر ہماراشکرادا کرو۔ (2)

سَيْرِصَ لِطُالِحِنَانَ 354 صَلِيرَ عَلِمُ الْطُالِحِيَانَ عَلَيْ الْطَالِحِيَانَ عَلَيْ الْطَالِحِيَانَ عَلَيْ

<sup>1 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ٥/٣، ٨٥/٣، جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ص ٢٧٥، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٠، ٣/٥٥٦، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨٠، ص٧٢٧، ملتقطاً.

⑥ .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٨٠، ٥/٩، ٥، ٥، ٥، ٥، قرطبي، الانبياء، تحت الآية: ٨٠، ٦/٨٥، الحزء الحادى عشر، ملتقطاً.

علال رزق حاصل کرنے کے لئے جو جائز ذریعہ، سبب، پیشہ اور صنعت اختیار کرناممکن ہوا سے ضرور اختیار کرنا چاہئے اور اس مقصد کے حصول کے لئے کسی جائز پیشے یاصنعت کو اختیار کرنے میں شرم وعار محسوں نہیں کرنا چاہئے ، ترغیب کے لئے یہاں حلال رزق حاصل کرنے کیلئے جائز پیشہ اختیار کرنے کے جارفضائل ملاحظہ ہوں:

- (2) .....حضرت الوہريره رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ يَدُوايت ہے، حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مايا ''اگرتم ميں سے کوئی اپنی پیچھ پرککڑیوں کا گھالا دکر لائے توبياس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، پھرکوئی اسے دے يا کوئی منع کردے۔ (2)
- (3) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فَر مات بين : كسى في عرض كى نياد سولَ الله ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فَر ما يا " آدى كا استِ باتھ سے كام كرنا اور اچھى خريدوفر وخت (يعنى جس ميں خيانت اور دھوكہ وغيرہ نه بو) (3)
- (4) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تعَالى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاو فرمایا ''اللّه تعالیٰ پیشه کرنے والے مومن بندے کومجوب رکھتا ہے۔ (<sup>4)</sup>

## وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجُرِي بِأَمْرِةً إِلَى الْأَنْ صِ الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَا الْ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيدُنَ ﴿

- ....بخارى، كتاب البيوع، باب كسب الرّجل وعمله بيده، ١١/٢، الحديث: ٢٠٧٢.
- 2 .....بخارى، كتاب البيوع، باب كسب الرّجل وعمله بيده، ١١/٢ ، الحديث: ٢٠٧٤.
  - 3 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ١/١٥، الحديث: ٠٤١٤.
  - 4 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: مقدام، ٣٢٧/٦، الحديث: ٨٩٣٤.

سَيْرِ صَاطًا لِحِنَانَ ﴾

جلداشيشم

ترجمہ کنزالایمان:اورسلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کردی کہ اس کے کم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔

توجدة كنزالعوفان: اور تيز ہوا كوسليمان كے ليے تابع بناديا جواس كے تتم سے اس سرز مين كى طرف چلتى تقى جس ميں ہم نے بركت ركتى تقى اور ہم ہر چيز كوجاننے والے ہيں۔

﴿ وَلِسُكَمْنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً : اور تيز ہوا كوسليمان كے ليے تابع بناديا۔ ﴾ اس سے پہلے وہ انعامات ذكر كئے گئے جو الله تعالى تعالى في حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام پر فرمائے تصاوراب يہاں سے وہ انعامات بيان كئے جارہے ہيں جو الله تعالى في حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام في الصَّلوٰهُ وَالسَّلام في الصَّلوٰهُ وَالسَّلام كَ حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام كَ حَكم سے شام كی اس سرز مین كی طرف چلی تھی جس میں ہم كا تابع بناديا اور بيہ واحضرت سليمان عَليْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام كَ حَكم سے شام كی اس سرز مین كی طرف چلی تھی جس میں ہم في نهرون، درختوں اور چلوں كی كثرت سے بركت رکھی تھی اور ہم ہر چيز كوجانے والے ہیں۔ (1)

#### 

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان عَلیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کی سلطنت عام تھی اور اللّه تعالی نے آپ کوانسانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ ہوا پر بھی حکومت عطا کی تھی ، اتی عظیم الشّان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ فخر و تکبر سے انتہائی دوراور عاجزی و اِعساری کے عظیم پیکر تھے۔ چنا نچہ ایک روایت میں ہے، حضرت سلیمان عَلَیٰہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام اللّهِ عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام بی اللّهِ عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام بی اللّهِ عَلَیْہِ اللّهِ عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام بی اللّهِ عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام بی اللّهِ عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے ایک عباوت گزار کے پاس سے گزرے تواس نے کہا: اللّه عَدَّو جَلَّ عبان عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے بیٹ اللّه عَدْ وَ بی اللّه وَ وَ السّلَام کے بیٹے کو دیا گیا ہے کیونکہ جو پھوا سے دیا گیا وہ چلا جائے گا جبار شیح بی قی رہے گی۔ (2)

🕕 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٨١، ٨١، ١٦٩/٨، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨١، ص٧٢٣، ملتقطاً.

2 .....احياء علوم الدين، كتاب ذم الدنيا، ٢٠٥٢-٥١١.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 356

اورا یک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ نے ایک دن پرندوں ، انسانوں ، جنوں اور ح حیوانات سے فرمایا'' نکلو! پس آپ دولا کھانسانوں اور دولا کھ جنوں میں نکلے ، آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کواٹھایا گیا حتیٰ کہ آپ نے آسانوں میں فرشتوں کی شیچ کی آ وازشی ، پھر نیچ لایا گیا حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سمندر کوچھونے لگے۔ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ نے ایک آ وازشی کہ اگر تمہارے آقا (حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ) کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوتا توانہیں جس قدر بلند کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ نیچے دھنسادیا جاتا۔ (1)

اس آیت سے بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بیہ کہنا شرک نہیں کہ فلال کے حکم سے بیکام ہوتا ہے، جیسے یہاں الله عَوْوَ جَلَّ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔

# وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَعُظِيْنَ اللهُ مَحْفِظِيْنَ اللهُ

ترجمة كنزالايمان: اور شيطانوں ميں سے وہ جواس كے ليغوط لگاتے اوراس كے سوااور كام كرتے اور ہم انہيں روكے ہوئے تھے۔

ترجیا کنزالعوفان: اور کچھ جنات کو (سلیمان کے تابع کردیا) جواس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام مجمل کرتے اور ہم ان جنات کورو کے ہوئے تھے۔

﴿ وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَعُوصُونَ لَدُ : اور پُھ جنات کوجواس کے لیے غوط لگاتے۔ ﴾ یہاں حضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم پرکیا جانے والا دوسراانعام بیان کیا گیا کہ اللّٰه تعالی نے پھر جِنّات کوحضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم کَ تابع کردیا جوان کے لیے خوط لگاتے اور دریا کی گہرائی میں داخل موکر سمندر کی تہ ہے آپ کے لئے جواہرات نکال کر

€ .....احياء علوم الدين، كتاب ذمّ الكبر والعجب، الشطر الاول، بيان ذمّ الكبر، ٣/٣ . ٤ .

تَسَيْرِصِرَاطُ الجِنَانَ ﴾

جلدشيتهم

لاتے اور وہ اس کے علاوہ دوسرے کا م جیسے عجیب وغریب مصنوعات تیار کرنا، عمارتیں مکل، برتن، شیشے کی چیزیں، صابن وغیرہ بنانا بھی کرتے اور ہم ان جنات کورو کے ہوئے شختا کہ وہ آپ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام کے حکم سے باہر نہ ہوں اور سرکشی وفساد نہ کریں۔ (1)

یادرہے کہ یہاں آیت میں جنات سے کا فرجنات مراد ہیں مسلمان جنات مراد ہیں مسلمان جنات مراد ہیں ،اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہاں ' فیاطین' کالفظ مذکورہے (اور پر لفظ کا فرجنات کے لئے استعال ہوتاہے) دوسری دلیل یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ' دہم ان جنات کورو کے ہوئے تھے تا کہ وہ حضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے حکم کی خلاف ورزی اور فساد نہ کریں۔ یہ بات کفار کی حالت کے مطابق ہے۔ (2)

## 

علامہ اساعیل حقی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ نے اپنی مشہور تفیر ' روح البیان ' میں اس مقام پر بہت پیارا کلام تقل فرما یا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰه تعالیٰ نے حضرت دا وَ دَعَلَیْهِ الصّلاٰ وَ وَالسَّلام کے لئے پہاڑ وں ، پر ندوں ، لو ہے اور پھروں کو مُتحرِّ کیا۔ حضرت سلیمان عَلیْهِ الصّلاٰ وَ وَالسَّلام کے لئے ، ہوا ، جن ، جَیا طین ، حیوانات ، پر ندے ، معد نیات ، نبا تات اور سورج کُومخر کیا جبکہ ہمارے نبی اورا پنے صبیب صَلَّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے لئے ہم چیز کُومخر کردیا ، آپ کے لئے زمین کو مخرب کود کھولیا۔ آپ کی خاطر پوری زمین کو مجداور پاکی حاصل کرنے کو لیسٹ دیا گیا تی کہ آپ نے اس کے مشرق و مغرب کود کھولیا۔ آپ کی خاطر پوری زمین کو مجداور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، زمین کے خزانوں کی چاپیاں آپ کو عطا کر دی گئیں ، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ، درخت آپ پر سلام بھیجے ، درخت آپ کا اشارہ پاکہ ایش کی انگاہ میں حاضر ہوجاتے ، جانور آپ کے ساتھ کلام کرتے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوجاتے ، وانور آپ کے ساتھ کلام کرتے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوجاتے ، مانوں ، جن اور عرش وکری کوآپ نے عبور کیا دی کہ دو ہاتھ یا اس ہے بھی کم فاصلے کے مقام مخرکر دیا گیا، ساتوں آسانوں ، جن اور عرش وکری کوآپ نے عبور کیا دی الله تعالیٰ عَلَیْهُ وَالله وَسَلْم کی الله وَ مانوں ، جن اور عرش وکری کوآپ نے عبور کیا دی الله وکری کوآپ کے النے وہ سے بھی کم فاصلے کے مقام کی فائز ہوئے ۔ الغرض کا نئات میں جنتی گالوقات موجود ہیں سب کواللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلْمَ وَسُلُونَ وَ وَکُونَا کَا مُنْ اللّٰ وَالْمُ وَلَا کُونَا کُونُونِ کُونُونِ کُونُونِ کُونُونُ کُونُونِ کُونُونِ کُونُونِ کُونُونِ کُونُونِ کُونُونِ کُونُونُ کُونُونِ کُونُونُ کُونُونُونُ کُونُونُ کُن

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٦، ٣/٣، ٢٨، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٨٦، ١١/٥ ، ملتقطاً.

2 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٨٢ ، ١٧٠/٨ ، ملخصاً.

شيزهِ َلَطُّالِجِنَانَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِكُ مَلْنَاكِمُ عَلَيْنَ عِلْنَاكِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عِلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَاكِمْ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلْنَاكِمْ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلْ

#### کے لئے سخر کردیا۔(1)

## وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّ

ترجمة كنزالايمان: اورايوب كوجب اس نے اپنے رب كو پكارا كه مجھے تكليف پنچى اور توسب مِهر والوں سے بڑھ كر مِهر والا ہے۔

توجہا کن العوفان: اور ایوب کو (یادکرو) جب اس نے اپنے رب کو بکارا کہ بیشک مجھے تکلیف پینچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کررحم کرنے والا ہے۔

1 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٨١، ٥/١٥-١١٥، ملخصاً.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٦، ٢٨٦/٣ ٢٨٨، ملحصاً.

حضرت ایوب عَلَیْه الصَّلَوْهُ وَالسَّدَه کی بیاری کے بارے میں علامت عبدالمصطفیٰ اعظی وَ حَمَهُ اللهِ تَعَالَیه فرمات و بین 'عام طور پرلوگوں میں مشہور ہے کہ مَعَاذَ اللّه آپ کوکوڑھی بیاری ہوگئ تھی۔ چنا نچ بعض غیر معتر کتابوں میں آپ کوڑھ کے بارے میں بہت ہی غیر معتر داستانیں بھی تھی کر یہ ہیں بہت کی غیر معتر داستانیں بھی تھی کر یہ ہیں بہت کی غیر معتر داستانیں بھی کھی کوڑھ واور جذام کی بیاری میں بیتائیس ہوا ،اس کئے کہ بیم سکا مُشَّقُق علیہ ہے کہ اَن بیاء عَلَیْهِ السَّدَام کُل بیاری بین بین بیاری میں بیتائیس ہوا ،اس کئے کہ بیم سکا مُشَّقُق علیہ ہے کہ اَن بیاء عَلَیْهِ السَّدَام کا مُن بیاریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نِفرت و حقارت ہیں ۔ کیونکہ انبیاء عَلَیْهِ السَّدَام کا میرفرض منصبی ہے کہ وہ بینے و بدایت کرتے رہیں تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیاریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھا گیس گی تو بھا تینے کا فریضہ کیونکر ادا ہو سکے گا؟ الفرض حضرت ایوب عَلَیْهِ السَّدَم ہرگر بھی کوڑھ اور جذام کی بیاری میں ہوئے بلکہ آپ برسول تکلیف اور مشقت جسلے رہے اور ہراہر صابر وشاکر رہے۔ (۱) یونئی بعض کتابوں میں جو بیوا قعہ مذکور ہے کہ بیاری کے دوران مشقت جسلے رہے اور ہراہر صابر وشاکر رہے۔ (۱) یونئی بعض کتابوں میں جو بیوا قعہ مذکور ہے کہ بیاری کے دوران مشقت جسلے رہے اور ہراہر صابر وشاکر رہے۔ (۱) یونئی بعض کتابوں میں جو بیوا قعہ مذکور ہے کہ بیاری کیز سے تھی بیٹی مورت ایوب عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم کی طرف درست نہیں کیونکہ ظاہری جم میں کیڑوں کا بیدا ہونا ہوں کے لئے نفر ت کو تقارت کا باعث ہوا الصَّلَة وَ السَّدَم کی طرف ایوب خیز وں کومنسوب نیوت کے نقاضوں کے خلاف ہو۔ الیہ بیور وکومنسوب نیوت کے نقاضوں کے خلاف ہو۔

يهال يه بهي ياور ہے كه الله تعالى اپنى بارگاہ كے مقرب بندوں كوآ زمائش وامتحان ميں مبتلافرما تا ہے اوران كى آزمائش اس بات كى دليل نہيں كه الله تعالى ان سے ناراض ہے بلكه بيان كى الله تعالى كى بارگاہ ميں عزت وقرب كى دليل ہے ۔ حضرت سعد دَضِى اللهُ تعَالى عَنْهُ فرماتے ہيں: ميں نے عرض كى : ياد سولَ الله اصلى اللهُ تعالى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم الوگوں ميں سب سے زيادہ آزمائش كس پر ہوتى ہے؟ آپ صلى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَے ارشاوفر مايا " انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوهُ وَالسَّلام

السرائقرآن مع غرائب القرآن، حضرت الوب عليه السلام كالمتحان، ص ١٨١- ١٨٢ ـ

کی ، پھر درجہ بدرجہ مُعرر بین کی۔ آ دمی کی آ ز مائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگروہ دین میں مضبوط ہوتو سخت آ ز مائش ہوتی ہے اور اگروہ دین میں کمزور ہوتو دین کے حساب سے آز مائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ بیآ ز مائشیں ہمیشہ رہتی ہیں یہاں تک کہوہ زمین پراس طرح چلتا ہے کہاس برکوئی گناہ ہیں ہوتا۔<sup>(1)</sup>

حضرت انس دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا ''مِرُّا ا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے،اور جب اللّٰہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ محبت فرما تاہے توانہیں آ زما تاہے، پس جواس پر راضی ہواس کے لئے (الله تعالی کی) رضاہے اور جونا راض ہواس کے لئے ناراضی ہے۔(2)

## 

حضرت الوب عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام في اللَّه تعالى كي باركاه مين جيسے دعاكى اس سے تين باتيں معلوم ہوكيں: (1).....آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَي دِعا كِ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے كہ اللَّه عَزَّوَ جَلَّ كَي بارگاہ ميں اپني حاجت بيش كرنا بھی دعاہے،اور اللّٰہ تعالٰی کی حمد وثنا بھی دعاہے۔

- (2).....وعا كے وقت اللّٰه تعالى كى حمد كرنا نبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَى سنت ہے۔
- (3).....دعامیں اللّٰہ تعالیٰ کی الیم حمر کرنی جا ہیے جود عاکے موافق ہو، جیسے رحمت طلب کرتے وقت رحمٰن ورحیم کہہ کر یکارے۔

فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَكُشَفْنَامَابِهِ مِنْضُرٍ وَالتَيْلَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مُمَّعَهُمْ مَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَاوَذِ كُرِي لِلْعَبِدِينَ ﴿

توجيدة كنزالايمان: توجم نے اس كى دعاس كى توجم نے دوركردى جوتكليف اسے تحى اور ہم نے اسے اس كے كھروالے اوران کے ساتھاتنے ہی اورعطا کئے اپنے پاس سے رحمت فر ماکراور بندگی والوں کے لیے نصیحت۔

1 .....ترمذى، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ١٧٩/٤، الحديث: ٢٤٠٦.

2 ..... ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ١٧٨/٤، الحديث: ٤٠٤.

ترجیه که نزالعِدفان: تو ہم نے اس کی دعاس لی تو جواس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کراور عبادت گزاروں کونصیحت کی خاطر ایوب کواس کے گھر والے اور ان کے ساتھ استے ہی اور عطا کر دیئے۔

آیت کی مناسبت سے یہاں مصیبت برصبر کرنے کے ثواب برشتمل 3 اَ حادیث ملاحظہ ہوں:

(1) .....حضرت ابو ہر ریره دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا و فرمایا دمومن مرداور مومنه عورت کواس کی جان ، اولا داور مال کے بارے میں آزمایا جاتا رہے گایہاں تک کہ وہ اللّه تعالَی سے

1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٤، ٢٩١/٣.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٤، ٣/٣ ٢٩، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨٤، ص ٢٤، ملتقطاً.

سنوصرًا طُالجنَان ) ( 362 ) سنوصرًا طُالجنَان

اس حال میں ملاقات کرے گا کہاس پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

(2) .....حضرت البوذردَضِى اللهُ مَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' ونیا سے بے رغبتی صرف حلال کوحرام کر دینے اور مال کوضا کع کر دینے کا ہی نام نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ جو پچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابلِ اعتاد نہ ہوجو اللّه تعالیٰ کے پاس ہے اور جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کے ثواب (حصول) میں زیادہ رغبت رکھے اور بیتمنا ہو کہ کاش یہ میرے لئے باقی رہتی۔ (2)

(3) ....سنن ابوداؤد میں ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا'' جب الله تعالی کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی درجہ مقدر ہو چکا ہو جہاں تک بیا ہے عمل سے نہیں بینچ سکتا توالله تعالی اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھراسے اس پر صبر بھی دیتا ہے دتی کہ دوہ اس در ہے تک بینچ جاتا ہے جو الله تعالی کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہو چکا۔ (3)

اللَّه تعالیٰ ہمیں آفات وبکِیّات ہے محفوظ فرمائے اور ہر آنے والی مصیبت پرصبر کرکے اجروثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے ،امین ۔

# وَ السلعيلَ وَ ادْمِ يُسَ وَذَا الْكِفُلِ كُلُّ مِنَ الصَّيرِ يَنَ هَٰ وَ اَدْخَلْنَهُمْ وَ اللهِ عَلَى الصَّيرِ يَنَ هَٰ وَ اَدْخَلْنَهُمْ فِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُعَمِّنَ الصَّلِحِينَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُعَمِّنَ الصَّلِحِينَ الصَّلِحِينَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُعَلِّمُ عَلَى السَّلِمِ عَلَى الْمُعَلِّمُ الصَّلِحِينَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُعَلِّمُ عَلَى السَّلِمِ عَلَى السَّلِمُ عَلَى السَّلِمِ عَلَى السَّلِمِ عَلَى السَّلِمُ عَلَى السَّلِمِ عَلَى السَّلِمِ عَلَى السَّلِمُ عَلَى السَّلِمِ عَلَى السَلِمِ عَلَى السَلِمِ عَلَى السَلِمِ عَلَى السَّلِمِ عَلَى السَلِمِ عَلَى السَلَمِ عَلَى السَلِمِ عَلَى السَلِمِ عَلَى السَلَمِ عَلَى السَلَمِ عَلَى السَلِمِ عَلَى السَلَمِ عَلَى السَلِمِ عَلَى السَلَمِ عَلَى السَلَمِ عَلَى السَلَمِ عَلَى السَلَمِ عَلَى السَ

ترجمهٔ کنزالایمهان: اور اسلعیل اورادرلیس اور ذوالکفل کووه سب صبر والے تھے۔اورانہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا بیٹک وہ ہمارے قربِ خاص کے سز اواروں میں ہیں۔

ترجیه کنزالعِرفان:اوراساعیل اورادرلیس اور ذوالکفل کو (یادکرو) وه سب صبر کرنے والے تھے۔اورانہیں ہم نے اپنی

- 1 ..... ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ١٧٩/٤، الحديث: ٢٤٠٧.
- 2 .....ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، ٢/٤ ٥ ١، الحديث: ٢٣٤٧.
- 3 .....ابو داؤد، كتاب الجنائز، باب الامراض المكفّرة للذنوب، ٢٤٦/٣ ، الحديث: ٣٠٩٠.

سَيْرِ صَرَاطًا لِحِنَانَ ﴾

جلدسييتم

### رحمت میں داخل فرمایا، بیشک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔

﴿ وَإِسْلِعِيْلُ وَإِدْ بِي لِيْسَ وَذَا الْكِفُلِ: اوراساعيل اورادريس اور ذوالكفل كو(يادكرو) - الشادة وَالسَّلام كويادكري، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ الِهِ وَسَلَّمَ، آپ حضرت اساعيل، حضرت ادريس اور حضرت ذوالكفل عَلَيْهِ مُ الصَّلَاة وَالسَّلام كويادكري، ووسب عبادات كي مشققول اور آفات وبلِيّات كو برداشت كرني بركامل صبر كرنے والے تھے حضرت اساعیل علیه الصَّلاة وَالسَّلام نے اپنے ذرح كئے جانے كے وقت صبر كيا، غير آباد بيابان ميں شهر نے برصبر كيا اور اس كے صلے ميں الله تعالى نے انہيں بيمقام عطاكيا كه ان كي سل سے اپنے حبيب اور آخرى نبى صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوفا برفر مايا حضرت ادريس عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلام نے دن كاروز ہ ركھے، رات كوقيام كرنے اور اپنے دور حكومت ميں لوگوں كي طرف سے دى گئ تكليفوں برصبر كيا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو محض اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کی نافر مانی سے بیچنے پرصبر کرے، یونہی جو محض السّن مصلبت برصبر کرے تو وہ اپنے صبر کی مقدار کے مطابق نعمت، رتبہ اور مقام پاتا ہے اس اس مصلبت سے وہ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت کاحق دار ہوتا ہے۔ (1)

## 4

حضرت ذوالكفل عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى نبوت مِين اختلاف ہے، جمہور علماء كنز ديك آ پعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَمِي نبي شخص (2)

# وَذَاالنُّوْنِ إِذُذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ تَنْ نَقْ مِرَعَكَيْهِ فَنَادى فَذَالنُّوْنِ الْفُلِدِينَ فَقَادِي فَالظَّلِدِينَ فَقَالِمِينَ فَي الطَّلِمِينَ المُعْلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الْعَلِمِينَ السَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ السَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ المُعْلِمِينَ السَائِمُ الْعَلِمِينَ الْعَلِمِينَ السَلِمِينَ الْعَلِمِينَ السَائِمُ اللْعُلِمِينَ الْعَلِمِينَ الْعَلِمِينَ الْعَلِمِينَ الْعَلِمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلِمِينَ الْعَلِمِينَ

توجهه كنزالاييهان:اورذ والنون كوجب چلاغصه ميں بھراتو گمان كيا كه بهم اس پرتنگی نه كریں گےتواندهیریوں میں پكارا

1....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٥٨، ٥/٥.٥.

2 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٨٥، ١٧٧/٨.

(Ettel . ) &

جلدشيشم

### کوئی معبوزہیں سواتیرے یا کی ہے تجھ کو بیٹک مجھ سے ہے جا ہوا۔

توجیه کنزالعِوفان: اور ذوالنون کو (یا دکرو) جب وہ غضبنا ک ہوکر چل پڑنے تواس نے گمان کیا کہ ہم اس پڑنگی نہ کریں گے تواس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سواکوئی معبوذہیں تو ہرعیب سے پاک ہے، بیشک مجھ سے بے جاہوا۔

﴿ وَ ذَاللّٰهُونِ: اور وَوالنون کو (یادکرو) ۔ ﴿ یہاں سے حضرت یونس بن مُتّی عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کا اصلام یہ ہے کہ حضرت یونس عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَام کی قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور نہ ہی نصیحت مانی بلکہ وہ اسپے کفر پر ہی قائم رہے تھے، تو حضرت یونس عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام غضبنا کہ بوکرا پی قوم کے علاقے سے تشریف بلکہ وہ اسپے کفر پر ہی قائم رہے تھے، تو حضرت یونس عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام غضبنا کہ بوکرا پی قوم کے علاقے سے تشریف لیے گئے اور آپ نے یہ ممان کیا کہ یہ بجرت آپ کے لئے جائز ہے کیونکہ اس کا سبب صرف گفراور کا فروں کے ساتھ لیخض اور اللّٰه تعالیٰ کے لئے غضب کرنا ہے ، لیکن آپ نے اس بجرت میں اللّٰه تعالیٰ کے حکم کا انظار نہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللّٰه تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ، وہاں کی قتم کی تاریکیاں تھیں جیسے دریا کی تاریکی ، درات کی تاریکی اور محمل کے پیٹ کی تاریکی ، ان اندھروں میں حضرت یونس عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام نے این بروردگار عَزُوجَلُّ ہے اس طرح میں کی کہ اے میرے دب ابوا کہ میں اور تو ہرعیب سے پاک ہے ، بیشک مجھ سے بے جا ہوا کہ میں ویا کی گئے سے بہلے ہی جدا ہو گیا۔ (1)



حضرت سعد رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نے ارشا وفر مایا'' حضرت بونس نے مجھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو ریکمات کے'' لاَ اِللهَ اِلَّا اَنْتَ سُبُطِئَكَ ﷺ '' اِللّٰهُ عَالَى اسے قبول فر ما تا ہے۔ (2) جومسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لئے دعا مانگے تو الله تعالی اسے قبول فر ما تا ہے۔ (2)

حضرت سعد بن الی وقاص دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ فرماتے ہیں: ہم نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کَقَریب بیٹھے ہوئے تصفو آپ نے ارشا وفر مایا'' کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر ندووں کہ جبتم میں سے کسی شخص پر

🕦 ....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨٧، ص ٢٢٤.

2 ..... ترمذی، كتاب الدعوات، ۸۱-باب، ۲/۰ ۳۰، الحدیث: ۲۵۱٦.

کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلانازل ہواوروہ اس کے ذریعے دعا کرے تواس کی مصیبت وبلادور ہوجائے۔ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے عُرض کی گئ: کیول نہیں! ارشاوفر مایا''(وہ چیز) حضرت بونس کی دعا''لآ اِللّهَ اللّهِ اِللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت سعد بن ما لک دَضِیَ الله تعَ الی عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَ الیه وَسَلَمَ نے ارشا وفر مایا
''جومسلمان اپنی بیاری کی حالت میں چالیس مرتبہ' لَا اِللهَ اِلَّا اَنْتَ سُبُطْنَكَ اِلَّا اِلْقَى اللهُ عَنهُ سِير اللهِ اِللهَ اِلَّا اَنْتَ سُبُطْنَكَ اللهِ اِلَّى كُذْتُ مِنَ الطَّلِمِينَ '' کے ساتھ وعاما نگے ، پھروہ اس مرض میں فوت ہوجائے تو اسے شہید کا اجردیا جائے اور اگر تندرست ہوگیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا جی ہوں گے۔ (2)

﴿ فَظُنَّ أَنُ لَتُ نَقُومِ مَ عَلَيْهِ: تَوَاسِ فِي كَمَانِ كِيا كَهِم اسِ بِرَتَكَى فَهُ كُرِينِ گَهِ - ﴿ امام فخرالدين رازى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِماتِ بِينَ ' جَسَّخُص في سِيمان كيا كه الله تعالی عاجز ہے وہ كا فر ہے، اور بياليى بات ہے كه كى عام مومن كى طرف بيعى اس كى نسبت كرنا جا ئز نہيں تو انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كى طرف بيد بات منسوب كرنا كس طرح جائز بهوگا (كه وه الله تعالی كوعاجز مَّان كرتے ہيں البنداس آيت كاميم في مركز نہيں كه حضرت يونس عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام في يمان كيا كه الله تعالی ان برشکی كيرُ في رقاد زئيس بلكه ) اس آيت كام فني بيہ كه ' حضرت يونس عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام في مَان كيا كه الله تعالی ان برشکی نہيں فرمائے گا۔ (3)

امام فخرالدین رازی دَخمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلیهِ کے علاوہ دیگر معتبر مفسرین نے بھی اس آیت کا میعنی بیان کیا ہے، اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَخمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلیهِ نے بھی اسی معنی کواختیار کیا ہے اور ہم نے بھی اعلیٰ حضرت دَخمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلیهِ اور میر معتبر مفسرین کی پیروی کرتے ہوئے اس آیت میں لفظ" کُن نُنْقُوس "کا ترجمہ" ہم تنگی نہ کریں گے "کیا ہے۔ اور دیگر معتبر مفسرین کی پیروی کرتے ہوئے اس آیت میں لفظ" کُن نُنْقُوس "کا ترجمہ" ہم تنگی نہ کریں گے "کیا ہے۔

## قَاسْتَجَبْنَالَهُ ونَجَيْنُهُ مِنَ الْغَيِّرِ ﴿ وَكَنْ لِكَ نُكْمِى الْمُؤْمِنِينَ ۞

● ....مستدرك، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل...الخ،من دعا بدعوة ذي النون استجاب الله له،١٨٣/٢، الحديث:١٩٠٧.

3 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ۸۷، ۸۸، ۱۸۰۸.

سينوم َلظ الجنّان ( 366 )

الخ ، ۲ / ۱۸۳ / ۱۸۳ مستدرك ، كتاب الدعاء و التكبير و التهليل ... الخ ، ايما مسلم دعا بدعوة يونس عليه السلام ... الخ ، ۲ / ۱۸۳ ، الحديث: ١٩٠٨ .

#### ٢٦٧ الانتياء

### توجههٔ کنزالایمان: تو ہم نے اس کی پکارس لی اورائے تم سے نجات بخشی اورایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔

### 🐉 قرجبه کنزُالعِدفان: تو ہم نے اس کی پکارس لی اورائے م سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کوالیے ہی نجات دیتے ہیں۔

﴿ فَالسَّتَ جَبُنَا لَهُ: تو ہم نے اس کی پکارس لی۔ ﴾ ارشا دفر مایا کہ ہم نے حضرت بونس عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی پکارس لی اور اسے تنہائی اور وحشت کے تم سے نجات بخشی اور مجھلی کو تکم دیا تو اس نے حضرت بونس عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو دریا کے کنارے پر بہنچادیا اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں جب وہ ہم سے فریاد کریں اور دعا کریں۔ (1)

## 

حضرت سعد بن ما لک دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ ہے روایت ہے، دسولُ الله مَسَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالل

## وَزُكُرِيّا إِذْنَا لِي مَبَّ فُمَ بِلا تَنَمُ نِي فَمُ دَاوّا نُتَ خَيْرُ الْوَبِ ثِيْنَ ﴿

❶ .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨٨، ص٥٢٧، ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ٨٨، ٣٣/٣، ملتقطاً.

الخ ، ٢ / ١٨٣ ، ٢
 الخ ، ٢ / ١٨٣ ، ١٠

حدیث: ۱۹۰۸.

رصَ لِطَالِحِنَانَ ﴾

ترجمه کنزالایمان: اورزکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارااے میرے رب مجھے اکیلانہ چھوڑ اور توسب سے بہتر وارث۔ بہتر وارث۔

ترجید کنز العِرفان: اورز کریا کو (یادکرو) جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب! مجھے اکیلانہ چھوڑ اور توسب سے بہتر وارث ہے۔

﴿ وَزُكْرِ يَّاۤ اِذْ نَا لَا يَ مَرَبُّهُ : اورزكر ياكو (يادكرو) جب اس نے اپنے رب كو پكارا۔ ﴾ يہال سے حضرت زكر ياعَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَا اللَّه تعالىٰ كَى بارگاہ ميں دعا كى كہا ہے مير برب! وَالسَّلام كَا اللَّه تعالىٰ كَى بارگاہ ميں دعا كى كہا ہے مير برب! عَزَّوَ جَلَّ ، مُجھے بِ اولا دنہ چِھوڑ بلكہ وارث عطافر ما اور توسب سے بہتر وارث ہے یعنی اللّه تعالی مُخلوق كے فنا ہونے كے بعد باقى رہنے والا ہے۔ مُدَّعا بہ ہے كہ اگر تو مُجھے وارث نہ دے تو بھى پچھ مُنہيں كونكہ تو بہتر وارث ہے۔ (1)

اس سے دوباتیں معلوم ہوئیں۔

(1) .....دین کی خدمت کے لئے بیٹے کی دعااور فرزند کی تمنا کرنی سنت نبی ہے۔

(2) ....جیسی دعامائے، اسی قتم کے نام سے اللّٰہ تعالیٰ کو یادکرے۔ چونکہ ان کا فرزنداُن کے کمال کا وارث ہونا تھا، لہذا رب عَدَّوَ جَلَّ کو وارث کی صفت سے یا د فر مایا۔

فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَوَهَبْنَالَهُ يَجْلَى وَأَصْلَحْنَالَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمُ كَانُوْا يُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرَتِ وَيَدْعُوْنَنَامَ غَبَاوَّمَ هَبًا وَكَانُوْالْنَا خَشِعِيْنَ ٠٠

توجمة كنزالايمان: تو ہم نے اس كى دعا قبول كى اوراسے يحيٰ عطافر مايا اوراس كے لئے اس كى بى بى سنوارى بيشك وہ بھلے كاموں ميں جلدى كرتے تھے اور ہميں پكارتے تھے اميد اور خوف سے اور ہمارے حضور گڑ گڑ اتے ہیں۔

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٩، ٣/٣ ٢ ، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨٩، ص ٥ ٢٧، ملتقطاً.

ينومَ لَطُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ حَلَاشَا لِللَّهِ مَا لِكُنَّانَ ﴾ ﴿ جَلَاشِي

ترجید کنزُالعِدفان: تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اوراسے کی عطافر مایا اوراس کے لیے اس کی بیوی کوقابل بنادیا۔ بیشک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈرسے پکارتے تھے اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔

﴿ فَالسَّتَ كَبُنَالَهُ: تو ہم نے اس كى دعا قبول كى ۔ ﴾ ارشادفر مايا كہ ہم نے حضرت زكر ياعَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كى دعا قبول كى اور انہيں سعادت مندفر زند حضرت بجی علیه الصَّلوٰةُ وَالسَّلام عطافر مايا اور حضرت زكر ياعَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كے لئے آپ كى زوجہ كابا نجھ بن ختم كر كے اسے اولا دبيداكر نے كے قابل بناديا۔ (1)

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْ ايُسْدِعُونَ فِي الْحَدِيْ تِن بِينَك وه نيكيول ميں جلدى كرتے تھے۔ ﴿ يعنى جن اَنبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الْحَدُو اَيُسُومُ مَا اَنْ اَلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## •

اس سے بخوبی معلوم ہوا کہ جو تخص ایسا ہونا چاہے کہ اس کی ہر دعا مقبول ہو،اسے چاہئے کہ وہ یہ تین کام کرے(1) نیک کام کرنے میں دیر نہ لگائے۔(2) امیداور خوف کے درمیان رہتے ہوئے ہر وقت اللّٰہ تعالی سے دعائیں مانگے۔(3) اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور اِنکساری کا اظہار کرے۔

## وَالَّتِى اَحْصَنَتُ فَيْجَهَا فَنَفَخْنَافِيهَامِنْ ثُوْحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا وَابْنَهَا وَابْنَهَا الْفَالِمِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ

🥻 توجههٔ کنزالاییمان: اوراس عورت کوجس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اورا ہے اوراس

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩٠، ص٥٢٧.

2 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩٠، ص ٧٢٥.

ينوسَ الظالجنَان (369)

قَتْرَبُ ١٧ ﴾ ﴿ الْأَنْثِيَاةُ ١

#### کے بیٹے کوسارے جہاں کے لیےنشانی بنایا۔

توجیدہ کن العیوفان: اوراس عورت کو (یادکرو) جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اوراسے اوراس کے بیٹے کوسارے جہان والوں کیلئے نشانی بنادیا۔

﴿ وَالنَّتِیْ اَحْصَدَتْ فَیْ جَهَا: اوراس عورت کو (یادکرو) جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ پہیاں سے حضرت مریم کویاد دَضِی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهاکا واقعہ بیان کیا جارہا ہے، چنا نچہار شادفر مایا کہ اے حبیب! صَلّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ ، اس مریم کویاد کریں جس نے پورے طور پر اپنی پارسائی کی حفاظت کی کہ کی طرح کوئی بشراس کی پارسائی کوچھونہ سکا تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھوئی اور اس کے بیٹے میں حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّالَةِ قُو السَّدَام کو پیدا کیا اور اسے اور اس کے بیٹے حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّالَةِ قُو السَّدَام کو بیدا کیا اور اسے اور اس کے بیٹے ان والوں کیلئے اپنی قدرت کے کمال کی نشانی بنادیا کہ حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّالَةِ قُو السَّدَام کو حضرت مریم دَضِی اللّهُ تَعَالَی عَنْها کے بیٹے سے بغیر بایے کے پیدا کیا۔ (1)

## \*

اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لئے بہترین وصف میہ کہ وہ پاک دامن رہے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرے۔ پاک دامن رہے والی عورت کے بارے میں حضرت انس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَانٰی عَنٰهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَانٰی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَانٰی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَانٰی عَنْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاوفر مایا ''عورت جب اپنی پانچ نمازیں پڑھے، اپنے ماہ رمضان کاروزہ رکھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر بے توجنت کے جس دروازہ سے جاہے داخل ہوجائے۔ (2)

اور حضرت ابو ہر بر و دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا د فر مایا
''جوعورت اپنے رب سے ڈرے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تواس کے لئے جنت کے
آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہتم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہوجاؤ۔

\*\*\*

- 1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٩١، ٢٩٣/٣.
- الحديث: ٨٨٣٠. الحديث: ٨٨٣٠ الربيع بن الصبيح، ٣٣٦/٦، الحديث: ٨٨٣٠.
  - €.....معجم الاوسط، باب العين، من اسمه: عبد الرحمن، ٩/٣، الحديث: ٥ ٤٧١.

تنسير مَاطُالِحِيَانَ

## ٳڹۜۿڹؚ؋ٲڡۜٞؿؙڴؗؠٲڝۜڐۘۊٳڿڒڐؖٷٙٲڬٲ؆ۘڹؙڴؠڣؘٵڠڹؙۮۏڹ؈

ترجمه کنزالایمان: بینک تمهاراید بن ایک بی دین باور مین تمهارارب بول تومیری عبادت کرو

🦆 ترجیه کهنزالعِدفان: بیشک به (اسلام)تههارادین ہے، ایک ہی دین ہےاور میں تمهارارب ہوں توتم میری عبادت کرو۔ 🕌

﴿ إِنَّ هَٰنِ ﴾ أُمَّتُكُمُ: بيك بير اسلام) تمهارادين إلى الشادفر ماياكماك لوكوابينك بياسلام تمهارادين إوريبي تمام انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كا دين ہے،اس كے سواجتنے أديان بين وه سب باطل بين اور سب كواسى دين اسلام يرقائم ر ہنالازم ہےاور میں تمہارار ب ہوں، ندمیر سے سواکوئی دوسرار بسے ندمیر ہے دین کے سوااورکوئی دین ہے تو تم صرف میری عبادت کرو۔(1)

## وَتَقَطَّعُوا المُرهُمُ بَيْنَهُمْ لَكُلُّ إِلَيْنَالُ جِعُونَ ﴿

ﷺ ترجمهٔ کنزالاییمان: اوراَ وروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لئے سب کو ہماری طرف پھرنا ہے۔

🥞 ترجههٔ کنزُالعِدفان: اورلوگوں نے اپنے دین کوآپیں میں ٹکڑ نے ٹکڑے کر دیا۔سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ 🤰

﴿وَتَقَطَّعُوا الْمُرهُمُ بِنَيْهُمُ : اورلوگول نے اپنے دین کوآپس میں ٹکڑے کردیا۔ ﴾ گزشتہ بت میں بتایا گیا کہ دین ایک ہی ہے اورسب انبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے اس کی تبلیغ کی اور پہال بتایا جار ہاہے کہ لوگوں نے دین میں بھی اختلاف کیااورائے ٹکڑے ٹکڑے کردیااوراین نفسانی خواہشات کی پیروی کواپنادین بنالیا،خود بھی بکھر گئے اوران کے اعمال بھی حدا گانہ ہو گئے۔

خیال رہے کہ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کے دینی اعمال مختلف رہے گران کابیا ختلاف اللَّه تعالی کے حکم

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩٢، ص٢٦٧، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٩٢، ٣/٣ ٩٤، ملتقطاً.

سے تھا جس میں ہزار ہا حکمتیں تھیں،اس لئے بیا ختلاف پکڑ کا باعث نہیں بلکہ لوگوں کا خودساختہ اختلاف الله تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے،للہذا آیت بالکل واضح ہے۔

﴿ كُلُّ إِلَيْنَالَى جِعُونَ: سب ہماری طرف لو منے والے ہیں۔ پہاں دین کوئٹر ئے کرنے والوں کوخبر دار کیا جارہا ہے کہ دنیا میں تو جو تمہارے جی میں آتا ہے کرلولیکن یا در کھو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس دن تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے اس وقت تہمیں ہر چیز کی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔

## ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحُتِ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَا كُفُهَ انَ لِسَعْيِهِ ۚ وَإِنَّا لَهُ كُتِبُونَ ۞

﴾ توجهه کنزالایمان . توجو کچھ بھلے کا م کرے اور ہوایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔

ترجید کنزالعِرفان بوجونیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہوتو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔

﴿ فَمَنْ يَبِعُمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ: توجونيك اعمال كرے . ﴾ اس آيت ميں بندوں كواللّه تعالىٰ كى اطاعت كرنے پرمضبوطى سے عمل پيرا ہونے كى ترغيب دى گئى ہے، چنا نچه ارشاد فر مايا كہ جونيك اعمال كرے اور وہ ايمان والا ہوتو اسے اس كے عمل كا ثواب نددے كرمحروم ندكيا جائے گا اور ہم اس كے عمل أعمال ناموں ميں كھر ہے ہيں جن ميں پچھ كى نہ ہوگى اور اللّه تعالىٰ نبك اعمال كرنے والوں كا اجرضا كع نہيں فر مائے گا۔ (1)

## 

#### ال آیت سے چندمسکے معلوم ہوئے

(1) .....ا عمال قبول ہونے کا دارومدارا بمان پرہے،اگرا بمان ہے توسب کچھ ہے اورا گرا بمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ (2) .....کوئی شخص جاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو،اس کی رنگت گوری ہویا کالی ہو، وہ دولت مند ہویا مُفلس وغریب ہو، وہ مرد ہویا عورت،اگروہ ایمان والا ہے تواس کے کئے ہوئے نیک اعمال کا ثواب اللّٰہ تعالیٰ عطافر مائے گا۔

النياء، تحت الآية: ٤٩، ١٨٤/٨، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٤٩، ٢٠/٥، ملتقطاً.

سيومراظ الجنان 372 حلاث

(3).....مومن بندے کے نیک عمل مقبول ہیں ،البتہ اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ دواور چیز وں کا ہونا بھی ضروری `

ہے(۱) نیک نیت ۔ (۲) عمل کو حکم کے مطابق ادا کرنا، جبیبا کہ ایک اور مقام پر الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

ترجیه کنزالعِرفان :اورجوآ خرت چا بهتا ہے اور اس کیلئے ایس کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چا ہے اوروہ ایمان والابھی ہوتو یہی وہ وَمَنْ أَمَا ذَالُاخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِيا فَكَانَ سَعْيَهُمُ مَّشُكُومًا (1)

لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔

(4) ..... بندے کے اعمال لکھنے کے لئے اللّٰہ تعالیٰ نے دوفر شتوں کراماً کا تبین کومقر رفر مایا ہے اور ان کا لکھنا چونکہ اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اس لئے یہ کھنا اللّٰہ تعالیٰ کا لکھنا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بعض کا م اللّٰہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔

# وَحَـٰرُمُ عَلَىٰ قَـُرِيَةٍ اَهۡلَكُنْهَاۤ اَنَّهُمۡ لا يَرْجِعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَاجُوْجُ وَمَاجُوْجُ وَهُمۡ مِّنَ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿ يَاجُوْجُ وَمَاجُوْجُ وَهُمۡ مِّنَ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿

توجہ کنزالایمان: اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھرلوٹ کر آئیں۔ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یا جوج و ماجوج اور وہ ہربلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔

ترجید کنزالعوفان: اورجس بستی کوہم نے ہلاک کردیااس پرحرام ہے کہلوٹ کرند آئیں۔ یہاں تک کہ جب یا جوج اور ماجوج کو کھول دیاجائے گااوروہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔

﴿ وَحَدْمٌ عَلَى قَدْيَةٍ اَهْلَكُنْهَ اَ اللَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ: اورجس بتى كوہم نے ہلاك كردياس پرحرام ہے كہ لوك كرنہ أنس كيں۔ ﴾ مفسرين نے اس آيت كے فتاف معنى بيان كئے ہے (1) جس بستى كے لوگوں كوہم نے ہلاك كرديان كا اپنے أعمال كى تَلا فى اورا پنے أحوال كے تَدارُك كے لئے دنيا كى طرف واپس آنانامكن ہے۔ (2) جس بستى والوں كوہم نے ہلاك كرنے

1 .....بنی اسرائیل: ۹ ۹ .

صَلطًالجنّان

جللاشيشم

کافیصلہ کردیاان کا شرک اور کفر سے واپس آنا محال ہے۔ (3) جس بستی کے لوگوں کوہم نے ہلاک کردیاان کا قیامت کے دن زندہ ہونے کی طرف نہ لوٹنا ناممکن ہے یعنی وہ قطعاً قیامت کے دن لوٹ کرآئیں گے۔ (1)
﴿ حَتّی اِذَا فُتِحَتْ یَا جُوْجُ وَمَا جُوْجُ : یہاں تک کہ جب یا جوج اور ما جوج کوھول دیا جائے گا۔ ﴾ یا جوج ما جوج دو قبیلوں کے نام ہیں، جب قیامت آنے کا وقت قریب ہوگا تو یا جوج اور ما جوج کوروک کرر کھنے والی دیوار کوھول دیا جائے گا اور وہ زمین کی ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف اثر تے ہوئے آئیں گے۔ (2)
گا اور وہ زمین کی ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف اثر تے ہوئے آئیں گے۔ (2)
نوٹ: یا جوج اور ما جوج سے متعلق تفصیلی کلام سور ہ کہف کی آیت نمبر 94 تا 99 کی تفییر میں ملاحظ فرمائیں۔

## وَاقُتَكُرَبَ الْوَعُلُ الْحَقُّ فَإِذَاهِى شَاخِصَةٌ اَبْصَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَاكُنَّ الْمُلِينِينَ ﴿ لِوَيُلِنَاقَ لَكُنَّافِي خَفْلَةٍ مِّنْ هٰ ذَا اللَّكُنَّ الْطِلِيدِينَ ﴿

توجههٔ تنزالایمان:اورقریب آیاسچاوعده توجیجی آئکھیں پھٹ کررہ جائیں گی کا فروں کی کہ ہائے ہماری خرابی بیشک ہم اس سے خفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔

ترجید کنزُ العِدفان: اورسچاوعدہ قریب آگیا توجیجی اس وقت کا فروں کی آئکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری خرابی! بیشک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔

﴿ وَاقَعْ رَبَ الْوَعُنُ الْحَقُّ : اور سِچاوعده قریب آگیا۔ ﴾ اس آیت کامعنی یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس دن کی ہمولنا کی اور دہ گہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی! اس دن کی ہمولنا کی اور دہ گہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی! بیشک ہم دنیا کے اندراس سے خفلت میں تھے بلکہ ہم اپنی جانوں پرظلم کرنے والے تھے کہ رسولوں کی بات نہ مانتے تھے اور انہیں جھٹلاتے تھے۔ (3)

1 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٩٥، ٨٥/٨، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩٥، ص٢٢٧، ملتقطاً.

الانبياء، تحت الآية: ٩٦، ص٢٧٧، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩٦، ص٢٢٦، ملتقطاً.

3 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٩٧، ٣/٥ ٩٢، جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٩٧، ص٢٧٧، ملتقطاً.

حادث

## 4

اس آیت میں کفار کا جوحال بیان کیا گیااس میں ہر خفکمندانسان کے لئے بردی عبرت اور نصیحت ہے کہ دنیا میں اللّٰہ تعالیٰ نے قر آنِ مجیداورا پنے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کے ذریعے تمام لوگوں کواپنی رحمت وانعام اوراس کے حق داروں کے بارے میں بشارت اور خبردے دی، اسی طرح اللّٰه تعالیٰ نے اپنی پکر گرفت، عذاب، موت کی شختیوں اور قیامت وجہنم کی ہولنا کیوں کے بارے میں بھی بنادیا اوران لوگوں کی بھی خبردے دی جوان میں مبتلا ہوں گے، اس کے باجود جوانسان غفلت سے کام لے اور دنیا میں اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی اطاعت نہ کرے تو قیامت کے دن وہ لاکھ حیلے بہانے کر لے اور کتنے ہی عذر پیش کردے، اس کا کوئی حیلہ اور عذر قبول نہ ہوگا۔

حضرت عکرمہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنهُ ہے روایت ہے، حضویا قدس صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا'' میں تہمارے پاس تمہمارے مال طلب کرنے اور تم میں عزت و مرتبہ چا ہے نہیں آیا بلکہ اللّٰه تعالٰی نے مجھے تمہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھے پر ایک عظیم کتاب نازل فر مائی ہے اور مجھے پر تھی دیا ہے کہ میں تمہمارے لئے (اللّٰه تعالٰی کـ ثواب کی) خوشخری دینے والا اور (اللّٰه تعالٰی کے عذاب ہے ) ڈرانے والا بنوں ، تو میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہمیں نصبہ نصبحت کردی ، اب اگر تم اُسے قبول کرو جھے میں تمہمارے پاس لایا ہوں تو وہ تمہمارے لئے دنیا و آخرت میں ایک حصہ ہے اور اگر تم اسے دوکر دوتو میں اللّٰه تعالٰی کے تھم کی وجہ سے صبر کروں گا یہماں تک کہ وہ میرے اور تمہمارے درمیان کوئی فیصلہ فر ماوے ۔ (1)

ایک بزرگ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جنازے کے پیچھے میت پر بڑی شفقت کررہے ہیں، توانہوں نے فر مایا ''اگرتم اپنی جانوں پررتم کھا وَ( یعنی میت سے زیادہ اپنے اوپررتم کھا وَ) تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ جس کا جنازہ تم لے کر جارہے ہووہ فوت ہو گیا اور تین ہولنا کیوں ، مکک الموت کو دیکھنے ، موت کی تختی اور مرنے کے خوف سے نجات یا گیا (جَبَهٔ ہمیں ابھی ان تینوں ہولنا کیوں کا سامنا کرنا ہے۔) (2)

## اِتَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبْ جَهَنَّمَ الْتُتُمْ لَهَا لَهِ رُونَ ١٠٠٠

€ .....خلق افعال العباد، باب ما جاء في قول الله: بلّغ ما انزل اليك من ربّك، ص ٨١.

2 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٩٧، ٥٢٣/٥.

مَاطَالِهِنَانَ ( 375 )

## كَوْكَانَ هَوُلَاءَ الِهَدَّمَّا وَمَدُوْهَا لَوَكُلُّ فِيهَا خُلِدُوْنَ ٠٠٠ لَوْكَانَ هَوْلَا فَالْمُوْنَ

توجهه کنزالایدان: بیشکتم اور جو کچھ الله کے سواتم پوجتے ہوسب جہنم کے ایندھن ہوتہ ہیں اس میں جانا۔ اگریہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے اوران سب کو ہمیشہ اس میں رہنا۔

ترجید کنؤ العِرفان: بیشکتم اور جن کی تم الله کے سواعبادت کرتے ہوسب جہنم کے ایند طن ہیں۔تم اس میں جانے والے ہو۔اگریم عبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا لَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ: بِيَكُمْ اور جن كَيْمُ الله كسواعبادت كرتے ہو۔ ﴾ ارشاد فرمایا كه اے مشركو! بيشكتم اور الله تعالى كسواجن بتوں كى تم عبادت كرتے ہو، سب جہنم كے ايندهن بيں اور تم اس ميں ہميشہ كے لئے حانے والے ہو۔ (1)

یا درہے کہ مشرکین کے بت عذاب پانے کے لئے جہنم میں نہ جائیں گے بلکہ ان مشرکوں کوعذاب دینے کے لئے جائیں گے کیونکہ ان کی پوجا کرنے میں قصور تو مشرکوں کا ہے نہ کہ ان بنوں کا۔

## لَهُمْ فِيْهَازُ فِيُرُو هُمْ فِيْهَالايسْمَعُونَ اللهُمْ فِيْهَالايسْمَعُونَ

المعرفية المنظمان: وه السامين رئيس كاوروه السامين كي منسني كالمساحد

الترجيه كَنْزَالعِدفان: جَهْم ميں ان كى گدھے جيسى آوازيں ہوں گى اوروہ اس ميں پچھ نہ نيل گے۔

﴿ لَهُمْ فَيْمُ الْأَفِيرُ وَبَهُمْ مِينَ ان كَي كُد هِ جَيْسِي آوازين بهول كَل ﴾ ارشادفر مايا كدوه شرك جہنم ميں گدھے جيسي آوازين نكالين گے اور عذاب كى شدت سے چينين گے اور دھاڑين گے اور وہ جہنم كے جوش كى شدت كى وجہ سے اس ميں پجھ نہ

البيان، الانبياء، تحت الآية: ٩٨، ٥٢٣٥ ٥-٢٤٥.

الحِنَانَ (376

سنیں گے۔<sup>(1)</sup>

حضرت عبدالله بن مسعود دَضِیَ اللهٔ مَعَالیٰ عَنهُ نے فر مایا''جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو وہ آگ کے تابوتوں میں بند کر دیئے جائیں گے، وہ تابوت دوسرے تابوتوں میں ، پھر وہ تابوت اور تابوتوں میں بند کر دیئے جائیں گے اور ان تابوتوں پر آگ کی میخیں لگادی جائیں گی تو وہ پچھ نہ نین گے اور نہ کوئی ان میں کسی کو دیکھے گا۔ (2)

## إِنَّالَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمُ مِّنَّالُحُسُنَى لأُولِلِّكَ عَنْهَامُبْعَثُ وْنَ اللَّهِ

ترجمة كنزالايمان: بينك وهجن كے ليے جماراوعده بھلائي كامو چكاوه جہنم سے دُورر كھے گئے ہيں۔

﴾ ترجیه کنزُالعِدفان: بینک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا دعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دورر کھے جائیں گے۔

﴿ إِنَّ الَّنِ يَنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَا الْحُسْلَى: بيتك بن كے ليے بمارا بھلائى كاوعدہ پہلے سے ہو چكا ہے۔ ﴾ شانِ نزول:
رسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَنَ كعبِ معظمہ ميں داخل ہوئے، اس وقت قريش كے سر دار طيم ميں موجود سے
اور كعب شريف كے كر دتين سوسا محص بت سے نضر بن حارث سركار دوعاكم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَا اور آپ سے كلام كر نے لگا حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے اسے جواب دے كر خاموش كر ديا اور بي آيت تلاوت فر مائى
انت مُحمد عَلَىٰ مُوصَانَعُبُدُونَ وَنَ اللهِ حَصَبُ
ترجيدة كذا العِدونان: بينك تم اور جن كى تم الله كے سواعبا وت جھائىم وَمَا تَعُبُدُونَ فِي وَاللهِ حَصَبُ
ترجيدة كذا العِدونان: بينك تم اور جن كى تم الله كے سواعبا وت جھائىم وَمَا تَعُبُدُونَ وَنَ الله كے سواعبا وت كرتے ہوسے جنم كے ابندھن ہیں۔

بيفر ماكر حضوراكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تشريف لے آئے ۔ پھر عبد الله بن زبعري مهى آيا وراسے وليد بن مغيره في اس الله عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُوبِ اللهُ تَعَالَى عَسواتم بوجة

الأنبياء، تحت الآية: ١٠٠، ص٧٢٧، حلالين، الأنبياء، تحت الآية: ١٠٠، ص٧٢٧، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٠٠، ٢٩٦/٣.

<sup>3</sup> سسانىياء: ٩٨.

ہوسب جَبنم کے ایندھن ہیں؟ حضور پُرنور صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَالسَّلام کو پوجتے ہیں اور بنی باج دی تو حضرت عربی علیٰهِ الصَّلاه وَ وَالسَّلام کو پوجتے ہیں اور بنی باج در شتوں کو پوجتے ہیں اور مطلب یہ پھرتو یہ جہنم میں جائیں گے )اس پر اللّه تعالیٰ نے بیہ بت نازل فر مائی اور بیان فر مادیا کہ حضرت عربی جن کے لئے جھلائی کا وعدہ ہو چکا اور وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں ، اور حضور عیسیٰی عَلَیٰهِ مَنا الصَّلاهِ وَ وَالسَّدَم اور فرشتے وہ ہیں جن کے لئے جھلائی کا وعدہ ہو چکا اور وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں ، اور حضور اقد س صَلَّا اللّهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَاللّهِ وَسَلّم نے فر مایا کہ در حقیقت ہودی اور عیسائی وغیرہ شیطان کی عباوت کرتے ہیں ۔ ان جوابوں کے بعد اسے دم مار نے کی مجال نہ رہی اور وہ بھی خاموش رہ گیا۔ در حقیقت ابنی زبعری کا اعتر اض انتہائی عناد کی وجہ سے تحال ہوا باطل تھا کہ وہ بال نے بات کی اس میں صَالَتُعْبُدُونُ کا لفظ ہے اور صَاع بی زبان میں ان کے لئے بولا جاتا ہوا باطل تھا مگر مزید بیان کے لئے اس آیت میں وضاحت فر مادی گئی کہ حضرت عزیر ، حضرت عیسیٰ عَلَیٰهِ مَا الصَّلاهُ مُن کو السَّلام اور فرشتے جہنم سے دور در کھے گئے ہیں۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہاس آیت میں وہ تمام مونین داخل ہیں جن کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی اور سعادت کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے، بیسب جہنم سے دورر کھے جائیں گے۔(1)

## -\$

تفسير مدارک ميں ہے كه حضرت على المرتضلى عَدَّمَ الله تعَالى وَجُهَهُ الْكَوِيْمِ فَ بِيآيت ' إِنَّ الَّذِي يُسَ سَبَعَتْ لَهُمْ قِنَّ الْحُسْنَى '' بِرُّ هِ كُرِفْرِ ما يا' ميں انہيں ميں سے ہوں اور حضرت ابو بكر ، عمر ، عثمان ، طلحہ ، زبير ، سعد اور عبد الرحمٰن بن عوف دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ بِهِي انہيں ميں سے بيں ۔ (2)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَرِماتُ بِينَ 'عَزِيْز جَبَّاد وَاحِد قَهَّاد جَلَّ وَعَلا نَصَحابُهُ کرام کودوشم کیا،ایک وہ کے قبلِ فتح مکہ جنہوں نے راہِ خدامیں خرچ وقتال کیا، دوسرے وہ جنہوں نے بعد فتح، پھر فرمادیا کہ دونوں فرایق سے اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور ساتھ ہی فرمادیا کہ اللّٰہ کوتمہارے کا موں کی خوب خبرہے کہ

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٠١، ٢٩٦/٢، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٠١، ص٧٢٧، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٠١، ص٧٢٧.

نَسِوْصِ أَطْالِحِيَانِ }

تم کیا کیا کرنے والے ہو، باینہمہ اس نے تم سب سے شنی کا وعدہ فرمایا۔ یہاں قر آ نِ عظیم نے ان دریدہ دہنوں، بیبا کول،
بیا کول، کے ادب، ناپاکوں کے منہ میں پتھر دے دیا جو صحابہ کرام کے افعال سے اُن پر طعن چاہتے ہیں، وہ بشر طِصحت اللّه عَوَّوجَلَّ کو معلوم تھے، پھر بھی اُن سب سے شنی کا وعدہ فرمایا، تو اب جو مُعترض ہے اللّه واحد قبہار پر معترض ہے، جنت و مدارج عالیہ اس معترض کے ہاتھ میں نہیں اللّه عَوَّ وَجَلَّ کے ہاتھ ہیں، معترض اپناسر کھا تارہے گا اور اللّه نے جو شنی کا وعدہ اُن سے فرمایا ہے ضرور یورا فرمائے گا اور معترض جہنم میں سزایا نے گا، وہ آئی کریمہ ہیہ ہے:

اے محبوب کے صحابیو! تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرج وقبال کیا، وہ رُ ہے میں بعد والوں سے بڑے ہیں، اور دونوں فریق سے اللّٰہ نے مُسنّیٰ کا وعدہ کرلیا، اور اللّٰہ خوب جانتا ہے جو کچھتم کرنے والے ہو۔

لاَيسُتَوِى مِنْكُمْ مَّنُ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ
وَقْتَلَ الْوَلِكَ اَعْظُمُ دَى جَةً مِّنَ الَّذِينَ
اَنْفَقُوْ امِنْ بَعْلُ وَقْتَلُوا الْوَكُلُّ وَعَدَاللهُ
الْحُسُنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينًرٌ (1)

اب جن کے لیے اللّٰه کا وعده حُسنیٰ کا ہولیا اُن کا حال بھی قر آن عظیم سے سنئے:

بے شک جن کے لیے ہمارا وعدہ کُسنی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، اس کی بھنک تک نہ سنیں گے اور ہمیشدا پنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔وہ بڑی گھبراہٹ قیامت کی ہلچل انہیں غم نہ دے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے ہیہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تہمارا وہ دن جس کا تہمیں وعدہ دیا جا تا تھا۔

اِنَّا الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسُنَى لَا وَلَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ضَى لَا يَسْبَعُونَ حَسِيْسَهَا عَنْهَا مُبْعَدُونَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فَيْ مَا اللَّهَ هَتُ اَنْفُسُهُمُ لَٰحِلِدُونَ ﴿ لَا يَصُرُنُهُمُ الْفَزَعُ الْا كُبُرُوتَ تَلَقُمُهُمُ الْبَلَيِكَةُ لَا يَحُرُنُهُمُ الْفَزَعُ الْا كُبُرُوتَ تَلَقَّمُهُمُ الْبَلَيِكَةُ لَا يَحُرُنُهُمُ الْفَزَعُ الْا كُبُرُوتَ تَلَقَّمُهُمُ الْبَلَيِكَةُ لَا فَذَعُ الْا كُبُرُوتَ تَلَقَّمُهُمُ الْبَلَيِكَةُ لَا فَذَعُ الْا كُبُرُوتَ تَلَقَّمُهُمُ الْبَلَيِكَةُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

یہ ہے جمیع صحابہ کرام سیّدُ الا نام عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ کے لیے قر آن کریم کی شہادت۔امیر المومنین، مولی المسلمین علی مرتضی مشکل کشا کَرَّمَ الله تعَالَی وَجْهَهُ الْکَرِیْم قسمِ اول میں ہیں جن کوفر مایا'' اُولِیِّكَ اَعْظُمْ دَمَ جَدُّ، مولی المسلمین علی مرتبے سم دوم والوں سے بڑے ہیں۔اورامیر معاوید دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سم دوم میں ہیں،اور شنی کا وعدہ اور بیہ تمام بشارتیں سب کوشامل۔ (3)

€....حدید:۱۰.

2 ----انبياء: ١٠١-٣٠١.

€.....فآوى رضويه، ۲۹/۹ ۲۷-۲۸۰\_

جل (379

﴿ اُولِلَاكَ عَنْهَا صُبْعَ لُونَ: وه جَهِنم سے دورر کھے جائیں گے۔ ﴾ علامہ احمصادی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اس سے مراد بیہ ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب اور اس کی اُذِیّت و تکلیف سے دورر کھا جائے گا کیونکہ جب مونین جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم کی آگے شندی ہونے لگے گی اور وہ کہے گی اے مومن! جلدی سے گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میرے شعلے کو بجھا دیا ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کا جہنم کے اوپر سے گزرنا اس آیت کے مُنافی نہیں ہے۔ (1)

لايسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِي مَااشَتَهَتَ اَنْفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿
لايحُزُنُهُمُ الْفَرَعُ الْا كَبُرُوتَ تَلَقَّمُ الْمَلَلِكَةُ ﴿ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كَالَيُومُكُمُ الَّذِي كَالْمُ الْمَلْكِلَةُ ﴿ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كَالْمُ الْمَلْمِ الْمَلْكِلَةُ ﴿ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كَالَتُمْ تُوْعَدُونَ ﴿

توجید کنزالایمان: وہ اس کی بھنک نہ نیس گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشدر ہیں گے۔انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ اور فرشتے ان کی پیشوائی کوآئیں گے کہ یہ ہے تہہاراوہ دن جس کاتم سے وعدہ تھا۔

ترجید کنزالعِدفان: وہ اس کی ہلکی ہی آ واز بھی نہ نیں گے اور وہ اپنی دل پہندنعہ توں میں ہمیشہ رہیں گے۔انہیں سب سے بڑی گھبرا ہٹ ممگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ بیتہ ہاراوہ دن ہے جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

﴿ لا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا: وه اس كى ہلى تى آ واز بھى نہ نیں گے۔ ﴾ بعض مفسرین کے زدیک اس سے مرادیہ ہے کہ جب وہ جنت کی منا زل میں آ رام فرما ہوں گے تو وہ جہنم کی ہلکی تی آ واز بھی نہ نین گے اور اس کے جوش کی آ واز بھی ان تک نہ پہنچے گی ، اور وہ جنت میں اپنی دل پہند نعمتوں اور کر امتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ (2)

﴿ لَا يَحْدُ نُهُمُ الْفَذَعُ الْا كُبَرُ: الْهِين سب سے بردی همرام خمکین ندکرے گی۔ پھورت عبدالله بن عباس دَضِی اللهٔ تعَالیٰ عَنْهُ مَا فَتَ بِین 'سب سے بردی همرام سے مراددوسری بارصُور میں پھونکا جانا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک

1 .....صاوى، الانبياء، تحت الآية: ١٠١، ٢٠٠٤.

2.....جمل، الانيباء، تحت الآية: ٢٠١، ١٦٤/٥، قرطبي، الانيباء، تحت الآية: ٢٠١، ٢/٤/٦، ملتقطاً.

سيرصراط الجنان) المعالم المعال

۔ اس سے وہ وفت مراد ہے جب موت کو ذ<sup>رج</sup> کر کے بیندا دی جائے گی کہا ہے جہنم والو! تہہیں اب موت کے بغیر جہنم میں <sup>\*</sup> ہمیشہ رہنا ہے۔

مزید فرمایا کہ قبروں سے نکلتے وقت مبارک باد دیتے اور یہ کہتے ہوئے فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہیں ثواب ملنے کاوہ دن ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ <sup>(1)</sup>

## .

اَ حادیث میں چندایسے لوگوں کا ذکر کیا گیاہے جو قیامت کے دن سب سے بڑی گھبرا ہٹ سے امن میں رہیں گے، ترغیب کے لئے یہاں ان یانچ خوش نصیب افراد کا ذکر کیاجا تا ہے جن کا ذکر اَ حادیث میں ہے،

(1) ..... شہید۔ چنانچ حضرت مقدام بن معدی کرب دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنهُ ہے دوایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نے ارشاوفر مایا' اللّه تعالٰی کی بارگاہ میں شہید کے لئے چخصلتیں ہیں، خون کا پہلاقطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو وَسَلَمْ نے ارشاوفر مایا' اللّه تعالٰی کی بارگاہ میں شہید کے لئے چخصلتیں ہیں، خون کا پہلاقطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جنت میں اپناٹھ کا فند کیے لیتا ہے۔ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑی گھرا ہہ ہے۔ امن میں رہےگا۔ اس کے سر پرعزت ووقار کا تاج رکھا جائے گاجس کا ایک یا قوت دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا۔ بڑی آنکھوں والی محتور یا اس کے نکاح میں دی جائیں گی اور اس کے سر رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ (2) .....رضائے اللی کے لئے ایک دوسر سے محبت کرنے والے۔ چنا نچے حضرت معاذبین جبل دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنهُ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ ہوں گے۔ ان کے چیر ہے بھی نور انی ہوں گے اوروہ قیا مت کے دن سب سے روئی گھیرا ہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ایک خفص نے عرض کی نیاد سو لَ اللّه اَ اَسْ اللهُ اَعَالٰی عَنهُ وَالٰہِ وَسَلَم ، وہ کون اوگ ہیں؟ ارشاوفر مایا'' وہ محتلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہوں گے جوا یک دوسر سے سے اللّه تعالٰی کی رضا کی خاطر محبت الله تعالٰی کی رضا کی خاطر محبت کرفتے ہوں گے۔ (3)

(5،4،3)....جسامام سےمقتری خوش ہوں،روزانداذان دینے والا،الله تعالی اورایخ آقا کاحق اوا کرنے والاغلام۔

تَفَسيٰر صَرَاطُ الْجِنَانَ ﴾

❶.....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٣٠١، ص٧٢٧، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٠١، ٣,٩٦/٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup> ترمذى، كتاب فضائل الجهاد، باب في ثواب الشهيد، ٣/٠٥٠، الحديث: ١٦٦٩.

<sup>3.....</sup>معجم الكبير،من اسمه:معاذ، معاذ بن جبل الانصاري...الخ، رجال غير مسمّين عن معاذ، ٠ ٦٨/٢ ١،الحديث: ٣٥٨.

چنانچ جھزت عبدالله دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' تین افرادایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی ، انہیں حساب کی تخی نہ پہنچ گی اور وہ تُخلوق کا حساب ختم ہونے تک کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ (۱) وہ تخص جس نے اللّه تعالیٰ کی رضا کے لئے قرآن پڑھا اور اس کے ساتھ کسی قوم کی امامت کی اور وہ اس سے راضی ہوں۔ (۲) وہ تخص جو اللّه تعالیٰ کی رضا جا ہے ہوئے لوگوں کو پہنچوں نماز وں کی طرف اذان دے کر بلائے۔ (۳) وہ غلام جو اللّه تعالیٰ کاحق اور اپنے آقاؤں کاحق الجھ طریقے سے اداکرتا ہے۔ (۱)

## يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءَ كَطِي السِّجِلِ لِلْكُتُبِ لَكُتُبِ لَكُنَا اَوَلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُدَّاعَلَيْنَا لِاتَّاكُنَّا فَعِلِيْنَ ﴿ وَعُدَّاعَلَيْنَا لَا اِتَّاكُنَا فَعِلِيْنَ ﴿

توجهه کنزالایمان: جس دن ہم آسان کولیٹیں گے جیسے بیل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھاویسے ہی پھر کر دیں گے بیوعدہ ہے ہمارے ذمہ ہم کواس کا ضرور کرنا۔

توجیه کنزُالعِدفان: یا دکر وجس دن ہم آسان کولیمٹیں گے جیسے کل فرشتہ نامهٔ اعمال کولیٹیتا ہے۔ہم اسے دوبار داسی طرح لوٹادیں گے جس طرح ہم نے پہلے اسے بنایا تھا۔ یہ ہمارے اوپرایک وعدہ ہے، بیشک ہم ضروریہ کرنے والے ہیں۔

﴿ يَوْمَ نَطُوى السَّمَآء: ياد کروجس دن ہم آسان کولیمیں گے۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی بیہ کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا انہیں اس دن سب سے بڑی گھبراہٹ عملین نہ کرے گی جس دن ہم آسان کواس طرح لیمیں گے جیسے جل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کولیمیٹ ہے۔ دوسرامعنی بیہ ہے کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا فرشتہ بندے کی موت کے وقت فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کولیمیٹ ہے جس دن ہم آسان کواس طرح لیمیٹیں گے جیسے جل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کولیمیٹ ہے۔ تیسرامعنی بیہ ہے کہ یا دکر وجس دن ہم آسان کواس طرح لیمیٹیں گے جیسے جل فرشتہ بندے

.....معجم الصغير، باب الواو، من اسمه: الوليد، ص ٢٤، الجزء الثاني.

سينوص اط الجنان

کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔(1)

سجل سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ تجل تیسرے آسان پرموجوداس فرشتے کا نام ہے جس تک بندوں کی موت کے بعدان کے اعمال نامے پہنچائے جاتے ہیں اوروہ فرشتہ ان اعمال ناموں کو لپیٹ دیتا ہے، چنا نچہ ابوحیان محمداند کی دَحْمَهُ اللهِ بَعَالَیْ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں'' حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهُ مَا اور مفسرین کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ تجل ایک فرشتہ ہے، جب اس تک بندوں کے نامہ اعمال پہنچائے جاتے ہیں تو وہ انہیں لپیٹ دیتا ہے۔ (2)

﴿ كَمَابِكَ أَنَآ اَوَّلَ خَلْقِ نُعِیْدُهُ : ہم اسے دوبارہ اسی طرح اوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے اسے بنایا تھا۔ ﴾ یعنی ہم نے جیسے پہلے انسان کوعدم سے بنایا تھا ویسے ہی پھر معدوم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیں گے، یااس کے بیم عنی ہیں کہ جیسااسے مال کے بیٹ سے بر ہنداور غیرختنہ شدہ پیدا کیا تھا ایساہی مرنے کے بعدا ٹھا کیں گے۔(3)

اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایسے ہوگا کہ ان کے بدن نظے ہول گے اوران کا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا سے حضور اقد سلم میں حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ الله تعَالٰی عَنُهُ مَا سے روایت ہے ، حضور اقد سلم میں حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ الله تعَالٰی عَنُهُ مَا سے روایت ہے ، حضور اقد سلم صلّی الله تعالٰی عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا وفر مایا ''الے لوگو! تم الله تعالٰی کی بارگاہ میں نظے پاؤل، نظے بدن اور بے ختنہ کئے جاؤگے۔ (4)

البته يهال بدياور ب كمانبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام ، صحابهُ كرام دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمُ اوراولياءِ كرام دَحْمَةُ البَّهِ يَهال بديارة اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ قيامت كه دن اس حال مصحفوظ مول كه اوران كاحشر لباس ميس كياجائكا -جيسا كه فتى احمد يارخال اللهِ تعَالَىٰ عَلَيْهِمُ قيامت مديث ك تحت ارشاوفر مات بين: اس فرمانِ عالى ميس إنَّكُمُ فرما كربتايا كيا كم تم عوام لوگ العيمى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ السحديث ك تحت ارشاوفر مات بين: اس فرمانِ عالى ميس إنَّكُمُ فرما كربتايا كيا كم تم عوام لوگ

- ❶ .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ١٠/١ ، ١٠/٨ ، جلالين، الانبياء، تحت الآية: ١٠٤، ص٢٧٧، ملتقطاً.
  - ٣١٧/٦،١٠٤ الآبياء، تحت الآية: ١٠٤، ٣١٧/٦.
  - 3 .....جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٤٠١، ص٧٧، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٤٠١، ٩٦/٣، ٢٩ ، ملتقطاً.
- 4.....مسلم، كتاب الجنّة وصفة نعيمها واهلها،باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة،ص ٥٣٠ ١٥١٠لحديث:٥٥ (٢٨٦٠).

نَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ ﴾

اس حالت میں اُٹھو گے: ننگے بدن، ننگے پاؤں، بے ختنه، مگرتمام انبیاءِ کرام اپنے کفنوں میں اٹھیں گے دنئی کہ بعض اولیاء اللّه بھی کفن بہنے آٹھیں گے تا کہ ان کاسترکسی اور پر ظاہر نہ ہو۔ جامع صغیر کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں قبرانور سے اُٹھوں گا اور فوراً مجھے جنتی جوڑ ایبہنا دیا جاوے گا۔ لہذا یہاں اس فرمان عالی سے حضور انور صَدَّی اللهُ عَدَیْد وَ مَدَّمَ بلکہ تمام انبیاء، بعض اولیاء مُستثنیٰ ہیں۔ (1)

اور فقيه اعظم مفتى ابوالخير نورُ الله نعيمى دَحْمَهُ اللهِ بَعَالَى عَلَيْهِ بِيهِ حديث پاک ذکرکرنے کے بعد فرماتے ہیں: بیخطاب امت کو ہے جس کا ظاہر بیہ ہے کہ حضرات انبیاءِ کرام سب مُستَثنیٰ ہیں ، اور وہ سب بِفَصْلِم تعالیٰ لباس میں ہونگے ، ہاں تشریفی خلعتیں بھی علی حسب المدارج ان حضرات کیلئے وارد ہیں (عَلَيْهِمُ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام) بہر حال اس حدیث سے ثابت ہور ہاہے کہ امتی نظے ہوں گے۔ (2)

دوسرے مقام پرارشادفرماتے ہیں: آیاتِ مُتکاثِر ه اورا َ ماور معان میں اوران کے لئے حفرات صحابہ کرام اورا ولیاءِ عظام رَضِیَ اللّهُ عَنْهُم کا حشر بھی لباس میں ہوگا کہ بیسب حضرات مُنعَم عَلَیهم ہیں اوران کے لئے حضرات انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام کی مَعِیّت ورفاقتِ خاصہ کی آن کریم صراحة ثابت ہے۔ پ 5 ع کم میں ہے ' وَصَن یُطِع اللّٰهُ وَالسَّلام کی مَعِیّت ورفاقتِ خاصہ کی آن کی النّہ مِیْن اللّٰہ کی معیت میں لباس میں ہوں گے بالحضوص جبکہ یہ حضرات ہیں ہی صدیقین یا شہدا سے یا صالحین ۔ (3)

﴿ وَعُدًا عَلَيْنَا: بيهمارے اوپرایک وعدہ ہے۔ ﴾ یعنی تہمیں پہلی مرتبہ بیدا کرنے کی طرح دوبارہ بیدا کرنا ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے اور اسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ (4)

## وَ لَقَ لُ كَتَبْنَافِ الزَّبُومِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْمِ اَنَّ الْاَرْمُ صَيَرِثُهَا

📭 .....مرا ة المناجي،حشر كابيان، پهلی فصل، ۱۷۰، تحت الحديث: ۵۲۹۳\_

🗗 ..... فمآوی نوریه، کتاب العقا ئد، ۱۲۵/۵۔

€.....فآوى نورىيه كتاب العقا ئد، ۱۲۹/۵ـ

4 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ١٠٤، ٥٢٦/٥.

38

## عِبَادِي الصَّلِحُونَ

ترجمه فکنزالایمان: اور بیشک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعدلکھ دیا کہاس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہول گے۔

﴾ ترجیه کانزالعیدفان: اور بیتک ہم نے نصیحت کے بعدز بور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے دارث میرے نیک بندے ہول گے۔

## اِتَّ فِي هُذَالَبَلْغُالِّقُوْمِ عُبِدِينَ اللَّ

العجمة كنزالايمان: بينك بيقرآن كافي عبادت والولكو

🕕 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٠٥، ٩٧/٣، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٠٥، ص٧٢٨، ملتقطاً.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٠٥، ٢٩٧/٣.

راطالحنان ( 385

اِقَتْرَبُ ١٧ ﴾ ﴿ الآنيَالَةُ ٢١ ﴾

#### المحمدة كنزًالعِرفان: بيشك اس قرآن ميس عبادت كرنے والوں كيلئے كافى سامان ہے۔

﴿ إِنَّ فِي هٰ ذَالبَالِعًا: يَيْكُ اس قرآن مِن كافى سامان ہے۔ ﴾ يعنی قرآن كريم مون عبادت گزاروں كو ہدايت ورہبرى كے لئے كافی ہے بشرطيكه اسے صاحب قرآن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا تعليم وَتَفْهِم كے ماتحت سمجھاجائے محض عقل سے سمجھنا كافی نہيں اور جواس كی بيروى كرے اور اس كے مطابق عمل كرے وہ مرادكو پہنچ اور جنت پائے گا عبادت كرنے والوں سے مرادمونين ہيں جو الله تعالى كے سواكسى اور كى عبادت نہيں كرتے اور ايك قول بيہ كه أمتٍ مُحمد يَّه مراد ہو يانچوں نمازيں پڑھتے ہيں رمضان كے روزے ركھتے ہيں اور جح كرتے ہيں۔ (1)

## وَمَا آرُسُلُنُكُ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلَمِينَ

﴿ تَوجِمهُ كَنزالايمان: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے۔

### و ترجیه کنزالعِرفان: اور ہم نے تہمیں تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کرہی بھیجا۔

﴿ وَمَاۤ أَنَّى سَلْنُكَ إِلَّا مَ حُمَةً لِلْعُلِيدِينَ: اورہم نے تہمیں تمام جہانوں کیلئے رحت بنا کرہی بھیجا۔ ﴾ ارشا دفر مایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ہم نے آپ کوتمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کرہی بھیجا ہے۔

تا جدارِرسالت صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَبِيول ، رسولول اور فرشتوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام كَ لِيَ رحمت بيں ، وين ود نيا ميں رحمت بيں ، حينات اور انسانوں كے لئے رحمت بيں ، مومن وكا فرك لئے رحمت بيں ، حيوانات ، نباتات اور جماوات كے لئے رحمت بيں ، حينات اور جماوات كے لئے رحمت بيں الغرض عالَم ميں جتنى چيزيں واغل بيں ، سيّدُ المرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بيں کے حضور اقدس صلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بيں كر حضور اقدس صلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بيں كر حضور اقدس صلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بيں كر حضور اقدس صلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بيں كر حضور اقدس صلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بيں كر حضور اقدس صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُلُولُ وَسَلَّمَ كُلُولُ وَسَلَّمَ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمُ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمُ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمُ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَسَلَّمُ وَالْهُ وَسُلَّمُ وَالْهُ وَسُلَّمُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ مِنْ وَالْمُولُولُ مِنْ وَالْمُولُولُ وَلَا مُعَلِّمُ وَالْمُولُولُ وَ

1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٩٧/٣،١٠٦.

تَفَسيٰرهِ مَاطُالْجِنَانَ)

وَالِهِ وَسَلَّمَ ونيامين رحمت مين كمآب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بدولت اس كَوُنْيوى عذاب كومُؤخَّر كرديا كيااوراس ے زمین میں دھنسانے کاعذاب شکلیں بگاڑ دینے کاعذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کاعذاب اٹھادیا گیا۔<sup>(1)</sup>

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَيْهِ فر ماتے میں ' عالَم ماسوائے اللّٰه کو کہتے میں جس میں انبیاء وملائکہ سب داخل بين \_ تولاجَرم (يعنى لازى طورير) حضورير نور، سيّد المرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ النسب بررحت و نعمت ِربُ الارباب ہوئے ، اور وہ سب حضور کی سرکارِ عالی مدار سے بہرہ مند وفیضیاب ۔اسی لئے اولیائے کاملین وعلائے عاملین تصریحسیں فرماتے ہیں کہ' ازل سے ابدتک،ارض وساء میں،اُولی وآ خرت میں، دین ودنیا میں،روح ا وجسم میں، چھوٹی یابڑی، بہت یاتھوڑی، جونعت ودولت کسی کولمی یااب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی سب حضور کی بار گاہِ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہےاور ہمیشہ بٹے گی۔<sup>(2)</sup>

اور فرمات بين وحضورا قدس صَلَّى اللَّهُ مَعَالِي عَلَيْه وَسَلَّمَ رحمةٌ لِّلْعالَمين بناكر بَضِيح كيّ اور مونين يربالخضوص کمال مہر بان ہیں، رؤف رحیم ہیں، ان کامشقت میں پڑنا ان برگراں ہے، ان کی بھلائیوں برحریص ہیں، جیسے کہ قرآن عظیم ناطق:

> لَقَدُ جَاءَكُمْ مَاسُولٌ مِّنَ انفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُونُ شَّ حِيْبُمُ <sup>(3)</sup>

(ترجمة كنزالعِرفان: بيك تمهار ياس تم ميس و وعظيم رسول تشریف لےآئے جن برتمہارامشقت میں بڑنا بہت بھاری گزرتاہے، وہتمہاری بھلائی کے نہایت حاہنے والے مسلمانوں یر بہت مہربان ، رحمت فرمانے والے ہیں۔)

تمام عاصیوں کی شفاعت کے لئے تووہ مقرر فرمائے گئے:

(ترجمة كنز العرفان: اورا حصيب! اين خاص غلامول اور عام مسلمان مردوں اورعورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔) (5)

وَاسْتَغْفِرُ لِلَّاثُبِكَ وَلِنْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ (<sup>4)</sup>

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٠٧، ٣٩٧/٣.

2 ..... فآوی رضویه، رساله: مجلی الیقین ، ۱۳۱/۳۰ ـ

3 .....تو به: ۱۲۸.

4 ....سور محمد: ٩٩.

🗗 ..... قاوی رضویه ۲۲۴ م ۲۷ - ۲۷۵ ـ

387

ريآيتِ مباركة تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى عَظمت وشان پربہت بڑى دليل ہے، يہال اس سے ثابت ہونے والی دوعظمتیں ملاحظہ ہوں:

(1) .....اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیّرالمرسکلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ چنا نچہ امام فخر الدین رازی دَحْمَهُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں'' جب حضورانور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَمَام عالَمين کے لئے رحمت ہیں تو واجب ہوا کہ وہ (اللَّه تعالَی کے سوا) تمام سے افضل ہوں۔ (1)

تفسیرروح البیان میں آکاپر بزرگانِ دین کے حوالے سے مذکور ہے کہ سرکارِ دوعالم صلَّی اللهُ تَعَانیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کُوتَام جَہانوں کے لئے خواہ وہ عالَم ارواح ہوں یا عالَم اجسام ، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول سب کے لئے مُطْکَق ، تام ، کامل ، عام ، شامل اور جامع رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور جو تمام عالَموں کے لئے رحمت ہوتو لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل ہو۔ (2)

(2) .....اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پُر نور صَلَّى الله تعَالٰى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ بِوا لَى الله تعَالٰى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ بِوا لَيهِ وَسَلَّمَ بَو الله وَسَلَّمَ بَلِ الله تعالٰى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ بَلِ الله تعالٰى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ بَلِ الله تعالٰى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ بَلِ الله وَسَلَّمَ بَلِ الله وَسَلَّمَ بَلِ الله وَسَلَّمَ بَلِهُ وَسَلَّمَ بَلِ الله وَسَلَّمَ بَلِهِ وَسَلَّمَ بَلِهُ وَسَلَّمَ بَلِهُ وَسَلَّمَ بَلِهِ وَسَلَّمَ بَلِهِ وَسَلَّمَ بَلِهُ وَسَلَّمَ بَلِهُ وَسَلَّمَ بَلِهُ وَسَلَّمَ بَلِهُ وَسَلَّمَ بَلِهُ وَسَلَّمَ بَلِهُ وَسَلَّمَ بَلْ الله وَسَلَّمَ بَلِهُ وَسَلَّمَ بَلْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بَلْ الله وَسَلَّمَ وَالله وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بَلِهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ فَيْ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَيْ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَ

1 .....تفسير كبير، البقرة، تحت الآية: ٣٥٢، ٢١/٢ ٥.

2 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ١٠٧، ٥٢٨٥.

سيزه كلظ الجنان ( 388

اِقْتَرَبُ ١٧ ) الكنيَّةُ ٢١ الكنيَّةُ ٢١ الكنيَّةُ ٢١ الكنيَّةُ ٢١ الكنيَّةُ ٢١ الكنيَّةُ ٢١ الكنيّ

اوران کے لئے حلال وحرام کے اُحکام مقرر فرمائے، پھراس رحمت سے (حقیقی) فائدہ اسی نے اٹھایا جوحق طلب کرنے کا اُدادہ رکھتا تھا (اوروہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ پرایمان لاکردنیاو آخرت میں کامیا بی سے سرفراز ہوااور جوایمان نہ لایا) وہ دنیا میں آپ کے صدیح بہت ساری مصیبتوں سے چے گیا۔ (1)

بھیک ہو داتا عطاتم پہ کروڑوں درود

تم هو جواد و کریم تم هو رؤف و رحیم

## 

ويسے توالله تعالىٰ كے تمام رسول اور اُنبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام رحمت بير ليكن الله تعالىٰ كے حبيب صَلَّى اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور حضور پُر تعالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْن رحمت اور سرا پارحمت بين، اسى مناسبت سے يہال حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى رحمت مِين فرق ملاحظه بو، چنانچ تفسير روح البيان ميں ہے كہ الله تعالىٰ نے قرآن مجيد ميں حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كے بارے ميں ارشا وفر ما با:

ترجيه كنزالعِرفان: اورا يى طرف سايك رحت (بنادي)

وَى حُبَةً مِّنَّا (2

اوراپنے صبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَنْ مِين ارشاد فرمايا

ترجهة كنزالعرفان : اورام نيتهيس تمام جهانول كيلي رحت

وَمَا آمُسَلُنُكُ إِلَّا مَحْمَةً لِّلْعُلَمِينَ

بنا کرہی بھیجا۔''

ان دونوں کی رحمت میں بڑا عظیم فرق ہا اور وہ یہ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے رحمت ہونے کو حرف "مِن "کی قید کے ساتھ ذکر فر مایا اور بیر ف کسی چیز کا بعض حصہ بیان کرنے کے لئے آتا ہے اوراسی وجہ سے حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ان لوگوں کے لئے رحمت ہیں جو آپ پر ایمان لائے اوراس کتاب وشریعت کی پیروی کی جو آپ لے کر آئے اوران کی رحمت کا بیسلسلہ سیِّد المرسَلین صَلَّی اللَّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کے مبعوث ہونے تک چلا، پھر آپ کا وین منسوخ ہونے کی وجہ سے اپنی امت پر آپ کا رحمت ہونا منقطع ہوگیا جبکہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی

1 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ١٠٧، ١٩٣/٨، ملخصاً.

2 .....مريم: ۲۱.

وسَلِطُالِحِنَانَ ﴾

جلدشيثم

389

الله تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ بارے مِيل مُطْلَق طور بِرتمام جہانوں كے لئے رحمت ہونا بيان فرمايا، اسى وجہ سے عالَمين بر آپ كى رحمت ہونا بيان فرمايا، اسى وجہ سے عالَمين بر آپ كى رحمت بھى منقطع نہ ہوگى ، دنيا ميں بھى آپ كا دين منسوخ نہ ہوگا اور آخرت ميں سارى مخلوق يہاں تك كه (حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَامُ بھى آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى شفاعت كے عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَامُ بھى آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى شفاعت كے عالى جوں گے۔ (1)

## قُلْ إِنَّهَا يُوْمِي إِلَى ٓ أَنَّهَ ۚ إِلَّهُ مُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَهَلَّ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ١٠

ترجمة كنزالايمان: تم فرما و مجھے تو يہي وي ہوتى ہے كة تمهارا خدانہيں مگرايك الله تو كياتم مسلمان ہوتے ہو۔

﴾ ترجیه کنزالعِدفان:تم فر ما وَ: مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہتمہارامعبودصرف ایک معبود ہے تو کیاتم مسلمان ہوتے ہو؟

و قُلْ: تم فرما و کاس سے پہلی آیات میں الله تعالی کے واحد معبود ہونے پرکی دلائل پیش کئے گئے اور فرمایا گیا کہ الله تعالی نے اپنی کئے گئے اور فرمایا گیا کہ الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی الله تعالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّم الله وَسَلّم الله تعالی علی میں میری فرمایا جارہا ہے کہ اے حبیب! صَلّی الله تعالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّم ، آپ کا فروں سے فرمادیں کہ معبود کے معاصلے میں میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے الله تعالی کے سواتم ہار ااور کوئی معبود نہیں لہذاتم الله تعالی کی وحدانیت پر ایمان لاکر مسلمان ہوجاؤ۔ (2)

## فَانْ تَوَلَّوْافَقُلُ اذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ اَدْمِئَ اَقْرِيْبُ اَمْ بَعِيْكُ مَّاتُوْ عَدُوْنَ ﴿

توجمهٔ کنزالایمان: پھرا گروہ منہ پھیرین تو فر مادومیں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیابرابری پراور میں کیا جانوں کہ

1 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ١٠٧، ٥٢٨/٥.

2 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٨ ٠ ١ ، ٨/٤ ٩ ١ ، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨ ٠ ١ ، ٢٩٧/٣ ، ملتقطاً.

#### پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیاجا تا ہے۔

توجیه کنوالعوفان: پھرا گروہ منہ پھیریں تو تم فرمادو: میں نے تہمیں برابری کی بنیاد پرخبر دار کر دیا ہے اور میں نہیں جانتا کتہمیں جووعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے؟

﴿ فَانَ تَوَلَّوْا: پھراگروہ منہ پھیریں۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ پھراگروہ کفاراسلام قبول کرنے سے منہ پھیریں تو آپ ان سے فرمادیں کہ میں نے تم سے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے اور اس سے متعلق جانے میں ہم اور تم برابر ہیں لیکن میں نہیں جانتا ہے کہ مجھے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے جنگ کرنے کی اجازت کب ملے گی۔ دوسری تفسیریہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، پھراگروہ کفار منہ پھیریں اور اسلام نہ لا کیں تو آپ ان سے فرمادیں: اللّٰه تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق جس چیز کا مجھے تم دیا گیا میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر اس کے بارے میں خبر دارکر دیا ہے اور رسالت کی تبلیغ کرنے اور فیصت کرنے میں تبہارے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے اور میں اللّٰه تعالیٰ کے بتائے بغیر نہیں جانتا کہ تمہیں عذاب یا قیامت کا جودعدہ دیا جا تا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ (1)

﴿ وَإِنْ أَدْمِرِى: اور مِينَ بَيْنِ جانتا ﴾ آيت كاس حصے كے بارے ميں صدرُ الا فاصل مفتى تعيم الدين مراد آبادى دخمة اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فَحْرَائُن العرفان مِين جوكلام فرمايا اس كا خلاصه بيہ كه يبال دِرايت كى نفى فرمائى گئى ہے۔ درايت "اندازے اور قياس سے جانے" كو كہتے ہيں جيسا كه امام راغب اصفها فى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فَم مُواتِ امام راغب ميں اور علامه شامى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فَد لُه لَم حتار مِين وَكركيا ہے، اور قرآن كريم كے إطلاقات اس پرولالت كرتے ميں جيسا كه فرمايا:

(ترجیه کنزالعوفان: اس سے پہلے نئم کتاب کوجائے تھے نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو۔) مَا كُنْتَ تَنْ مِن مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ (2)

النبياء، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٩٠١، ١٠٩ ، ١٠ ، ١٩٥/، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٩٠١، ٥٣٠/٥، حلالين، الانبياء، تحت الآية: ٩٠١، ص٢٧٨، ملتقطاً.

2 .....شورى: ۲ ه.

رصَ لِطَالِحِنَانَ ﴾

جلداشيشم

اس لئے اللّٰه تعالیٰ کے لئے درایت کالفظ استعال نہیں کیا جاتا، للبذایباں اللّٰه تعالیٰ کے بتائے بغیر محض اپنی عقل اور قیاس سے جانے کی نفی ہے جنہ کہ مُطلق علم کی اور مطلق علم کی نفی کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اسی رکوع کے شروع میں آچکا ہے '' وَاقْتُدَرَبُ الْوَعُنُ الْحَقُّ '' یعنی اور سچاوعدہ قریب آگیا۔ تو یہ کسے کہا جا سکتا ہے کہ وعدے کا قریب اور دور ہوناکسی طرح معلوم نہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اپنی عقل اور قیاس سے جانے کی نفی ہے نہ کہ اللّٰه تعالیٰ کے بتانے سے جانے کی نفی ہے نہ کہ اللّٰه تعالیٰ کے بتانے سے جانے کی نفی ہے۔ (1)

# اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَمِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُنُوْنَ ﴿ وَإِنْ أَدْمِ يُ لَعَلَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَكُتُنُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْمِ يُ لَعَلَّهُ وَمَتَاعُ إِلَى حِيْنِ ﴿

ترجمة كنزالايمان: بيئك الله جانتا ہے آواز كى بات اور جانتا ہے جوتم چھپاتے ہو۔ اور میں كيا جانوں شايدوہ تمهارى جائج ہواور ايك وقت تك برتوانا۔

ترجبه نی کنوُالعِدفان: بیشک الله بلند آواز سے کہی گئی بات کوجانتا ہے اوروہ جانتا ہے جوتم چھپاتے ہو۔اور میں نہیں جانتا کہ شایدوہ تمہاری آزمائش ہواور ایک وقت تک کیلئے فائدہ دینا ہے۔

﴿ إِنَّهُ يَعُلَمُ الْجَهُرَ مِنَ الْقَوْلِ: بِيَكَ الله بلند آواز سے كُمّ كُل بات كوجا نتا ہے۔ ﴾ يعنى اے كافرواتم جو بلند آواز سے كُمّ كُل بات كوجا نتا ہے۔ ورسول كريم صَلَى الله تعالى اسے جانتا ہے اور رسول كريم صَلَى الله تعالى اسے جانتا ہے اور رسول كريم صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ اور مسلمانوں سے جوحسد وعداوت تم چھپاتے ہوا ہے بھى الله تعالى جانتا ہے تو وہ تمہيں اس پرجہنم كى دروناك مزادے كا۔ (2)

1 .... نزائن العرفان ، الانبياء ، تحت الآية : ٩٠١، ص ١٦١٧ \_

2 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ١١٠، ٥٣٠/٥.

سيزو مَاطًالْجِنَانَ 392

﴿ وَإِنْ اَدْ بِهِ يَ لَعَلَّهُ فَتِنَةٌ لِّكُمْ : اور مِين نہيں جانتا كه شايدوه تہمارى آ زمائش ہو۔ ﴾ يعنى ميں نہيں جانتا كه شايد دنيا ميں الله عنداب كومُ وَخَرَر ناتمهارى آ زمائش ہوجس سے تہمارا حال ظاہر ہوجائے اور الله تعالى كى مَشِيَّت كے مطابق موت كے وقت تك كيلئے تہميں فائده دينا ہوتا كہ رہتم يرجحت ہوجائے۔ (1)

## اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُقِّ ﴿ وَمَ البُّنَا الرَّحْلَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ فَلَ مَا تَصِفُونَ ﴿ وَمَ البُّنَا الرَّحْلَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿

توجهه کنزالایمان: نبی نے عرض کی کہاہے میرے رب حق فیصله فر مادے اور ہمارے رب رحمٰن ہی کی مدد در کارہان باتوں پر جوتم بتاتے ہو۔

ترجہہ کنڈالعوفان: نبی نے عرض کی: اے میرے رب! حق کے ساتھ فیصلہ فر مادے اور ہمار ارب رحمٰن ہی ہے جس سے ان با تو ل کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جوتم کرتے ہو۔

﴿ قُلَ مَنْ اِللّٰهُ مَعَالِيهِ وَسَلّمَ إِلْحَقِّ: نِي خَوْصَ كَى: الْمُعِيرِ حَدِبِ! حِقْ كَسَاتِه فَيصلَفْر مادے۔ ﴾ يہاں حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ كَى دعا كاذكر ہے كہ آپ نے اللّٰه تعالَى عليهِ وَاللهِ وَسَلّمَ كَى دعا كاذكر ہے كہ آپ نے اللّٰه تعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ كَى دوعا قبول ہوئى اور جنگ بدر، جنگ اُحزاب اور جنگ مِنْ مَن وغیرہ میں کفار مبتلائے عذاب ہوئے۔ آیت کے آخر میں نبی کریم صَلّی الله تعالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَسَلّمُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِلْكُوا فَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِلْكُوا فَل

1 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ١١١، ٥٠، ٥٠.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ١١٢، ٢٩٨/٣.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

جلدسييتم

393

## ڛؙۏڒڰڂ؆ۼ

-

سورة جَيْ كَ مَى يامد فى مونے ميں اختلاف ہے، ايك قول يہ ہے كه فلون خَصْلُون '' سے كر' وَهُلُ وَا الله صِرَاطِ الْحَمِيلُون ' سَے كَ مَن بِيں اور باقى آيتيں كى بيں \_ حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَعَالِم دَخَمَهُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ كَالِكَ قول يہ ہے كہ سورة جَ كى ہالبت ' هذي خَصَلُون '' سے لے كرتين آيتيں مدنى بيں \_ جمہور كے نزد يك سورة جج كى بعض آيتيں كى بيں اور بعض مدنى بيں اور يہ تعين نہيں ہے كہ كون تى آيتيں كى بيں اور كون تى آيتيں مدنى بيں \_ ر دي كون تى آيتيں كى بيں اور بعض مدنى بيں منى بيں \_ (1)

-4

اس سورت میں 10 رکوع، 78 آیتیں، 1291 کلمات اور 5075 حروف ہیں۔(2)

اس سورہ مبارکہ میں جج کے اعلانِ عام اور جج کے اُحکام کا ذکر ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو''سورۃ الج''کے نام سے مُوسوم کیا گیا ہے۔ الج''کے نام سے مُوسوم کیا گیا ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں، میں نے عض کی: یاد سولَ الله اِصَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِوَ الله وَسَلَّمَ ، کیا سور وَجَ کواس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں دو بجدے ہیں۔ارشا دفر مایا'' ہاں! اور جو خض بیر دو بجدے نہ کرے وہ ان دونوں کونہ پڑھے۔ (3) مفتی احمد یارخال نعیمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں'' بیحد بیث حضرت امام شافعی (دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ) کی دلیل ہے کہ سور وَجَ میں دو بجدے ہیں۔امام اعظم (رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ) کے نزدیک (مجموعی اعتبار

- €.....خازن، تفسير سورة الحج، ٢٩٨/٣، قرطبي، تفسير سورة الحج، ٣/٦، الحزء الثاني عشر، ملتقطاً.
  - 2 ....خازن، تفسير سورة الحج، ٢٩٨/٣.
  - 3 ..... ترمذي، كتاب السفر، باب ما جاء في السجدة في الحج، ٩٥/٢ ، الحديث: ٥٧٨.

تَسَيْرِ صَرَاطًا لِجِنَانَ ﴾

جلدشيشم

ر لِنَجُ ٢

سے قود و جدے ہیں کہ ایک ہجدہ تا وت اور دوسر اسجدہ نمازلیکن خاص ہجدہ تا وت کے اعتبار سے ) سورہ کج میں صرف ایک سجدہ ہے لیعنی پہلا ، دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے نہ کہ سجدہ تا لاوت ، کیونکہ وہاں ارشاد ہوا'' آئی گغو او اسٹجن و اسٹجن و اسٹجن سجدہ کارکوع کے ساتھ ذکر ہوا اور جہاں رکوع سجدہ کل کر آویں وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے ، رب تعالی فرما تا ہے'' واسٹجن کی کی کوع کی ''نیز طحاوی نے حضرت ابن عباس (دَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنهُ مَا) سے روایت کی کہ سورہ کج میں پہلا سجدہ عزیمت ہے اور دوسر اسجدہ تعلیم نیز بی حدیث علاوہ ضعیف ہونے کے امام شافعی دَخمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ قرآنی سجدے واجب نہیں مانتے سنت مانتے ہیں اور اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا جو بی سجدے نہ کرے وہ بی سورت واجب نہیں مانتے سنت مانتے ہیں اور اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا جو بی سجدے نہ کرے وہ بی سورت بی نہیں مانتے سنت مانتے ہیں اور اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا جو بی سجدے نہ کرے وہ بی سورت بی نہ بیڑ سے ۔ بہرحال اس حدیث سے استدلال قوی نہیں۔ (1)

اس سورت کا مرکزی مضمون ہے ہے کہ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مُناسِک، جہاد کی مشروعِیَّت دینِ اسلام کے بنیادی عقائد کودلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس سورت میں مزید بیریزیں بیان کی گئی ہیں:

- (1)....اس سورت کی ابتداء میں لوگوں کو الله تعالیٰ ہے ڈرنے کا تھم دیا گیا اور قیامت کے ہُولنا ک مَنا ظربیان کئے گئے۔
- (2) .... مخلوق کی موت کے بعدا سے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالی کی قدرت کی دلیل بیان کی گئی کہ جورب تعالی مردہ
  - نطفے سے زندہ انسان اور بنجرز مین کو پانی برسا کرسر سنر کرنے پر قادر ہے تو وہ مخلوق کودوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔
    - (3) .....وين اسلام كے بارے ميں شك اور تر دو دميں رہنے والوں كا حال بيان كيا كيا۔
    - (4) ..... یا نیچ قشم کے کفار کو ہونے والا عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزاء بیان کی گئی۔
    - (5)..... في كاعلانِ عام كاذكركيا كيااور فج اور حرم معتلق چنداً دكام بيان كئے گئے۔
      - (6) ..... کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔
- (7) ..... کفارِ مکہ کو پچپلی امتوں کے اُحوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی وہ عذاب میں گرفتار ہوگئے۔
- (8) .... نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اورمسلمانو ل كواس بات برتسلى دى گئى كهوه شيطان كى ممراه كن باتول سے
  - المناجيح، قرآنى سجدون كاباب، دوسرى فصل، ۱۳۲/۲۰۱ـ

بذوراط الحنادة

جللاشيشم

اِقْتَرَبُ ١٧ ﴾

۔ نه گھبرائیں کیونکہوہ ہرنبی اوررسول کی دینی سرگرمیوں میں رخنہاندازی کرتار ہاہےاور اللّٰہ تعالیٰ شیطان کی ہرسازش نا کام بنادیتا سر

- (9) ..... مکه مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کر دیئے جانے والوں اورانقال کر جانے والوں کی جزاء بیان کی گئی۔
- (10)....قرآن پاک کی عظمت وشان بیان کی گئی اوریه بتایا گیا که کفار ومشرکین قرآن مجید کو پیندنہیں کرتے اور وہ اُنبیاء و مُرسَلَین عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ سے بغض رکھتے ہیں۔
- (11) ..... بیر بتایا گیا که الله تعالی نے چندفر شتو لودیگر فرشتوں پراور چندانسانوں کودیگر انسانوں پرفضیات دی ہے۔

\*

سورہ کچ کی اپنے سے ماقبل سورت' الانبیاء' سے مناسبت بیہ کہ سورۃ الانبیاء میں بھی قیامت کی ہولنا کیوں کا بیان تھا اوراس سورت کا آغاز بھی قیامت کی ہولنا کیوں کے بیان سے ہور ہاہے، نیز سورۃ الانبیاء میں اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کے واحدو یکتا ہونے کا بیان تھا اوراس سورت میں بھی اللّٰه عَزَّرَجَلَّ کی وحدانیت کا بیان ہے۔

#### بسمالتهالرحلنالرحيم

- ترجمة كنزالايمان: الله كنام سيشروع جونهايت مهربان رحم والا
- الله كنالعِوفان: الله كنام سيشروع جونهايت مهربان، رحمت والا ہے۔

#### يَا يُهَاالنَّاسُ اتَّقُوا مَ اللَّهُ وَانَّ ذِلْوَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ١

﴾ ترجمة كنزالايمان: ا\_لوگوايخ رب سے ڈرو پيتك قيامت كازلزله بڑى سخت چيز ہے۔

﴿ ترجيه كَنْزُالعِرفان: آ بِ لوكو! اپنے رب سے ڈرو، بيشک قيامت كازلزله بهت بڑى چيز ہے۔

35

﴿ يَا يُهَا النَّاسُ النَّفُوْا رَبُّكُمْ: اللّهِ اللّهِ عَزِير بسے ڈرو۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللّه عَزُوجَلَّ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ تقوی اورخوفِ خدا ہی ایس چیزیں ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آعمال واخلاق کی اصلاح کرتا ہے اور معاشرہ میں ایک اچھا انسان بن کر رہتا ہے۔ اور چونکہ تقوی اورخوفِ خدا وندی پرسب سے زیادہ ابھار نے والی چیز قیامت ہے ہوا اس کا حیاب و کتاب ابھار نے والی چیز قیامت ہے لہذا اس کا تذکرہ بھی اس آیت میں کر دیا کہ قیامت کی ہولنا کیاں ، اس کا حیاب و کتاب اور اس کے احوال پیشِ نِظر ہول گے تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی حق تکفی خلم وسم ، اور کسی قسم کی بھی زیاد تی نہیں اور اس کے احوال بیش نِظر ہول گے تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی حق تکفی خلم وسم ، اور کسی قسم کی بھی زیاد تی نہیں کرے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہا ہو گو! اپنے رب کے عذاب سے ڈرواور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ ، بیشک قیامت کا زلزلہ جو قیامت کی علامات میں سے ہو اور قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بیشک قیامت کا زلزلہ جو قیامت کی علامات میں سے ہو اور قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بیشک قیامت کا زلزلہ جو قیامت کی علامات میں سے ہواور قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بیر دیک واقع ہوگا بہت بڑی چیز ہے۔ (1)

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَنْهَلُكُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا اَنْهَ ضَعَتْ وَتَضَعُكُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا اَنْهُ ضَعَتْ وَتَضَعُكُلُّ دَاتِ حَمْلُهُ النَّاسُ سُكُلِى وَمَاهُمْ بِسُكُلِى وَلَكِنَّ ذَاتِ حَمْلُهُ النَّاسُ سُكُلِى وَمَاهُمْ بِسُكُلِى وَلَكِنَّ ذَاتِ حَمْلُهُ النَّاسُ سُكُلِى وَمَاهُمْ بِسُكُلِى وَلَكِنَّ ذَاتِ حَمْلُهُ النَّاسُ سُكُلِى وَمَاهُمْ بِسُكُلِى وَلَكِنَّ وَمَاهُمْ بِسُكُلِى وَلَكِنَّ عَنَابَ اللهِ شَهِ بِيْنُ فَي اللهِ شَهِ بِينُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمة كنزالايمان: جس دنتم اسے ديکھو گے ہر دودھ بلانے والى اپنے دودھ پيتے كوبھول جائے گی اور ہر گا بھنی اپنا گ گا بھرڈ ال دے گی اور تولوگوں كود كھے گا جيسے نشہ میں ہیں اور وہ نشہ میں نہ ہوں گے مگر ہے بيكہ اللّٰہ كی ماركڑی ہے۔

ترجید کنزُالعِدفان: جس دن تم اسے دیکھو گے (تو بیحالت ہوگی کہ ) ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بیچے کو بھول چائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے لیکن ہے بیر کہ اللّٰہ کاعذاب بڑاشدیدہے۔

€.....خازن، الحج، تحت الآية: ١، ٣٩٨/٣، مدارك، الحج، تحت الآية: ١، ص ٧٣٠، ملتقطاً.

فَسَيْرِصِرَاطُالِجَنَانَ

﴿ يَوْمَ تَتَرَوْنَهَا: جَس وَنَ ثَمَ اسے وَ يَكُمُو كَے۔ ﴾ ارشا وفر ما يا كه جس دن تم قيامت كاس زلز كود يُمو گو يه حالت موگى كه اس كى بديت سے ہر دوره پلانے والى اپنے دوره پيتے بيچ كو بھول جائے گى اور اس دن كى بولنا كى سے ہر حمل والى كاحمل ساقط ہوجائے گا ور تو لوگوں كود كھے گا جيسے نشے ميں ہيں حالانكہ وہ نشہ ميں نہيں ہوں كے بلكہ الله تعالى كے عذاب كے خوف سے لوگوں كے ہوش جاتے رہيں گے اور الله تعالى كاعذاب برا اشد يد ہے۔ (1)

بعض مفسرین فرماتے ہیں' بیدونوں آیات غزوہ بنی مصطلق میں رات کے وقت نازل ہو کیں اور نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ مَاللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ مَا کُلُووہ ساری رات بہت روئے اور اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے صحابۂ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی تووہ ساری رات بہت روئے اور جب جب میں ہوئی تو انہوں نے اپنے جانوروں سے زینیں نہ اتاریں اور جس جگہ تھرے وہاں خیمے نصب نہ کئے اور نہ ہی ہانڈیاں پکا کیں اور وہ غمز دہ، پُرنم اور فکر مند تھے۔ (2)

یان ستیوں کا حال ہے جن سے اللّٰہ تعالیٰ نے بھالی کی کا وعدہ فرمایا ہے اوران میں سے بعض کو دنیا میں بی زبانِ رسالت سے جنت کی بیثارت مل بھی ہے تو ہمیں قیامت کی شدت، ہیت، ہولنا کی اور تحق سے تو کہیں زیادہ ڈرنا چاہئے کیونکہ ہمار سے ساتھ نہ تو کوئی ایساوعدہ فرمایا گیا ہے جسیا صحابہ کرام دَھِی اللّٰہ تعَالیٰ عَنْهُم کے ساتھ فرمایا گیا اور نہ ہی دنیا میں ہمیں جنت کی قطعی بیثارت مل بھی ہے لیکن افسوس! فی زمانہ قیامت سے لوگوں کی خفلت انتہائی عروج پر نظر آرہی ہے اور نجانے کئی سامید پروہ قیامت کے بارے میں بے فکر ہیں۔ امام محد غزالی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں''اے مسکین! جس دن کی یہ عظمت ہے وہ اس قدر ہڑا ہے ، حاکم زبر دست اور زمانہ قریب ہے تو تو اس دن کے لیے تیاری کر لےجس دن تو دیکھے گا کہ آسمان بھٹ گئے ، اس کے خوف سے ستار ہے چھڑ گئے ، روثن ستاروں کی چمک ماند پڑگئی ، سورج کی روثنی لیسٹ دی گئی ، پہاڑ سے جاملیس ، جہم کی آگ بی بی لانے والی اونٹیاں کھلی پھرنے لیس ، جنگی جانور جمع ہو گئے ، سمندرا بلنے گئی ، روشیں بدنوں سے جاملیس ، جہم کی آگ کے چھڑ گئی ، بیاڑ اڑا نے گئے اور زمین پھیلائی گئی اور جس دن تم بدنوں سے جاملیس ، جہم کی آگ کے چھڑ گئی ، بیاڑ اڑا نے گئے اور زمین پھیلائی گئی اور جس دن تم میں بیٹ جانمیں گئی ہیں زلزلہ بر یا ہوگا ، زمین اپنے بوجھ باہر زکال دے گی اور لوگ گروہوں میں بٹ جانمیں گئی گئی کیا در کھو گے کہ زمین میں بٹ جانمیں گئی اور جس اللّٰ کئی ، بیاڑ اور کوگ کہ در میں میں بٹ جانمیں گئی کیا کہ اللہ کے گئے اور کوگ کی در میں میں بٹ جانمیں گئی گئی ہور نے گئی اور لوگ گروہوں میں بٹ جانمیں گئی گئی کہ تو تھو جھ باہر زکال دے گی اور لوگ گروہوں میں بٹ جانمیں گئی گئی کہ تو تو تو تو تو کوگ کیا کہ کھڑ کی در مین میں بٹ جانمیں گئی گئی کیا کہ در عین میں بٹ جانمیں گئی گئی ہور نے گئی کی در میں بٹ جانمیں بٹ جانمیں گئی کی در عین میں بٹ جانمیں گئی کی در عین میں بٹ جانمیں گئی کی در کھوں کی در میں میں بٹ جانمیں گئی کی در میں میں بٹ جانمیں گئی کی در کوگ کی در کوگ کی کئی گئی کی در کھوں کی کوگ کی در کوگ کی در کوگ کی در کوگ کی در کھوں کی کی کھو گئی کی در کوگ کی در کوگ کی در کوگ کی در کوگ کی در کھوں کی در کوگ کی دور کوگ کی در کوگ کی در کوگ کی در کوگ کی در کو

(تنسيوم اطالحنان

<sup>1 .....</sup>خازن، الحج، تحت الآية: ٢، ٢٩٨/٣.

<sup>2 .....</sup>روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢، ٣/٦.

اَعمال ( کابدلہ ) دیکھیں اور جس دن زمین اور پہاڑا ٹھا کر پٹنخ دیئے جائیں گے،اس دن عظیم واقعہ رونما ہوگا اور آسان پھٹ جائیں گے تی کہان کی بنیادیں کمزور براجائیں گی،فرشتے ان کے کناروں پر ہوں گےاوراس دن تمہارے رب عَزَّوَ جَلَّ كے عرش كوآٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا ،اس دن تم سب كوپیش ہونا ہوگا اورتم سے كوئى بھی بات پوشیدہ نہ ہوگی ،جس دن پہاڑ چلیں گےاورتم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے،جس دن زمین کا نیے گی اور پہاڑٹکڑ ئے ٹکڑ ہے ہوکراڑ نے والی گر دین جائیں گے،جس دن انسان بھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوجا ئیں گے اور پہاڑ دُھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہوجا ئیں گے،اس دن ہر دودھ پلانے والی دودھ ییتے ہیجے سے غافل ہوجائے گی اور ہرحمل والی کاحمل گر جائے گا اورتم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، کیکن اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب سخت ہوگا۔جس دن سے ز مین وآ سان دوسری زمین میں بدل جا ئیں گےاور اللّٰہ تعالیٰ واحد وقبار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔جس دن پہاڑا ڑا کر بکھیر دیئے جائیں گےاورصاف زمین باقی رہ جائے گی ،اس میں کوئی ٹیڑ ھاراستہ (موڑ وغیرہ)اور ٹیلے نہیں ہول گے، جس دن تم پہاڑوں کو جمے ہوئے دیکھو گے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، جس دن آسان بھٹ کر گلابی لال چیڑے کی طرح ہوجا ئیں گےاوراس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں بوچھانہیں جائے گا۔ اس دن گناہ گارکو بولنے سے روک دیا جائے گا اور نہ ہی اس کے جرموں کے بارے میں یو جیما جائے گا، بلکہ پیشانی کے بالوں اور یا وُں ہے گرفت ہوگی ،جس دن ہر شخص اینے اچھے عمل کوسا منے یائے گا اور برے عمل کو بھی اور وہ جا ہے گا کہ اس برے عمل اوراس (شخص) کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو۔جس دن ہرنفس اس چیز کو جان لے گا جووہ لایا ہوگا اور جوآ گے بھیجایا پیچیے جھوڑ اوہ سب حاضر ہوگا۔جس دن زبانیں گنگ ہوں گی اور باقی اُعضاء بولیں گے، یہ وعظیم دن ہے جس ك فركر في نبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو بُورُ هَا كُرُويا - جب حضرت صديق اكبر دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ فَعُ عُرْض كى : يا رسولَ الله اصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آ ب يربرُ ها ي كَ آثارُ طاهر بموكَّة بين ، ثو آ ب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ فِي ارشاد فرمايا د مجصورة موداوراس جيسي دوسري سورتون في بورها كرديا ہے ـ "اوروه دوسري سورتين سورة واقعه، سورهُ مرسلات، سورهُ عَمَّيَتَسَاّعَ لُوْنَ اور إِذَا الشَّبْسُ كُوِّمَاتُ (وغيره) بين ـ تواحة آن يرُّصنه والےعاجز انسان! تیراقرآن مجیدیر سے سے صرف اتنا حصہ ہے کہ تواس کے ساتھ زبان کو حرکت دے دے، اگر تو قرآن مجید میں جو کچھ پڑھتاہےاس میں غور وفکر کرتا تواس لائق تھا کہان باتوں سے تیرا کلیجہ پھٹ جاتا جن باتوں نے سرکارِ دوعالم صَلَّى اللهُ

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

تَعَالَىٰعَلَيْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ كُوبِورُها كُرِهِ مِا تَهَا، الرَّمِ صرف زبان كَى حركت پر قناعت كرو گه تو قرآنِ مجيد كَثَم ہے محروم رہو گے۔ (1) اللّه تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سیچے طریقے ہے قرآنِ مجید کی تلاوت کرنے اور اس میں مذکور ڈرانے والی باتوں برغور وفکر کرنے اور عبرت وضیحت حاصل کرنی کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

### وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنٍ مَّرِيْكٍ فَي

توجہہ کنزالایہان: اور پچھلوگ وہ ہیں کہ اللّٰہ کےمعاملہ میں جھگڑتے ہیں بے جانے بوجھے اور ہرسرکش شیطان کے پیچھے ہولیتے ہیں۔

توجیدہ کنزُالعِدفان: اور کچھلوگ وہ ہیں جو اللّٰہ کے بارے میں بغیرعلم کے جھگڑتے ہیں اور ہرسرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔

﴿ وَمِنَ النَّاسِ: اور بِحَولُوگ ۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں الله تعالیٰ نے قیامت کی ہولنا کیاں اور اس کی شدت ہیان فر مائی اور لوگوں کو الله تعالیٰ سے ڈر نے اور تقویٰ و پر ہیزگاری اختیار کرنے کا تھم دیا اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فر ما رہا ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کا شاان بزول ہیہ کہ یہ آیت نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جو بڑا ہی جھڑ الوتھا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قرآن میں مجید کو گزشتہ لوگوں کے قصے بتا تا تھا اور موت کے بعدا ٹھائے جانے کا منکر تھا۔ چنا نچیار شاد فر مایا کہ پچھلوگ وہ ہیں جو الله تعالیٰ کی شان کے بارے میں علم کے بغیر جھڑ تے ہیں اور اس کی شان میں باطل با تیں کہتے ہیں اور وہ اپنے جھڑ نے اور عمومی اُحوال میں ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ (2)

(تنسيره كراط الحينان)■

❶ .....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت ومابعده، الشطر الثاني، صفة يوم القيامة ودواهيه واساميه، ٢٧٥-٢٧٥.

الحج، تحت الآية: ٣، ٢/٨ ، ٢، خازن، الحج، تحت الآية: ٣، ٩٩٣٣، روح البيان، الحج، تحت الآية:
 ٢، ٤/٦، ملتقطاً.

كا قصد مو، للبذاعلم كلام برانهين، اچھاعلم ہے۔

﴿ وَيَتَّبِهُ كُلُّ شَيْطُنٍ مَّرِيْلٍ: اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں سرکش شیطان کے بارے میں دوتول ہیں، (1) اس سے انسانی هٔ یا طین مراد ہیں اور یہ کا فروں کے وہ سر دار ہیں جو دوسروں کو کفر کی طرف بلاتے ہیں۔(2) اس سے ابلیس اور اس کے شکر مراد ہیں۔ (1)

\*

یادرہ کہ شیطان خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ان کی کوئی بھی بات نہ انی جائے کیونکہ اگران کی ایک بات مان کی تو یہ ملعون اسی پر اکتفانہ کریں گے بلکہ اور باتیں منوانے کی تاک میں بھی رہیں گے اور جتناان کی بات مان کی تو یہ بیٹ سے اس کا سلسلہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح ان کے ساتھ جھگڑ ہے اور بحث میں مصروف نہ ہوا جائے کیونکہ اس کا سلسلہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح ان کے ساتھ جھگڑ ہے اور بحث میں مصروف نہ ہوا جائے کیونکہ اس کے ذریعے بھی وہ اپنے ناپاک عُزائم میں کا میاب ہوجاتے ہیں لہٰذاان سے نجات کی صورت یہ ہے کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہ جائے کیونکہ اگران کی بات سنی ہی نہ جائے کیونکہ اگران کی بات سنی گومکن ہے کہ کوئی بات دل پر اثر کرجائے اور سننے والا کفرو گراہی کی دلدل میں چنس کررہ جائے ۔ اعلیٰ حضرت اما م احمد رضا خان دَخمة اللهِ تعالیٰ عَلَیْہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ شیطان دوئتم کے ہیں (1) شَیَاطِیْنُ الْہِیْ سے اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اور شیطان دوئتم کے ہیں (1) شَیَاطِیْنُ الْہِیْ ۔ ان سے بناہ دے۔ (2) شَیَاطِیْنُ الْہِیْ نُس ۔ اس سے کفار اور برعتیٰ لوگوں کے داعی اور مُنادی مراد ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ان پرلعت فرمائے اور ان کو ہمیشہ بے سہار ارکھے اور ان پر ہمیں دائی نصرت عطا فرمائے دائے ۔ ان آئے ان کے اور ان کو ہمیشہ بے سہار ارکھے اور ان پر ہمیں دائی نصرت عطا فرمائے ۔ اے اللّٰہ اسیّدا لمرسَلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیْ مَانُہُ وَاللّٰہ وَ اللّٰہ وَسَلّہ کے طفیل ہماری ہیدعا قبول فرما۔

ہمارارب عَزَّوَ جَلَّ فرما تا ہے

وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّا شَيْطِيْنَ الْكِلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّا شَيْطِيْنَ الْكِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِى بَعْضُهُمُ اللَّ بَعْضِ (2) ذُخُرُفَ الْقَوْلِ عُمُوْرًا (2)

یوں ہی ہم نے ہر نبی کا دشمن کیا شیطان آ دمیوں اور شیطان جنوں کو کہ آپس میں ایک دوسرے کے دل میں بناوٹ کی بات ڈالتے ہیں دھوکا دینے کیلئے۔

1 ....خازن، الحج، تحت الآية: ٣، ٩٩٣.

2....انعام:۱۱۲.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِجِنَانَ

جلدشيشم

401

حدیث میں ہے، دسولُ اللّٰه صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے حضرت ابوذ ردَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ سے فر مایا'' شیطان آ آ دمیوں اور شیطان جنوں کے شرسے اللّٰه کی پناه ما نگ حضرت ابوذ ردَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے عرض کی: کیا آ دمیوں میں بھی شیطان ہیں؟ ارشاد فر مایا: ہاں۔ (1)

ائمهٔ دین فرمایا کرتے کہ شیطان آ دمی شیطان جن سے شخت تر ہوتا ہے۔ (<sup>2)</sup>

میں کہتا ہوں: اس آیت کریمہ میں 'شیطِ ٹین الْاِنْسِ'' کومقدم کرنا بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیطان آدمی شیطان جن سے ختر ہوتا ہے۔ اس حدیث کریم نے کہ' جب شیطان وسوسہ ڈالے اتنا کہہ کرا لگ ہوجاؤ کہ تو جموٹا ہے' دونوں قتم کے شیطانوں کاعلاج فرمادیا، شیطان آدمی ہوخواہ جن اُس کا قابواسی وقت چلتا ہے جب اس کی سنیں گے اور جب تنکا تو ڈکراس کے ہاتھ پر رکھ دیں گے کہ' تو جھوٹا ہے'' تو وہ خبیث اپناسا منہ لے کررہ جاتا ہے۔ (3)

## التَّبَعَكَيْهِ التَّعَنُ تَوَلَّا لَا فَا نَتَهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْ بِيْهِ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِ الْ

ترجیدة کنزالایمان: جس پرلکھ دیا گیاہے کہ جواس کی دوتی کرے گا توبیضر وراسے گمراہ کردے گا اوراسے عذابِ دوزخ کی راہ بتائے گا۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان: جس پر بیلکھ دیا گیاہے کہ جواس سے دوئتی کرے گا تو وہ ضرورا سے گمراہ کر دے گا اورا سے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔

﴿ گُتِبَ عَکَیْدِ: جس پریدکھودیا گیاہے۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ لوحِ محفوظ میں جِنّات اور انسانوں کے ہرسرکش شیطان کے متعلق لکھودیا گیاہے کہ جواس کی اطاعت اور اس سے دوئتی کرے گاتو شیطان ضرور اسے گمراہ کردے گا اور اسے جہنم کے عذاب کاراستہ بتائے گا۔ دوسری تفسیریہ ہے کہ لوحِ محفوظ میں اس شخص کے بارے میں لکھودیا گیاہے جوشیطان کی

- 🕕 .....مسند امام احمد، مسند الانصار، حديث ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، ١٣٢/٨، الحديث: ٨٠٦٦.
  - 2 .....تفسير طبري، الناس، تحت الآية: ٤، ٧٥٣/١٢.
    - 3 .....فآوی رضویه،ا/+۸۷-۱۸۷\_

الِالْحَانُ 402 (402 (104)

پیروی اوراس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرورا سے جنت سے گمراہ کردے گااورا سے جہنم کےعذاب کی راہ بتائے گا۔ <sup>(1)</sup>

#### 

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدند ہبوں سے دوسی اور تعلق نہیں رکھنا چاہئے اور نہ ہی ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنی چاہئے کیونکہ بیخود بھی گمراہ ہوتے ہیں اوراپنی چکنی چپڑی باتوں، ظاہری عبادت وریاضت اور دکھلا وے کی پر ہیزگاری کے ذریعے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہر بر ہورَضِی اللّٰه تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا ' دعنقریب میری امت کے آخر میں کچھا یسے لوگ ظاہر ہوں گے جوتم سے ایسی باتیں کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تبہارے باپ دادا نے، تو تم ان سے دور رہنا اور انہیں (خود ہے) دور رکھنا۔ (2)

اسی کتاب کی دوسری روایت میں ہے، حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا'' آخری زمانے میں وَجّال اور کذّ اب ظاہر ہوں گے، وہ تہمارے پاس الیی باتیں لے کرآئیں گےجنہیں تم اور تہمارے باپ دادانے نہاہوگا تو تم ان سے دور رہنا اور انہیں دور رکھنا، کہیں وہ تہمیں گمراہ نہ کردیں اور تہمیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔(3)

بد مذہبوں سے دورر ہنے اور انہیں خود سے دورر کھنے کے ساتھ ساتھ متعدداً حادیث میں ان سے زندگی اور موت کے تمام تعلقات ختم کرنے کا تکم دیا گیا ہے، چنا نچہ ارشاد فر مایا کہ ان کے ساتھ کھا نانہ کھا وُ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے رشتہ نہ کرو، وہ بیمار پڑیں تو پوچھنے نہ جا وُ، مرجا ئیں تو ان کی میت کے پاس نہ جا وُ، ان کی نماز جناز ہ نہ پڑھواور نہ ہی ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ (4) اللّٰہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس پڑمل کی تو فیق عطافر مائے، امین ۔

### يَايُّهَاالنَّاسُ إِنَ كُنْتُمْ فِي مَريبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنُكُمْ مِّنْ تُرَابِ

- ❶ .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤، ٦/٦-٥، تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٤، ٢/٨ ٢٠ ، ملتقطاً.
  - 2 .....مسلم، باب النهى عن الرواية عن الضعفاء... الخ، ص٩، الحديث: ٦(٦).
  - (٧)....مسلم، باب النهى عن الرواية عن الضعفاء... الخ، ص٩، الحديث: ٧(٧).
- 4 ..... كنز العمال، كتاب الفضائل، الباب الثالث في ذكر الصحابة وفضلهم... الخ، الفصل الاول ، ٢/٦ ، ٢ ، الجزء الحادى عشر، الحديث: ٣٢٥٢٥ ، ٣٢٥٢٦ ، تاريخ بغداد ، حرف الواو من آباء الحسينين ، ٢٤٠٠ الحسين بن الوليد ... الخ،

جلد (

قرجہ کا تخالا دیمان: اے لوگوا گرتمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھشک ہوتو یہ فور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیامٹی سے
پھر پانی کی بوند سے پھر خون کی پھٹک سے پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی تا کہ ہم تمہارے لئے اپنی نشانیاں
ظاہر فرما کیں اور ہم گھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے بیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میعاد تک پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ پھر
اس لئے کہتم اپنی جوانی کو پہنچواور تم میں کوئی پہلے ہی مرجا تا ہے اور کوئی سب میں نکتی عمر تک ڈالا جاتا ہے کہ جانے کے
بعد بچھ نہ جانے اور تو زمین کود کیھے مرجھائی ہوئی پھر جب ہم نے اس پر پانی اتا راتر وتازہ ہوئی اور الجر آئی اور ہر رون ق
دار جوڑا اُگالائی۔

توجہ یے کن العوفان: اے لوگو! اگر تہمیں قیامت کے دن اُٹھنے کے بارے میں کچھشک ہوتو (اس بات پرغور کرلوکہ) ہم نے تہمیں مٹی سے پیدا کیا پھر پانی کی ایک بوندسے پھر جے ہوئے خون سے پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اورادھوری بھی ہوتی ہے تا کہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرما کیں اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے بیں اسے ایک مقرر مدت تک مھرائے رکھتے ہیں پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکا لتے ہیں پھر (عمر دیتے ہیں) تا کہ تم اپنی

سينوصَرَاظُ الجنَّانَ 404 حِدْ

جوانی کو پہنچواورتم میں کوئی پہلے ہی مرجا تا ہے اور کوئی سب سے بھی عمر کی طرف لوٹا یا جا تا ہے تا کہ (بالآخر) جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور تو تازہ ہوکر) لہلہاتی ہے اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے اور وہ ہوتسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے۔

﴿ آیا یُنْها النّاسُ: اے لوگو! ۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں شیطان کی پیروی کرنے پرڈائٹا گیا اور اس آیت میں ان لوگوں پر جت قائم فرمائی جارہی ہے جومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کے مثلر ہیں، چنانچہ اس کی پہلی دلیل بیار شادفرمائی کہ اسے لوگو! اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں پھھ شک ہوتو اس بات پرغور کر لوکہ ہم نے تمہاری نسل کی اصل یعن تمہارے عبد الله بھر جے لیمی تمہارے عبد الله بھران کی تمام اولا دکومنی کے قطرے ہے، پھر جے ہوئے خون سے کہ نطفہ گاڑھا خون ہوجا تا ہے، پھر گوشت کی بوٹی ہے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہوئے ہوئے دن ہوئے خون سے کہ نطفہ گاڑھا خون ہوجا تا ہے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس پیدا کیا ۔ انسان کی پیدائش کا حال اس لئے بیان فرمایا گیا تا کہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرما کیں اور تم اللّٰہ تعالی کی قدرت و حکمت کے کمال کو جان لواور اپنی پیدائش کے ابتدائی حالات پر نظر کر کے بچھلو کہ جو قادر برحق بے جان مثل میں اسے انقلاب کر کے جاندار آدمی بناویتا ہے وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کردے تو یہ اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ (1)



الله تعالی انسان کی پیدائش کس طرح فرما تا ہے اور اس کو ایک حال ہے دوسرے حال کی طرف کس طرح منتقل کرتا ہے، اس کا پچھ بیان تو اس آیت میں ہوا اور اس کی مزید تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، چنا نچ سر کا رِ دوعا کَم صَدِّی اللهُ تَعَالیٰ عَدَیْدِوَ اللهِ وَسَدَّم نے ارشا دفر مایا ''تم لوگوں کی پیدائش کا مادہ ماں کے پیٹ میں جالیس دن تک نطفہ کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتن ہی مدت جما ہوا خون ہوجا تا ہے، پھر اتن ہی مدت گوشت کی بوٹی کی طرح رہتا ہے، پھر الله تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جواس کا رزق ، اس کی عمر ، اس کے مل ، اس کا بد بخت یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونک دیتا ہے۔

1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٥، ٩٩٣ م-٣٠٠.

التحديث: ٣٣٣٦ مسلم، كتاب احاديث الانبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه و ذرّيته، ١٣/٢ ٤ ، الحديث: ٣٣٣٦ مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الادمي في بطن امّه... الخ، ص ٢١٤١ ، الحديث: ١(٣٦٤٣).

تنسيره كاظ الجنان

﴿ وَنُقِدُ فِي الْأَنْ حَامِ مَا لَشَاءَ : اورہم ماؤں کے پیٹ میں جسے جاہتے ہیں تظہرائے رکھتے ہیں۔ ﴾ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پرایک دلیل قائم کرنے کے بعد پیدائش کے بعد کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ولا دت کی مقررہ مدت تک تھر ائر کے رکھتے ہیں، پھر تہ ہیں بیچ کی صورت میں نکا لئے ہیں، پھر تہ ہیں عمر دیتے ہیں تا کہ تم اپنی جوانی کو پہنچوا ور تمہاری عقل وقوت کا مل ہوا ور تم میں کوئی پہلے ہی مرجا تا ہے اور کوئی سب سے مکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور اس کواتنا بڑھا پا آجا تا ہے کہ عقل وحواس بجانہیں رہتے اور بالآخرا سیا ہوجا تا ہے کہ اس کی نظر کمزور، عقل ناقص اور فہم وہ بھے کم ہوجاتی ہے اور جو باتیں اسے معلوم ہوتی ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ (1)

یاور ہے کہ اس آیت میں بڑھا ہے کے وقت انسان کی جوحالت بیان کی گئی اس سے انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ مِحْفُوظ سے کیونکہ اگر انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام بھی بڑھا ہے میں اس حال کو بہنے جابیا کرتے تو ان پر تبلیغ فرض نہ رہتی اور نبوت سَلب کر لی جاتی کہ اس صورت میں تبلیغ میں غلطی کا احتمال تھا لیکن چونکہ وہ حضرات آخری دم تک صاحب وی نبی رہتی اور نبوت سَلب کر لی جاتی کہ اس صورت میں تبلیغ میں غلطی کا احتمال تھا لیک ہے خوات آخری دم تک صاحب وی نبی رہتی اس لئے وہ اس حال سے حفوظ سے سے نبیز اللّٰہ تعالیٰ اسپنے فضل سے خاص اولیاءِ کرام کو بھی اس حال سے جدار کھتا ہے اور ان کے علاوہ بھی کچھلوگ ایسے ہیں جنہیں انتہائی ضعیفی کے عالم میں اس حال سے بچالیا جاتا ہے ، چنا نبی حضرت عکر مہد رضے اللّٰهُ تَعَالیٰ عَدُهُ رَمَاتَ ہِیں'' جو خص تلاوت قرآن کا عادی ہوگا وہ اس حالت کونہ پہنچ گا (کہ اس کی عقل اور حواس قائم نہ رہیں)۔ (2)

اورعلامہ احمد صاوی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں' علاءِ کرام پر بھی بیرہالت طاری نہیں ہوتی بلکہ جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کی عقل بھی بڑھتی جاتی ہے۔ (3)

نوٹ: انتہائی تعیفی اور نکھ پن کی عمر سے متعلق کچھ کلام سورہ کل کی آیت نمبر 70 کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اسے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

﴿ وَتَرَى الْأَسْ صَاهِكَ لا اورتوز مین كومرجها ما بواد يكها بهد ﴾ يهال عدر نے كے بعد اٹھنے بردوسرى دليل قائم كى

- الحج، تحت الآية: ٥، ٣٠ . /٣، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٥، ٦/٦-٧، ملتقطاً.
  - 2 ..... جلالين، الحج، تحت الآية: ٥، ص٧٨.
  - 3 .....عاوى، الحج، تحت الآية: ٥، ١٣٢٧/٤.

سيزهراط الجنان (06

جارہی ہے، چنانچیارشادفر مایا کہا۔انسان! تو زمین کومرجھایا ہوااور خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر وتازہ ہوکرلہلہاتی ہےاور بڑھتی ہےاور وہ ہوتتم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے تو جو قادرو برحق رب تعالی مرجھائی ہوئی زمین کوسر سبز وشاداب کرسکتا ہے تو وہ ان بندوں کو بھی زندہ کرسکتا ہے جن کے اجزاموت کے بعد بھر چکے ہوں۔<sup>(1)</sup>

### ذلك بِآنَ الله هُ وَالْحَقَّ وَآنَدُ يُحِي الْمَوْتَى وَآنَ هُ عَلَى كُلِّ فَلِي الْمَوْتَى وَآنَ هُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيدٌ اللهِ

و ترجمه کنزالایمان: بیراس کئے ہے کہ اللّٰہ ہی حق ہے اور بیر کہ وہ مردے جلائے گا اور بیر کہ وہ سب کچھ کرسکتا ہے۔

🕏 ترجیه کنځالعیوفان: پیراس لیے ہے کہ اللّٰہ ہی حق ہے اور یہ کہ وہ مردوں کوزندہ کرے گا اور یہ کہ وہ ہر شے پر قا در ہے۔

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ: بِياس لِيهِ ہے كہ اللّه بَى تَ ہے۔ ﴾ مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كئے جانے پر دودليس بيان فر مانے كے بعد اس آيت ميں ان كانتيجہ مُرَتَّب فر مايا جارہا ہے كہ آ دمى كى پيدائش كے ابتدائى حالات اور مرجھائى ہوئى خشك زمين كوسر سبز وشا داب كردينے كے بارے ذكر كيا گيا تاكتم جان لوكہ اللّه تعالى موجود ہے اور بير چيزيں اس كى حكمت كى دليليں ہيں اور بير بھى جان لوكہ جس طرح اس نے مردہ زمين كوزندہ كيا اسى طرح وہ مردول كوزندہ كرے گا اور بيركہ اللّه تعالى ہمكن چيزير قادر ہے۔ (2)

#### وَّاَنَّالسَّاعَةَ اتِيَةً لَا مَيْبَفِيهَا لَوَانَّاللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُونِ ٥

ترجمة كنزالايمان: اوراس كئے كه قيامت آنے والى اس ميں كچھ شكنہيں اور بيركه اللّه أرهائے گانہيں جوقبروں ميں ہيں۔

1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٥، ٣٠ . ، ٣، روح البيان، الحج تحت الآية: ٥، ٨/٦، ملتقطاً.

**②**.....خازن، الحج، تحت الآية: ٦، ٣٠ · /٣، مدارك، الحج، تحت الآية: ٦، ص٧٣٢، ملتقطاً.

ينومَاظالِمَان 407 حد

﴾ ترجبه كنزًا بعرفان: اوربيكه قيامت آنے والى ہے اس ميں كچھ شكنہيں اوربيكه اللّه انہيں اٹھائے گا جوقبروں ميں ہيں۔

﴿ وَ أَنَّ السَّاعَةَ الرِّيدَةُ: اوربيكه قيامت آنه والى ب- ﴾ ارشا دفر مايا كه بيدولائل اس لئے ذكر كئے گئے تا كتمهيں معلوم ہوجائے کہ قیامت آنے والی ہے اوراس کے آنے میں کچھ شک نہیں اور پیمعلوم ہوجائے کہ اللّٰہ تعالیٰ ان مردول کواٹھائے گاجوقبروں میں ہیں اور مرنے کے بعدا ٹھایا جاناحق ہے۔(1)

خیال رہے کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے جوموت اور حشر کے بیچ میں ہے، نہ کمحض وہ غار جومُر دوں کامَدفن ہو،لہٰدا جلنے والے، ڈو بنے والے وغیر ہسب ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَّلاهُدًى وَّ لا كِتْب

مُّنِيْرٍ ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِبُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴿ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُنِ يَقُدُ يَوْمَ الْقِلِمَةِ عَنَا الْحَرِيْقِ وَذَٰلِكَ بِمَاقَلَّمَتُ يَلْكُو

ٱنَّاللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ فَ

ترجمة كنزالايمان: اوركوئي آ دمي وه ہے كه اللّه كے بارے ميں يوں جھكڑ تا ہے كه نه توعلم نه كوئي دليل اور نه كوئي روثن ﴾ نوشتہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تا کہ الله کی راہ ہے بہکادے اس کے لئے دنیامیں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آ گ کا عذاب چکھا ئیں گے۔ یہاس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آ گے بھیجااور الله بندوں پرظلم نہیں کرتا۔

توجید کنز العِدفان: اورکوئی آ دمی وہ ہے جو اللّٰہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتا ہے۔اس حال میں کہوہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تا کہ اللّٰہ کی راہ سے بھٹکادے،اس کے لیے دنیا میں رسوائی

1 ....خازن، الحج، تحت الآية: ٧، ٣٠٠/٣.

بغ

ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھا کیں گے۔ بیاس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجااور اللّٰه بندوں برظلم نہیں کرتا۔

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّجَاهِ لَى فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ : اوركوئي آدى وه ہے جوالله كے بارے ميں بغيرالم كے جھاڑتا ہے۔ ﴾ شانِ نزول: يه يہ يت ابوجهل وغيره كفاركي ايك جماعت كے بارے ميں نازل ہوئي جوالله تعالىٰ كى صفات ميں جھاڑا كرتے تھے اور اس كى طرف ايسے اوصاف منسوب كرتے تھے جواس كى شان كوائن نہيں۔ چنا نچياس آيت اور اس كے بعد والى دوآيات كا خلاصہ بيہ كہ كہ افروں ميں كوئي آدى وہ ہے جوالله تعالىٰ كى شان وصفت كے بارے ميں يول جھاڑتا ہے والى دوآيات كا خلاصہ بيہ ہے كہ كوئى آدى وہ ہے جوالله تعالىٰ كى شان وصفت كے بارے ميں يول جھاڑتا ہے كہ اس كے پاس نة وعلم ہے، نه كوئى دليل ہے اور نہ كوئى روشن تحريہ ہوئے ہوئا كہ دو اور كائم كى بنا پر حق سے اپنى گردن موڑے ہوئے ہوئا كہ دو الله تعالىٰ كى راہ سے بھا كا دے اور اس كے دين سے مُخرف كردے، اس كے ليے دنيا ميں رسوائى ہے اور قيامت كے دن الله تعالىٰ كى شان بيہ كہ دو جوات نے گا اور اس سے کہا جائے گا كہ بياس كفر و كمذيب كا بدلہ ہے جو تو نے دنيا ميں كيا اور الله تعالىٰ كى شان بيہ كہ دو بندوں پر ظلم نہيں كرتا اور كسى كوجرم كے بغير كي شان بيہ كہ دو بنا ميں كرتا اور كسى كوجرم كے بغير كي شان بيہ كہ دو بنا ميں كرتا اور كسى كوجرم كے بغير كي شائع ہے اور دني كا بدلہ ہے جو تو نے دنيا ميں كرتا اور كسى كوجرم كے بغير كي شائع ہے اور دني كسى كے بدلے گرفت فر ما تا ہے۔ (1)

اس آیت سے دواُ حکام معلوم ہوئے

(1) .....آ دمی کوکوئی بات علم اور سندودلیل کے بغیر نہیں کہنی چاہئے اور خاص طور پر اللّٰہ تعالیٰ کی شان میں ہرگز ایسی کوئی بات نہ کر ہے جواس کی عظمت وشان کے لائق نہ ہوا ورعلم ، سنداور دلیل کے بغیر ہو۔

(2) ....علم والے کے خلاف جو بات بے کمی سے کہی جائے گی وہ باطل ہوگی۔

ہمارے آج کے زمانے کا حال بھی کچھالیا ہی ہے کہ ہم آدمی اپنی عقل سے جو چاہتا ہے اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کے بارے میں کہتا ہے اور پھراس پر إصرار کرتا ہے بلکہ دوسروں کو مجبور کرتا ہے کہ اُس کی بات مانیں اگر چہاس کی بات عقل وفقل سے دور، قر آن وحدیث کے خلاف اور جہالت وحماقت سے بھر پور ہو۔

❶ .....خازن، الحج، تحت الآية: ٨-١٠، ٣٠، ٣٠، مدارك، الحج، تحت الآية: ٨-١، ص٧٣٢، ملتقطاً.

# وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُلُ اللهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ آصَابَهُ خَدُرُ الْطَهَانَ بِهِ فَا فَاللَّا اللهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ آصَابَهُ خَدُرُ الْطَهَانَ بِهِ فَ وَمِن النَّا اللهُ فَيَا وَاللَّا خَرَةً لَا فَرَالُ خَرِهَ اللهُ فَيَا وَاللَّا خَرَةً الْفَاللَّهُ فَيَا وَاللَّا فَيْ اللَّهُ فَيَا اللهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللهُ فَيَا اللهُ فَاللَّهُ فَيَاللَّهُ فَيَا اللهُ فَيَا اللهُ فَيَا اللهُ فَيَا اللهُ فَيَا الللهُ فَيَا اللهُ فَيَا اللهُ فَيَا اللهُ فَيَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّ

توجمهٔ تنزالایمان: اور پچھ آ دمی الله کی بندگی ایک کناره پر کرتے ہیں پھرا گرانہیں کوئی بھلائی بن گئی جب تو چین سے ہیں اور جب کوئی جانچ آپڑی منہ کے بل بلیٹ گئے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا یہی ہے صرح کنقصان۔

ترجید کنوُالعِرفان: اورکوئی آ دمی وہ ہے جواللّٰہ کی عبادت ایک کنارے پر ہوکر کرتا ہے پھرا گراسے کوئی بھلائی پنچے تو مطمئن ہوجا تا ہے۔ ایبا آ دمی دنیااور آخرت دونوں میں نقصان اٹھا تا ہے۔ یہی کھلانقصان ہے۔

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ : اور کوئی آ دی وہ ہے جواللّه کی عبادت ایک کنارے پر ہوکر کرتا ہے۔ ﴾ شانِ نزول: یہ آ بت دیہات میں رہنے والے عربوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جوا طراف ہے آ کر مدینہ میں داخل ہوتے اور اسلام لاتے تھے، ان کی حالت بیٹھی کہ اگر وہ خوب تندرست رہاور ان کی دولت بڑھی اور ان کے ہاں بیٹا ہوا جب تو کہتے تھے کہ اسلام اچھادین ہے، اس میں آ کر ہمیں فائدہ ہوا اور اگر کوئی بات اپنی امید کے خلاف پیش آئی، مثلاً بیار ہوگئے، یا ان کے ہاں لڑکی بیدا ہوگئی، یا مال کی ئی ہوئی تو کہتے تھے: جب ہے ہم اس دین میں داخل ہوئے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوا اور اس کے بعد دین ہے معالے میں اس طرح شک ورز ور دمیں بتایا گیا کہ انہیں ابھی دین میں فارے کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں ابھی دین میں فارے دور کی ہوئی تو مطمئن ہوجاتے ہیں کنارے کھڑ اہوا خص حرکت کی حالت میں ہوتا ہے اور ان کا حال ہے ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پنچے تو مطمئن ہوجاتے ہیں اور اگر انہیں کوئی آز ماکش آ جائے اور کسی قشم کی ختی پیش آئے تو مُر تہ ہو کر منہ کے بل بلیٹ جاتے اور کفر کی طرف لوٹ

ين مَا طُالِحِنَانَ ﴾

جاتے ہیں۔ایسےلوگ دنیااور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ دنیا کا نقصان توبہ ہے کہ جوان کی امیدیں تھیں گ وہ پوری نہ ہوئیں اور مرتد ہوجانے کی وجہ سے ان کا خون مباح ہوا اور آخرت کا نقصان ہمیشہ کاعذاب ہے اور یہی کھلا نقصان ہے۔ (1)

#### 

اس سے معلوم ہوا کہ انسان دینِ اسلام کوئی سمجھ کر قبول کرے اور پھراس پرڈٹ جائے جائے جانے ہویا نقصان ، ہرحال میں خوش رہے اور اللّٰه عَدَّوَجَلَّ کاشکرادا کرتارہے کہ اس نے اسے اسلام جیسی عظیم لازوال دولت سے نوازا۔اس طرح نماز وعبادت وغیرہ کودُنُیو کی نفع ونقصان کے ساتھ نہ تولاجائے بلکہ عبادت کی حیثیت ہی سے کیا جائے۔

يَنْعُوامِنُ دُونِ اللهِ مَالا يَضُرُّهُ وَمَالا يَنْفَعُهُ لَا لِكُهُو الضَّللُ اللهُ عُوالصَّللُ اللهُ عُوالكَمْنَ ضَيَّةً اقْرَبُ مِنْ تَفْعِه للمِسْللَولل البَعِيْدُ ﴿ يَنْ مُواللّهُ مُللّ الْمَوْلِل الْمَعْيْدُ اللّهُ الْمَوْلِل وَلَيْمُ الْمَوْلِلُ وَلَيْمُ الْمَوْلِلُ وَلَيْمُ الْمَوْلِلُ وَلَيْمُ الْمَوْلِلُ وَلَيْمُ الْمَوْلِي وَلَيْمُ الْمُولِي وَلَيْمُ الْمَوْلِي وَمَا لا يَنْفُعُهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلَيْمُ الْمُولِي وَمَا لا يَنْفُعُهُ وَمُا لا يَنْفُعُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا وَلَا لَا مُؤْمِلًا اللّهُ وَمَا لَا مُؤْمِلًا اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلُولُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِنُهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمة كنزالايمان: الله كسواايسكو پوجتى بين جوان كابُرا بھلا بچھ نه كرے يہى ہے دور كى گمراہى \_ايسكو پوجتے بيں جس كے نفع سے نقصان كى توقع زيادہ ہے بيتك كيا ہى بُرامولى اور بيتك كيا ہى بُرار فيق \_

ترجید کنزُالعِرفان: وہ اللّٰہ کے سوااس (بت) کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ اسے نفع دے۔ یہی اور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پو جتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے بیشک وہ کیا ہی برامولی ہے اور بیشک کیا ہی براساتھی ہے۔

﴿يَدُعُوامِن دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّون وه الله كسوااس (بت) كى عبادت كرتاب جوندات نقصان يبني الله كسوااس (بت

الحج، تحت الآية: ١١، ٣٠٠٠-٢٠، مدارك، الحج، تحت الآية: ١١، ص٧٣٣، ملتقطاً.

ينوم الظالجنَان ) ﴿ 411 ﴿ جلدُ

ارشادفر مایا که وہ لوگ مُر تد ہونے کے بعد بت پرتی کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اس کی عبادت کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اس کی عبادت کرتے ہیں جونہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے کیونکہ وہ بے جان ہے، ایسے خداؤں کی پوجا انہا درجے کی گراہی ہے۔ (\*)

﴿ یَکْ عُوْ الْکُنْ ضُوْ الْکُنْ ضُوْ ہُا اَقْدِ ہُم وہ اِس کو بوجتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس آیت میں نقصان سے مرادواقعی نقصان ہے، یعنی دنیا میں قتل اور آخرت میں دوزخ کا عذا ب۔ اور نفع سے مرادان کا خیالی نفع یعنی بتوں کی شفاعت وغیرہ ہے بعنی یہ کفار بتوں سے جس نفع کی امیدر کھتے ہیں وہ تو بہت دور ہے کہ ناممکن ہے جبکہ ان کا حقیقی نقصان عنقر یب ضرورد کھے لیں گے۔

## اِنَّاللَّهُ يُكُخِلُ الَّذِينَ المَنُوْاوَعَمِلُواالطَّلِحُتِ جَنَّتٍ تَجْرِئ مِن اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُنَّ مَنْ عَنْ مَا يُرِيدُنَّ مَا مُعْرِيدُنَّ مَا يُرِيدُنَّ

ترجمة كنزالايمان: بيتك الله داخل كرے گانہيں جوايمان لائے اور بھلے كام كئے باغوں ميں جن كے ينچے نہريں رواں بيتك الله كرتا ہے جو چاہے۔

توجید کنوُالعِرفان: بیشک اللّه ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کوان باغوں میں داخل فرمائے گاجن کے ینچے نہریں رواں ہیں۔ بیشک اللّه جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَكُ خِلُ الَّذِينَ الْمَنُوا: بِينَك اللَّه ايمان والوں كوواخل فرمائے گا۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں ایمان اور اسلام کے متعلق شکوک وشہات رکھنے والوں كا اور مُر تد ہونے کے بعد جن كی وہ پوجا کرتے تصان كا حال بيان كيا گيا اور اب يہاں سے ايمان پر ثابت قدم رہنے والوں كا حال اور ان كے قيقی معبود كی شان بيان كی جارہی ہے، چنا نچه ارشا دفر ما يا كہ بيشك الله تعالى ايمان والوں اور نيك اعمال كرنے والوں كوان باغوں ميں داخل فرمائے گاجن كے نيچنهر بيں رواں ميں۔ بيشك الله تعالى جو چاہتا ہے كرتا ہے اور اس ميں سے يہمی ہے كہ وہ فرما نبر داروں پر انعام اور نافر مانوں پر عذا بفرما تا ہے۔ (2)

❶ .....مدارك، الحج، تحت الآية: ١٢، ص٧٣٣، روح البيان، الحج، تحت الآية: ١٢، ٢/٦، ملتقطاً.

2 ..... تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ١٤، ٨/٠١، ابو سعود، الحج، تحت الآية: ١١/٤، ١، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لِطُالِحِنَانَ 412 صلاحًا

ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہےاور نیک اعمال وہاں کی نعمتوں اور درجات میں اضافے کا باعث ہیں۔

### مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ نَيَا وَالْاَخِرَةِ فَلْيَهُ لُدُ بِسَبَبِ

### إِلَى السَّمَاءَثُمَّ لِيَقْطَعُ فَلْيَنْظُ هِلْ يُذُهِبِّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ هَ

توجمه کنزالایمان: جویه خیال کرتا ہو کہ اللّٰہ اپنے نبی کی مدونہ فر مائے گا دنیا اور آخرت میں تواسے جا ہے کہ او پرکوایک رسّی تانے پھراپنے آپ کو پھانسی دے لے پھر دیکھے کہ اس کا بیدا نوئ کچھ لے گیا اس بات کوجس کی اسے جلن ہے۔

توجید کنوالعوفان: جوید خیال کرتا ہے کہ الله دنیااور آخرت میں اپنے نبی کی مدذ ہیں فرمائے گا تواسے چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی دراز کرلے پھراپنے آپ کو پھانسی دیدے پھر دیکھے کہ کیااس کے داؤ پیج نے وہ چیز مٹادی جس پراسے غصر آتا ہے۔

کری نہیں سکتا تواس کاغضب میں آنااور غصہ کرنا بیکارہے۔ <sup>(1)</sup>

#### 

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللّه تعالیٰ عاجز ہر گرخبیں بلکہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اپنے محبوب بندوں کی مدفر ما تا ہے۔ یا در ہے کہ کفار دینِ اسلام کو صفی ہوت سے مٹانے اور اس کے نور کو بجھانے کا ارادہ رکھتے تھے کی اللّه تعالیٰ نے اپنے صبیب صَلّی اللّه تعالیٰ کا مدفر مائی ، کفار کونیست و نابود کیا اور ان کے شکروں کے اپنے صبیب صَلّی اللّه تعالیٰ کا مدور مائی ، کفار کونیست و نابود کیا اور اراد سے کوشکست و ہزیمت سے دو جا رکر دیا ، اسی طرح آج بھی کفار دینِ اسلام کو ختم کرنے کے ناپا کے عُوائم اور اراد سے رکھتے ہیں اور اس کے لئے ہر طرح کے ذرائع بھی استعال کررہ ہو ہیں کین ان کی بیٹمام ترکوشیں اسلام کو مٹائہیں سکتیں کونکہ اللّه تعالیٰ دینِ اسلام اور اپنے صبیب صَلّی اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کے غلاموں کا مددگار ہے البتہ مسلمانوں کو چا ہے کہ جب اللّه تعالیٰ دینِ اسلام اور اپنے صبیب صَلّی اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کے غلاموں کا مددگار ہے البتہ مسلمانوں کو چا ہے کہ جب وہ کفار کی طرف سے فوری طور پر آئہیں مددنہ پہنچ تو وہ اللّه تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر آئہیں مددنہ پہنچ تو وہ اللّه تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر آئہیں مدونہ پہنچ تو وہ اللّه تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور دشمنوں کی طرف سے جی ختی والی آئے بیتوں پر صبر کریں کیونکہ دی عالب رہے گا بھی مغلوب نہ ہوگا اور کیا رہ تعالیٰ نے چاہا تو عنقریب مسلمانوں سے یہ شکلات دور ہوجا کیں گی اور کفار وہشر کین کی راضین ختم ہوکر رہ جا کیں گی۔ اللّه تعالیٰ نے چاہاتو عنقریب مسلمانوں سے یہ شکلات دور ہوجا کیں گی اور کفار وہشر کین کی راضین ختی راضی کے اس کی کی راضین کی راضین کے می مشکل کے دور ہوجا کیں گی اور کفار وہشر کین کی راضین ختی کے دور ہوجا کیں گی اور کفار کیا دور ہوجا کیں گی اور کفار کی کر دین کی راضین کی راضین کی راضین کی دور ہوجا کیں گی اور کفار کیا دور ہوجا کیں گی اور کفار کی دور ہو کی کی دور کیا کی دور ہو کیا کی دور ہوجا کیں گی اور کفار کی کی دور ہوجا کیں گی دور ہوجا کیں گی اور کفار کی دور ہوجا کیں گی دور ہو کی کی دور ہوجا کیں گی دور ہو کیا کی دور ہو کی کی دور ہو کیا کی دور ہو کی کی دور ہو کی کی دور ہو کی کور کی دور ہو کی کی دور ہوگا کی دور ہو کی کی دور ہو کی کی دور ہو کی کی دور ہو کی کی دور ہ

#### وَكُنْ لِكَ أَنْ ذَلْنُهُ الْبِيرِ بَيِّنْتٍ وَ اَنَّاللَّهَ يَهُ مِنْ مُن يُرِيدُ اللهِ مَا لَكُ مَن يُريدُ ا

﴾ توجههٔ كنزالايمان: اوربات يهي ہے كه بم نے بيقر آن أتاراروشن آيتيں اوربيكه الله دراه ديتاہے جے جاہے۔

ترجمه كن العرفان: اوراس طرح بهم في ال قرآن كوروش آيتون كي صورت مين نازل فرمايا اوربيك الله جي جابتا به بدايت ديتا ب-

﴿ وَكُنْ لِكَ: اوراسى طرح - ﴾ يعنى الله تعالى نے قرآنِ مجيد ميں ايسے دلائل نازل فرمائے جن ميں بچھ إبهام نہيں اور جو تكن ليك : اور اس طرح - ﴾ يعنى الله تعالى عند أبي الله تعالى عليه بين الله ب

• .....تفسير كبير الحج، تحت الآية: ١٥ / ١ / ١٠ / ٢١ - ٢١ / ١ ابو سعود، الحج، تحت الآية: ١٥ / ١ / ١ / ١ البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ١٥ / ١ / ٣٣٢/٦ ملتقطاً.

(تفسيرصراط الحنان)

ا جلد

ُ وَ<sub>الِهِ</sub> وَسَلَّمَ كَى رسالت واضح ہوجائے ،اور دلائل خواہ كتنے ہى واضح اور روثن كيوں نہ ہوں ، ہدايت اسے ہى ملتى ہے جس كے گے لئے اللّٰہ تعالیٰ جا ہتا ہے۔

#### 4

اس آیت ہے معلوم ہوا کے قر آن عظیم ہدایت ملنے، ہدایت پر ثابت قدمی عطا ہونے اور ہدایت میں اضافے کا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے اور قر آن مجید سکھنے میں مشغول ہونا اور اس کے دیئے ہوئے احکامات پڑل کرنا ہدایت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، لہذا جے اللّٰہ تعالیٰ نے قر آن مجید پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے اسے جا ہے کہ وہ قر آن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھے، اسے بچھنے کی کوشش کرے، اس میں دیئے گئے تمام احکامات پڑلی کرے اور جن کا موں سے منع کیا گیا ان سے بازر ہے تا کہ اسے ہدایت پر ثابت قدمی نصیب ہوا ور اس کی ہدایت میں مزید اضافہ بھی ہو۔

صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشاد فرمایا'' اللّٰه تعالٰی اس قر آن کے ذریعے کچھ قوموں کوسر بلند کرے گااور کچھ کوگرادے گا۔ <sup>(1)</sup>

علامه اساعیل حقی دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں' وہ لوگ جوقر آن کریم پرایمان لائے اور انہوں نے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا انہیں اللّٰہ تعالی سربلند کرے گا اور جنہوں نے قر آنِ عظیم پرایمان لانے سے إعراض کیا اور اس کے احکامات برعمل نہ کیا انہیں اللّٰہ تعالی گرادے گا۔ (2)

قرآن مجید کے سلسلے میں صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُم کا حال بیتھا کہ وہ قرآنِ کریم کی دی آیتیں سکھتے اوراس وقت تک دوسری آیات سکھنے کی طرف متوجہ نہ ہوتے جب تک ان دی آیتوں کے تمام تقاضوں پڑیل نہ کر لیتے ، یونہی وہ انتہائی سنگلاتی کے باوجود قرآنِ عظیم سننے سنانے اوراس کی آیات میں غور دفکر کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ چنا نچہ حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ فرماتے ہیں 'میں غریب مہاجرین کی ایک جماعت میں جا بیٹے اور میں ہر ہنہ ہونے کے باعث ایک دوسرے سے بھٹ کی اپناستر چھپاتے تھے۔ ہم میں ایک قاری صاحب قرآنِ مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور کی باعث ایک دوسرے سے بشکل اپناستر چھپاتے تھے۔ ہم میں ایک قاری صاحب قرآنِ مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور کی باعث ایک دوسرے سے بھٹ کہ شور کے باعث ایک دوسرے بے کا کہ بات کی باعث ایک عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَمَ ہمارے پاس کھڑے

❶ .....مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه...الخ،ص٧٠٤، الحديث: ٢٦٩ (٨١٧).

2 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٦١، ٢/٦ ١.

(تَفَسيٰرهِمَ لطُّالِجِنَانَ)=

ہوئے تو قاری صاحب خاموش ہوگئے۔ آپ نے سلام کیا اور ارشاد فر مایا''تم کیا کررہے ہو؟ ہم نے عرض کی بیاد سول کَ اللّٰه! صَلَّى اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم، بیہ میں قرآن سنارہے ہیں اور ہم غورسے اللّٰه تعالٰی کی کتاب کوئن رہے ہیں۔حضور اقدس صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاو فر مایا''تمام تعریفی اللّٰه تعالٰی کے لئے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی شامل فر مائے جن کے ساتھ مُظہرے رہنے کا مجھے بھی تھم دیا گیا ہے۔ (1) اللّٰه تعالٰی تمام سلمانوں کوقرآن مجید کے احکامات پڑمل کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَالَّنِيْنَ هَادُوْا وَ الْصِيِيْنَ وَالنَّطِرِينَ وَالْبَجُوْسَ وَالْبَجُوْسَ وَالْبَجُوْسَ وَالْبَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَالَّذِيْنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَالَّذِيْنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاللَّذِيْنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

ترجمهٔ کنزالایمان: بیشک مسلمان اوریهودی اورستاره پرست اور نصر انی اور آتش پرست اور مشرک بیشک اللّه ان سب میں قیامت کے دن فیصله کرے گابینک ہر چیز اللّه کے سامنے ہے۔

توجیدہ کنڈالعِدفان: بیشک مسلمان اور یہودی اور ستاروں کی بوجا کرنے والے اور عیسائی اور آگ کی بوجا کرنے والے اور اور مشرک بیشک اللّه ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کروے گا بیشک اللّه ہر چیز پر گواہ ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِ بِينَ اَمَنُواْ: بِينِكُ مسلمان - ﴾ ارشادفر ما یا كه بیشك وه لوگ جومسلمان بین اور جویبودی بین اور جوستاروں کی پوجا كرنے والے بین اور جومشرك بین، بیشك الله تعالی ان سب میں كرنے والے بین اور جومشرك بین، بیشك الله تعالی ان سب میں قیامت كون فیصله كردے گا اور ان میں جو جنت كامستحق ہوگا اسے جنت میں اور جوجہنم كاحق دار ہوگا اسے جہنم میں داخل كردے گا۔ بیشك ہر چیز الله تعالی كے سامنے ہے لہذا س فیصلے میں كسی كے ساتھ كوئی ظلم نہ ہوگا۔ (2)

❶ .....ابوداؤد، كتاب العلم، باب في القصص، ٢/٣ ٥٤، الحديث: ٣٦٦٦.

البيان، الحج، تحت الآية: ١٧، ٦/٥١، خازن، الحج، تحت الآية: ١٧، ٣٠٢٣، ملتقطاً.

سَيْرِصَاطُالِحِيَانَ 416 ( 416

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں

(1) .....آن آگر چه برخض این آپ کون اور بدایت کا پیروکارکہتا ہے مگراس کا عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا جب اہلِ جق کون ت واحتر ام کے ساتھ اوند سے منہ دوزخ میں ڈال دیاجائے گا اور اہلِ باطل کو ذلت و خواری کے ساتھ اوند سے منہ دوزخ میں ڈال دیاجائے گا گیا کے ساتھ اور ہے کہ دینِ اسلام ہی حق ہے اور اسے مانے والاحق پر ہے اور تمام انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم کا دین ، اسلام ہی تھا لیکن اب دینِ اسلام سے وہ دین مراد ہے جو حضور پُر نور صَلَّی اللَّهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ لَكُ رَقَى اللَّهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ لَكُ رَقَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

اورارشادفرما تاہے

وَمَنْ يَّبُتَعِ غَيْرَ الْإِسُلامِ دِينًا فَكَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ (2)

ترجید کنزُ العِرفان: اور جوکوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہوگا۔

(2) .....اس آیت میں ہرایک کے لئے بہت وعید ہے، لہذا ہر عقل مندانسان کو چاہئے کہ وہ فیصلے اور قضا کے دن کو یا و رکھے اور وہ اعمال کرنے کی بھر پورکوشش کرے جن سے اللّٰہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے تا کہ قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور اپنے فضل ورحمت سے اس کے حق میں اچھا فیصلہ فرمائے اور اسے جہنم کے در دناک عذاب سے بچا کر جنت کی ہمیشہ دینے والی عالی شان فعمتیں عطا فرمائے۔

1 ---- ال عمران: ٩ ١ .

2 ١٠٠٠٠١ عمران: ٨٥.

تَسَيْرِهِ مَاطًا لِحِنَانَ ﴾

### صِّ التَّاسِ ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَنَابُ ﴿ وَمَنْ يَّهِنِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُكْرِمِ النَّالله كَيفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

ترجمة كنزالايمان: كياتم نے نه ويكھا كه الله كے لئے تجدہ كرتے ہيں وہ جوآ سانوں اور زمين ميں ہيں اور سورج اور 🥞 چانداورتارےاور پہاڑ اور درخت اور چویائے اور بہت آ دمی اور بہت وہ ہیں جن برعذاب مقرر ہو چکااور جسے اللّٰہ ذکیل 🛚 كرےاہےكوئى عزت دینے والانہیں بینک الله جوجاہے كرے۔

ترجيه الكنز العِرفان: كياتم في نهيس ديكها كه جوآ سانول ميس مين اورجوز مين مين مين اورسورج اورجا نداورستار اور تمام پہاڑ اور درخت اور چو یائے اور بہت ہے آ دمی پیسب اللّٰہ کو تجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ وہ ( بھی ) ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے اور جسے الله ذليل كرے تواسے كوئى عزت دينے والانہيں، بيشك الله جوچا ہتا ہے كرتا ہے۔

﴿ أَلَمْ تَكِ :كياتم في بيس ويكها - ﴾ ارشا وفرمايا "ال حبيب اكرم! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اكيا آب فيبيس ويكها کہ جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں اور سورج، جاند، ستارے، تمام پہاڑ، درخت اور چویائے پیسب جیساالله تعالی جا ہتا ہے ویبااسے سجدہ کرتے ہیں اور بہت ہے آ دمی یعنی مسلمان طاعت وعبادت کاسجدہ بھی کرتے ہیں اور بہت ہے وہ لوگ ہیں جن بران کے کفر کی وجہ سے عذاب مقرر ہو چکا ہے کیکن ان کے بھی سائے اللّٰہ تعالٰی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔اور جے اللّٰہ تعالیٰ اس کی شقاوت کے سبب ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والانہیں ، بیثک اللّٰہ تعالیٰ جو عابتا ہے کرتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

نوف: يرآيت بحده ب،اسے را صف اور سننے والے ير محدة تلاوت كرناوا جب بـ



اس ہےمعلوم ہوا کہ سی قوم پاکسی فر دکوبیوت حاصل نہیں کہوہ عزت ونامُؤ ری کواپنی میراث سمجھ لےاوراسی فریب

₫.....مدارك، الحج، تحت الآية: ١٨، ص٤٣٤، خازن، الحج، تحت الآية: ١٨، ٣٠٣-٣٠٣، ملتقطاً.

میں مبتلارہے کہ چاہے ہم جو پچھ کرتے رہیں گتنے ہی اَعمالِ سیاہ سے اپنااعمال نامہ بھردیں اور کردار اور سیرت کتنی ہی داغدار نہ کرلیں ساری زندگی عزت کے ساتھ ہی رہیں گے، ایسانہیں ہے بلکہ جواپنے آپ کواس نعت عظمیٰ کا اہل ثابت کردیتا ہے۔ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ اسے عزت دیتا ہے اور جو سلسل نافرنیوں میں مبتلار ہتا ہے وہ ذلت کے میتل گرادیا جاتا ہے۔

## هٰنُ نِخَصَٰنِ اخْتَصَمُوا فِي مَ يِهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ﴿ ثِيَابٌ مِّنْ تَامٍ لَيُصَبُّ مِنْ فَوْقِ مُ عُوْسِهِمُ الْحَبِيْمُ ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَ الْجُلُودُ الْجُلُودُ ﴿ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ ﴾ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ ﴾

توجہ کنزالایمان: یہ دوفریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑ ہے تو جو کا فرہوئے ان کے لئے آگ کے کپڑے ہیونتے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔جس سے گل جائے گا جو پچھان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں۔

ترجید کنزالعِدفان: یہ دوفریق ہیں جواپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو کا فروں کے لیے آگ کے کیڑے گئے میں جھان کے بیٹوں میں ہے دہ سب اوران کی گئے گئے ہیں اوران کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا۔ جس سے جو پچھان کے پیٹوں میں ہے دہ سب اوران کی گھالیں جل جائیں گی۔ کھالیں جل جائیں گی۔

﴿ لَمْ أَنْ حَصَّلَمِنَ بِيدُوفِرِ بِقَ مِيں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہے کہ مؤنین اور پانچوں شم کے کفار جن کا اور ذکر کیا گیا، یہ دوفر ایق میں جواپنے ربءَ وَجَلَّ کے دین اور اس کی ذات وصفات کے بارے میں جھگڑتے میں تو وہ لوگ جو کا فر میں انہیں مرطرف سے آگھیر لے گی اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے جو پچھ ان کے بیٹوں میں چر کی وغیرہ ہے وہ سب اور ان کی کھالیں جل جا کیں گی۔ (1)

جہنم میں کفار پر ڈالے جانے والے پانی کی پچھ کیفیت ان آیات میں بیان ہوئی اور حضرت ابو ہر بریرہ دَضِی الله

1 ..... جلالين، الحج، تحت الآية: ١٩ - ٢٠ ، ص ٢٨١.

19 )=====

افَتَرَبُ ١٧ )

تعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا''انتہائی گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سَر ایت کرتے کرتے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا اور بیصَ ہر (یعنی گل جانا) ہے، پھر انہیں ویساہی کرویا جائے گا (اور بار باران کے ساتھ ایساہی کیا جائے گا۔)(1)

اور حضرت عبد الله بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نِے فرمایا" کا فروں پر ڈالا جانے والا پانی ایسا تیزگرم ہوگا کہاگراس کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے توان کو گلا ڈالے۔(2)

الله تعالی جاراایمان سلامت رکھے اور جمیں جہنم کے اس عذاب سے پناہ عطافر مائے ،امین۔

#### وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ال

ترجمة كنزالايمان :اوران كي لياوم كرزيس

ﷺ ترجهة كنزالعوفان: اوران كے ليے لوہ كرزيس.

﴿ وَلَهُمْ : اوران کے لیے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ جہنم میں کا فروں کوعذاب دینے کے لئے لوہے کے گرز ہیں جن سے آئہیں ماراجائے گا۔ (3)



اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہنم میں جن گرزوں سے ماراجائے گاوہ لو ہے کے ہیں، ان کے بارے میں حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْهُ سے روایت ہے، سرکار دوعالَم صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَنْهُ فَ اللّٰهُ تَعَالَیْ عَنْهُ فَ اللّٰهُ تَعَالَیْ عَنْهُ اللّٰهِ عَالَیٰ اللّٰهُ تَعَالَیْ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالَیْ عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالَیْ عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالَیْ عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَالَیْ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

اور دوسری روایت میں ہے کہا گروہ گرزیہاڑ پر ماراجائے تو وہ ریزہ ریزہ ہوجائے۔(گرز لگنے کے بعد) پھر

- **1**.....سنن ترمذي، كتاب صفة جهنّم، باب ما جاء في صفة شراب اهل النار، ٢٦٢/٤، الحديث: ٢٥٩١.
  - 2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ١٩، ص٥٣٥.
  - 3 .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢١، ١٨/٦.
  - 4 .....مسند امام احمد، مسند ابي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، ٨/٤ ه، الحديث: ١١٢٣٣.

سَيْرِ مِنَا طُالْجِنَانَ ﴿ 420 ﴿ جَلَدَ شَتْ

بندے کو پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا۔(1)

حضرت حسن بھری دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ فَر ماتے ہیں: حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ فر ما یا کرتے تھے: جہنم کا ذکر کثرت سے کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی بہت شدید ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کے گرزلو ہے کے ہیں۔ (یعنی اس یاد سے خوف خدا پیدا ہوگا۔)(2)

اللّٰه تعالى جميں جہنم كے اس خوفناك عذاب سے پناہ عطافر مائے ، امين ـ

## كُلَّمَا آكَادُوْ آآن يَّخُرُجُوْ امِنْهَا مِنْ غَيِّم أُعِيْدُو افِيهَا وَذُو قُوا كُلَّمَا آكَادُ وَ الْمُورِيقِ الْمَادُونِي الْمُادُونِي الْمَادُونِي الْمُادُونِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

ترجمة كنزالايمان: جب محمين كسبباس مين سے نكانا جا بيں گے پھراس ميں لوٹادينے جائيں گے اور حكم ہوگا كه چكھوآ گ كاعذاب ـ

ترجبه کنزالعِرفان: جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا جا ہیں گے تو پھر اسی میں لوٹا دیے جا کیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کاعذاب چکھو۔

﴿ كُلَّهَا آَكَا اُدُوْ اَنْ يَخْرُجُوْ امِنْهَا مِنْ غَيِّم: جب مَلْ عَسب الله مِن سے تكانا جا بیں گے۔ ﴾ ارشاد فرمایا كه جب وہ كُلَّهَا آكا اُدُوْ اَنْ يَخْرُجُوْ امِنْهَا مِن عَيْنَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ



جہنم الله تعالى كے جلال كامظہر ہے اور الله تعالى نے جہنم كواس لئے پيدا فرمايا ہے تا كەمخلوق كوالله تعالى ك

- الحديث: ١١٧٨٦.
- 2 .....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب ذكر النار، ما ذكر فيما اعدّ لاهل النار وشدّته، ٩٧/٨، الحديث: ٤٠.
  - 3 .....جلالين، الحج، تحت الآية: ٢٢، ص ٢٨.

(a) (118/50)

**المحال** جلم

=(تنسيرصراط الجنان

و الشاعد

277

جلال اوراس کی کبریائی کا اندازہ ہوجائے اورلوگ اس سے ڈرتے رہیں اوراس کے خوف کی وجہ سے گنا ہوں سے باز آر ہیں۔ (1) افسوس! آج لوگوں کے دل کی تختی کا بیرحال ہے کہ قرآنِ مجید میں جہنم کے انتہائی در دناک عذابات کے بارے میں پڑھنے کے باوجودان سے ڈرتے نہیں اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ گنا ہوں میں مصروف ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ،امین۔

قرجمة كنزالايمان: بيشك الله داخل كرے گانہيں جوائمان لائے اورا چھے كام كيے بهشتوں ميں جن كے ينچنهريں بہيں اس ميں پہنائے جائيں گے سونے كے نگن اور موتى اور وہاں ان كى پوشاك ريشم ہے۔ اور انہيں پاكيز ہ بات كى مدايت كى گئ اور سب خوبيوں سراہے كى راہ بتائى گئی۔

ترجید کنٹالعِدفان: بیشک اللّه ایمان والوں کواور نیک اعمال کرنے والوں کوان باغوں میں داخل فرمائے گاجن کے نیچے نیریں جاری ہیں۔ انہیں ان باغوں میں سونے کے نگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور جنتوں میں ان کالباس ریشم ہوگا۔ اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے لائق (اللّه) کا راستہ دکھایا گیا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُكُونُ خِلُ الَّذِيثَ المَنُوا: بِينَك اللَّه ايمان والول كوداخل فرمائے گا۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں کفار کا عبر تناک انجام بیان کیا گیا اور اب یہاں سے قیامت کے دن ایمان والول اور نیک اعمال کرنے والول پر ہونے والے انعامات بیان کئے جارہے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بیشک اللّه تعالیٰ ایمان والول کواور نیک اعمال کرنے والول کوان باغول میں

البيان، الحج، تحت الآية: ٢٢، ١٩/٦.

سينوم لظ الجنان

جلدشيشم

واخل فرمائے گاجن کے بنچ نہریں جاری ہیں۔انہیں ان باغوں میں سونے کے نگن اورایسے موتی پہنائے جائیں گے ؟ جن کی چیک مشرق سے مغرب تک روشن کرڈالے گی اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا جسے پہننا دنیا میں مُردوں پر حرام ہے۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت میں جنت کی جن نعمتوں کے بارے میں بیان ہواان سے متعلق 3 اُحادیث ملاحظہوں،

(1).....حضرت حکیم بن معاویه دَضِیَاللَّهُ تَعَالَیْ عَنُهُ سے روایت ہے ، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ''جنت میں یانی کا دریا ، شہد کا دریا ، دودھ کا دریا اور شراب کا دریا ہے ، پھران سے نہرین ککتی ہیں۔<sup>(2)</sup>

(2) .....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، سیّد المرسَلین صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''مومن کے اعضامیں وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضوکو یانی پہنچے گا۔(3)

(3) ..... حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا دوجہ نتیوں کے سرپرتاج ہوں گے اور ان تاجوں کا ادنی موتی مشرق سے مغرب تک کوروش کردے گا۔ (4)

#### 4

اَ حادیث میں ریشم پہننے والے مرد کے لئے سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں،ان میں سے چندورج ذیل ہیں،

(1) .....حضرت علی المرتضلی حُرَّمَ الله تعالی وَجُهَهُ الْکویُهُ فر ماتے ہیں، نبی کریم صَلَّی اللهُ تعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے وائیں ہوئی سے میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا لے کرارشا وفر مایا'' بیشک بیدونوں میری امت کے مَر دوں پرحرام ہیں۔ (5) میں حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللهُ تعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا ''جس نے دنیا میں ریشم بہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں بہنے گا۔ (6)

- 1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٢٣، ٣٠٤/٣، ملتقطاً.
- 2 ..... ترمذى، كتاب صفة الجنّة، باب ما جاء في صفة انهار الجنّة، ٢٥٧/٤، الحديث: ٢٥٨٠.
- 3 .....مسلم، كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، ص١٥١، الحديث: ٤٠(٠٥٠).
- المدنى، كتاب صفة الجنّة، باب ما جاء لادنى اهل الجنّة من الكرامة، ٢٥٣/٤، الحديث: ٢٥٧١.
  - 5 .....ابو داؤد، كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، ٢١/٤، الحديث: ٧٠٥٧.
  - 6 .....بخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرّجال... الخ، ٩/٤ ٥، الحديث: ٥٨٣٢.

تَسْيَرْصِرَاطُالْجِنَانَ 423 (مَلْنَا لَجُنَانَ 423 (مَلْنَالْجِنَانَ 423 (مَلْنَا لَعِنَانَ عَلَى الْعَلَى الْ

- (3) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عنهُ مَا سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَے ارشاد فَرَايا: ' دریشم وہ پہنے گاجس کے لیے آخرت میں کھے حصہ بیں۔ (1)
- (4)....حضرت عبدالله بن زبير دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ ما فرماتي بين كه ' جود نيامين ريشم پينے گاوه جنت ميں نہ جائے گا۔ (2)
- (5) .....حضرت جوبريد دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُها مِيهِ وَايت ہے، رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا وفر مايا ''جس نے ریشم کالباس پہنا الله تعالی اسے قیامت کے دن آگ کا کیڑا پہنائے گا۔(3)

﴿ وَهُنُ وَاللَّهِ الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ: اورانهيں پاكيزه بات كى ہدايت دى گئى۔ ﴾ اس آيت ميں پاكيزه بات سے كلم توحيد مراد ہے اور اللّٰه تعالىٰ كادين اسلام ہے۔ (4)

اِتَّالَّذِيْ كَفَهُ وَاوَيَصُنُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْسَجِ بِالْحَرَامِ النَّالِيُ اللهِ وَالْسَجِ بِالْحَرَامِ النَّيِ الْحَرَامِ النَّالِيْ اللهِ الْحَالِيْ الْحَالِدُ فِيْ فِي فِي الْحَالِيْ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

توجہ کنزالایمان: بیشک وہ جنہوں نے کفر کیا اور رو کتے ہیں اللّٰہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب ک پولوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک ساحق ہے وہاں کے رہنے والے اور پر دیسی کا اور جواس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے در دناک عذاب چکھائیں گے۔

ترجہا کہ کنالعرفان: بیشک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللّٰہ کے راستے اور مسجدِ حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں ک لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کاحق برابر ہے اور جواس میں ناحق کسی زیاد تی کا

- 1 .....مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضّة ... الخ، ص ١١٤٥ الحديث: ٧(٦٨٠).
  - 2 ....سنن الكبرى للنسائي، كتاب الزينة، لبس الحرير، ٥/٥٦٤، الحديث: ٩٥٨٥.
- - 4 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٢٤، ٣٠٤/٣.

نسيزهِ رَاطًا لِجِنَانَ ﴾

جلدشيشم

#### اً ارادہ کرے گا تو ہم اسے در دناک عذاب چکھا ئیں گے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفَنُ وَا: يَشِكَ جِنهُول فَ كَفَر كِيا - ﴾ شانِ نزول: يه يت سفيان بن حرب وغيره كے بارے ميں نازل ہوئى جنهوں في سفيان بن حرب وغيره كے بارے ميں نازل ہوئى جنهوں في سفيان بن حرب وغيره كے بارے ميں نازل ہوئى جنهوں في سفيان الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَال

و وَالْمَسْجِوِالْحَوَاوِد: اور مجرِحرام - کیمفسرین فرمات ہیں کداگر یہاں آیت میں مجرِحرام سے فاص کعبہ معظّمہ مراد ہوجی یا گذا کہ مام شافعی دَحِیَ الله تعَالَی عَدُهُ کا فرمان ہو واس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ مجرِحرام تمام اوگوں کا قبلہ ہے اوراس کی طرف منہ کرنے میں وہاں کے رہنے والے اور پردلی سب برابر ہیں، سب کے لئے اس کی تعظیم و حرمت اوراس میں نج کے ارکان کی ادائی کی میساں ہے اور طواف و نماز کی فضیلت میں شہری اور پردلی کے درمیان کوئی فرق نہیں ۔ اورا گراس آیت میں مجرِحرام سے مکہ مرمہ یعنی پوراحرم مراد ہوجیسا کہ امام اعظم ابوضیفہ دَعِی الله تعَالَی عَدُهُ کا فران ہے قواس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ حرم شریف شہری اور پردلی سب کے لئے برابر ہے، اس میں رہنے اور طرف ہونے کا سب کوت حاصل ہے جبکہ کوئی کسی کواس کے گھر سے نکا لے نہیں ۔ ای لئے امام اعظم ابوضیفہ دَعِی الله تعالَی عَدُهُ مَا کہ میکن کوت حاصل ہے جبکہ کوئی کسی کواس کے گھر سے نکا لے نہیں ۔ ای لئے امام اعظم ابوضیفہ دَعِی الله تعالَی عَدْهُ وَالله عَدْهُ وَالله وَسَدُمُ نَا اردان کا کرا میں حاصل کرنے کوئع فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، نبی اگر می کوئی نی اگر می کوئی نے ارشاد فرمایا '' میکن کرمہ کی زمینوں کو بیجنے اوران کا کرامیوا صل کرنے کوئع فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، نبی اگر می کوئی نے نور کوئی کسی زیاد تی کا ارادہ کرے گا۔ پہم جرح ام میں ناحق زیاد تی سے کہا مراد ہے اس کے بارے میں مضرین کے چندا تو ال ہیں۔ (1) اس سے شرک و بت پرتی مراد ہے۔ (2) اس سے ہر میں احرام کے بغیر داخل میں عور اور فیل مراد ہے دئی کہ خاوم کوگالی و بنا بھی اس میں داخل ہے۔ (3) اس سے حرم میں احرام کے بغیر داخل

1 ..... تفسيرات احمديه، الحج، تحت الآية: ٢٥، ص٢٨٥.

2 .....تفسيرات احمديه، الحج، تحت الآية: ٢٥، ص٢٥، خازن، الحج، تحت الآية: ٢٥، ٣/٤ . ٣-٥٠ ، ملتقطاً.

ہونایا حرم کے ممنو عات کا اِرتکاب کرنا جیسے شکار مارنا اور درخت کا ٹناوغیرہ مراد ہے۔ (4) حضرت عبد الله بن عباس

دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰعَنَهُمَا فرماتے ہیں:اس سے مرادبیہ ہے کہ جو تحقیق نہ کرے تواسے قل کرے یا جو تجھ برظم نہ کرے تواس برظلم کرے۔(1)

شان زول: حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ مَا سے روایت ہے کہ نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَ عَبِدالله بن أنيس (بن خطل) کو دوآ دميوں كے ساتھ بھيجا تھا جن ميں ايك مها جرتھا دوسر النصاری ، ان لوگوں فرسَلَمَ في عبدالله بن أنيس كوغصة آيا دراس نے انصاری کوتل كرديا اور خود مُرتكه بو كے اپنے اپنے نسب كی فخريه باتيں بيان كيں تو عبدالله بن أنيس كوغصة آيا دراس نے انصاری کوتل كرديا اور خود مُرتكه بوكر كم مكرمه كی طرف بھاگ گيا۔ اس پربي آيت بحريم منازل ہوئی۔ (2)

## وَإِذْ بَوَّ أَنَالِإِبْرِهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ آنَ لَا تُشُرِكُ فِي شَيَّا وَطَهِّرُ بَيْتِي وَالْرَّكِةِ السَّجُوْدِ السَّالِ فِي السَّلَّ فِي السَّلَّ فِي السَّلَّ فِي السَّالِ فِي السَّالِ فِي السَّلِيْ فِي السَّلَّ فِي السَّلِي فِي السَّلَّ فِي السَّلَّ فِي السَّلِي فِي السَّلِي فِي السَّلِي فِي السَّلِي فِي السَّلِي السَّلِي فِي السَّلِي السَّلِي فِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي فِي السَّلِي الْمِي السَّلِي الْمِي السَّلِي فِي السَّلِي فِي السَّلِي السَّلِي فِي السَّلِي الْمِي السَلِي الْمِي الْمِي الْمِي ف

توجههٔ تنزالایمان: اور جب که ہم نے ابراہیم کواس گھر کاٹھکا ناٹھیک بتادیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کراور میرا گھر ستھرار کھ طواف والوں اوراعة کاف والوں اور رکوع مجدے والوں کے لئے۔

ترجیا کنزُالعِدفان: اور یا دکروجب ہم نے ابرا ہیم کواس گھر کا تیج مقام بتادیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرواور میرے گھر کوطواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کیلئے خوب صاف ستھرار کھو۔

﴿ وَإِذْ بَوَّ أَنَالِا بُرهِ يَمَ مَكَانَ الْبَيْتِ: اور بادكروجب بهم في ابرا بيم كواس كمركا سيح مقام بتاديا - ﴿ كعبه عظمه كا مَارت بِهِ لَهُ السَّلَامُ وَ وَ السَلَامُ وَ السَّلَامُ وَالْمُ الْمُوالِقُولُ السَّلَامُ وَالْمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ وَ السَّلَامُ وَالْمُ الْمُعَامِ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَالْمُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعَامِلَامُ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَامِ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامُ الْمُعَامِ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَامُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُع

1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٢٥، ٥/٣٠٠.

2 .....درمنثور، الحج، تحت الآية: ٢٧/٦.

يزصَ لُطُالْجِنَانَ ( 426

موجودتھی اورایک قول یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجاجو خاص زمین کے اس حصے کے اوپر تھا جہاں پہلے کعبہ عظمہ کی عمارت تھی ، اس طرح حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی گئی اور آپ نے اس کی پرانی بنیاد پر کعبہ شریف کی عمارت تعمیر کی۔(1)

﴿ أَنُ لَا تُشُوكِ فِي شَيْطًا: اور علم دیا که میرے ساتھ کسی کوشریک نه کرو۔ ﴾ کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت اللّٰہ تعالی فی سے حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰ اُوالسَّلام کی طرف وحی فرمائی که میرے ساتھ کسی کوشریک نه کرواور میرے گھر کوطواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کیلئے شرک سے، بتوں سے اور ہرقتم کی نجاستوں سے خوب صاف سقرار کھو۔ (2)

یادرہے کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام ایک آن کے لئے بھی شرک نہیں کرتے، وہ شرک سے پاک ہیں اور گنا ہوں سے بھی معصوم ہیں اور اس آیت میں جوحضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام سے فرمایا گیا کہ' میر سے ساتھ کی کوشر یک نہ کرو' اس سے بیمرا دنییں کہ آپ مَعَاذَ اللّه شرک میں مبتلا تصاور اللّه تعالیٰ نے آپ کواس سے منع فرمایا بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اللّه تعالیٰ کی رضا سے مراد بیہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اللّه تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ کوئی دوسری غرض نہ ملانا۔ (3)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سجد تغییر کرنا، اسے صاف تھرار کھنا اوراس کی زینت کرنا حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰة وَالسَّدَم کی سنت اوراعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اسی مناسبت سے یہال مسجد تغییر کرنے اور اسے صاف ستھرار کھنے کے تین فضائل ملاحظہ ہوں۔

(1) .....حضرت ابوقر صافحه دَضِى اللهُ تَعَالى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ نے ارشاو فرمایا دمسجدیں تعمیر کرواوران سے کوڑا کرکٹ نکالو، پس جس نے اللّه تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے مسجد بنائی اللّه

- ❶ .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٦، ص٧٣٦، خازن، الحج، تُحت الآية: ٢٦، ٣/٥، ٣، ملتقطاً.
  - 2 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٢٦، ٣٠٥/٣.
  - 3 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٢٦، ٩/٨ . ٢.

تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر پنانے گا اور اس سے کوڑا کرکٹ نکالنا حور عین کے مہر ہیں۔ (1)

(2) .....حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللهٰ تَعَالیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللهٰ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فر مایا

''جس نے مسجد سے اَفِی تَتَ وینے والی چیز (جیسے ٹی، کنکر) نکالی تو اللّه تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ (2)

(3) ..... حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِی اللهٰ تَعَالیٰ عَنْهُ مَا فر ماتے ہیں: ایک عورت مسجد سے تنکے اٹھایا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا اور حضور اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کو اسے وَن کرنے کی اطلاع نہ دی گئی تو آپ نے ارشا و فر مایا'' جبتم میں کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دیا کرو، پھر آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کو اسے دیا کرو، پھر آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَاسَ عُورت بِنِهُمَا زَبِرُ ہِی اور فر مایا'' میں نے اسے جنت میں ویکھا ہے کیونکہ وہ مسجد سے تنکے اٹھایا کرتی تھی (3)

فر مایا'' میں نے اسے جنت میں ویکھا ہے کیونکہ وہ مسجد سے تنکے اٹھایا کرتی تھی (3)

اس آیت سے بیجھی معلوم ہوا کہ سجد کا متولی نیک آدمی ہونا چاہیے۔اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَئے مَهُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِماتے ہیں' متولی بینے کے لائق وہ ہے جو دیا نت دار، کا م کرنے والا اور ہوشیار ہو۔اس پر وقف کی حفاظت اور خیر خواہی کے معاطع میں کافی اطمینان ہو۔فاسق نہ ہو کہ اس سے نفسانی خواہش یا بے پر واہی یا حفاظت نہ کرنے یا گہو ولعب میں مشغول ہونے کی وجہ سے وقف کو نقصان پہنچانے یا پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ بدعقل، عاجزیا کا بل نہ ہو کہ ایک ما دانی، کا م نہ کر سکنے یا محنت سے بیخے کے باعث وقف کو خراب کر دے۔فاسق آگر چہ کیسا ہی ہوشیار، کا م کرنے والا اور مالدار ہو ہرگز متولی بننے کے لائق نہیں کہ جب وہ شریعت کی نافر مانی کی پر وائیس رکھتا تو کسی دینی کا م میں اس پر کیا اطمینان ہوسکتا ہے اور اسی وجہ سے بی کہ وقف کرنے والا اگر خو وفسق کرنے واجب ہے کہ وقف اس کے قبض سے نکال لیا جائے اور اسی وجہ سے بی کھم ہے کہ وقف کرنے والا اگر خو وفسق کرنے واجب ہے کہ وقف اس کے قبض سے نکال لیا جائے اور کسی امانت دار اور دیانت دار کوسیر دکیا جائے۔ (5)

**ق**.....فآوی رضوبه، ۱۲/۵۵۵ ملخصاً \_

ملم علم

الحديث: ١٩٥٣.

ابن ماجه، كتاب المساحد والجماعات، باب تطهير المساحد وتطييبها، ١٩/١ ٤١ الحديث: ٧٥٧.

<sup>3 .....</sup>معجم الكبير، عكرمة عن ابن عباس، ١١٠/١، الحديث: ١١٦٠٧.

<sup>◆ .....</sup>مبحد کی صفائی سخرائی ہے متعلق مفید معلومات حاصل کرنے کے لئے امیرا المسنّت دَامّتُ بَرَ کَاتُهُمُ الْعَالِیّه کے رسالے''مسجدیں صاف رکھئے'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ) کامطالعہ مفیدے۔

م نتاین شه ولار د د ملز أ

# وَاذِّنُ فِي التَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوك مِ جَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِينَ مِنَ كُلِّ فَي التَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوك مِ جَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِينَ مِنَ كُلِّ فَي كُلُّ وَالسَّمَ اللهِ فِي كُلِّ فَي عَنِي فَي لِي لَي مُن اللهِ فَي اللهُ عَلَى مَا مَا ذَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْا نَعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَالْعِمُ وَالْبَالِسَ الْفَقِيْرَ اللهُ فَعَلَى مَا مَا وَالْعِمُوا الْبَالِسَ الْفَقِيْرَ اللهُ الْمَا مِن الْفَقِيْرَ اللهُ اللهُ

توجمهٔ تکنالایمان: اورلوگوں میں جج کی عام ندا کر دےوہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دُبلی اونٹنی پر کہ ہر ورکی راہ ہے آتی ہیں۔تا کہ وہ اپنافائدہ پائیں اور اللّٰہ کانام لیں جانے ہوئے دنوں میں اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چو پائے توان میں سے خود کھا وَاور مصیبت زدہ مختاج کوکھلاؤ۔

ترجید کنزالعوفان: اورلوگول میں حج کاعام اعلان کردو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر (سوار ہوکر) آئیں گے جودور کی راہ ہے آتی ہیں۔تا کہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہوجائیں اور معلوم دنوں میں اللّٰہ کے نام کو یاد کریں اس بات پر کہ اللّٰہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھا وَ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلا وَ۔

﴿ وَاَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَتِّمِ: اورلوگوں میں جج کاعام اعلان کردو۔ ﴾ کعبشریف کی تغییر کے بعد حضرت ابراہیم علیٰهِ الصَّلاٰهُ وَالسَّلام نے الصَّلاٰهُ وَالسَّلام نے الصَّلاٰهُ وَالسَّلام نے الوقبیس بہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگول کو میر کے گھر آنے کی دعوت دو، چنا نچہ حضرت ابراہیم علیٰهِ الصَّلاٰهُ وَالسَّلام نے ابویس بہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگول کو ندا کردی کہ بیٹ اللّٰه کا جج کرو۔ جن کی قسمت میں جج کرنا لکھا تھا انہوں نے ابویس کی پشتوں اور ماؤں کے بیٹوں سے جواب دیا' نکینگ اللّٰهُ مَّ لَبَیْکَ، یعنی میں صاضر ہوں، اے اللّٰه ابمیں صاضر ہوں، اے اللّٰه ابمیں صاضر ہوں۔ حضرت حسن دَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کا قول ہے کہ اس آیت ' اَذِّنُ '' میں رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیٰهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے اعلان کردیا اور ارشا دفر مایا کہ اے لوگو! اللّٰه کو وَجُلُ نَے می پر جج فرض کیا تو جج کہ اور ا

**1**.....مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٧، ص ٧٣٦، خازن، الحج، تَحت الآية: ٢٧، ٣٠٥، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرهِمَ لطُّالِجِنَانَ)=

افَقَرَبُ ١٧ ﴾

﴾ ﴿ يَأْتُوْكَ مِ جَالًا: وہ تہمارے پاس پیدل آئیں گے۔ ﴾ یعنی جب آپ لوگوں میں جج کا اعلان کریں گے تو لوگ آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پرسوار ہوکر آئیں گے جو دور کی راہ سے آتی ہیں اور کنٹر سفر کرنے کی وجہ سے دبلی ہوجاتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت میں جے کے لئے پیدل آنے والوں کا پہلے ذکر کیا گیا،اس سے معلوم ہوا کہ پیدل جج کرنا بہت فضیلت کا باعث ہے۔اس مناسبت سے یہاں مکہ مکر مہسے پیدل جج کرنے کے دوفضائل ملاحظہ ہوں:

(1) ..... حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ ارشا دفر مایا: ''جس نے مکہ سے پیدل حج شروع کیا حتی کہ (ج مکمل کرے) مکہ لوٹ آیا توالله تعالی اس کے ہرقدم کے بدلے سات سونکیاں حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشاد فر مایا'' ہرنیکی کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں۔ (2)
لاکھ نیکیاں۔ (2)

(2) .....حضرت عبدالله بن عباس دَضِی الله تعالی عنه ما سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَی الله تعالی علیه وَاله وَ سَلَمَ نے ارشاو فر مایا'' سوار ہوکر جج کرنے والے کے لئے ہراس قدم کے بدلے میں ستر نیکیاں ہیں جواس کی سوار کی چلے اور پیدل جج کرنے والے کے لئے ہرقدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سے سات سونیکیاں ہیں۔ کسی نے عرض کی نیاد سولَ الله! صَلَّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَ سَلَّمَ مَرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشا و فر مایا ''ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ (3) صَلَّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلَّمَ مَرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشا و فر مایا ''ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ (3) ﴿لِیکُشُهِ کُو اُمَنا فِعَ لَهُمُ: تاکہ وہ این فوائد پر حاضر ہوجا کیں۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں جج کرنے کا حکم دیا گیا اور اب اس حکم کی حکمت بیان کی جار ہی ہے، چنا نچارشا و فر مایا کہ لوگوں کو جے کے لئے بلائیں تاکہ وہ جج کرکے اپنے دینی اور وُنُوی دونوں طرح کے وہ فوائد حاصل کریں جواس عبادت کے ساتھ خاص ہیں ، دوسری عبادت میں نہیں یائے جاتے۔ (4)

4

چ کرنے والے کودینی فائدہ توبیر حاصل ہوتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور وہ گنا ہوں سے ایسے

- 1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٢٧، ٣/٥٠٣-٣٠٦.
- الحديث: ١٧٣٥.
  - 3 .....مسند البزار، مسند ابن عباس رضى الله عنهما، ٣١٣/١، الحديث: ٩١١٥.
- 4.....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٢٨، ٨/ ٢٠، مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٨، ص٧٣٧.

سَيْرِصَ لَطُالِجِنَانَ 430 ( جلدشُّ

یاک ہوکرلوٹنا ہے جیسےاُس دن گناہوں سے پاک تھاجب وہ مال کے بیٹ سے بیدا ہواتھا، جنانچہ حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ الله تعَالى عَنهُ سے روایت ہے ، حضور اقدس صَلَى الله تعَالى عَلَيْه وَاله وَسَلَّمَ نِهُ ارشا و فرمایا ' حس نے الله تعالى كى رضا كے لئے حج کیااور (ج کے دوران) کوئی فخش کلام کیا نفت کیا تو وہ گناہوں سے ایسے یاک ہوکرلوٹے گا جیسے اُس دن تھا جب وہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ <sup>(1)</sup>

اور حضرت عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّهُ يَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشادفر مایا ''جج وغمر ہ محتاجی اور گنا ہوں کوایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے ، جاندی اور سونے کے میل کو دور کردیتی ہے اور جج منررُ وركا تُواب جنت ہی ہے۔

اور دُنیَوی فائدہ میہ ہے کہ جج کے دنوں میں لوگ تجارت کر کے مالی نفع بھی حاصل کرتے ہیں۔

﴿ وَيَذُكُرُ وااسْمَ اللهِ فِي آيًا مِرَّعَتُلُومَتِ : اورمعلوم دنوں میں الله کے نام کویا وکریں۔ ﴾ الله تعالی کانام یا وکرنے ہے مرادیہ ہے کہ اللّٰہ تعالٰی نے حج کرنے والوں کو جو بے زبان مویشیوں اونٹ، گائے ، بکری اور بھیڑ کے ذریعے رزق دیا نہیں ذبح کرتے وقت وہ ان پر اللّٰہ تعالیٰ کا نام لیں۔ یااس سے مرادیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کوجو بے زبان مویشیوں اونٹ، گائے ، بکری اور بھیٹر سے رزق دیااس نعت پروہ اللّٰہ تعالیٰ کی حمداورشکر کریں اوراس کی یا ک بیان کریں۔معلوم دنوں سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں دوقول ہیں۔(1)ان سے ذی الحجہ کے دس دن مراد ہیں۔ بير حضرت على المرتضى، حضرت عبد الله بن عباس، حضرت حسن اور حضرت قباده دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُمُ كا قول ب اوريهي امام اعظم ابوحنیفہ دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ کَا مَدْہِبِ ہے۔(2)معلوم دنوں سے قربانی کے دن مرادیں۔ بیرحضرت عبداللّٰہ بن عمر دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا كَا قُولِ ہے اورا مام ابو پوسف اورا مام محمد دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمَا بَهِي اسى كَ قَالَلَ مِينِ \_ <sup>(3)</sup>

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا: توتم ان ع كهاؤ - ﴾ دور جابليت ميل كفارج كموقع يرجو جانورذ كرت تصان كا كوشت خود نہیں کھاتے تھے،اس آیت میں ان کارد کیا گیا اور مسلمانوں کو تکم دیا گیا کہتم جج کے دنوں میں جو جانور ذیح کرواس کا

لحج، تحت الآية: ٢٨، ص٧٣٧، ملتقطاً.

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الحج، باب فضل الحجّ المبرور، ١٧٢١ه، الحديث: ١٥٢١.

<sup>2 .....</sup>سنن ترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في ثواب الحجّ والعمرة، ٢١٨/٢، الحديث: ٨١٠.

<sup>€ .....</sup>البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ٢٨، ٢٠ / ٢٣٨، تفسيرات احمديه، الحج، تحت الآية: ٢٨، ص ٥٣١، مدارك،

لُوشت خود بھی کھا وُاور محتاج فقیروں کو بھی کھلا وُ۔<sup>(1)</sup>

یہاں آیت کی مناسبت سے حرم میں کی جانے والی قربانی مے متعلق 4 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں

یہ بی سے بانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے حرم کو لے جایا جائے۔ یہ تین قتم کے جانور ہیں: (1) بکری۔اس میں بھیڑاور دنیہ بھی داخل ہے۔ (۲) گائے۔ بھینس بھی اسی میں شار ہے۔ (۳) اونٹ۔

- (2) ....قربانی کے جانور میں جوشرطیں ہیں وہ ہدی کے جانور میں بھی ہیں مثلاً اونٹ پانچ سال کا، گائے دوسال کی، بکری ایک سال کی مگر بھیٹراور دُنبہ چھ مہینے کااگر سال بھروالی بکری کی مثل ہوتو اس کی قربانی ہوسکتی ہے اور اونٹ گائے میں یہاں بھی سات آ دمیوں کی شرکت ہوسکتی ہے۔
- (3) .....بکدی یعنی قربانی کے لیے حرم میں لے جایا جانے والا جانورا گرجِ قران یا تَمُثُع کی قربانی کا ہوتو قربانی کرنے کے بعداس کے گوشت میں سے بچھ کھالینا بہتر ہے، اس طرح اگر قربانی نفلی ہوا ورجانور حرم میں بہنچ گیا ہوتو اس کا گوشت خوذہیں کھا سکتا بہالمہ اب وہ فُقرا کا حق ہے۔ اگر وہ جانور بھی کھا سکتا ہے البتہ اگر جانور حرم میں نہ پہنچا تو اس کا گوشت خوذہیں کھا سکتا ہورجس قربانی جے قران جمت اور فیلی قربانی کے علاوہ کسی اور جیسے گفار سے کی قربانی کے لئے ہوتو اس کا گوشت خوذہیں کھا سکتا اور جس قربانی کا گوشت خوذہیں کھا سکتا وہ نہ مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے اور جس کا گوشت خوذہیں کھا سکتا وہ نہ مالداروں کو کھی کھلا سکتا ہے۔ کو کھلا سکتا اور نہ ہی اس کی کھال وغیرہ سے نفع لے سکتا ہے۔
- (4) .....بکدی کا گوشت حرم کے مسکینوں کورینا بہتر ہے،اس کی نکیل اور جھول کو خیرات کردیں اور قصاب کواس کے گوشت میں سے پچھ نہ دیں۔ ہاں اگرا سے صدقہ کے طور پر پچھ گوشت دیں تو اس میں حرج نہیں۔ (2)

نوٹ: ہدی سے متعلق مزید شرعی مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لئے بہار شریعت جلد 1 حصہ 6 سے " "ہدی کابیان" مطالعہ فرما کیں۔

## ثُمَّ لَيَ قَضُوا تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُوانُنُ وَمَهُمْ وَلَيَطَّوَّ فُوا بِالْبَيْتِ الْعَنِيقِ ﴿

❶ .....تفسيرات احمديه، الحج، تحت الآية: ٢٨، ص٣٢٥، مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٨، ص٧٣٧، ملتقطاً.

**2** ..... بهارشر بعت، حصه ششم، مدی کابیان، ۱/ ۱۲۱۳- ۱۲۱۳ ملخصاً به

ظالجنَان 432 حلاتًا

### \_\_\_\_\_\_ الله المنظم ا

🧗 توجیه کنځالعیرفان: پھرانہیں جا ہیے کہ اپنامیل کچیل اتاریں اورا پنی منتیں پوری کریں اوراس آزادگھر کا طواف کریں۔

﴿ ثُمَّ لَيَقَضُواْ تَفَقَهُمْ : پُرانهِيں جاہیے کہ اپنامیل کچیل اتاریں۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ پھرانہیں جاہیے کہ اپنامیل کچیل اتاریں، مونجیس کتر وائیس، ناخن تر اشیں، بغلوں اور زیرِ ناف کے بال دورکریں اور جومنتیں انہوں نے مانی ہوں وہ پوری کریں اور اس آزادگھر کا طواف کریں۔ اس سے طواف زیارت مراد ہے۔ (1)

4

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بڑی عظمت وشان عطافر مائی ہے کہ کوئی ظالم و جابر شخص اس گھر پر قبضہ نہیں کرسکتا، کوئی اس کا مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا، یہ لوگوں کے قبضے اور ملکیت ہے آزاد ہے اور جس نے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اللّٰہ تعالیٰ نے اسے تباہ و ہر باوکر و یا جیسا کہ اہر ہماوراس کے نشکر نے جب خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی نیت سے مکہ مکر مہ پر حملہ کیا تو اس کا جوحشر ہوا اِس سے شاید ہی کوئی مسلمان ناواقف ہو۔

ذُلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمْتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْسَ مَ بِهِ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتُل عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا تَوْلَ الزُّوْمِ فَيْ

ترجمه کننوالایدمان: بات میہ ہے اور جو اللّٰه کی حرمتوں کی تعظیم کریتو وہ اس کے لئے اس کے رب کے یہاں بھلاہے اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چو پائے سوااُن کے جن کی ممانعت تم پر پڑھی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات ہے۔

يزومراط الجنان

ترجید کنزالعِدفان: حکم الهی بیہ ہے اور جواللّه کی حرمت والی چیز وں کی تعظیم کرے تو وہ اس کیلئے اس کے رب کے نز دیک پہتر ہے اور تمہارے لیے تمام جانو رحلال کئے گئے سوائے ان کے جن کا (حرام ہونا) تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہواور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

﴿ وَصَنْ يُعَظِّمْ حُرُمْتِ اللهِ: اورجوالله كى حرمت والى چيزوں كى تعظيم كرے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی كى حرمت والى چيزوں كى تعظیم كرے جنہيں الله تعالی نے عزت وحرمت عطا كى ہے تو يہ تعظیم كرے جنہيں الله تعالی نے عزت وحرمت عطاكى ہے تو يہ تعظیم كرے جنہيں الله تعالی اُسے آخرت میں تو اب عطافر مائے گا۔ (1)

الله تعالی کی حرمت والی چیز وں کے بارے میں مفسرین کا ایک قول ہے کہ ان سے مراد الله تعالیٰ کے اَحکام بیں خواہ وہ آج کے مُناسِک ہوں یاان کے علاوہ اوراحکام ہوں اوران کی تعظیم سے مراد ہے کہ جوکام کرنے کا الله تعالیٰ نے حکم دیاوہ کئے جا کیں اور جن کا موں سے منع کیا آئیں نہ کیا جائے۔ دوسرا قول ہے ہے کہ یہاں حرمت والی چیز وں سے جج کے مناسک مراد ہیں اوران پی تعظیم ہے ہے کہ جج کے مناسک پورے کئے جا کیں اورانہیں ان کے تمام حقوق کے ساتھ اورانہیں ان کے تمام حقوق کے ساتھ اورانہیں اور انہیں ہے کہ ان سے وہ مقامات مراد ہیں جہاں جج کے مناسک اوا کئے جاتے ہیں جیسے بیت جرام ، مشکر حرام ، بلیجرام اور مسجد حرام وغیرہ اوران کی تعظیم کا مطلب ہے کہ ان کے حقوق اوران کی عزت وحرمت کی حفاظت کی جائے۔ (2)

حضرت عیاش بن ابور بیعیم مخز و کی دَضِیَ اللهٔ تعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا'' میری امت کے لوگ ( تب تک ) ہمیشہ بھلائی پر ہوں گے جب تک وہ مکہ کی تعظیم کاحق ادا کرتے رہیں گے اور جب وہ اس حق کوضائع کر دیں گے تو ہلاک ہوجا کیں گے۔ (3)

مفتی احمد یارخان تعیمی دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْه اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں'' تجربہ سے بھی ثابت ہے کہ جس با دشاہ نے کعبہ معظمہ یا حرم شریف کی بے حرمتی کی ، ہلاک و برباد ہوگیا، یزید پلید کے زمانہ میں جب حرم شریف

- البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ٣٠، ٣٠٩/٦، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٠، ٢٩/٦، ملتقطاً.
  - 2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٠، ص٧٣٨، خازن، الحج، تحت الآية: ٣٠، ٣٠/٣، ملتقطاً.
    - 3 .....سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب فضل مكّة، ١٩/٣ ٥، الحديث: ٣١١٠.

سَيْرِصَرَاطُ الْجِنَانَ 434

کی بے حرمتی ہوئی (تو) ہزید ہلاک ہوا (اور) اس کی سلطنت ختم ہوگئی۔(1)

اس سے معلوم ہوا کہ جن چیز وں اور جن مقامات کو اللّٰہ تعالیٰ نے عزت وحرمت عطا کی ہے ان کی تعظیم کرنے والا بھلائی پاتا ہے اور ان کی بے حرمتی کرنے والا نقصان اٹھا تا اور تباہ و برباد ہوجا تا ہے لہذا ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ علی کی حرمت والی چیز وں کی تعظیم کرے اور ان کی بے حرمتی کرنے سے بیجے نیز جن ہستیوں کو اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قرب وشرف عطا فر ما کرعزت وعظمت سے نواز اسے جیسے انہیا ء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام ، صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُمُ اور اولیا ءِعظام دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِمُ وَغِیرہ ، ان کی اور ان سے نسبت رکھنے والی چیز وں کی بھی تعظیم کرے اور کسی طرح ان کی بے ادبی نہ کرے۔

﴿ وَأُحِلَّتُ لَكُمُّ الْا نُعَامُ : اورتمہارے لیے تمام جانور حلال کئے گئے۔ ﴾ آیت کے اس حصے کامعنی بیہ کر آن پاک میں جن جانوروں کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے ان کے علاوہ تمام جانور تمہارے لئے حلال ہیں ،تم انہیں شری طریقے سے ذرئ کر کے کھا گئے ہولہٰ داتم الله تعالی کی حدول کی حفاظت کرواوراس نے جو چیز حلال فرمائی اسے حرام قرار نہ دوجیسا کہ بعض لوگ بحیرہ اور سائبہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے ہیں ،اسی طرح جس چیز کو اللّه تعالی نے حرام فرمایا ہے اسے حلال قرار نہ دوجیسا کہ بعض لوگ دھاری دار چیز کی چوٹ کے بغیر مارے ہوئے اور مردہ جانور کا گوشت کھانے کو حلال کہتے ہیں۔ (2)

نوٹ:حرام جانوروں سے متعلق تفصیلی بیان سور ہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں گزر چکا ہے، وہاں سے اس کامطالعہ فرمائیں۔

یا در ہے کہ جن جانوروں کو ذرج کرنے سے پہلے اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف منسوب کیا جائے اور انہیں فرخ شرعی طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ بھی حلال ہیں اور قرآن وحدیث میں کہیں بھی ایسے جانوروں کا حرام ہونا بیان

📭 .... مراة المناجي، باب حرم كمد ترسها الله تعالى، تيسرى فصل،٢٣٢/٣٠ -٢٣٣، تحت الحديث: ٢٦٠٥\_

2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٠، ص٧٣٨.

سيرصَ اطْ الجِنَانَ

نہیں کیا گیالہٰذاکسی شرعی دلیل کے بغیرانہیں حرام کہنااوراس پرشرک کے فتوے لگا ناہر گز درست نہیں۔اللّٰہ تعالی ارشاد فر ما تاہے:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوْ الاتُحَرِّمُوْ اطَيِّباتِ مَا الْمُعْتَالِيَّةِ الْالْحُكِمُوْ الْمِيْبِ مَا اللهُ لَا يُحِبُّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿ وَكُلُوْ امِثَالَ اللهُ حَللًا اللهُ عَتَدِيْنَ ﴿ وَكُلُوْ امِثَالَ اللهُ عَللًا اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَللًا اللهُ اللهُ عَللًا اللهُ اللهُ

ترجيه الم كنزُ العِوفَان: اے ايمان والو! ان پاكيزه چيزوں كوحرام نة قرار دوجنهيں الله نة تبهارے لئے حلال فرمايا ہے اور صد سے نه بر هو۔ بيتك الله حد سے برا صنے والوں كونا پيند فرما تا ہے۔ اور جو كي تمهيں الله نے حلال پاكيزه رزق ديا ہے اس ميں سے كھاؤ اوراس الله سے ڈروجس پرتم ايمان ركھنے والے ہو۔

اور حضرت سلمان دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا''حلال وہ ہے جسے اللّٰه تعالَی نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا''حلال وہ ہے جسے اللّٰه تعالَی نے اپنی کتاب میں حام فرمایا اور جس سے خاموشی اختیار فرمائی تو وہ معاف شدہ چیزوں میں سے ہے۔ (2)

﴿ فَاجْتَنِبُواالِرِّ جُسَ مِنَ الْا وَثَانِ: پِي تَم بَوں کی گندگی سے دور رہو۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ پس تم بنوں کی گندگی سے دور رہو۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ پس تم بنوں کی گندگی سے دور رہو۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ پس تم بنوں کی گندگی سے دور رہو۔ کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں ایک قول میہ ہے کہ اس سے مراد اپنی طرف سے چیز وں کو طلال اور حرام کہنا ہے۔ دوسرا قول میہ کہ اس سے مراد جھوٹ اور بہتان ہے۔ چوتھا قول میہ کہ اس سے مراد دور چاہلیّت میں تُلْبِیہُ میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جن میں اللّٰہ تعالیٰ کے لئے شریک کا ذکر ہو۔ (3)

## \*

آیت کی مناسبت سے یہاں جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مدمت پر شمنل 4 اَحادیث ملاحظہ ہوں: (1) .....حضرت خریم بن فا تک اسدی دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فر مانے ہیں، دسولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ جَالَٰی کی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ جَالٰی کی مناسبت سے بہاں جھوٹی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَعَالٰی عَلْمُ جَالٰی کی مناسبت سے بہاں جھوٹی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فر مانے ہیں، دسولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ جَالٰی کی مناسبت سے بہاں جھوٹی اللّٰه مَعَالٰی مناسبت سے بیہاں جھوٹی اللّٰه مناسبت سے بیہاں جھوٹی اللّٰہ مناسبت سے بیہاں جھوٹی اللّٰم اللّٰہ ہوں اللّٰہ ہوں اللّٰہ ہوں اللّٰم ہوں اللّٰم

- 1 سسمائده:۸۸،۸۸.
- 2 ..... ترمذى، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، ٢٨٠/٣، الحديث: ١٧٣٢.
  - 3 .... تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٣٠، ٢٢٣/٨.

سيزهِ مَا طُالْجِنَانَ 436 حَمْدُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُلَالَ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَيْدُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَيْدُ

۔ نماز پڑھ کر کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ بیار شادفر مایا'' جھوٹی گواہی ہی شرک کے ساتھ برابر کر دی گئی۔ پھراس آیت کی تلاوت فر مائی:

ترجید کنزالعوفان: پستم بتوں کی گندگی سے دور رہوا ورجموئی بات سے اجتناب کرو۔ ایک الله کیلئے ہر باطل سے جدا ہوکر (اور) اس کے ساتھ کسی کوشر یک نے شہراتے ہوئے۔ (1) فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْمِ الْ حُنَفَآء بِللْهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ

(2) .....حضرت عبدالله بن عمر دَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ مَاسے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا '' حجو لے گواہ کے قدم بٹنے بھی نہ یا کیں گے کہ الله تعالیٰ اُس کے لیے جہنم واجب کر دےگا۔ (2)

(3) .....حضرت معاویہ بن حیدہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، حضور اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا ''اس کے لئے ہلاکت ہے، اس کے فرمایا ''اس کے لئے ہلاکت ہے، اس کے لئے جھوٹی بات کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لئے ہلاکت ہے۔ (3)

(4).....حضرت ابوبكر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه فرمات عِين ' الصلوكو! حجموت سے بچو، كيونكه جموت ايمان كے مخالف ہے۔ (<sup>4)</sup>

حْنَفَاءَ بِتّهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَاتَّمَا خَرَّمِنَ السَّمَاءَ فَتَخْطَفْ مُالطَّيْرُا وَتَهُوى بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿

توجمة كنزالايمان: ايك الله كي موكر كه اس كاساجھى كى كونە كرواور جوالله كاشرىك كرے وہ گويا گرا آسان سے كە پرندے أے أچك لے جاتے ہیں یا ہوا أے كى دور جگہ چينكتی ہے۔

- 1 .....ابو داؤد، كتاب الاقضية، باب في شهادة الزور، ٢٧/٣، الحديث: ٩٩٥٣.
  - ۲۳۷۲....ابن ماجه، كتاب الاحكام، باب شهادة الزور، ۱۲۳/۳، الحديث: ۲۳۷۲.
- 3 .....ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء من تكلّم بالكلمة ليضحك الناس، ١٤١/٤، الحديث: ٢٣٢٢.
  - 4.....مسند امام احمد، مسند ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ٢٢/١، الحديث: ١٦.

برَلطُ الْجِنَانَ ﴾

جلدشيشم

توجیدہ کن کالعوفان: ایک اللّٰہ کیلئے ہر باطل سے جدا ہوکر (اور)اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ ٹھہراتے ہوئے (بتوں سے ا ووررہو)اور جواللّٰہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسان سے گر پڑا تواسے پرندے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور
کی جگہ چینک دیتی ہے۔

﴿ حُنَفَا آءَ لِلّٰهِ: ایک الله کیلئے ہر باطل سے جدا ہوکر۔ ﴾ یعنی اے لوگو! تم ایک الله تعالیٰ کی رضا کیلئے ہر باطل سے جدا ہوکر اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نے شہراتے ہوئے بتوں کی گندگی سے دور رہو۔

﴿ وَمَنْ اللّٰهِ عِنْ اللّٰهِ وَكُمَا نَهُمَا حُرّ مِنَ السّبَاءَ : اورجوالله كساته شرك كرے وہ گويا آسان سے كر برا۔ ﴾
اس آیت میں ایک انتہائی نفیس تثبیہ سے شرک كابراانجام مجھایا گیا ہے، اس تثبیہ كا خلاصہ یہ ہے كہ جو خص انتہائی بلندى سے زمین پر گر پڑے تواس كا حال یہ ہوتا ہے كہ پرندے اس كی بوٹی بوٹی نوجی كرلے جاتے ہیں یا پھر ہوااس كے اعضا كودوركسى وادى میں پھینک دیتی ہے اور یہ ہلاكت كی ایک بدترین صورت ہے۔ اسى طرح جو خص ایمان ترک كرك الله تعالیٰ كساتھ شرك كرتا ہے تو وہ ایمان كی بلندى سے تفركی وادى میں گر پڑتا ہے، پھر بوٹی بوٹی ہوٹی ہوئی والے پرندے كی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکروں كو مُنتشر كردیتی ہیں یا ہوا كی طرح آنے والے شیطانی وسوے اسے گر اہى كی وادی میں بھینک دیتے ہیں اور یوں شرك كرنے والا اپنے آپ كو بدترین ہلاكت میں ڈال دیتا ہے۔ (1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ایمان الی عظیم چیز ہے جسے اختیار کرنے والاعزت وعظمت کی بلندیوں کوچھولیتا ہے اور ایمان کو ترک کرنے والا اور دینِ اسلام کوچھوٹر کر کسی دوسرے دین کواختیار کر لینے والاخود کو بدترین ہلا کت میں ڈال دیتا ہے کیونکہ اگریے مُریّک ہونے والاضجے تو بہ کئے بغیراسی کفر کی حالت میں مرگیا تو اسے ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دیتا ہے کیونکہ اگر میڈ کرمقام پر اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

ترجیه کنزُالعِرفان: اورتم میں جوکوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مرجائے توان لوگوں کے تمام اعمال دنیاوآخرت

ۅؘڡؘڽؗؾٞۯؾۜڔۮڡؚڹؙڴؠ۫ۼڽ۬ڿؽڹؚ؋ڣٙؽؠؙؾؙۅۿؙۅؘڰٳڣڗ ٷٲۅڵڽٟڮؘۘڂؠؚڟڎٲڠؠٵۯۿؙؠٝڣۣٳڶڎ۠ڹٛؽٳۊٳڷٳڿۯۊٚ<sup>ڠ</sup>

1 ....ابو سعود، الحج، تحت الآية: ٣١، ١٨/٤، ملخصاً.

نَسيٰرِهِ مَاطُالِحِيَانَ)

میں بر باد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

وَٱولَيِكَ ٱصْحُبُ النَّاسِ ۚ هُمُ فِيْهَا خُلِدُونَ (1)

افسوس! فی زمانه مسلمانوں میں ایمان کی قدراوراہمیت کم ہوتی چلی جارہی ہے اور بعض مسلمان دنیا کا نفع ، دنیا کی سہولت و آسائش اور دنیا کا مال ودولت حاصل کرنے کی خاطر اپنا ایمان ضائع کردینے کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور چند عکوں کے لئے ایمان جیسی قیمتی ترین دولت لٹادیتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عقلِ سلیم عطافر مائے اور انہیں اپنے ایمان کی قدراوراس کی اہمیت کو سجھنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

## ذلك ومَن يُعظِّم شَعَا بِرَاللهِ فَالنَّهَامِنُ تَقُوَى الْقُلُوبِ ﴿

ا توجمهٔ کنزالایمان: بات بیہ اور جوالله کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پر ہیز گاری سے ہے۔

﴾ ترجید کنوُالعِرفان: بات یونهی ہےاور جواللّٰہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے توبیدولوں کی پر ہیز گاری ہے ہے۔

﴿ وَمَنْ اللَّهِ عَلَمْ شَعَالِمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الله كَي نشانيوں كَ تعظيم كرے۔ ﴾ يہاں اللّٰه تعالىٰ كى نشانيوں سے كيامراد ہے، اس كے بارے ميں مفسرين كے تين قول ہيں، (1) اللّٰه تعالىٰ كى نشانيوں ميں تمام عبادات داخل ہيں۔ (2) ان سے جج كے مناسبك مراد ہيں۔ (3) ان سے بُد نه يعنی وہ اونٹ اور گائے مراد ہيں جنہيں قربانی کے لئے حرم ميں بھيجا جائے اور ان كى تعظيم يہ ہے كه فريه، خوبصورت اور قيمتی لئے جائيں۔ (2)

## 4

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جج کے موقع پر جو جانور قربان کیا جائے وہ عمدہ ، موٹا، خوبصورت اور قیمتی ہو۔امام محمد غزالی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں' ایک قول سے ہے کہ اس آیت میں تعظیم سے مرادعمہ ہ اور موٹے جانور کی قربانی دینا ہے۔ (لہٰذا قربانی کا جانور خرید نے والے کو چاہئے کہ ) اس کی خریداری میں قیمت کم کرنے کے در پے نہ ہو۔ بزرگانِ دین تین چیزوں میں قیمت زیادہ دیتے تھے اور اس میں کی کروانے کو پسند نہیں کرتے تھے (1) جج کے موقع پرخریدا جانے والا قربانی

.....قره: ۲۱۷.

2 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٣٢، ٢٢٣/٨، جلالين، الحج، تحت الآية: ٣٢، ص ٢٨٦، ملتقطاً.

کا جانور۔(2) عید کی قربانی کا جانور۔(3) غلام۔ کیونکہ قربانی میں زیادہ قیمت والا جانوران کے مالکوں کے نزدیک رزدیک زیادہ فیس ہوتا ہے۔ حضرت عبد الله بن عمر دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ مَا سے روایت ہے کہ حضرت عبد الله بن عمر دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ مَا سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ وَ اللهِ عَنهُ مَا مِن اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ مَا سے رہانی کے لئے لے گئے ، کسی نے آپ سے وہ اونٹ تین سودیناروں کے بدلے میں طلب کیا ، آپ دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ فَنے حضورا قدس صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ فَنے حضورا قدس صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے دریا فت کیا کہ اسے نے کہ کر ہلکا جانور خرید لول تو نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ فَر اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَا وَرادِ مُنْ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنهُ لَا اللهُ عَنهُ فَر اللهُ عَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کُورُولُ وَ الورادِ شَاوِرُ مَا یا کہ اسی کی قربانی کرو۔

یاس لئے فرمایا کے تھوڑی اور عمدہ چیز زیادہ اور ہلکی چیز سے بہتر ہوتی ہے اور تین سودیناروں میں تمیں اونٹ آسکتے سے اور ان میں گوشت بھی زیادہ ہوتالیکن مقصود گوشت نہیں تھا بلکہ مقصد تونفس کو بخل سے پاک کرنا اور اللّٰہ تعالٰی کی تعظیم کے جمال سے مُڑی بین کرنا ہے کیونکہ اللّٰہ تعالٰی کو ہرگز ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچیں گے بلکہ اللّٰہ تعالٰی کی بارگاہ میں تو تمہارا تقویٰ پہنچیا ہے، اور یہ مقصداس صورت حاصل ہونا ممکن ہے جب قیمت (اور دیگر چیزوں) میں عمد گی کا لحاظ رکھا جائے، تعداد کم ہویازیادہ۔(1)

نوٹ: یادر ہے کہ جانور خریدتے وقت قیمت کم نہ کروائی جائے تو بہتر ہے لیکن اس میں بیضرور دیکھ لیا جائے کہ وہ جانوراتی قیمت کا بنتا بھی ہو،ایبانہ ہو کہ جانور دبلا پتلا ہے اور اس کی قیمت اتنی بتائی جار ہی ہے کہ عام طور پر ایبا جانور اس قیمت بڑ ہیں ملتا۔ لہٰ ذالی صورت میں قیمت کم کروانا درست ہے۔

﴿ فَالنَّهَامِنُ تَقُوَى الْقُلُوبِ: توبدلوں كى پر بيز گارى سے ہے۔ ﴾ يعنى الله تعالىٰ كى نشانيوں كى تعظيم كرنا دلوں كے پر بيز گار بونے كى علامت ہے۔ (2)

تنسيرص لظالجنان

<sup>● .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب اسرار الحج، الباب الثالث في الآداب الدقيقة والاعمال الباطنة، ٥٣/١ ٣٥.

<sup>2 .....</sup>روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٢، ٣٢/٦.

امام محمرغزالی دخمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ول بادشاہ کی طرح ہے اوراس کا جواشکر آئکھ سے دکھائی دیتا ہے وہ ہاتھ، پاؤں، آئکھ، زبان اور باقی تمام ظاہری وباطنی اُعضا ہیں، یہتمام دل کے خادم اوراس کے قابو میں ہیں، وہی ان سب میں تَصُرُّ ف کرتا ہے اور انہیں ادھر ادھر پھیرتا ہے، وہ تمام اس کی اطاعت پر مجبور ہیں اور نہ اس سے اختلاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ اس سے سرکشی اختیار کر سکتے ہیں، جب وہ آئکھ کو کھلنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کھل جاتی ہے، جب وہ پاؤں کو حرکت کرتا ہے تو وہ حرکت کرتا ہے اور اسی طرح دیگر اُعضا کا معاملہ ہے۔ (2)

لہذا ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے دل کی اصلاح کی طرف بھر پور توجہ دے کیونکہ اس کی اصلاح کے بغیر دیگر اعضاء کی اصلاح مشکل ترین ہے۔

## لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَّ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَ ۚ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿

المعلمة المتعالية الله المارے ليے چوپايوں ميں فائدے ہيں ايک مقرر ميعاد تک پھراُن کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک۔

توجید کنزالعِوفان: تمہارے لیےان جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک بہت سے فائدے ہیں ان کے ذرج کرنے کی جگہ آزادگھر کے پاس ہے۔

1 ..... بخارى، كتاب الايمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ٣٣/١، الحديث: ٥٦.

2 .....احياء علوم الدين، كتاب شرح عجائب القلب، بيان جنود القلب، ٦/٣.

ميزو كالظالجنان

= | >

جللاشيثم

﴿ لَكُمْ فِيهُا مَنَافِعُ: تمہارے ليے ان جانوروں ميں بہت سے فائدے ہيں۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ تہہارے لئے ان جانوروں `
میں ان کے ذئے کے وقت تک بہت سے فائدے ہیں جیسے ضرورت کے وقت ان پرسوار ہو سکتے ہواور حاجت کے وقت
ان کا دودھ پی سکتے ہو، پھر انہیں حرم شریف تک پہنچنا ہے جہاں وہ ذئے کئے جائیں گے۔ (1)

خیال رہے کہ یہاں ہدی یعنی اس جانور کا ذکر ہے جو صرف حرم شریف میں ہی ذن کے ہوسکتا ہے جبکہ وہ قربانی جو مالداروں پرعیدال ضحلی کے موقع پر واجب ہوتی ہے وہ ہر جگہ کی جائے گی۔

وَلِكُلِّامً قَوْجَعَلْنَامَنُسَكَّالِّيَنَ كُرُوااسْمَاللَّهِ عَلَمَاكَ ذَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَالْهُكُمُ اللَّوَّاحِدُّ فَلَهَ اَسْلِمُوا وَبَشِرِ الْمُخْبِيِيْنَ ﴿ الْالْمُعَامِ فَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَحِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَالصَّيْرِيْنَ عَلَى مَا اَصَابَهُمْ الَّذِيْنَ اِذَاذُكِمَ اللَّهُ وَحِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَالصَّيْرِيْنَ عَلَى مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلُوةِ وَمِمَّاكَ زَقْتُهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿

ترجید کنزالایدمان: اور ہرامت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللّٰه کانام لیں اس کے دیئے ہوئے بے زبان چو پایوں پر تو تمہار امعبود ایک معبود ہے تواس کے حضور گردن رکھواور اے محبوب خوشی سنادوان تواضع والوں کو۔ کہ جب اللّٰه کاذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور جوافقاد پڑے اس کے سہنے والے اور نماز برپار کھنے والے اور ہمارے دیئے سے خرچ کرتے ہیں۔

ترجید کنڈالعِدفان: اور ہرامت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تا کہ وہ اس بات پر اللّٰه کانام یادکریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا تو تمہارامعبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھواور عاجزی کرنے والوں کیلئے خوشخبری سنادو۔وہ لوگ ہیں کہ جب اللّٰہ کاذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور انہیں جومصیبت

1 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٣، ص٧٣٩.

تَسَيْرِهِ مَاطًا لِحِنَانَ ﴾

جلدشيشم

ٔ پہنچاس پرصبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سےخرچ کرتے ہیں۔ ﴾

﴿ وَلِكُلِّ الْصَّةِ جَعَلْنَا صَنْسَكًا : اور ہرامت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی۔ پینی گزشته ایما نداراُ متوں میں سے ہرامت کے لئے الله تعالیٰ کا نام لیں، سے ہرامت کے لئے الله تعالیٰ کا نام لیں، تو اے لوگو! تہارامعبودایک معبود ہے اس لئے ذرج کے وقت صرف اس کا نام لواور اسی کے حضور گردن جھکا وَاور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرواور اے صبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخری سنادیں۔ (1)

## 

اس آیت میں اس بات پردلیل ہے کہ جانور ذرج کرتے وقت اللّٰہ تعالیٰ کانام ذکر کرنا شرط ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے ہرایک امت کے لئے مقرر فرما دیا تھا کہ وہ اس کے لئے تَقَرُّب کے طور پر قربانی کریں اور تمام قربانیوں پرصرف اسی کانام لیاجائے۔(2)

﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُدُو بُهُمْ : وه لوگ بين كه جب الله كاذكر موتا ہے تو ان كول ڈرنے لكتے بيں۔ ﴾ يعنى عاجزى كرنے والے وه لوگ بين كه جب ان كسامنے الله تعالى كاذكر موتا ہے تو اس كى بيب وجلال سے ان كى ماحن الله تعالى كاذكر موتا ہے تو اس كى بيب وجلال سے ان كدر فرف سے دل دُرنے لكتے بين اور الله تعالى كے عذا ب كاخوف ان كے اعضا سے ظاہر ہونے لكتا ہے اور الله تعالى كى طرف سے انہيں جومصيبت ومشقت پنچ اس پر صبر كرتے بين اور نماز كواس كے اوقات ميں قائم ركھتے بين اور الله تعالى كے ديئے ہوئے رزق ميں سے صدقہ و خيرات كرتے بين ۔ (3)

وَالْبُلُنَ نَجَعَلْنَهَانَكُمْ مِّنَ شَعَابِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُوااسُمَ اللهِ عَلَيْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَالْعِمُواالْقَانِعَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآتَ فَا ذَكُو اللهِ عَلَيْهَا صَوَآتَ فَا ذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَالْعِمُواالْقَانِعَ وَاللهُ عَتَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

❶ .....خازن، الحج، تحت الآية: ٣٤، ٩/٣، ٣٠، مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٤، ص ٧٣٩، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٤، ص٧٣٩.

3 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٥، ص ٧٤، تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٣٥، ٢٢٥/٨ ، ملتقطاً.

بِهُ اطْالِحِيَانَ ﴾ ﴿ 443

توجمه کنزالایمان: اور قربانی کے ڈیل دارجانوراونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللّه کی نشانیوں سے کیے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو اُن پراللّه کا نام لوایک پاؤں بندھے تین پاؤں سے کھڑے کھڑ جبان کی کروٹیں گرجائیں تو اُن میں سے خود کھا وَ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلا وَ ہم نے یونہی اُن کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو۔

ترجہ یا کنؤالعِوفان: اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کوہم نے تمہارے لیے اللّٰہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ تہمارے لیےان میں بھلائی ہے توان پر اللّٰہ کانام لواس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو (اور) تین پاؤں پر کھڑے ہوں پھر جب ان کے پہلوگر جائیں توان (کے گوشت) سے خود کھاؤاور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تہمارے قابومیں وے دیاتا کہ تم شکرا داکرو۔

﴿ وَالْبُكُنَ نَ: اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانور۔ ﴾ اَحناف کے زدیک بُدنہ کا اِطلاق اونٹ اور گائے دونوں پر ہوتا ہے جبکہ امام شافعی دَحْمَهُ اللهِ مَعَالٰی عَلَیْهِ کے نزدیک بدنہ کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے۔ (1)

﴿ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَا بِرِ اللهِ : ان جانوروں کوہم نے تمہارے لیے الله کی نشانیوں میں سے بنایا۔ پینی الله تعالی نے قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کومسلمانوں کے لئے اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ (2)

آیت کے اس جھے سے معلوم ہوا کہ جس جانور کوعظمت والے مقام سے نسبت ہوجائے ، ووشعائر الله بن

جا تاہے۔

﴿ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ : تمهارے ليے ان ميں بھلائی ہے۔ ﴾ يعنی قربانی كان بڑی جسامت والے جانوروں ميں تمهارے ليے بھلائی ہے كہ جملائی ہے كہ تمہیں ان سے دنیا میں كثير نفع اور آخرت ميں اجرو ثواب ملے گا۔ (3)

قربانی کا دنیوی فائدہ تو وہ ہے جواو پر بیان ہوا کہ ضرورت کے وقت قربانی کے جانور پر سواری کی جاسکتی ہے

- 1 .....تفسيرات احمديه، الحج، تحت الآية: ٣٦، ص٥٣٧.
  - 2 .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٦، ٥/٦.
  - 3 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٦، ٣٥/٦.

جلدشيشم

الحج ۲۲

اورحاجت کےوفت ان کے دودھ سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے اور اخروی فائدہ ثواب ہے۔

یہاں اس آیتِ مبارکہ رعمل کے سلسلے میں بزرگانِ دین کے دووا قعات ملاحظہ موں

(1) ..... حضرت ما لک بن انس دَصِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب دَصِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ نے مین له ان کے ساتھ حضرت ابن حرملہ دَصِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ نے مین له ان کے ساتھ حضرت ابن حرملہ دَصِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ نے جید دینار میں ایک اورٹ خریدا اوراسے خرکیا۔ حضرت اوراس کی قربانی دی جبہ حضرت ابن حرملہ دَصِیَ اللهٔ تَعَالی عَنهُ نے جید دینار میں ایک اورٹ خریدا اوراسے خرکیا۔ حضرت سعید دَصِیَ اللهٔ تَعَالی عَنهُ نے الله تَعَالی عَنهُ نے ان سے بِو چھا: کیا آپ کو جمارا طریقہ کا فی نہ تھا؟ حضرت ابن حرملہ دَصِیَ اللهٔ تَعَالی عَنهُ نے کہا: میں نے الله تعالی عَنهُ نے ان سے بو چھا: کیا آپ کو جمارا طریقہ کا فی نہ تھا؟ حضرت ابن حرملہ دَصِیَ اللهٔ تَعَالی عَنهُ نے میں کہا: میں نے الله تعالی کا یہ ارشاور سات ہے بہت خوش ہو کے اور آپ ان کی طرف سے یہ بات بیان کیا کرتے تھے۔ (۱)
دَصِیَ اللهُ تَعَالی عَنهُ ان کی اس بات سے بہت خوش ہو کے اور آپ ان کی طرف سے یہ بات بیان کیا کرتے تھے۔ (۱)
دَصِیَ اللهُ تَعَالی عَنهُ ان کی اس بات سے بہت خوش ہو کے اور آپ ان کی طرف سے یہ بات بیان کیا کرتے تھے۔ (۱)
د کی باس سات و بنار تھے جس سے انہوں نے ایک اونٹ خرید لیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ دَصِیَ الله تَعَالی عَنهُ کے باس سات و بنار تھے جن کا آپ دَصِیَ اللهُ تَعَالی عَنهُ نے اونٹ خرید لیا ہے! انہوں نے فرایا: میں نے الله تعالی عَنهُ کے باس سات و بنار تھے جس کا آب دَصِیَ الله تعالی عَنهُ کے باس سات و بنار تھے جن کا آب دَصِیَ الله تعالی عَنهُ کے اور تہ ہے ان میں بَصَال کی ہے۔ (اور میں نے اس بَصَال کی طرف سات و بنار کے کے ایسا کیا ہے۔ (اور میں نے اس بَصَال کی کو صُور کے لئے ایسا کیا کہ آب ہے۔ (اور میں نے اس بَصَال کی کو صُور کے لئے ایسا کیا کہ آب ہے۔ (اور میں نے اس بَصَال کی کو صُور کے لئے ایسا کیا کہ آب ہے۔ (اور میں نے اس بَصَال کی کو صُور کے لئے ایسا کیا کہ اس کر نے کے ایسا کیا ہے۔ (اور میں نے اس بَصَال کیا کہ کو صُور کے لئے ایسا کیا کہ کیا کہ کو صُور کے لئے ایسا کیا کہ کیا کو صُور کے لئے ایسا کیا کہ کو صُور کے لئے ایسا کیا کیا کہ کو صُور کے لئے ایسا کیا کہ کو صُور

لہذا جس مسلمان پر حج کی قربانی لازم ہویاوہ حج کے موقع پرنفلی قربانی کرنا جا ہتا ہواوراونٹ یا گائے کی قربانی کرنااس کے لئے ممکن ہوتو وہ اونٹ یا گائے کی قربانی کرے تا کہ اسے بیفضیلت حاصل ہو۔

﴿ فَاذْكُرُواالسَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا: توان بِرِاللَّه كانام لو- ﴾ يهال اونٹ نح كرنے كاطريقه بيان فرمايا كيا كه جب اونٹ كو نحركرنے لگوتوان كاايك باؤل باندھ دواور تين كھڑے ركھو، پھر اللّٰه تعالى كانام لے كرانہيں نحركرواوراس كے بعد جبوہ

تنسيره كاط الجنان

<sup>1.....</sup>تفسيرابن ابي حاتم، الحج، تحت الآية: ٣٦، ٤٩٤/٨.

<sup>2 .....</sup>حلية الاولياء، ذكر طبقة من تابعي المدينة... الخ، صفوان بن سليم، ١٨٧/٣.

افَتَرَبُ ١٧ ﴾

زمین پر گرجائیں اوران کی حرکت ساکن ہوجائے تواس وقت تمہارے لئے ان کا گوشت کھانا حلال ہے۔(1)

یہاں آیت کی مناسبت سے اونٹ نح کرنے سے متعلق دوشری مسائل ملاحظہوں،

(1).....اونٹ کونح کرنااور گائے بکری وغیرہ کوذئ کرناست ہےاورا گراس کاعکس کیا لیعنی اونٹ کوذئ کیااور گائے وغیرہ کونح کیا تو جانوراس صورت میں بھی حلال ہوجائے گا مگراہیا کرنا مکروہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔

(2)....عوام میں بیمشہورہے کہ اونٹ کو تین جگہ (سے) ذرج کیا جاتا ہے، (یہ) غلط ہے اور یوں کرنا مکروہ ہے کہ بلافائدہ ایذادینا ہے۔<sup>(2)</sup>

جانور ذنج کرنے سے متعلق شرعی مسائل کی تفصیل جاننے کے لئے بہار شریعت، جلد 3 حصہ 15 سے '' ذنج کا بیان''مطالعہ فرما کیں۔

﴿ فَكُلُوْا مِنْهَا وَالْطِعِبُوا الْقَانِعُ وَالْمُعُتَرَّ: توان میں سے خود کھا وَاور قناعت کرنے والے اور بھیک ما تکنے والے اور بھیک کھلاؤ۔ ﴾ اس آیت میں قربانی کے گوشت ہے متعلق فرمایا گیا کہ اس میں سے خود کھا وَاور قناعت کرنے والے اور بھیک ما تکنے والے وہ شخص مراد ہے جو کسی سے سوال نہ کرتا ہواور بن ما تکے اسے جوال ما تکنے والے اسے جوال جوال ہے کہ میں موجود مال پر راضی ہو۔

﴿ كُنْ لِكَ سَخَنْ نَهَا لَكُمْ: اس طرح ہم نے ان جانوروں كوتمہارے قابوميں دے دیا۔ ﴾ ارشاد فرمایا كہ ہم نے ان جانوروں كوتمہارے قابوميں دے دیا تا كہ تم اپنے جانوروں كو انتہائى طاقة رہونے كے باجود ذرح كرنے اور سوارى كرنے كے لئے تمہارے قابوميں دے دیا تا كہ تم اپنے اور پرالله تعالى كاس انعام كاشكراداكرو۔ (3)

## كَنْ يَبْنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَا وُهَا وَلكِنْ يَبْنَالُهُ التَّقُولَى مِنْكُمْ لَ

€.....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٦، ص ٧٤، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٦، ٥/٦، ملتقطاً.

بہارشریعت،حصہ پانزدہم،ذن کا کابیان،۳۱۲/۳۔

..... حلالين، الحج، تحت الآية: ٣٦، ص٢٨٢، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٦، ٣٦/٦، ملتقطاً.

## كَاٰلِكَسَخَّمَ هَالَكُمْ لِتُكَبِّرُوااللهَ عَلَى مَا هَلَ كُمْ لُوبَشِّرِ الْبُحْسنانَ ﴿

قرجمه کنزالایمان: الله کو ہرگزندان کے گوشت پہنچتے ہیں ندان کے خون ہاں تمہاری پر ہیز گاری اس تک باریاب ہوتی ہے یونہی ان گوتہارے بس میں کردیا کہ تم الله کی بڑائی بولواس پر کہتم کو ہدایت فرمائی اورا مے جوب خوش خبری ساؤنیکی والوں کو۔

ترجدہ کنزالعِوفان: اللّٰہ کے ہاں ہرگز ندان کے گوشت پہنچتے ہیں اور ندان کے خون ،البتہ تمہاری طرف سے پر ہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔اس طرح ہم نے بیجانور تمہارے قابومیں دید بیئے تا کہتم اس بات پر اللّٰہ کی بڑائی بیان کرو کہاس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والول کوخوشنجری دیدو۔

﴿ لَنْ يَبْنَالَ اللّهَ لَحُوْمُهَا وَلاَ حِمَا وَهُمَا اللّه كَ بِإِل بِرِكْرِ نَهَانِ كَ لُوشَتَ يَبْنِيَة بِي اور نَهَانِ كَخُون ﴾ شانِ بزول: دورِ جاہلیّت کے کفارا پنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کوآ لودہ کرتے تھے اور اسے قرب کا سبب جانتے تھے، جب مسلمانوں نے جج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تواس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگزندان کی قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور ندان کے خون ، البتہ تہماری طرف سے پہنچتے ہیں اور ندان کی بارگاہ تک پہنچتی ہے اور قربانی کرنے والے صرف نیت کے إخلاص اور تقویٰ کی شرائط کی رعایت کرکے اللّٰہ تعالیٰ کوراضی کرسکتے ہیں۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جونیک عمل اچھی نیت اور اخلاص کے بغیر کیا جائے وہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ۔ نیت و اِخلاص کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام محمد غز الی دَحْمَهُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں ' اہلِ ول لوگوں پرایمانی

1 ....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٧، ص ٧٤٠.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

جلداشيتيم

447

بصیرت اورانوارِقر آن کی وجہ سے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ اَبدی سعادت تک رسائی کے لئے علم اور عبادت ضروری ہے، چنا نچھ ما والوں کے علاوہ تمام علماء ہلاک ہونے والے ہیں اور عمل کرنے والوں کے علاوہ تمام علماء ہلاک ہونے والے ہیں اور خلص لوگوں کے علاوہ تمام عمل کرنے والے ہیں ہوئے والے ہیں جبکہ مخلص لوگوں کو بھی ہڑا خطرہ والے ہیں اور خلاص سے (کیونکہ انہیں اپنے خاتے اور اپنے بارے میں اللہ تعالی کی خفیہ تد ہیر کاعلم نہیں ) اور نیت کے بغیر عمل محض مشقت اور اخلاص کے بغیر نیت ریا کاری ہے اور بیمنا فقت کے لئے کافی اور گناہ کے برابر ہے جبکہ صدافت کے بغیر اخلاص گردو غبار کے ذرّات ہیں کیونکہ ہروہ عمل جو اللہ اتعالی کے علاوہ کسی اور کے ارادے سے کیا جائے اور اس میں نیت خالص نہ ہوتو اس کے بارے میں اللہ تعالی ارشا وفر ما تا ہے:

وَقَدِمْنَآاِلَى مَاعَدِلُوْامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا (1)

ترجید کنز العرفان: اورانہوں نے جوکوئی ممل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بھرے ہوئے ذروں کی طرح (بوقعت) بنادیں گے جوروشندان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔

توجو خص نیت کی حقیقت سے واقف نہ ہواس کی نیت کیسے مجھے ہوگی؟ یا جس کی نیت درست ہووہ اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہوئے بغیر مخلص کیسے ہوگا؟ یا وہ شخص جوصدافت کے مفہوم سے آگاہی نہ رکھتا ہووہ اپنے نفس سے صدافت کا مطالبہ کیسے کر ہے گا؟ للبذا جو شخص اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہواس کی سب سے پہلی ذمہ داری سہ ہے کہ وہ نیت کا علم حاصل کر ہے تا کہ اسے نیت کی معرفت حاصل ہو، پھر صدافت اور اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہو کر عمل کے ذریعے نیت کو صحیح کر سے کیونکہ بند ہے کی نجات اور چھٹکار سے کا وسیلہ یہی دوبا تیں (صدافت اوراغلاص) ہیں۔ (2)

نیت، اخلاص اور صدافت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے امام محمر غزالی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَيْهِ کَ تَصْنَیْفِ ''احیاء العلوم''(3) کی چوتھی جلد سے ان ابواب کا مطالعہ کریں تا کہ ان کی معرفت حاصل ہو۔ ﴿ گُنُ لِكَ سَخَىٰ هَالَكُمْ : اسی طرح ہم نے بیجا تورتمہارے قابو میں دیدیئے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم نے

سيرصَ لَا طُالِحَنَانَ 448 حَلاثَ

<sup>1 .....</sup> فرقان: ۲۳.

<sup>2 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب النية والاخلاص والصدق، ٥٦/٥.

<sup>🗗 .....</sup> وعوت اسلامي كے اشاعتی ا دار بے مكتبة المدینہ ہے احیاء العلوم (مترجم) كی جلد 04 اور جلد 05 مدیبةً حاصل كر كے مطالعہ فرمائيں -

بيه جانورتمهار بے قابوميں ديديئے تا كهاس ہے تمہيں اللّٰه تعالٰي كي عظمت معلوم ہوكہاس نے ان جانوروں كوتمهار بے قابو میں دیدیا جنہیں لوگوں کے قابومیں دینے پراس کےعلاوہ اور کوئی قادر نہیں اوراس بات برتم اللّٰہ تعالٰی کی بڑائی بیان کرو کہاس نے تمہیںان جانوروں کو مُسَرُّ کرنے اوران کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کے طریقے کی ہدایت دی اورا ہے حبیب!صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آب ان لوكول كواعمال مقبول ہونے كى خوشخرى اور جنت كى بشارت دے ديں جو نیک کام کرنے میں مخلص ہیں۔<sup>(1)</sup>

### 

يہاں حج ہے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت مالک بن وینار دَحْمَةُ اللّهِ مَعَالَی عَلَیُهِ فر ماتے ہیں: میں مکہ مکرمہ کی طرف نکلاتو راستے میں ایک نو جوان کو دیکھا،جس کامعمول بیتھا کہ رات کے وقت اپنے چہرے کوآسان کی طرف اٹھا کر کہتا: اے وہ ذات! جونیکیوں ہے راضی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہ اسے کوئی نقصان نہیں دیتے ، مجھے ان اعمال کی تو فیق دے جن سے تو راضی ہوجائے اور میر ہےان اعمال کو بخش دے جن سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر جب لوگوں نے إحرام باندھااورتكبية پڑھاتو میں نے اس نوجوان ہے کہا بتم تلبيه كيون نہيں پڑھتے ؟اس نے عرض كى : یا شیخ! پچھلے گنا ہوں اور لکھ دیئے گئے جرموں کے مقالبے میں تلبیہ کافی نہیں ، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں لبیک کہوں اور مجھے سے یہ کہد یا جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں ، تیرے لئے کوئی سعادت نہیں ، میں نہ تیرا کلام سنوں گااور نہ تیری طرف نظر رحت فرماؤں گا۔ پھروہ نو جوان جلا گیا اوراس کے بعد میں نے اسے مِنی میں ہی دیکھا اوراس وقت وہ کہدر ہاتھا:اےاللّٰہ!عَذَوَ جَلَّ ، مجھے بخش دے، بےشک لوگوں نے قربانیاں کرلیں اور تیری بارگاہ میں نذرانہ پیش کردیا اور میرے یاس میری جان کےعلاوہ اور کوئی چیز نہیں جے میں تیری بارگاہ میں نذر کروں تو تو میری طرف ہے میری جان قبول فر مالے۔ پھراس نو جوان نے ایک جیخ ماری اوراس کی روح قفسِ عُنصُری سے برواز کرگئی۔<sup>(2)</sup>

ٳڹۧٳۺؖڲڸڣۼڡۜڹٳڷڹۣۺؙٳڡؙڹٛۅٳٵڹۜٳۺٙٳڮٙٳڮ۫ٳۺڮڮڮڰڴڿۜٵڹڰڡؙۅ۫ؠؚ۞

م القالم

<sup>1 .....</sup>روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٧، ٣٦/٦.

<sup>2 .....</sup>روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٧، ٦/٦ ٣-٣٧.

### توجهه كنزالايمان: بيثيك الله بلائيس ثالتا ہے مسلمانوں كى بيثيك الله دوست نہيں ركھتا ہر بڑے دغاباز ناشكرے كو\_

قرجہہ کا کنوَالعِرفان: بیشک اللّٰه مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے۔ بیشک اللّٰه ہر بڑے بددیانت، ناشکرے کو پسند نہیں فرما تا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُكُافِعُ عَنِ الَّذِينَ الْمَنُوا: بِينَك اللَّهُ مسلمانوں سے بلائيں دور کرتا ہے۔ ﴾ مشرکوں نے حُد يَبيہ کے سال سيّد المرسّلين صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰءَ لَهُ مُوجِ کرنے سے روک ديا تھا اور جو صحابہ کرام دَضِى اللهُ تَعَالَىٰءَ لُهُمُ کُوجِ کرنے سے روک ديا تھا اور جو صحابہ کرام دَضِى اللهُ تَعَالَىٰءَ لُهُمُ کُوجِ کرنے سے روک ديا تھا اور جو صحابہ کرام دَضِى اللهُ تَعَالَىٰءَ لُهُمُ مَعَمُ مَم مَعِينَ مُوجود تھے آئين وہ طرح طرح کی اَذِیتنیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے، چنا نچہ حج کے کو از مات اور مُناسِک بيان فر مانے کے بعد ان آيات ميں الله تعالى نے مسلمانوں کو يہ بشارت دی کہ بينک الله تعالى مسلمانوں بي آنے والى بلائيں ان سے دور کردے گا اور مشرکوں کے خلاف ان کی مدفر مائے گا۔ (1)

علامهاحمرصاوی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہاس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ خاص ہے کین اعتبارالفاظ کے عموم کا ہے، اس لئے مسلمان اگرچہ بلاؤں اور مصیبتوں وغیرہ ہے آزمائے جائیں بالآخرعزت، نصرت اور برئی کا میا بی مسلمانوں کے لئے ہے اور یہ صیبتیں ان کے گنا ہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ (2) خیال رہے کہ نیک اعمال کی برکت سے یا محبوب بندوں کے طفیل اور بار ہامحض اپنے کرم سے اللّه تعالی دنیا میں بھی مسلمانوں سے بلائیں ٹالیا ہے اور آخرت میں بھی ٹالے گا، جسیا کہ قرآنی آیات اور سے اور سے خیابت ہے۔
﴿ اِنَّ اللّٰهَ کَا لَیْ ہِی کُلُ کُوْسٍ : بینک اللّٰه ہر بروے بددیا ت، ناشکر ہے کو پیند نہیں فرما تا ہو اللّٰه تعالی اور اللّٰه تعالی اخریا سے مسلمی اللّٰه تعالی اور اس کے حبیب صلّی اللّٰه تعالی عَیْدِوَ اللهِ وَسَلَمْ کے ساتھ کفر کر کے ان کی خیانت اور خدا کی نعتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اللّٰه تعالی انہیں اس عمل پر سزاد ہے گا۔ (3)

سين صلط الجنان (450

<sup>1 .....</sup>البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ٣٨، ٢/٦٦.

<sup>2 .....</sup>صاوى، الحج، تحت الآية: ٣٨، ١٣٤٠-١٣٤١.

<sup>€ .....</sup>جلالين، الحج، تحت الآية: ٣٨، ص٢٨٢، خازن، الحج، تحت الآية: ٣٨، ٣/٠ ٣١، ملتقطاً.

## أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿

توجههٔ کنزالاییهان: پروانگی عطا ہوئی انہیں جن سے کا فرلڑتے ہیں اس بناپر کہان برطلم ہوااور بیثک اللّه اُن کی مدو کرنے پرضرور قادر ہے۔

ترجید کنوُالعِرفان: جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دیدی گئی ہے کیونکہ ان پرظم کیا گیا ہے اور بیشک اللّٰه ان کی مدد کرنے پرضرور قادر ہے۔

﴿ اُذِنَ : اجازت ویدی گئی ہے۔ ﴿ شانِ مزول: کفارِ مَدْ صحاب کرام دَضِی الله تعالیٰ عَنه مُ کوہاتھ اور زبان سے شدید ایذ اکیں وستے اور تکلیفیں پہنچا ہے رہتے تھے اور صحاب کرام دَضِی الله تعالیٰ عَنه مُ خضور پُر نور صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم کے پاس اس حال میں پہنچا ہے کہ کسی کا سر پھٹا ہے ، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے ، اور کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ روز انداس قتم کی شکایت بارگاوا قدس میں پہنچی تھیں اور صحابہ کرام دَضِی الله تَعَالیٰ عَنهُمُ خضور انور صَلَّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَم کے دربار میں کفار کے بارگاوا قدس میں پہنچی تھیں اور صحابہ کرام دَضِی الله تَعَالیٰ عَنهُمُ خضور انور صَلَّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَم کے دربار میں کفار کے ظلم وسم کی فریاد ہیں کیا کرتے اور آپ بیفر ما دیا کرتے کہ 'صبر کرو ، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جب حضور اکر صَلَّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم کَی اَجازت دی گئی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ شرکین کی طرف سے جن مسلمانوں میں کا رہے اور میٹ کی جاد کرنے کی اجازت دیدی گئی ہے کیونکہ ان پرظم کیا گیا ہے اور میٹ کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دیدی گئی ہے کیونکہ ان پرظم کیا گیا ہے اور میٹک الله تعالی اِن مسلمانوں کی مدد کرنے پرضرور قادر ہے۔ (۱)

الَّذِينَ أُخُرِجُو امِن دِيَا مِهِمْ بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا اَن يَّقُولُو اَمَ بَّنَا اللهُ لَّ وَلَوْ لَا أَن يَّقُولُو اَمَ بَنَا اللهُ لَا وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُ لِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيجٌ وَّصَلَوْتُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُ لِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيجٌ وَصَلَوْتُ

1 .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٩، ٣٨/٦.

تَفَسيٰر صِرَاطُ الْجِنَانَ}

جلدشيشم

451

## وَّمَسْجِ لُ يُنْ كُرُفِيهَا اللهِ اللهِ كَثِيرًا ﴿ وَلَيَنْصُ نَّ اللهُ مَنْ يَنْصُ لَا اللهِ كَثِيرًا ﴿ وَلَيَنْصُ مَا اللهُ مَنْ يَنْكُمُ لَا اللهِ كَنْ فَرِيْرُ ﴿ وَلَيَنْصُ مَا لَيْكُ مَنْ لِيَا اللهِ مَنْ لَيْنَ ﴾

توجهة كنزالايمان: وه جوابيخ كرون سے ناحق نكالے كئے صرف اتنى بات پر كه انہوں نے كہا ہمارارب الله ہے اور الله اگرآ دميوں ميں ايك كودوسرے سے دفع نفر ماتا تو ضرور دُھادى جاتيں خانقا ہيں اور گر جااور كليسا اور مسجديں جن ميں الله كا بكثرت نام لياجا تا ہے اور بيشك الله ضرور مدوفر مائے گااس كى جواس كے دين كى مددكر كا بيشك ضرور الله قدرت والاغالب ہے۔

توجهة كنؤالعوفان: وهجنهيں ان كے گھروں سے ناحق ذكال ديا گيا صرف اتنى بات پر كه انہوں نے كها: جمار ارب الله ہے اور اگر الله آ دميوں ميں ايك كودوسرے سے دفع نه فرما تا تو ضرور عبادت گا ہوں اور گرجوں اور كليساؤں اور مسجدوں كوگراديا جاتا جن ميں الله كاكثرت سے ذكر كيا جاتا ہے اور بيشك الله اس كی ضرور مد فرمائے گا جواس كے دين كى مددكر ہے گا، بيشك الله ضرور قوت والا، غليم والا ہے۔

﴿ اَلَّذِينَ اُخْدِجُوْا مِنْ دِيكَامِ هِمْ يِغَيْدِ حَقَّ: وهجنهيں ان كے هروں سے ناحق نكال ديا گيا۔ په يعنى ان لوگوں كو جہاد
كى اجازت دے دى گئى جنهيں ان كے هروں سے صرف اتنى بات پرناحق نكال ديا گيا اور بے وطن كيا گيا كه انہوں نے
كہا'' بمارار بصرف اللّه ہے' حالانكه يه كلام حق ہے اور حق پر گھروں سے نكالنا اور بے وطن كرنا قطعی طور پرناحق ہے۔ (1)
﴿ وَكُولًا كَوْ وَهُم اللّهِ اللّه اللّه اللّه عَلَيْهِ اللّه اللّه اللّه اللّه الله عَن اور اگر اللّه آدميوں ميں ايك كودوسر سے سے دفع نفر ما تا۔ ﴾ آيت
كے اس جے كاخلاصه يہ ہے كه اگر اللّه تعالى جہادكى اجازت دے كراور حدود قائم فر ماكر آدميوں ميں ايك كودوسر سے دفع نفر ما تا تو نتيجہ يہ بوتا كه مشركين غالب آجاتے اوركوئى دين وملت والا ان كى سرشى سے نہ كي پاتا اور حضرت موئ عليٰ والسّادة والدان كى سرشى سے نہ كي پاتا اور حضرت موئى عليٰ والسّادة والدان كى سرشى سے نہ كي ما من ميں راہوں كى

₫.....جلالين، الحج، تحت الآية: ٤٠، ص٢٨٣، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤٠، ٣٩/٦، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)ۗ

عبادت گاہوں ،عیسائیوں کے گرجوں اور حضورا قدس صَلَّى اللهُ عَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰہِ وَسَلَّمَ کے زمانے میں مسلمانوں کی ان مسجدوں `` کوگرادیا جاتا جن میں اللّٰہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ <sup>(1)</sup>



اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر گرشتہ زمانہ میں جہاد نہ ہوئے ہوتے تو نہ یہود یوں کے عبادت خانے محفوظ رہے اور نہ عیسائیوں کے گرجے۔ ہرزمانے میں جہاد کی ایک برکت یہ ہوئی کہ لوگوں کی عبادت گا ہیں محفوظ ہوگئیں، لیکن یہاں یہ یادرہے کہ اب ہمارے زمانے میں گرجوں وغیرہ غیر مسلموں کی عبادت گا ہوں کا اس اعتبار سے کوئی احترام نہیں کہ وہ کوئی مقدس جگہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ اسلامی ملک میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت گا ہیں بنانے کی اجازت ہے اور ہم انہیں اس معاملے میں چھٹریں گے نہیں اور نہ ہی مسلمانوں کوئی ہوگا کہ بلاوجہ دوسروں کے عبادت خانے گرائیں۔ ہمیں ہماری شریعت کا تھم ہیہ ہم کا فروں کو اور ان کے دین کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اسلام کا پیغام ان کی عبادت گا ہیں گرائیوں بلکہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے دیں۔

﴿ وَلَيَهُ صُمَنَ اللّٰهُ صَنْ يَنْضُمُ وَ : اور بيشك اللّٰه تعالى اس كى ضرور مدوفر مائے گا جواس كے دين كى مدوكر ہے گا۔ ﴾ ارشا دفر ما يا كہ جواللّٰه تعالىٰ نے اپنا يہ وعده ارشا دفر ما يا كہ جواللّٰه تعالىٰ نے اپنا يہ وعده پورا فر ما يا اور مہاجرين وانصار دَصِى اللهُ تعالىٰ عَنْهُمُ كوعرب كے سرئش كا فرسر داروں پرغلب عطافر ما يا، پھرايران كے سرئ اور روم كے قيصر پرغلب عنايت كيا اور ان كى سرز مين اور شہروں كا مسلمانوں كو وارث بنا ديا۔ (2)

اَلَّذِينَ اِنْ مَّكَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَاَمَرُوا النِّكُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُرِ وَلِيْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُونِ ﴿ وَلِيهِ عَاقِبَةُ الْأُمُونِ ﴾

🕏 توجههٔ کنزالاییمان: وه لوگ که اگر جم انهیس زمین میں قابودیں تو نماز برپار کھیں اور ز کو ۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور 🌓

1 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٤٠، ص ٧٤١، خازن، الحج، تحت الآية: ٤٠، ٣١٠-٣١١، ملتقطاً.

2 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤٠/٦ ٤٠.

ينوم اطالحنان

جلداشيشم

فَتْرَبُ ١٧ ﴾

### برائی سے روکیں اور الله ہی کے لئے سب کاموں کا انجام۔

ترجیه کنزالعِرفان: وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکو ۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی ہے روکیں اور الله ہی کے قبضے میں سب کا مول کا انجام ہے۔

﴿ اَلَّذِينَ إِنْ صَّكَنْهُمْ فِي الْاَئْمِضِ: وولوگ که اگرہم انہیں زمین میں اقتدار دیں۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ وہ لوگ جنہیں ان کے گھر وں سے ناحق نکالا گیا ، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فر مائیں تو ان کی سیرت ایسی پاکیزہ ہوگی کہ وہ میری تعظیم کے لئے نماز قائم رکھیں گے ، زکوۃ دیں گے ، بھلائی کا تھم کریں گے اور برائی سے روکیس گے ۔ (1)

امام عبدالله بن احمد سنی دَ حُمهُ اللهِ مَعَالیٰ عَلَیْهِ فر ماتے ہیں''اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ آئندہ مہاجرین کو زمین میں تَصَرُّ ف عطا فر مانے کے بعد (بھی) ان کی سیرتیں بڑی پاکیزہ رہیں گی اور وہ دین کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ مشغول رہیں گے۔اس میں خلفاءِ راشدین کے عدل وانصاف اور ان کے تقوی و پر ہیزگاری کی دلیل ہے جنہیں الله تعالی نے إقتد اراور حکومت عطافر مائی اور عادلانہ سیرت عطاکی۔(2)

## 

حضور پُرنورصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى ظَاهِرَى حَياتِ مِبَارِ كَه مِين چارصحابهُ كرام، حضرت ابو بكرصديق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی دَضِی الله تعَالَیٰ عَنهُ مُ وَتا جدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ مُ کَمِقا بِلِهِ مِن فَاصِ قرب اور مقام حاصل تقااور بیر چارصحابه کرام دَضِی الله تَعَالَیٰ عَنهُ مُ بیرت وَمُل اور پا کیزه کروار کے لحاظ سے بقیہ صحابه کرام دَضِی الله تَعَالَیٰ عَنهُ مُ بیرت وَمُل اور پا کیزه کروار کے لحاظ سے بقیہ صحابه کرام دَضِی الله تَعَالَیٰ عَنهُ مُ بیر فقیت رکھتے تصاوران کی عبادت وریاضت ، تقویل و بر ہیزگاری اور عدل وانصاف بِ مثل حیثیت رکھتے تنے ، پھر جب سیّد المرسَلین صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ مُ نَے مسلمانوں کی امامت وخلافت عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کا ظاہری وصال ہوا تو بالتَّر تیب ان چار صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ مُ نے مسلمانوں کی امامت وخلافت

1 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤١/٦،٤١.

2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٤١، ص٧٤٢.

تسيرصراط الجنان

کی ذرمدداری کوسنجالا، ان کی خلافت کوخلافت براشدہ کہاجا تا ہے۔ ان کے دو بے خلافت میں اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین برغلبہ واِ قتد ارعطافر مایا اور مسلمانوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور اس کی مدود نصرت ہے روم اور ایران جیسی اپنے دوقت کی سپر پاورز کوقد موں تلے روند کرر کھ دیا، عمال اور مصر پر قبضہ کرلیا اور افریقی ممالک میں بھی دینِ اسلام کے جھنڈ ہے گاڑ دیئے ۔ اتنا عظیم افقد اراور اتن بڑی سلطنت رکھنے کے باوجودان صحابہ کرام دَحِیَ اللّٰہ تعالیٰ عنہ کہ کی سیرت کہا کی طرح پاکیزہ رہی بلکہ اس کی پاکیزگی اور طہارت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ خلافت ملنے کے بعد بھی انہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے فرائض کو پابندی سے ادا کیا، نماز اور زکوۃ کی اوا کی کے با قاعدہ نظام بنائے، لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کو بڑی خوبی سے ادا کیا، الغرض ان کی پاکیزہ سیرت کا حال سے ہے کہ ان کے تقو کی و پر ہیزگاری، دنیا سے برغبتی، اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے گریو زاری، عاجزی و اِنکساری، جلم و کر دباری، شفقت ورتم دلی، جرائت و بہادری، امت کی خیرخوا ہی، غیر سے ایمانی اور عدل وانصاف کے اسنے واقعات ہیں جنہیں جمع کیا جائے تو ہزاروں صفحات بھر جائیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے آئے کے مسلم حکمرانوں کو بھی عظافر مائے اور انہیں اسلام کے ذریں اصولوں کے مطابق حکومت کا نظام چلانے کی تو فیق عطافر مائے، امین۔

## 

اس آیت میں دی گئی خبر سے معلوم ہوا کہ جب ہجرت کرنے والے صحابہ کرام دَضِی اللهٔ تَعَالَیٰ عَنَهُم وَ وَمِیْ مِی اقتدار ملے گاتواس کے بعد بھی وہ اسی دین پر قائم ہوں گے جسے انہوں نے حضورا قدس صَلَی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَمْ پر ایمان لاکرا ختیار کیا تھا، البذا قرآن مجید کی اس بچی خبر کے مطابق حضور پُر نور صَلَی الله تعالیٰ عَلَیْهِوَ الله وَسَلَمْ کے وصالِ ظاہری کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ مسلمانوں کے خلیفہ بے تواس وقت صحابہ کرام دَضِی الله تَعَالَیٰ عَنهُم مَعَا ذَالله مُرتَد بہوں نے اسلام کے اصول وقوا نین پر ہی ممل کیا مُر تکہ نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ وین اسلام پر ہی مضوطی سے قائم تھے اور انہوں نے اسلام کے اصول وقوا نین پر ہی مل کیا اور ہر جگہ انہی اصولوں کو نافذ کیا ، اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہئے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کی بیعت کر کے مَعَا ذَ اللّٰه سب صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمْ مُرتَد ہو گئے تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ انہیں

(تنسيوم اطالحنان

## وَإِنْ يُكُلِّبُوكَ فَقَالُكُنَّ بَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَعَادُّ وَثَمُودُ فَى وَالْكُوْرُ فَى وَالْكُور وَقَوْمُ إِبْلِهِ يُمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ فَى وَاصْحَابُ مَلْ يَنَ وَكُلِّبَ مُولِى فَامْلَيْتُ لِلْكَفِرِيْنَ ثُمَّا خَذَتْهُمْ فَكَيْفَكَانَ نَكِيْرِ ﴿

توجید کنزالایدهان: اوراگریتمهاری تکذیب کرتے ہیں تو بیشک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہےنوح کی قوم اور عا داور شمود۔ اور ابرا ہیم کی قوم اور لوط کی قوم۔اور مدین والے اور مویٰ کی تکذیب ہوئی تو میں نے کا فروں کوڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو کیسا ہوا میر اعذاب۔

ترجید کنزالعوفان: اورا گریتمهاری تکذیب کرتے ہیں توبیشک ان سے پہلےنوح کی قوم اور عاداور شمود تکذیب کر چکے ہیں۔ اور ابرا ہیم کی قوم اور لوط کی قوم۔ اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی تو میں نے کا فروں کو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو میراعذاب کیسا ہوا؟

﴿ وَإِنْ يُكُلِّ بُوْكَ: اورا الريتِهمارى عكذيب كرتے ہيں۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى دوآيات ميں يَجِيلى كافر قومون كااپنا بنيا بنيا بنيان كر كے حفور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَمَقَدُ سِ وَلَ كَالَىٰ وَكُلُّ عَلَىٰ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الريدَ كَالْ اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الريدَ كَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الريدَ كَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الريدَ كَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ المَلَّلَةِ وَالسَّلام كَى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى قوم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى قوم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى قوم اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى قوم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى قوم اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى قوم اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى قوم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَى قوم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَوْم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَوْم عَلَيْهِ المَالِوةُ وَالسَّلام كَوْم عَلَيْهِ الصَلْوةُ وَالسَّلام كَوْم عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلام كَوْم عَلَيْهِ المَالِوةُ وَالسَّلام كَوْم عَلَيْهِ المَعْلَوةُ وَالسَّلام كَوْم عَلَيْهِ المَعْلَقُ وَالسَّلام كَوْم عَلَيْه وَالسَّلام كَوْم عَلَيْهِ المَعْلَقُوهُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهُ وَالسَّلَام عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْعَلَامِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعُلَامِ عَلَيْهِ الْعَلَامُ الْعُولُومُ الْعُلُولُ الْعُلُومُ الْعُلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعُلْمُ

میں نے ان کافروں کوڈھیل دی اوران کے عذاب میں تاخیر کی اور انہیں مہلت دی ، پھر میں نے انہیں پکڑا اور مختلف عذابوں سے ان کے نفروسرکشی کی سزادی تو ان پر میر اعذاب کیسا ہو گنا کی اور در دناک ہوا!۔ اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ کی تکذیب کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے انجام کے بارے میں سوچیس اور پچھلوں کے انجام سے عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ ، آپ کی تکذیب کر کتوں سے بازنہ آئے تو ان کا انجام بھی بہت خوفناک ہوگا۔ (1) عبرت صاصل کریں ، اگر بیا پی حرکتوں سے بازنہ آئے تو ان کا انجام بھی بہت خوفناک ہوگا۔ (1) میں بنہیں فر مایا گیا کہ ﴿وَکُلِّ بِ مُولِمِی : اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی۔ پہیاں حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلام کے بارے میں بنہیں فر مایا گیا کہ آپ کی تکذیب کی تو م نی اسرائیل نے آپ کی تکذیب نہی تھی بلکہ فرعون کی قوم بنی اسرائیل نے آپ کی تکذیب کے تھی بلکہ فرعون کی قوم قبطیوں نے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلام کی تکذیب کی تھی۔ (2)

## فَكَايِّنُ مِّنُ قَرْبَةٍ اَهْلَكُنْهَ اوَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِكُرِمُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيْدٍ ۞

قرحمه کنزالاییمان: اورکتنی ہی بستیاں ہم نے کھپادیں کہ وہ تنم گارتھیں تواب وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی پڑی ہیں اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے کل کچ کئے ہوئے۔

ترجید کنزالعِدفان: اورکنتی ہی بستیوں کوہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں تواب وہ اپنی چھتوں کے بل پر گری پڑی ہیں اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے اور کتنے بلند وبالامضبوط محل (ہم نے برباد کردیۓ)۔

﴿ فَكَا يَتِنْ مِّنْ قَدْرِيَةٍ اَهْلَكُنْهَا: اور كُتْنَى ہى بستيوں كوہم نے ہلاك كرديا۔ ﴾ ارشاد فرمايا كداور كتنى ہى بستيوں كوہم نے ہر بادكرديا اوران ميں رہنے والے كافر تھے، تواب وہ بستياں اپنى چھتوں كے بل پر گرى پڑى ہيں اور كتنے كنويں بريار پڑے ہيں كدان سے كوئى پانى بھرنے والانہيں اور كتنے بلندو بالامحل

€.....مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٤-٤٤، ص ٢٤٧، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢٦-٤٤، ٢٦٦، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٤٤، ص٧٤٢.

سَيْرِصَ لَطُالِحِيَانَ

خالی اور ویران پڑے ہیں کیونکہ ان میں رہنے والے مرچکے ہیں۔<sup>(1)</sup>

# اَ فَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْآئُ ضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قَالَا تَعْمَى اللَّا بُصَائُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي يَسْمَعُونَ بِهَا قَالِقَالُا تَعْمَى الْأَبْصَائُ وَلِكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي يَسْمَعُونَ بِهَا قَالِمُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ الل

قرجمة كنزالايمان: تو كياز مين ميں نہ چلے كهان كے دل ہوں جن سے مجھيں يا كان ہوں جن سے نيں تو يہ كه تكھيں اندھی نہيں ہوتيں بلكہ وہ دل اندھے ہوتے ہيں جوسينوں ميں ہيں۔

قرجیدہ کھنڈالعِدفان: تو کیا بیلوگ زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سیمجھیں یا کان ہوں جن سے سیس پس بیشک آئکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جوسینوں میں ہیں۔

﴿ اَ فَلَمْ بَيسِدُو وَ اِفِي الْاَحْ مَنِ مِن عَيْنِ مِين مِينِ مَن حَلِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تَسَيْرِهِ مَاطُالِحِيَانَ

جلدشيثيم

<sup>1 .....</sup>مدارك، الحج، تحت الآية: ٥٤، ص٧٤٧، حلالين، الحج، تحت الآية: ٥٤، ص٢٨٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>مدارك، الحج، تحت الآية: ٤٦، ص٧٤٧-٧٤٣، خازن، الحج، تحت الآية: ٤٦، ١١/٣-٢١٢، تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٤٦، ٢١٢-٢١٢، ملتقطاً.

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ان مقامات کو دیکھنا جہاں الله تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے اور ان قوموں کے بارے میں سننا جن پر الله تعالیٰ نے عذاب نازل فر مایا ہے ، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور اس میں سننا جن پر الله تعالیٰ نے عذاب نازل فر مایا ہے ، عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا اور ان کے بارے میں سنا جائے اور جو شخص عذاب والی جگہوں کا مشاہدہ تو کرے اور عذاب یا فتہ قوموں کے بارے میں سنے ، پھر ان کے حالات وانجام میں غور وفکر نہ کر ہے تو وہ عبرت وضیحت حاصل نہیں کر پاتا ، البذا جب بھی کسی الیمی جگہ ہے گزر ہو جہاں الله تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا یا عذاب میں مبتلا ہونے والی قوم کے واقعات سنیں تو اس وقت دل سے ان پر غور وفکر ضرور کریں تا کہ دل میں الله تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور ڈریپیدا ہوا ور الله تعالیٰ کی نافر مانی سے بہتے اور اس کی اطاعت گزاری کرنے میں مدو ملے الله تعالیٰ ارشا وفر ما تا ہے:

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَنِ كُرِى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ترجبه كَنْوَالعِرفان: بِيَك اس مِين فَيحت عاس كے ليے جو اور اُن قَى السَّمْ عَوْهُو شَهِيْ لُلْ (1) ولركتا ہويا كان لگائے اور وہ حاضر ہو۔

اورایک بزرگ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیْ عَلَیُهِ فرماتے ہیں''نصیحت کے ساتھ اپنے دل کوزندہ رکھو،غور وفکر کے ساتھ دل کومنور کرو، زُہداور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ نفس کو مارو، یقین کے ساتھ اس کومضوط کرو، موت کی یا دسے دل کو ذلیل کرو، فنا ہونے کے یقین سے اس کو صبر کرنے والا بناؤ، زمانے کی مصیبتیں دکھا کراس کوخوفز دہ کرو، دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے سے اس کو بیدار رکھو، گزشتہ لوگوں کے واقعات سے اسے عبرت دلاؤ، پہلے لوگوں کے قصے ساکراسے ڈراؤ، ان کے شہروں اور ان کے حالات میں اس کوغور وفکر کرنے کا عادی بناؤاور دیکھو کہ بدکاروں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا اوروہ کس طرح الٹ میک کردیئے گے۔ (2)

اس آیت سے ریجھی معلوم ہوا کہ جس کا دل بصیرت کی نظر سے اندھا ہو وہ تمام ظاہری اُسباب ہونے کے

📵 .....ق:۷۳.

2 .....ابن كثير، الحج، تحت الآية: ٢٦، ٥/٤٨٥-٣٨٥.

باوجود دین کاراستہ پانے اور حق وہدایت کی راہ چلنے سے محروم رہتا ہے۔حضرت عبد اللّٰہ بن جراد رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنهُ سے رُوایت ہے،سر کارِ دوعالَم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فر مایا: اندھادہ نہیں جو ظاہری آئکھوں سے محروم ہے بلکہ اندھادہ ہے جوبصیرت سے محروم ہے۔(1)

اور حضرت مہل دَ حُمَةُ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَرِماتے ہیں: جس شخص کا دل بصیرت سے روش ہووہ نفسانی خواہشات اور شہوتوں پر عالب رہتا ہے اور جب وہ دل کی بصیرت سے اندھا ہو جائے تو اس پر شہوت عالب آ جاتی ہے اور غفلت طاری ہو جاتی ہے ، اس وفت اس کا بدن گنا ہوں میں گم ہو جاتا ہے اور وہ کسی حال میں بھی حق کے سامنے گردن نہیں جھکا تا۔ (2) الله تعالیٰ ہمیں دل کی بصیرت عطافر مائے ، امین۔

## وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعُدَةً وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ مَ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ مَ بِكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّتَاتَعُدُّونَ ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عَدُونَ ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا اللهُ وَعُدَالًا عَدُونَ ﴾

توجہہ کنزالایمان: اوریتم سے عذاب ما نگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللّٰہ ہرگز اپناوعدہ جھوٹا نہ کرے گا اور بیشک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برس۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان: اور بیتم سے عذاب ما تکئے میں جلدی کرتے ہیں اور اللّٰہ ہر گزاینے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا اور بیٹک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جوتم لوگوں کی گنتی کے ہزار سال کے برابر ہے۔

﴿ وَيَسْتَعُجِلُوْنَكَ بِالْعَنَابِ: اور يتم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں۔ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، كفارِ مكہ جیسے نظر بن حارث وغیرہ مذاق اڑانے کے طور پر آپ سے جلدی عذاب نازل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں اور اللّه تعالی ہرگز اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا اور وعدے کے مطابق ضرور عذاب نازل فر مائے گا چنا نچہ یہ

الحديث: ٢٤٠. الحديث: ٢٤٠.

2 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤٦، ٦/٥٤.

سيزه مَاطُالِحِنَانَ) وَمَاطُالِحِنَانَ وَمَاطُالِحِنَانَ وَالْحِنَانَ وَمَاطُالِحِنَانَ وَالْحَالَ

وعده بدر میں پورا ہوا اور مذاق اڑانے والے کفار ذلت کی موت مارے گئے۔ (1)

﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ مَن بِيكَ مَهار عرب كم بال الكون ايسام - ﴾ ارشاوفر ماياكم بينك الله تعالى كم بال آ خرت میں عذاب کا ایک دن ایباہے جوتم لوگوں کی گنتی کے ہزارسال کے برابر ہے،تو پیرکفار کیاسمجھ کرجلدی عذاب نازل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔<sup>(2)</sup>

یا در ہے کہ اس آیت اور سور و سجدہ کی آیت نمبر 5 میں یہ بیان ہوا کہ قیامت کا دن لوگوں کی گنتی کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور سور و معارج کی آیت نمبر 4 میں یہ بیان ہواہے کہ قیامت کے دن کی مقدار بچاس ہزارسال ہے۔ان میں مطابقت رہے کہ قیامت کے دن کفار کوجن تختیوں اور ہولنا کیوں کا سامنا ہوگا ان کی وجہ سے بعض کفار کو وہ دن ایک ہزارسال کے برابر لگے گا اور بعض کفار کو بچیاس ہزارسال کے برابر لگے گا۔

## ﴿ وَكَايِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذُنَّهَا ۚ وَإِلَّا الْمَصِيْرُ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: اورکتنی بستیال که ہم نے ان کوڈھیل دی اس حال پر کہوہ مستقلمیں پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف بلیٹ کرآنا ہے۔

ترجیه کنوُالعِرفان: اورکتنی ہی بستیاں ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود میں نے انہیں ڈھیل دی پھر میں نے انہیں کپڑلیااورمیری ہی طرف پلٹ کرآناے۔

﴿وَكَا إِنَّ فِينَ قَرْيَةٍ أَمُ لَيْتُ لَهَا : اوركتني بي بستيال بي جنهيل من في دهيل دي ﴾ ارشاد فرمايا كه كثر بستيال اليي ہیں جن میں رہنے والے لوگوں کو ظالم ہونے کے باوجود میں نے ڈھیل دی اوران سے عذاب کومُؤخَّر کیا ، پھر میں نے مہلت ختم ہونے کے بعدانہیں بکڑلیااور دنیا میں ان پرعذاب نازل کیا ،اورآ خرت میں سب کومیری ہی طرف ملیٹ کر آ ناہے تو میں ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کروں گا۔ (3)

- 2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٤٧، ص٧٤٣.

1 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤٧، ٢٧٦.

3 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤٨، ٤٧/٦.

بئي م



اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ ظالم مخص کوڑھیل دیتار ہتا ہے اور فوری طور پراس کی گرفت نہیں فرما تا حیّٰ کہ وہ میدگمان کرنے لگ جاتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرمائے گا، پھر اللّٰہ تعالیٰ اس کی وہاں سے پکڑ فرما تا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا اور اس وقت اپنے آپ کو ملامت کرنے کے سوا پچھ ہاتھ نہیں رہتا تو ظالم کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اپنے اوپر اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب نازل ہونے سے پہلے پہلے لظم سے باز آجائے اور اس کی بارگاہ میں سچی تو بہر کے جن پر ظلم کیا اور ان کے حقوق کوضائع کیا ان سے معافی ما نگ لے اور ان کے حقوق انہیں اوا کر دے۔ میں سچی تو بہر کے جن پر ظلم کیا اور ان کے حقوق کوضائع کیا ان سے معافی ما نگ لے اور ان کے حقوق انہیں اوا کر دے۔ اللّٰہ تعالیٰ کی تو فیق عطافر مائے ، امین۔

## قُلْ يَا يُنْهَا النَّاسُ إِنَّهَا آنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿

و ترجه الایمان: تم فرما دو که اے لوگو! میں تو یہی تمہارے لیے صرح و رسنانے والا ہوں۔

المعربة كنزًالعِرفان: تم فر مادو! الله والمين توصرف تمهار ما ليكهم كهلا دُرسان والا هول ـ

﴿ قُلْ لِيَا يُتُهَا النَّاسُ: تَم فرمادو! الله وَالله وَسَلَّمَ الله تعالى نے بی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدُوالِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ الله تعالى عَدُوالِهِ وَسَلَّمَ الله تعالى عَدُوالِهِ وَسَلَّمَ الله تعالى عَدُوالِ عَدُوالِ عَمُواللهِ وَسَلَّمَ اللَّه تعالى عَدُواللهِ وَسَلَّمَ اللَّه تعالى عَدُواللهِ وَسَلَّمَ اللَّه تعالى كَمُ اللَّه تعالى كَمُ اللَّه تعالى كَمُ اللَّه تعالى عَدُواللهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَدُواللهُ وَاللَّهُ عَدُواللَّهُ وَاللَّهُ عَدُواللَّهُ وَاللَّهُ عَدُواللَّهُ عَدُواللَّهُ وَاللَّهُ عَدُواللَّهُ وَاللَّهُ عَدُواللَّهُ عَلَيْ عَدُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَدُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ



اس میں ان تمام مسلمانوں کے لئے بھی بڑی نصیحت ہے جواسلام کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کی

1 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٤٩، ٢٣٤/٨.

تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِمَانُ ﴾

جلدشيثم

کوششوں میں مصروف ہیں اور نیکی کی دعوت دینے اور برائی ہے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کو انجام دے رہے ہیں، انہیں جاہئے کہان کاموں کے دوران دل مضبوط رکھیں اورلوگوں کی طرف سے ہونے والی طعن تشنیع اور طنز و مذاق کو خاطر میں نہلا ئیں اوراس وجہ سے بیرکام چھوڑ نہ دیں بلکہ اپنے پیش نظر صرف اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کور کھتے ہوئے ان کاموں کو جاری رکھیں ،اورایسےلوگوں کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدایت کی دعا کرتے رہیں ،اللّٰہ تعالیٰ نے جا ہا توانہیں ہدایت مل جائے گی۔

## فَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِدُوا الصَّلِحُتِ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّرِزُقٌ كَرِيمٌ ۞ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَمِدُوا الصَّلِحُتِ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَمِرْ أَقَالِمِ الْجَعِيْمِ ۞ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي الْجَعِيْمِ ۞

ترجمهٔ کنزالایمان: توجوایمان لائے اوراجھے کام کیےان کے لیے بخشش ہےاورعزت کی روزی۔اوروہ جوکوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار جیت کےارادہ سے وہ جہنمی ہیں۔

ترجیدہ کنزالعِدفان :توجولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اوروہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادے سے کوشش کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔

﴿ فَالَّذِينَ امْنُوا : توجولوك ايمان لائے \_ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه بيہ كه جولوگ ايمان لائے اورانہوں نے نیک اعمال کئے ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے جو بھی ختم نہ ہوگی اوروہ لوگ جواللّٰہ تعالیٰ کی آیتوں کاردکرنے اورانہیں حبطلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی ان آیات کو جادو کہتے ہیں بھی شعر اور بھی پچھلوں کے قصے،اوروہ بیخیال کرتے ہیں کہ اسلام کےساتھدان کا بیکر چل جائے گا،وہ جہنمی ہیں۔(1) اس سے اشارةً معلوم ہوا کہ جوضدی عالم جھوٹ کو پیج ثابت کرنے کی کوشش کرے اور سند کے طور پرقر آن مجید کی آیات پیش کرے، وہ جہنمی ہے۔اسی طرح مناظرہ محض اپنی جیت کے لئے کرنا جس میں حق کو ثابت کرنا اور دین کی

المستفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٥٠-٥١، ٢٣٥/٨، مدارك، الحج، تحت الآية: ٥٠-٥١، ص٧٤٣، ملتقطاً.

خدمت مقصود نہ ہو، کا فرول کا کام ہے جبکہ اظہار حق کے لئے مناظر ہ کرنا انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی سنت ہے۔

# وَمَا أَنْ سَلْنَامِنُ قَبُلِكَ مِنْ مَّسُولٍ وَ لَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْقِ الشَّيْطِنُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللهُ الشَّيْطِنُ فَي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطِنُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللهُ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ الله

توجمه کنزالایمان:اورہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیج سب پریہ واقعہ گزراہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کھھا پی طرف سے ملادیا تو مٹادیتا ہے اللّٰہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو پھر اللّٰہ اپنی آیتیں کمی کردیتا ہے اور اللّٰہ علم و حکمت والا ہے۔

ترجبه کاکن کالعِرفان: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے (ہرایک کو بھی نہ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ) جب اس نے (اللّٰہ کا کلام) پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر پچھا پی طرف سے ملادیا تواللّٰہ شیطان کے ڈالے ہوئے کومٹادیتا ہے پھر اللّٰہ اپنی آیتوں کو پکا کر دیتا ہے اور اللّٰہ علم والا ، حکمت والا ہے۔

﴿ إِذَا تَعَنِي وَالِهِ وَسَلَمَ فَي بِرُها - ﴾ اس آیت کاشان بزول بیہ کہ جب ''سورہ نجم' نازل ہوئی تو سرکار دوعاکم صلّی الله تَعَالٰیءَ لَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فَ مَعِیرِحِرام میں آیتوں کے درمیان وقفہ فرماتے ہوئے بہت آ ہستہ آ ہستہ اس کی تلاوت فرمائی تاکہ سننے والے نحور بھی کرسیس اور یا دکرنے والوں کو یا دکرنے میں مدد بھی ملے ، جب آپ نے آیت ''وَ مَعْنُوقَ الشّالِیّةَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

• البيان، الحج، تحت الآية: ٥٦، ٩/٦.

تَفَسيٰرهِ مَاطُ الْجِنَانَ}=

## لِّيَجْعَلَمَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمُ مَّرَضٌ قَالُقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ الظَّلِيدِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ ﴿

توجہ کا کنزالا بیمان: تا کہ شیطان کے ڈالے ہوئے کوفتہ نہ کردے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور میشک ستم گار دُھر کے جھگڑ الوہیں۔

ترجیدہ کنزالعِدفان: تا کہ شیطان کے ڈالے ہوئے کوان لوگوں کیلئے فتنہ کر دے جن کے دلوں میں بیاری ہے اور جن کے دل تخت ہیں اور بیشک ظالم لوگ دور کے جھکڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔

﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلِقِى الشَّيْطِنُ فِتْنَةً: تاكه شيطان كوالله وعَلَوْقَتَهُ كُرد ہے۔ ﴾ يعنی شيطان كولوگوں پراپنی طرف سے يجھ ملادينے پر قدرت دينااس لئے ہے تاكه الله تعالی شيطان كو الے ہوئے كلام كوان لوگوں كيلئے فتنہ كرد ہے اور ابتلاو آ زمائش بناد ہے جن كے دلوں میں شك اور نفاق كی بياری ہے اور جن كے دل حق قبول كرنے سے شخت ہیں اور بيشك مشركين مين اور بيشك مشركين ومنافقين دونوں حق كے معاملے میں دور كے جھر سے میں پڑے ہوئے ہیں۔ (1) بيشك مشركين ومنابوا تو مشركين منافقين شبه ميں پڑ گئے مگر مخلص مومنوں كوكو كی تر دونوں و

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الْكَالْحَقُ مِنْ اللَّهُ الْحَقُّ مِنْ اللَّهِ الْحَفْ مِنْ اللَّهُ الْحَقُّ مِنْ اللَّهُ الْحَقُولِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

توجمه تنزالا بیمان: اوراس لیے کہ جان لیس وہ جن کوعلم ملاہے کہ وہ تنہارے رب کے پاس سے حق ہے تواس پرایمان لائیس تو جھک جائیس اس کے لیےان کے دل اور بیشک اللّٰہ ایمان والوں کوسید ھی راہ چلانے والا ہے۔

1 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٥٠/٦.٥٠.

تَفَسيٰرهِ مَاطُالْجِنَانَ ﴾

ترجید کنزالعوفان: اور تا کہ جنہیں علم دیا گیاہے وہ جان لیں کہ بیر قرآن) تمہارے رب کے پاس سے ق ہے تواس پرایمان لائیں تواس کیلئے ان کے دل جھک جائیں اور ہیٹک الله ایمان والوں کوسیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔

﴿ وَلِيكُ عُلَمُ اللَّهِ فِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ: اورتا كهجنهين علم ديا گيا ہے وہ جان ليں۔ ﴾ ارشاد فرمايا: شيطان كوقدرت ديناس كئے ہے تا كہ جنهيں اللّٰه تعالىٰ كے دين كا اور اس كى آيات كاعلم ديا گيا ہے وہ جان ليں كه اس قر آن شريف كا تمہارے رب كے پاس سے نازل ہونا حق ہے اور شيطان اس ميں كسى طرح كاكوئى تَصُرُّ فَنْهِيں كرسكتا، تو وہ اس پرايمان لا في ميں ثابت قدم رہيں اور اس كيلئے ان كے دل جھك جائيں اور بيشك اللّٰه تعالىٰ ايمان والوں كو دينى أمور ميں سيرهى راه كى طرف مدايت دينے والا ہے۔ (1) مراديہ كه شيطان كى بير كت مومنوں كے ايمان كى قوت كا ذريعہ بن جاتى ہے كيونكہ انہيں معلوم ہے كہ شيطان في بي جيئے بينجم وں كے ساتھ بھى يہى برتا واكيا تھا اور رب عَزَّوَ جَلَّ في اس كے داؤكو بيكاركر ديا تھا۔ بي تقائيتِ قرآن كى دليل ہے۔

# وَلايزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْيَأْتِيهُمْ عَنَابُيوْمِ عَقِيْمٍ @

ترجمه کنزالادیمان: اور کا فراس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہان پر قیامت آ جائے احیا تک یاان پر ایسے دن کاعذاب آئے جس کا کچل ان کے لیے بچھاچھانہ ہو۔

ترجہ فئ کنڈالعوفان: اور کا فراس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کدان پراچا نک قیامت آ جائے یاان پر ایسے دن کاعذاب آئے جس میں ان کیلئے کوئی خیر نہ ہو۔

﴿ وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْ يَةٍ مِّنْهُ: اور كافراس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے۔ ﴾ یعنی کافرقر آن سے یا

1 .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤٥، ٦/٠٥.

نسيرصَ لطّالجنَانَ

دین اسلام کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کے ان پر قیامت آجائے یا نہیں موت آجائے کیونکہ

اس آیت سے دومسئلے معلوم ہوئے

(1).....ازلی کافر کے لئے کوئی دلیل مفیز نہیں، وہ ہمیشہ شک میں گرفتار رہے گا۔

(2).....موت کے وقت، یا قیامت میں یااللّٰہ تعالیٰ کاعذاب دیکھ کر کفارایمان قبول کر لیتے ہیں مگروہ ایمان اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ کے نز دیک معتبر نہیں۔

ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِن لِلهِ ﴿ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ ﴿ فَالَّنِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا ﴿ الصَّلِحْتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا وَكُنَّ بُوْا بِالْيَتِنَا فَاولَمْ كَانُهُمْ عَنَا كُمُ مُعَنَاكُمُ مُعَنَاكُمُ اللهُ مُعَدِثُ فَي

ترجمة كنزالايمان: بادشابى اس دن الله بى كى ہوه ان ميں فيصله كردے گا تو جوايمان لائے اورا چھے كام كيوه چين كے باغول ميں ہيں۔ اور جنہوں نے كفركيا اور جمارى آيتيں جھلائيں ان كے ليے ذلت كاعذاب ہے۔

ترجبه الكنزالعوفان:اس دن بادشائي الله بي ك لئ بيدوه ان ميس فيصله كرد ع كانوايمان والا اوراجها كام ﴾ کرنے والے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کر د<u>ینے</u> والاع**زاب** ہے۔

1 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٥٥، ص٥٤٧.

For More Books Madni Library Group Whatsappy 923139319528

﴿ اَلْمُلُكُ يَوْمَ نِولِيلُهِ: اس ون بادشائ الله بى كيلئے ہے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے۔ گواس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اس دن کہ قیامت کے دن بادشائ الله تعالیٰ بی کیلئے ہے جس کا اصلاً کوئی شریک نہیں اور وہ بادشائی اس طرح ہے کہ اس دن کوئی شخص سلطنت کا دعویٰ بھی نہ کرے گا اور الله تعالیٰ کے علاوہ کسی بادشاہ کا قانون نہ ہوگا ور نہ قیقی بادشاہت تو آج بھی اس کی بی ہے۔ الله تعالیٰ اس دن مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان فیصلہ کردے گا اور وہ فیصلہ ہیہ کہ ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے مسلمان الله تعالیٰ کے ضل سے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور الله تعالیٰ کی آیتوں کو جملایا ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے رسوا کردینے والا عذاب ہے۔ (1)

## وَالَّذِينَ هَاجَرُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوَ الْوَمَاتُوْ الْيَرُزُقَةَ هُمُ اللهُ يَ زُقَاحَسَنًا ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ ۞

ترجمة كتزالايمان: اوروہ جنہوں نے اللّٰه كى راہ ميں اپنے گھر بار چھوڑے پھر مارے گئے يام گئے تو اللّٰه ضرور انہيں احجى روزى دے گا اور بيتک اللّٰه كى روزى سب ہے بہتر ہے۔

توجیه کنزالعِوفان: اوروہ جنہوں نے اللّٰہ کی راہ میں اپنے گھر بارچھوڑے پھرقتل کردیئے گئے یا خودمر گئے تو اللّٰہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا اور بیشک اللّٰہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ عَاجُرُوا فِي سَبِيدِ لِاللهِ : اوروه جنہوں نے الله کی راه میں اپنے گر بارچھوڑے۔ پہ شانِ نزول: بعض صحابۂ کرام دَضِی الله تعالیٰ عَنهُ مُ نے نبی کریم صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے عُرض کی : یاد سولَ الله اصلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے عُرض کی : یاد سولَ الله اَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، ہمارے جواصحاب شہید ہوگئے ہم جانتے ہیں کہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے بڑے درج ہیں اور ہم جہادوں میں حضورا قدس صَلَّی اللهُ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ رہیں گے ، کیکن اگر ہم آپ کے ساتھ رہے اور ہمیں شہادت کے میں حضورا قدس صَلَّی الله تعالیٰ علیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ رہیں گے ، کیکن اگر ہم آپ کے ساتھ رہے اور ہمیں شہادت کے بغیر موت آئی تو آخرت میں ہمارے لئے کیا ہے؟ اس پر بیآ یت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی اور اس آیت

**1**.....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٥-٧٥، ٦/٦، جلالين، الحج، تحت الآية: ٥-٧٥، ص ٢٨٤، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرصِرَاطُ الجِدَانَ)≡

میں فر مایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھر بارچھوڑے اور اس کی رضا کے لئے عزیز وا قارب کوچھوڑ کر وطن سے نکلے اور مکہ مکر مہ سے مدینہ طبعی طور پر موت آگئ تواللّٰہ تعالیٰ ضرور انہیں جنت کی اچھی روزی دے گا جو بھی ختم نہ ہوگی اور بیشک اللّٰہ تعالیٰ سب سے اچھارز ق دینے والا ہے کیونکہ وہ بے حساب رزق دیتا ہے اور جورزق وہ دیتا ہے اس پر اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ اور کو کی قادر نہیں۔ (1)

## لَيْنُ خِلَتَّهُمْ مُّنْ خَلَا يَرْضَوْنَهُ ﴿ وَإِنَّا لِلَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيْمٌ ﴿ وَاتَّا لِلَّهُ لَعَلِيمٌ حَلِيْمٌ ﴿

﴾ ترجیه کنزالاییمان:ضرورانہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے اور بیٹک اللّٰہ علم اورحلم والا ہے۔

🧗 توجیههٔ کنزالعِوفان: وه ضرورانهیں ایسی جگه داخل فر مائے گا جسے وه پسند کریں گےاور بیشک اللّهٰ علم والا جلم والا ہے۔

﴿ لَيُنْ خِلَنَّهُمْ مُّلْ خَلَا يَّرْضُوْنَهُ: وه ضرورانهيں اليي جگه داخل فرمائے گا جسوه پيند کريں گے۔ اس سے پہلی آيت ميں جن ہستيوں کے لئے جنت کی روزی کا بيان ہوا يہاں ان کی رہائش کے بارے ميں بيان کيا جارہا ہے، چنا نچارشاو فرما يا که الله تعالى ضرورانهيں اليي جگه داخل فرمائے گا جسے وہ پيند کريں گے، وہاں ان کی ہرمراد پوری ہوگی اورانهيں کوئی نا گوار بات پيش نه آئے گی اور بيشک الله تعالى ہرا يک کے احوال کوجانے والا اور قدرت کے باوجود دشمنوں کوجلد مزاند دے کرحلم فرمانے والا ہے۔ (2)

## 

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ جو تحض اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت ہے جاہدین کے ساتھ نکلے، پھراسے طبعی طور پرموت آ جائے تواسے اور شہید دونوں کو جنت میں اچھارز ق دیا جائے گا، البتہ یہاں یہ بات یا درہے کہ شہید کا مرتبط بعی موت مرنے والے سے بڑا ہے۔ چنا نچے علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلی دَحْمَهُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں:

1 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٥٨، ص٥٤ ٧، خازن، الحج، تحت الآية: ٥٨، ٣١٥/٣، جلالين، الحج، تحت الآية: ٥٨، ص٥٤ ٢، مراح ٢١٥/٣، والبيان، الحج، تحت الآية: ٥٨، ٢/٦م، ملتقطاً.

2 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٥٩، ٥/٣، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٥٩، ٢/٦، ملتقطاً.

ين مِرَاطُالِحِنَانَ ﴾

''راوخدامیں شہید ہونے والا اوراس راہ میں طبعی موت مرنے والارزق ملنے کا وعدہ کئے جانے میں برابر ہیں کیکن وعدے میں برابری اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ جورزق انہیں عطا کیا جائے گااس کی مقدار بھی برابر ہوگی ، دیگر دلائل اور ظاہرِشریعت سے بیٹابت ہے کہ شہید (طبعی موت مرنے والے سے ) افضل ہے۔ <sup>(1)</sup>

علامہ اساعیل حقی دَ حُمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ لَکھتے ہیں: اس آیت میں شہید ہونے والے اور طبعی موت مرنے والے، دونوں کے لئے ایک جیساوعدہ کیا گیا ہے کیونکہ دونوں الله تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے اور دین کی مدد کرنے نکلے ہیں اور بعض مفسرین فرماتے ہیں'' راہِ خدا میں شہید ہونے والے اور طبعی موت مرجانے والے دونوں حضرات کو اچھی روزی ملے گی لیکن اس آیت سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ راہِ خدا میں شہید ہونے والے اور طبعی موت مرنے والے کا اجر ہرا عتبار سے برابر ہے بلکہ ان دونوں کے حال میں فرق ہونے کی بنا پر انہیں ملنے والی اچھی روزی میں بھی فرق ہوگا کی بنا پر انہیں ملنے والی اچھی روزی میں بھی فرق ہوگا کی بنا پر انہیں مانے والی اچھی روزی میں بھی فرق ہوگا اجر ہرا عتبار سے برابر ہے بلکہ ان دونوں کے حال میں فرق ہونے کی بنا پر انہیں حاصل ہے کہ اسے الله تعالیٰ کی راہ میں زخم پہنچ کیونکہ دراہ خدا میں کاخون بہا (جَبَد طبعی موت مرنے والے ویّکیفیں برداشت نہیں کرنی پڑیں۔) نیز شہید کے طبعی موت مرنے والے سے افضل ہونے پر کثیر دلائل موجود ہیں جن میں سے یائچ درج ذیل ہیں۔

- (1) ..... نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاه می*ں عرض کی گئی: کون ساج*ہاد ( یعن مجاہد ) افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: ''جس کا خون بہایا جائے اور اس کا گھوڑ ازخمی کر دیا جائے۔<sup>(2)</sup>
- (2) .....راو خدا میں شہید ہونے والا قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے خون سے مشک کی خوشبوآ رہی ہو گی۔(3) جبکہ راہِ خدا میں طبعی موت مرنے والے کو یہ فضیلت حاصل نہ ہوگی۔
- (3)....شہید ہونے والاشہادت کی فضیلت دیکھ لینے کی وجہ سے ریتمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تا کہ اسے دوبارہ اللّٰہ تعالٰی کی راہ میں شہید کیا جائے۔ (<sup>4)</sup>لیکن طبعی موت مرنے والا ایسی تمنا نہ کرے گا۔
- (4) ....راو خدامیں شہید ہونے سے (مخصوص گناہوں کے علاوہ) تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (<sup>5)</sup> اور طبعی موت
  - 1 .....البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ٥٨، ٤/٦ ٥٣، ملخصًا.
  - 2 .....ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب القتال في سبيل الله، ٢٥٨/٣، الحديث: ٢٧٩٤.
  - 3. ٢٨٠٣ نخارى، كتاب الحهاد والسير، باب من يجرح في سبيل الله عزّ وجلّ، ٢/٤٥٢، الحديث: ٢٨٠٣.
    - **4**.....بخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحور العين وصفتهنّ... الخ، ٢/٢٥٢، الحديث: ٢٧٩٥.
      - 5.....ترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في ثواب الشهيد، ٣/٠٤ ٢، الحديث: ١٦٤٨.

نَسْيَرُ صِرَاظًا لِحِيَّانَ 470 ( 470 جلد شَيْثُه

مرنے والے کے لئے الیم کوئی فضیلت وار دنہیں ہوئی۔

(5)....راہ خدامیں شہید ہونے والے کونسل نہیں دیاجا تا جبکہ راہ خدامیں طبعی موت مرنے والے کونسل دیاجا تا ہے۔ (<sup>1)</sup>

# ذُلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوْقِبَ بِهِثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ لَا ذُلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوْقَ عَفُوْمٌ وَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوْقٌ غَفُورٌ وَ وَمَنْ عَالَمُ اللهُ لَكُفُوٌّ غَفُورٌ وَ وَمَنْ عَالِمُ اللهُ لَكُفُوٌّ غَفُورٌ وَ وَمَنْ عَالِمُ اللهُ لَكُفُوٌّ غَفُورٌ وَ وَمَنْ عَالِمُ اللهُ لَكُونُ وَمَنْ عَالِمُ اللهُ الل

توجمه کنزالایمان:بات بیہ ہے اور جو بدلہ لے جیسی تکلیف پہنچائی گئ تھی پھراس پر زیادتی کی جائے تو بیشک اللّٰہ اس کی مدوفر مائے گابیشک اللّٰہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔

ترجہد کن کالعرفان: بات یونہی ہے اور جو کسی کوولیں ہی سزاد ہے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئے تھی پھر (بھی )اس پرزیادتی کی جائے تو بیشک اللّٰاہاس کی مدوفر مائے گا، بیشک اللّٰہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔

﴿ وَمَنْ عَاقَبُ: اورجومزادے۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا اجروثواب بیان کیا گیا جنہوں نے ہجرت کی اور الله تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوگئے یا آئیس طبعی طور پرموت آگی اور اس آیت میں الله تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جومسلمانوں پرزیادتی کرے گااس کے خلاف الله تعالیٰ مسلمانوں کی مدفر ما تارہے گا، چنا نچارشاوفر مایا کہ جومسلمان کسی ظالم کوولیں ہی سزاد ہے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی اور بدلہ لینے میں حدسے نہ بڑھے، پھر بھی اس مسلمان پرزیادتی کی جائے تو بیشک الله تعالیٰ صلمانوں کومعاف کرنے والا اور ان کی بخشش فر مانے ہوں میں اندل ہوئی جومحرم کے مہینے کی آخری تاریخوں میں مسلمانوں پر حملی آور ہوئے اور مسلمانوں نے مبارک مہینے کی حرمت کے خیال سے لڑنا نہ جیا ہا مگر مشرک نہ مانے اور انہوں نے لڑائی شروع کردی مسلمانوں کی مدفر مائی۔ (2)

• البيان، الحج، تحت الآية: ٩٥، ٢/٦ ٥-٥٣، ملخصاً.

البحر المحيط ، الحج ، تحت الآية : ٠٦، ٢/٤ ٥٥، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٠٦، ٢/٣٥، خازن، الحج، تحت الآية: ٠٦، ٢/١٥، ملتقطاً.

و تفسية حدَامًا ال



اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص جتناظلم کرے اسے آئی ہی سزادینا عدل وانصاف ہے، کیکن مکنہ صورت میں بدلہ لینے کی بجائے ظالم کومعاف کر دینا بہر حال بہتر اور افضل ہے کیونکہ معاف کرنے کا اجروثواب بہت زیادہ ہے، چنانچے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالی ارشاوفر ما تاہے:

> فَكَنِ اعْتَلَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْ اعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَلَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوااللَّهَ وَاعْلَمُوْ اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (1)

> > اورارشادفرما تاہے:

وَجَزَّوُ اسَيِّتَةِ سَيِّعَةٌ مِّثُلُهَا فَكَنُ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجُرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لايُحِبُ الظَّلِمِينَ ۞ وَلَمَنِ انْتَصَمَ بَعُن ظُلْمِهِ فَالُولِإِكَ مَاعَلَيْهِمُ مِّن سَيلًى ﴿ اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِيثَ يَظُلِمُونَ سَيلًا ﴿ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْاَنْ صِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الْقَاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْاَنْ صِ بَعَيْرِ الْحَقِّ الْقَاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْاَنْ صِ وَلَمَنْ صَبَرَ وَخَفَرَ الْحَقِّ الْقَالَ اللَّهُمُ عَذَا اللَّهُ الْمُونِ الْمُونِ الْحَقِ الْحَقِ الْمُونِ الْحَقِ الْمَالُولُونُ وَلَيْنَ صَبَرَ وَخَفَرَ الْحَقِ الْحَقِ الْحَقِ الْمُونِ الْحَقْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

ترجید کا کنزالعوفان: توجوتم برزیادتی کرے اس براتی ہی زیادتی کرے اس براتی ہی زیادتی کی مواور الله سے ڈرتے رہواور جان رکھو کہ الله ڈرنے والول کے ساتھ ہے۔

توجید کا کنوُالعِد فان: اور برائی کابدلداس کے برابر برائی ہے
توجید کے کنوُالعِد فان: اور برائی کابدلداس کے برابر برائی ہے
توجس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللّه ( کے ذمہ
کرم) پر ہے، بیشک وہ ظالموں کو پہند نہیں کرتا۔ اور بیشک وہ فل جس نے اپنے او پر ہونے والے طلم کابدلدلیا ان کی پکڑی کوئی
دا فہیں ۔ گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جولوگوں پرظلم کرتے
ہیں اور زمین میں ناحق سرتشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے
در دناک عذاب ہے۔ اور بیشک جس نے صبر کیا اور معاف کر

دیا توبیضرور ہمت والے کامول میں سے ہے۔

حضرت انس دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''جب لوگ حساب کے لئے تُشمر ہے ہوں گے تو اس وقت ایک مُنا دی پیاعلان کرے گا: جس کا اجر اللّه تعالیٰ کے ذمهٔ کرم پر کرم پر ہے وہ اسٹھے اور جنت میں داخل ہوجائے۔ پھر دوسری باراعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللّه تعالیٰ کے ذمهٔ کرم پر

🗨 .....بقره:۹۶.

2....شورى: ٤٠ ـ ٢٣ ـ ٤٠.

نومَاطُالْجِنَانَ ﴾

جلدشيشم

ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہوجائے۔ پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا اجر اللّٰہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ مُنا دی گے کہے گا: ان کا جولوگوں (کی خطاؤں) کومعاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بارمُنا دی اعلان کرے گا: جس کا اجر اللّٰہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہوجائے۔ تو ہزاروں آ دمی کھڑے ہوں گے اور بلاحساب جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔ (1)

### 

سیدالمرسکین صَلَی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الوگول کی خطاوَل سے درگز رفر ماتے اوران کی طرف سے ہونے والی زیاد تیوں کا بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابو عبدالله جدلی دَضِی اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عائشہ صدیقہ دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ اسے رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے اخلاقِ مبارکہ کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا ' حضورا قدر س صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِعِی طور پرفش باتیں کرنے والے نہ تھاور نہی تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِعِی عَلیْهِ وَاللهِ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِعِی عَلیْهِ وَاللهِ عَلیْهِ وَاللهِ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِعِی عَلیْهِ وَاللهِ عَلیْهِ وَاللهِ عَلیْهِ وَاللهِ عَلیْهِ وَاللهِ عَلیْهِ وَاللهِ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِعَالِهِ وَاللهِ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِعِی عَلیْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالل

حضرت عائش صدیقه دَضِیَ اللّهُ مَعَالَیْ عَنْهَا فرماتی ہیں: رسول کریم صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے کسی معالی علی معالی علیہ وَ اللّه تعالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے کسی معالی عیں اپنی ذات کا بھی انتقام نہیں لیاخواہ آپ کویسی ہی تکلیف دی گئی ہو، ہاں جب اللّه تعالَی کی حرمتوں کو پامال کیاجا تا تو اللّه تعالَی کے لئے (ان کا) انتقام لیا کرتے تھے۔ (3)

## ذلك بِأَنَّاللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَ أَيِ وَيُولِجُ النَّهَاسَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّاللَّهَ سَبِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿

🥞 ترجمهٔ کنزالایمان: بیاس لیے کہ اللّٰہ تعالیٰ رات کوڈ التا ہے دن کے حصہ میں اور دن کولا تا ہے رات کے حصہ میں 🧦

- 1 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ٢/١٤٥، الحديث: ٩٩٨.
- 2 ..... ترمذي، كتاب البر و الصلة، باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ٤٠٩/٣ ، الحديث: ٢٠٢٣.
- 3 .....بخاري، كتاب المحاربين من اهل الكفر والردة، باب كم التعزير والادب، ٢٥٢/٤، الحديث: ٦٨٥٣.

ينومَرَاطُ الجِنَانَ 473 ( 473

اِقَرْبُ ١٧ كَالِي اللَّهِ ٢٢ لَا اللَّهِ ٢٢ اللَّهِ ٢٢ اللَّهِ ٢٢ اللَّهِ ٢٢ اللَّهِ ٢٢ اللَّهِ ٢٢ اللَّهِ ٢٢

اوراس ليے كه اللهُ سُنتاد مكِمَّاہے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: بیاس لیے ہے اللّٰہ رات کودن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے اور دن کورات کے حصہ میں داخل کرتا ہے اور بیاس لیے ہے کہ اللّٰہ سننے والا ، دیکھنے والا ہے۔

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُوْلِجُ الَّذِلَ فِي النَّهَامِ: يواس لِيهِ ہِاللَّه رات كودن كے حصے ميں واخل كر ديتا ہے۔ پينى مظلوم كى مدوفر مانا اس لئے ہے كہ اللَّه عَزَّوجَ اللَّهِ عَزَّوجَ اللَّه عَزَّوجَ اللَّه عَزَّوجَ اللَّه عَزَّوجَ اللَّه عَزَّوجَ اللَّه عَزَل عَلَى اللَّه عَزَل عَلَى اللَّه عَنَا اللَّه عَنَا اللَّه عَنا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّه عَنا اللَّه عَنَا اللَّه عَنا اللَّهُ عَنا اللَّهُ عَنا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَ

اس آیت میں اشارۃ فرمایا گیا کہ جیسے بھی دن بڑے بھی را تیں ایسے ہی بھی کفار کاغلبہ ہوتا ہے اور بھی مومنوں کا تسلط ۔ لہذا کا فروں کا غلبہ د کچھ کرمسلمانوں کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے اُقوال ، اُ مُثال اور اُفعال کی اصلاح کرنے میں مشغول ہونا چاہئے تا کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے مسلمانوں کو کفار پرغلبہ اور فتح ونصرت عطافر مائے۔

## ذُلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيدُ ﴿

توجہہ کنزالایمان: بیاس لیے کہ اللّٰہ ہی حق ہے اوراس کے سواجھے بوجتے میں وہی باطل ہے اوراس لیے کہ اللّٰہ ہی بلندی بڑائی والا ہے۔

**①**....مدارك، الحج، تحت الآية: ٦١، ص٧٤٦، طبري، الحج، تحت الآية: ٦١، ١٨٣/٩، ملتقطاً.

يزصَ اظالِحنَانَ 474 حداث

﴿ ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ : يواس ليے ہے كہ الله بى ق ہے۔ كايعنى يدر فرماناس ليے بھى ہے كہ الله تعالى بى حق والا ہے تواس کا دین حق ہے اور اس کی عبادت کرنا بھی حق ہے اور مسلمانوں سے چونکہ الله تعالیٰ نے مدد کرنے کا سچا وعدہ فر مایا ہے لہٰذا یہ اللّٰہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہیں اور مشر کین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہیں اور وہ عبادت كئے جانے كاكوئى حتى نہيں ركھتے اور بيد دفر مانااس ليے بھى ہے كہ الله تعالى ہى اپنى قدرت سے ہر چيز پرغالب ہے،اس کی کوئی شبین بیں اور نہ ہی کوئی اس کی مثل ہے اور وہ کا فروں کی منسوب کر دہ ان تمام با توں سے یاک ہے جواس کی شان کے لائق نہیں اور وہی عظمت وجلال اور بڑائی والا ہے۔ <sup>(1)</sup>

ٱكَمُ تَرَانَ اللهَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً `فَتُصْبِحُ الْآثُمُ ضُمُخُفَرَّ لَهُ ۖ اِتَّاللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّلْوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَوَ إِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِيْدُ ﴿

ترجمة كنزالايمان: كيا تونے نه ديكھا كه الله نے آسان سے پانی أتاراتو صبح كوز مين ہريالى ہوگئ بيشك الله پاك خبر دار ہے۔اس كامال ہے جو كچھ آسانوں ميں ہے اور جو كچھ زمين ميں ہے اور بيشك الله ہى بے نياز سب خوبيوں سراہا ہے۔

ترجمة كنذالعوفاك: كيا توني ندويكهاكه الله ني آسان سي ياني اتارا توزيين سرسز بهوجاتي بينك الله برامهربان، 🥞 خبر دار ہے۔جو یجھ آسانوں میں ہےاور جو یجھ زمین میں ہے سب اس کا ہےاور بیشک الله ہی بے نیاز ،تمام تعریفوں کا

سير قرطبي، الحج، تحت الآية: ٢٦، ٦٩/٦-٠٧، الجزء الثاني عشر.

﴿ اَلَمْ تَرَ: کیا تونے نہ ویکھا۔ ﴾ اس سے پہلے الله تعالی کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی دن اور رات کو ک زیادہ کرناذ کر کی گئی اور اب یہاں سے الله تعالیٰ کی قدرت کے مزید دلائل ذکر کئے جارہے ہیں، چنا نچہ ارشاد فر مایا کہ کیا تونے نہ دیکھا کہ خشک زمین پر جب الله تعالیٰ آسمان سے بارش کا پانی نازل فرما تا ہے تو وہ نباتات سے سرسبز وشاد اب ہو جاتی ہے اور یہ الله تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ بیشک الله تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین سے نباتات نکال کراپنے بندوں پر بڑا مہر بان ہے اور بارش میں تا خیر ہونے کی وجہ سے جو پچھان کے دلوں میں آتا ہے اس سے خبر دار ہے۔ (1) ﴿ لَکُهُمَا فِي السَّلْمُوتِ وَمَا فِي الْاَ مُن ضِ : جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھز مین میں ہے سب اس کا کوئی شریک فر مایا کہ جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے سب کا حقیقی مالک وہی ہے اور اس ملکیت میں اُس کا کوئی شریک خبیں اور بیشک الله تعالیٰ ہی ہر چیز سے بے نیاز اور اینے اُفعال وصِفات میں تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ (2)

اَلَمْ تَرَانَّ اللهَ سَخَّى لَكُمْ مَّا فِي الْأَنْ ضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِالْمُرِلا لَو يُبْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْا نَمْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ لَا إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَيَءُوفَى سَجِيْمٌ ﴿

توجمه کنزالایمان: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللّٰہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو پھھ زمین میں ہے اور کشتی کہ دریا میں

اس کے حکم سے چلتی ہے اور وہ رو کے ہوئے ہے آسان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے مگراس کے حکم سے بیشک اللّٰہ آ دمیوں پر

بڑی مہر والا مہر بان ہے۔

توجہ کنڈالعوفان: کیا تونے نہ دیکھا کہ اللّٰہ نے تہارے قابومیں کر دیا جو پچھز مین میں ہے اور شتی کوجو دریامیں اس کے عکم سے چلتی ہے اور وہ آسان کورو کے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پرنہ گر پڑے مگراس کے عکم سے۔ بیشک اللّٰہ لوگوں

ينومَاطُالِهِنَانَ 476 حلاتًا

❶ .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٦٣، ٨/٢٤٢، جلالين، العج، تحت الآية: ٦٣، ص٢٨٥، ملتقطاً.

البيان، الحج، تحت الآية: ٢٤، ص٥٨٨، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢٤، ٦/٦٥، ملتقطاً.

### پر بڑی مہر بانی فر مانے والا ،رحم فر مانے والا ہے۔

﴿ اَلَمْ تَدَانَ الله صَحَمَّ اَلُهُ مَصَّافِي الْأَنْ ضِ: كيا تونے ندديكا كه الله نے تمہارے قابوميں كرديا جو كھوز مين ميں ہے۔ ﴾ يہاں سے الله تعالى اپنے ان احسانات كاذكر فرمار ہاہے جواس نے اپنے بندوں پر فرمائے ہیں، چنانچہ آیت كاس حصے میں ارشاد فرمایا كہ جو كھوز مين ميں ہے اسے الله تعالى نے تمہارے قابوميں كرديا، جيسے پھر جيسى سخت ترين، لوہ جيسى انتہائى گرم چيز كوتمهارے اختيار ميں دے ديا اور جانوروں كو بھى تمہارے لئے مُحَرِّ كرديا تاكم من ان كا گوشت كھاسكو، ان پرسامان وغيره لا دسكو، ان پرسوارى كرسكواوران سے ديگر كام لے سكو۔ (1)

ان سب چیزوں کاعملی مشاہدہ ہم اپنی روز مَر ہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ جیسے توی ہیکل اور گائے جیسے طاقتور جانور کواس طرح لے کر جارہے ہوتے ہیں جیسے وہ بچوں کا کوئی کھلونا ہو۔

﴿ وَالْفُلْكَ تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِا صَرِد : اور سُتی کوجودریا میں اس کے علم سے چلتی ہے۔ ﴾ آیت کے اس حصی میں دوسرے احسان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دہ کشتی جودریا میں اللّٰه تعالیٰ کے علم سے چلتی ہے اسے اللّٰه تعالیٰ نے تمہارے قابو میں دے دیا اور تمہاری خاطر کشتی چلانے کے لئے ہوا اوریانی کو مُسَخَّرُ کردیا۔ (2)

﴿ وَيُنْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَنْمِضِ: اوروه آسان كوروك بوئے ہے كہيں زمين پرندگر پڑے۔ ﴾ يہاں تيسرے احسان كاذكر فرمايا كه الله تعالى اپنى قدرت سے آسان كوروك بوئے ہے تاكه وه زمين پر گرنه پڑے اوراس نے لوگوں كو جو تعمين عطافر مائى ہيں وہ ختم نه ہوجائيں البتہ جب قيامت قائم ہوگى توالله تعالى كے تلم سے آسان گرجائے گا۔ آیت كے آخر میں ارشاد فرمايا كه بيشك الله تعالى لوگوں پر بڑى مهر بانى فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے كه اس نے ان كے لئے دين ودنيا كى مُنفعتوں كے دروازے كھولے اور طرح كے نقصانوں سے آنہيں محفوظ كيا۔ (3)

## وَهُوَالَّذِينَ آخِيا كُمْ عُثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمَّ يُحِينِكُمْ لَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُونً ١٠

1 ..... تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٦٥، ٢٤٧/٨.

2 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٢٤٧/٨،٦٥.

التيمة على المحج، تحت الآية: ٢٥، ٨/٨٨٢، بيضاوى، الحج، تحت الآية: ٢٥، ١٣٩/٤، خازن، الحج، تحت الآية:

ه ۲، ۲/۳،۲ ملتقطاً.

<del>----(</del> 47

ترجمهٔ کنزالایمان:اوروہی ہے جس نے تہمیں زندہ کیا پھرتہمیں مارے گا پھرتمہیں جلائے گابیشک آ دمی بڑا ناشکراہے۔

ترجیه کنزُالعِدفان اوروہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی پھروہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا بیشک آ دمی بڑا ناشکراہے۔

﴿ وَهُوَالَّذِي َ اَحْيَاكُمُ : اوروبی ہے جس نے تہمیں زندگی بخشی۔ ارشاد فرمایا کہ تمہار امعبود وہی ہے جس نے تمہاری ماؤں کے رحموں میں بے جان نطفے سے پیدا فرما کر تمہیں زندگی بخشی ، پھر تمہاری عمریں پوری ہونے پروہ تمہیں موت دے گا ، پھر قیامت کے دن ثواب اور عذاب کے لئے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا ، بیشک آ دمی بڑا ناشکرا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجوداس کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے اور بے جان مخلوق کی پوجا کرتا ہے۔ (1)

یہاں آیت میں بڑے ناشکر ہے انسان سے کا فرمراد ہے، البتہ عمومی طور پردیکھاجائے تو اللّٰہ تعالی نے ہرانسان کو بیعزت، عظمت اور شان عطافر مائی ہے کہ پہلے اسے جمادات کے عالم سے نباتات کے عالم کی طرف منتقل کیا، پھر اسے جانداروں کے عالم کی طرف منتقل کیا، پھر اسے بولنے اور کلام کرنے کی صلاحیت سے نواز ااور اسے ظاہری و معنوی نعمتیں عطاکیں اور تمام موجود چیزوں کو اس کا خادم بنایا، اس لئے ہر بندے پرلازم ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی اینداور رضا کے کاموں میں استعمال کر کے اُس کے لطف وکرم اور بے پناہ انعامات کا شکر اداکرے۔

لِكُلِّا أُمَّةٍ جَعَلْنَامَنْ عَالَى مُنَاسِكُولُا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَادْعُ لِكُلِّا أُمَّةِ وَادْعُ الْكُلِّ الْكَلِّا فَيَالِمُ مَنْ الْمُؤْلِدُ فَلَا يُنَاذِعُنَّا فَيْ الْمُرْوَادُعُ الْكُلِّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ فَيَا الْمُرْوَادُعُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ ا

﴿ توجهه كنزالايهان: ہرامت كے ليے ہم نے عبادت كے قاعدے بناديے كہوہ ان پر چلے توہر گزوہ تم سے اس معاملہ ﴾

• ١٦٠، ص٧٤٧، جلالين، الحج، تحت الآية: ٦٦، ٣١، ٦/٣، مدارك، الحج، تُحت الآية: ٦٦، ص٧٤٧، جلالين، الحج، تحت الآية: ٦٦، ص ٢٨٥، ملتقطاً.

ينوسَاطًالِهِنَانَ 478 حدثًا

### میں جھگڑانہ کریں اوراپنے رب کی طرف بلا ؤبیشکتم سیدھی راہ پر ہو۔

ترجیه کنزُالعِدفان: ہرامت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنادی جس پرانہیں عمل کرنا ہے تو ہر گزوہ تم سے اس معاملہ میں جھگڑانہ کریں اورتم اپنے رب کی طرف بلاؤیا تیک تم سیدھی راہ پر ہو۔

﴿ لِكُلِّ اُصَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا الله تعالى عَلَيهِ مِلمَت كے ليے ہم نے ایک شریعت بنادی۔ پینی سابقہ دین وملت والوں میں سے ہرامت کے لیے الله تعالی غالیہ فالله وَ سَلَم ، آپ کے زمانے میں موجود دیگر معاطلات میں اپنے اپنے شری قوانین پڑمل کریں ، تواے حبیب! صَلَّی الله وَ مَلَم ، آپ کے زمانے میں موجود دیگر ملتوں والے ہر گز آپ سے دین کے معاملے میں یہ گمان کر کے جھکڑا نہ کریں کہ اِن لوگوں کی بھی شریعت وہی ہے جو اِن کے آباؤ اُجداد کی تھی ، وہ شریعت وہی ہے جو اِن کے آباؤ اُجداد کی تھی ، وہ شریعتیں منسوخ ہونے سے پہلے سابقہ لوگوں کی شریعتیں تھیں جبلہ اِس امت کی جدا گانہ اور مستقل شریعت ہے اور اب قیامت تک ہرایک کواسی شریعت پڑمل کرنا ہے۔ اور اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم ، آپ تمام لوگوں کو ایٹ رب عَذُو جَنَّ کی طرف بلا کیں اور انہیں اُس پرایمان لانے ، اس کا دین قبول کرنے اور اس کی عبادت میں مشغول ہونے کی وعوت دیں ، بیشک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ (1)

# وَ إِنْ جِ مَالُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ وَلِيهُ وَنَ اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ وَيُهِ وَخَتَلِفُونَ ﴿ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَيُمَا كُنْتُمُ وَيُهِ وَخَتَلِفُونَ ﴿ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَيُمَا كُنْتُمُ وَيُهِ وَتَخْتَلِفُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

قرجمة كنزالايمان: اورا گروه تم سے جھگڑیں تو فر مادو كه اللّه خوب جانتا ہے تمہارے كوتك \_ اللّه تم ميں فيصله كردے گا قيامت كے دن جس بات ميں اختلاف كررہے ہو۔

ترجہہ کن کالعِدفان: اورا گروہ تم سے جھگڑیں تو فر مادو کہ اللّٰہ خوب جانتا ہے جوتم کررہے ہو۔اللّٰہ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کردے گا جس میں تم اختلاف کررہے ہو۔

€....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢٧، ٦٨٥.

رصَاطُالجنَانَ﴾ ﴿ 79

﴿ وَإِنْ جُدِلُوْكَ: اورا مَروهُ تم سے جھر س بس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ الرَّقِ ظاہر ہونے اور ججت لازم ہونے کے بعد بھی وہ آپ سے جھر اکریں تو آپ ان سے وعید کے طور پر فرمادیں کہ الله تعالی ان باطل کا موں کو خوب جانتا ہے جو تم کررہے ہواور وہ تہہیں بیکام کرنے کی سزادے گا۔الله تعالی تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کردے گاجس میں تم اختلاف کررہے ہو، تو اس وقت تہہیں معلوم ہوجائے گا کہت کیا تھا اور باطل کیا ہے۔ (1)

## \*\*\*

اس سے معلوم ہوا کہ ہر باتونی اور جھگڑ الوسے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ بات اس واقع سے مزید مضبوط ہوجاتی ہے کہ جب شیطان نے حضرت آ دم عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وَسِجِدہ نَہ کرنے پر دلائل پیش کئے تواللّٰہ تعالیٰ نے اس کے دلائل کا جواب نہ دیا بلکہ اس سے فرمایا:

فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ مَ جِيْمٌ (2) توجنت نظل جا كيونكة مردود بـ

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد قرطبی دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ قرمات بین اس آیت مین الله عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کو بڑا عمدہ اوب سکھایا ہے کہ جو شخص محض تعصُّب اور جھگڑا کرنے کے شوق میں تم سے مناظرہ کرنا چاہے تو اسے کوئی جواب نددواور نداس کے ساتھ مناظرہ کر و بلکہ اس کی تمام باتوں کے جواب میں صرف وہ بات کہدو جوالله تعالی نے اپنے رسول کو سکھائی ہے۔ (3)

# اَكُمْ تَعْلَمُ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْمُ ضِ النَّذُ لِكَ فِي كِتْبِ اللَّهِ اللَّهِ يَسِدُرُ ۞

﴾ ﴿ وَمِعِهُ كَنزالايمان: كيا تونے نہ جانا كہ اللّٰہ جانتا ہے جو كچھ آسانوں اور زمين ميں ہے بيتك بيسب ايك كتاب ميں

❶ .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٦٨-٦٩، ٦٨٥، تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٦٨-٦٩، ٨٨٤٢، ملتقطاً.

. T 5 : --- ..... 6

3 .....قرطبي، الحج، تحت الآية: ٦٩، ٧٢/٦، الجزء الثاني عشر.

جلاث

### ہے بیتک بیراللّٰہ پر آسان ہے۔

ُ ترجہۂ کنزُالعِدفان: کیا تخصِے معلوم نہیں کہ اللّٰہ جانتا ہے جو کچھآ سانوں اور زمین میں ہے بیثک بیسب ایک کتاب میں ہے بیٹک بیراللّٰہ پر بہت آ سان ہے۔

﴿ اَلَمْ تَعُلَمْ : كَيَا تَحْجَهِ معلوم نهيں ۔ ﴾ ارشاد فر ما یا کہ اے بندے! کیا تحقی معلوم نہیں کہ آسانوں اور زمین میں کوئی چیز الله تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ان چیز وں میں کفار کی با تیں اور ان کے اعمال بھی داخل ہیں ، بیشک آسانوں اور زمین کی ہر چیز ایک کتاب لوحِ محفوظ میں کسی ہوئی ہے اور بیشک ان سب چیز وں کاعلم اور تمام موجود ات کولوحِ محفوظ میں شبت فر مانا الله تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ (1)

# وَ يَعْبُكُونَ مِنُ دُونِ اللهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطُنَا وَ مَالَيْسَلَهُمْ بِهِ عِلْمُ الْمُعْ الْمُعْمَدِ ﴿ وَمَالِلظِّلِيلِينَ مِنْ نَصِيْرٍ ﴾

توجهه کنزالایمان: اور الله کے سواایسوں کو پوجتے ہیں جن کی کوئی سنداس نے نہ اتاری اور ایسوں کو جن کا خود انہیں کچھانم ہیں اور ستم گاروں کا کوئی مدد گارنہیں۔

ترجیدہ کنڈالعِرفان: اور (مشرک)اللّٰہ کے سواان کی عبادت کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللّٰہ نے نہیں اتاری اور جن کاخودانہیں بھی کچھ کم نہیں اور ظالموں کا کوئی مددگا زمیں۔

﴿ وَ يَعْبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ: اور اللّه كے سواان كى عبادت كرتے ہيں۔ ﴾ اس آیت میں كفار كی جہالت بیان فرمائی جا رہی ہے كہ وہ اللّه تعالى كى عبادت كرنے كى بجائے بتوں كى يوجا كرتے ہيں اور ان كے پاس اپنے اس فعل كى نہ كوئى عقلى دليل ہے نقلى بلكة محض جہالت اور نا دانى كى وجہ سے گمراہى ميں بيڑے ہوئے ہيں اور جوكسى طرح بھى پوجے جانے كے

النستفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٧٠، ٨/، ٢٥، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٧٠، ٥٨/٦، ملتقطاً.

ينومَاطُالجنَانَ﴾ ﴿ 1

ً مستحق نہیں اسے پوجتے ہیں، بیشدیی طلم ہےاور جوشرک کر کے اپنی جان پرظلم کرتا ہے اس کا کوئی مدد گارنہیں جواسے اللّه تعالیٰ کے اُس عذاب سے بچاسکے جس کا بیشرک کرنے کی وجہ سے مستحق ہوا۔ <sup>(1)</sup>

وَإِذَا تُتُلْعَلَيْهِمُ النَّنَا بَيِّنْتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَلِّ وَالْمُنْكَلِ بَكَادُونَ يَسُطُونَ بِالَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمُ الْيَتِنَا لَّ قُلُ اَفَا نَبِّعُكُمْ بِشَيِّ يَكَادُونَ يَسُطُونَ بِالَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمُ الْيَتِنَا لَّ قُلُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُل

توجمه کننالایمان:اور جبان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے جہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ لیٹ پڑیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں تم فر مادو کیا میں تمہیں بتادوں جو تمہارے اس حال ہے بھی بدتر ہے وہ آگ ہے اللّٰہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کا فروں کواور کیا ہی بری بلٹنے کی جگہہ۔

قرجہ فیکنوُالعِوفان: اور جب ان پر ہماری روش آیوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو تم کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی کے آثار دیکھو گے۔قریب ہے کہ انہیں لیٹ جائیں جواُن کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ تم فرمادو: کیا میں تنہیں وہ چیز بتادوں جو تمہیں اِس سے زیادہ ناپسند ہے؟ وہ آگ ہے۔اللّٰہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کیا ہے اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔

❶.....مدارك، الحج، تحت الآية: ٧١، ص٤٨، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٧١، ٩/٦، ٥٩، ملتقطاً.

مِرَاطُالِحِنَانِ) 482 مِرَاطُالِحِنَانِ

تمہیں وہ چیز بتادوں جوتمہیںاُ س غیظ اور نا گواری ہے بھی زیادہ ناپسند ہے جوقر آ نِ یا کسن کرتم میں پیدا ہوتی ہے۔؟ وہ جہنم کی آ گ ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے کا فروں سےاس کا وعدہ کیا ہے اوروہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔(1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ چہرہ دل کا آئینہ ہے کیونکہ دل کے آثار چبرے بینمودار ہوتے ہیں۔ نیزیبھی معلوم ہوا کہ اللّٰہ تغالیٰ کی حمداور حضور پُرنور صَلِّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰہ وَاللہ وَسَلَّمَ کی نعت شریف سن کر چبرے برخوشی کے آثار نمودار ہونا مومن ہونے کی علامت ہے اور حمد ونعت سن کرمنہ بگاڑنا کفار کا طریقہ ہے۔

یا در ہے کہ تو حید ورسالت کا اقرار کرناافضل ترین نعت اور اعلیٰ ترین عمل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بندے کوابدی سعادت حاصل ہوگی اور بندہ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور اس کی رحمت سے جنت کی عمدہ ترین نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا جبکہ تو حیدورسالت کاا نکار کرنااور کفروشرک کا اِر تکاب کرناایسے بدترین اعمال ہیں کہان کی وجہ سے بندہ ہمیشہ کے لئے بدبخت بن جا تا ہےاورا ہےجہنم کےانتہائی در دناک عذابات میں مبتلا ہونا بڑے گا،لہذا ہر تفکمندانسان کو جا ہے کہ وہ ان تمام اَ قوال ، اَ فعال اور اَعمال ہے بیج جو کفر وشرک اور تو حید ورسالت کے انکار کی طرف لے جاتے ہیں اور اسے جاہئے کہ تو حیدورسالت کا اقر ارکرنے والوں کی صحبت اختیار کرے،اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرے،اسلام کے دیئے ہوئے احکامات بڑمل کرےاورمنع کردہ کا موں سے بیچے ، نیز گمراہوں اور بدمذ ہبوں کی صحبت سے دور بھاگے ، اورانہیں خود سے دورر کھے اور اللّٰہ تعالٰی کی رضا کے لئے ان سے بغض رکھے۔

نَا يُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوالَهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخُلُقُوْا ذُبَابًا وَّلُواجْتَمَعُوْا لَهُ وَإِنْ بَسُلْبُهُمُ النُّرَاكُ شَيَّالًا بَيْسَتَنْقِنُ وَهُ مِنْهُ ﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْبَطْلُوكِ ﴿ الْمُعْلُوكِ ﴿

أسستفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٧٢، ٨/ ٥٠- ١٥١، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٧٧، ٩/٦ ٥-٠٠، ملتقطاً.

## مَاقَدَهُ وااللهَ حَقَّ قَدْمِ لا إِنَّ اللهَ لَقُوعٌ عَزِيزٌ ﴿

قرجہ کی کنزالا پیمان: اے لوگو! ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے اسے کان لگا کرسنووہ جنہیں اللّٰہ کے سواتم پوجتے ہوا یک مکھی نہ بناسکیں گے اگر چہسب اس پراکٹھے ہوجا کیں اورا گرکھی ان سے کچھے چھین کرلے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں کتنا کمزور جاہنے والا اور وہ جس کو جاہا۔ اللّٰہ کی قدر نہ جانی جیسی جاہیے تھی ہیشک اللّٰہ قوت والا غالب ہے۔

توجہ فئکن کالعِوفان: اے لوگو! ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کرسنو، بیشک اللّه کے سواجن کی تم عبادت کرتے ہووہ ہرگز ایک مکھی (بھی) پیدانہیں کرسکیں گے اگر چہ سب اس کیلئے جمع ہوجا ئیں اورا گرکھی ان سے چھے چھین کرلے جائے تو اس سے چھڑ انسکیں گے۔ کتنا کمزورہ جیا ہے والا اوروہ جسے جیا ہا گیا۔ انہوں نے اللّه کی قدر نہ کی جسیا اس کی قدر کاحق ہے، بیشک اللّه قوت والا، غلبے والا ہے۔

﴿ يَا أَيُّهُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَنَّلُ: العِلو الكِمثال بيان كَا تَى ہے۔ گرشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ بول کی عبادت کرنے پرشر کین کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ می جہالت اور بیوتو ٹی کی وجہ سے ایسا کررہے ہیں اور اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے بتوں کی عبادت کا باطل ہونا بیان کی گئی ہے، تواسے کان لگا کر سنواور اس میں خوب خور کرو، وہ مثال سیہ کہ اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے بیان کی گئی ہے، تواسے کان لگا کر سنواور اس میں خوب خور کرو، وہ مثال سیہ کہ اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، ان کے عاجز اور بے قدرت ہونے کا بیمال ہے کہ وہ ہر گز ایک انتہائی چھوٹی می چیز میں بتوں کہ می پیدا نہیں کر سیس گا گرچہ سب کھی پیدا کرنے کے لئے جمع ہوجا نمیں تو تقلمندانسان کو بیز بیا کب دیتا ہے کہ وہ السے عاجز اور بے قدرت کو مجود قرار کے بیا اور معبود قرار دینا کتنی انتہا در جے کی جہالت ہے! اورا گر کھی ان سے وہ شہدوز عفر ان وغیرہ چھین کرلے جائے جو شرکین بتوں کے منداور سروں پر ملتے ہیں اور ان پر کھیاں بیٹھتی ہیں تو وہ بت کھی سے شہدوز عفر ان چھڑ انہ شکیں گئو ایسے بے بس کو خدا بنا نا اور معبود گھرانا کتنا عجیب اور عقل سے دور ہے۔ (1) بیت کھی سے شہدوز عفر ان چھڑ انہ شکی گئو ایسے بے بس کو خدا بنا نا اور معبود گھرانا کتنا عجیب اور عقل سے دور ہے۔ (1) بیکھی سے شہدوز عفر ان چھڑ انہ کے گؤٹ : کتنا کمزور ہے جا ہے والا اور وہ جس کوچا ہا گیا۔ گئو تیت کے اس حصے میں جا ہے والے الے اللہ کوٹ کی کھی کے ان کا میں جا ہے والے اللہ کوٹ کیا گئی ہے کہ سے میں جا ہے والے اللہ کوٹ کی کھیا گئی ہو کہ کوٹ کیا گئی ہو کہ کا کر ور ہے جا ہے والا اور وہ جس کوچا ہا گیا۔ گؤٹ گئی ہو کہ کا سے میں جا ہے والے اللہ کوٹ کیا گئی کوٹ کیا گئی کوٹ کیا گئی کوٹ کیا گئی کہ کہا گئی کی کوٹ کیا گئی کوٹ کے ان کی کھی کے ان کی کوٹ کیا گئی کوٹ کوٹ کیا گئی کوٹ کوٹ کیا گئی کوٹ کوٹ کوٹ کی کوٹ کیا گئی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ

الحج، تحت الآية: ٧٧، ٧/٠٣، جلالين، الحج، تحت الآية: ٧٧، ص٢٨٦، ملتقطاً.

تَفَسيٰرصِرَاطُالِجِنَانَ}=

سے بت پرست اور جاہے ہوئے سے بت مراد ہے، یا جا ہنے والے سے کھی مراد ہے جو بت پر سے شہدوز عفران کی طالب ہے اور مطلوب سے ماد ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ طالب سے بت مراد ہے اور مطلوب سے کھی۔ (1)

یادر ہے کہاس آیت کا تعلق اللّٰہ تعالیٰ کے انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام اوراولیاء دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِمُ سے نہیں ہے، یہ عاجز اور بے بسن نہیں بلکہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت اور قدرت سے مخلوق کو نفع پہنچانے اوران سے نقصان دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جی کہ ان میں سے بعض کومردوں کوزندہ کرنے کی قدرت بھی عطاموتی ہے، جسیا کہ حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا یہ فرمان خود قرآن یاک میں موجود ہے کہ

آنِّ آخُنُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ \* وَأَبْرِئُ الْآكْمَةَ وَالْآبُرَصَ وَأُخِي الْمَوْقُ بِإِذْنِ اللهِ (2)

ترجید کانز العوفان: میں تہارے لئے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بنا تا ہوں پھراس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللّٰه کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی اور میں پیدائش اندھوں کو اور کوڑھ کے حمر یضوں کوشفاد بتا ہوں اور میں اللّٰه کے حکم سے مردوں کوزندہ کرتا ہوں۔

یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے اوراس میں ان کاعاجز اور بے بس ہونا بیان کیا گیا ہے اوراسے اللّٰہ تعالیٰ کے انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام اوراَ ولیاء دَحْمَهُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِمُ پر چیپاں کرنا خارجیوں اوران کی پیروی کرنے والوں کا کام ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبد اللّٰه بن عمر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَ خارجیوں کو اللّٰه تعالیٰ کی مخلوق میں سے بدر قرار ویت تقواور فرماتے تھے کہ جوآیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں بیان آیات کومونین پر چیپاں کردیتے ہیں۔ (3) میں ماراللّٰہ کی قدر مند کی جیسا اس کی قدر کاحق ہے۔ گارشاوفر مایا کہ جنہوں نے عاجز و من اللّٰه کی گرور بتوں کو اللّٰه تعالیٰ کاشر کے ظہر ایا انہوں نے اللّٰه تعالیٰ کی ویسی قدر مند کی جیسا اس کی قدر کی جیسا اس کی قدر کاحق ہے۔ اور اس کی عظمت نہ پہچانی ، حقیقی معبود و ہی ہے جو کامل قدرت رکھے اور میشک اللّٰہ تعالیٰ قوت والا اور غلیے والا ہے۔ (4)

1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٧٣، ٣١٧/٣.

2 ١٠٠٠٠١ عمران: ٩٤٠

€ .....بخارى، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم،باب قتل الخوارج والملحدين بعد اقامة الحجّة عليهم، ٤٠/ ٣٨.

4 ....مدارك، الحج، تحت الآية: ٧٤، ص ٩٤٩.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانَ

# ٱللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَإِكَةِ مُسُلَّا وَمِنَ النَّاسِ ﴿ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ ﴿ اللهِ يَعْدَمُ مَا اللهِ مُنَا اللهِ قُرْبَحُ الْأُمُومُ ﴿ وَ إِلَى اللهِ قُرْبَحُ الْأُمُومُ ۞

ترجمہ کنزالایمان: الله چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آ دمیوں میں سے بیشک الله سُنتاد یکھا ہے۔جانتا ہے جوان کے آگے ہے اور جوان کے بیچھے ہے اور سب کا موں کی رجوع الله کی طرف ہے۔

ترجمه کنزالعوفان: الله فرشتوں میں سے اور آومیوں میں سے رسول چن لیتا ہے، بینک الله سننے والا، جانے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جوان کے آگے ہے اور جوان کے پیچھے ہے اور سب کام الله ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔

﴿ اَللّهُ يَصُطَفِى مِنَ الْمَلَلِكَةِ مُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ: اللّه فرشتوں میں سے اور آومیوں میں سے رسول چن لیتا ہے۔ ﴾ گزشتہ آیات میں تو حید کا بیان تھا اور اس آیت میں رسالت کا بیان کیا جار ہا ہے کہ اللّه عَزَّوَجَلَّ فرشتوں اور انسانوں میں سے جے چاہتا ہے اسے رسالت کا منصب عطافر ما ویتا ہے۔ فرشتوں میں مثلاً حضرت جبرئیل، میکا ئیل، اسرافیل، عزر ائیل عَلَیْهِ مُ السَّلام اور انسانوں میں حضرت ابر اہیم، حضرت موسی علیه مقلیه علیه علیه مقلیه الصَّلا وُ وَالسَّلام اور سرکا رووعا کم صَلَّى اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ مُ الصَّلا وَ وَالسَّلام اور سرکا رووعا کم صَلَّى اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ مُ الصَّلا وَ وَالسَّلام اور سرکا رووعا کم صَلَّى اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ مُ الصَّلا وَ السَّلام اور سرکا رووعا کم صَلَّى اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ مُ الصَّلا وَ السَّلام اللهُ عَلَیْهِ مُ الصَّلام وَ اللهُ اور اللهُ اللهُ عَلَیْهِ مُ الصَّلام و اللهُ اور ارشاد فرما یا کہ اللّه عَزَّوجَدًا ما لک ہے جے چاہے اپنارسول بنا تا ہے اور ملائکہ میں سے بھی جنہیں جاہے۔ (1)

### 

یہاں ایک اہم بات یا در ہے کہ انسانوں کی ہدایت کیلئے ان میں سے "بی بعض کو منصبِ رسالت کے لئے چن لینااللّٰہ تعالیٰ کی قدیم عادت ہے کیکن اس کا ریہ مطلب ہر گرنہیں کہ سیّدالمرسکلین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کَی تَشْریف آوری کے بعد بھی لوگوں کورسالت کے ظیم منصب کے لئے چننار ہے گا ، کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے نبوت ورسالت کیلئے جنہیں چننا تھا چننا تھا چن لیا اور جنہیں چن لیا وہ دائمی نبی اور رسول ہو گئے اور اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے صبیب صَلَّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ پر

❶ .....خازن، الحج، تحت الآية: ٧٥، ١٧/٣ - ٣١٨، مدارك، التحج، تحت الآية: ٧٥، ص ٤٩، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرصِرَاطُ الجِدَانَ)≡

نبوت ورسالت کا منصب ختم فر ما دیا ہے لہذاان کی تشریف آوری کے بعد نبوت ورسالت کا سلسلہ اختتام یزیر ہو گیااور اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تاجد اررسالت صلّی الله تعانی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّمَ کَ آخری نبی ہونے کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

> مَا كَانَمُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ يِّ جَالِكُمُ وَلَكِنُ مَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِ إِنَّ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا (1)

ترحیه کنزُ العِرفان: محرتمهارےم دوں میں سی کے باب نہیں ہیں کیکن الله کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللّٰہ سب کچھ جاننے والاہے۔

اور مي بخارى شريف ميس حضرت ابو مريره دَضِيَ اللهُ تعَالى عَنهُ سے روايت ہے، ثبي كريم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ' دبنی اسرائیل میں انبیاء کرام عَلیْهِهُ الصَّلاةُ وَالسَّلام حکومت کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا، (لیکن یادرکھو!) میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے، ہاں عنقریب خلفاء ہوں گےاور کثرت سے ہوں گے۔<sup>(2)</sup>

اورسنن ترمذي ميں حضرت انس بن مالك دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ مِي روايت ہے، رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشاد فرمایا: ''بِشک رسالت ونبوت ختم ہوگئی، تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی نبی۔ (3) ﴿ يَعْلَمُ مَا لِينَ اللهِ مُورَمَا خَلْفَهُمُ: وه جانتا م جوان كآك م اورجوان ك يجه م - الله تعالى دنيا کے اُمور کو بھی جانتا ہے اور آخرت کے اُمور کو بھی ، یاس سے مرادیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ لوگوں کے گزرے ہوئے اعمال کو بھی جانتا ہےاورآ ئندہ کےاحوال کابھی علم رکھتا ہے۔ <sup>(4)</sup>

يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا الْمُكَعُوا وَاسْجُلُوا وَاعْبُلُوا مَا الَّذِينَ امَنُوا الْمُكُوا الْخَيْرَلَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ

ﷺ توجههٔ کنزالایههان: اے ایمان والو! رکوع اور سجدہ کر واورایئے رب کی بندگی کر واور بھلے کام کر واس امیدیر کتمہیں چھٹکارا ہو۔

€ . اب: • ٤ .

2 ..... بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل، ٢١/٢، الحديث: ٣٤٥٥.

€ .....ترمذي، كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ذهبت النبوّة... الخ، ٢١/٤ ١، الحديث: ٢٢٧٩.

4 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٧٦، ص ٧٤٩.

﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ المَنُواانَ كَعُوُاوَاسْجُنُوْا: السايمان والواركوع اورسجده كروكان يت مِن اللَّه تعالى في مسلمانون كورة أحكام ديئة بين،

- (1).....نماز بردهو۔ کیونکہ نماز کے سب سے افضل ارکان رکوع اور سجدہ ہیں اور بیدونوں نماز کے ساتھ خاص ہیں تو ان کاذکر گویا کہ نماز کاذکر ہے۔
- (2) .....الله تعالی کی عبادت کرو۔ اس کا ایک مطلب بیہ کہ تم اپنے رب کی عبادت کر واور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا مطلب بیہ کہ الله تعالی نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کا مول سے منع کیا ہے ، ان سب (پڑمل کرنے کی صورت) میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تیسرا مطلب بیہ ہے کہ رکوع ، سجدہ اور دیگر نیک اعمال کو اپنے رب کی عبادت کے طور پر کرو کیونکہ عبادت کی نیت کے بغیر فقط ان افعال کو کرنا کا فی نہیں۔
- (3) ..... نیک کام کرو۔ حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا فرماتے ہیں ان سے مراد صلدر کی کرنا اور دیگر اچھے اَخلاق ہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا کہتم ہیسب کا م اس مید پر کرو کہتم جنت میں داخل ہوکر فلاح و کا میابی پا جاؤاور تمہیں جہنم سے چھٹکارانصیب ہوجائے۔(1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ بندہ عبادات اور نیک اعمال ضرور کرے کہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کا تھم ہے کیکن ان عبادات و نیک اعمال کی وجہ سے بیذ ہمن نہ بنائے کہ اب اس کی بخشش ومغفرت بقینی ہے بلکہ اس امید پراخلاص کے ساتھ اور اللّٰه تعالیٰ کی رضا کے لئے نیک کام کرے کہ ان کی برکت سے اللّٰہ تعالیٰ اس پر اپنافضل ورحمت فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے چھٹکار ااور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔

یا در ہے کہ اُحناف کے نز دیک سور ہُ حج کی اس آیت کو پڑھنے یا سننے سے سجدہِ تلاوت واجب نہیں ہوتا کیونکہ

1 .... تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٧٧، ٨/٤ ٥٥، مدارك، الحج، تحت الآية: ٧٧، ص ٩ ٧٤- ٥٠، ملتقطاً.

تَفَسيٰرهِمَ لطَالْجِنَانَ ﴾

جلدشيثيم

اس میں سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے، البتہ اگر کسی حنفی نے شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے امام کی اقتدا کی اور آ اُس نے اِس موقع پر سجدہ کیا تو اُس کی پیروی میں مقتدی پر بھی واجب ہے۔ <sup>(1)</sup>

توجهه کنزالایه مان: اور الله کی راه میں جہاد کر وجیساحق ہے جہاد کرنے کا اس نے تمہیں پیند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی تمہارے باپ ابراہیم کا دین الله نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں نا کہ رسول تمہارا نگہ بان وگواہ ہواور تم اور لوگوں پر گواہی دوتو نماز ہرپار کھواور زکو قدواور الله کی رشی مضبوط تھام لووہ تمہارا مولی ہے تو کیا ہی اچھام ولی اور کیا ہی اچھام دگار۔

ترجہ یک نؤالعِرفان: اور اللّه کی راہ میں جہاد کر وجیسا جہاد کرنے کاحق ہے۔اس نے تہمیں منتخب فر مایا اورتم پردین میں کے چھٹا گی نذر کھی جیسے تمہار سے بابرا ہیم کے دین (میں کوئی تگی نہ تھی)۔اس نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہار ا نام مسلمان رکھا ہے تا کہ رسول تم پرنگہبان و گواہ ہواور تم دوسر بے لوگوں پر گواہ ہوجاؤ تو نماز قائم رکھواور زکو قد دواور اللّه کی رسی کومضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا دوست ہے تو کیا ہی اچھادوست اور کیا ہی اچھامددگار ہے۔

🗨 ..... بهارشر بعت، حصه چهارم، مجدهٔ تلاوت کابیان، ۲۹/۱ ۷\_

489 )====

ر جلاششِی

﴿ وَجَاهِلُ وَافِي اللهِ حَتَّ جِهَا دِمِ : اور الله كى راه ميں جہاد كر وجيباجہادكرنے كاحق ہے۔ ﴾ اس آيت ميں چند باتيں ارشاد فرمائى كئيں۔

- (1) .....ارشا دفر مایا کہ اے ایمان والوا تم اللّٰہ تعالی کی راہ میں اس کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ایسے جہاد کر وجیسے جہاد کر وجیسے جہاد کرنے کاحق ہے کہ اس میں تہاری نیت سچی اور خالص ہواور تہارا میمل دینِ اسلام کی سربلندی کے لئے ہو۔
- (2).....الله تعالی نے تہمیں اپنے دین اور عبادت کیلیے منتخب فر مایا تواس سے بڑار تبداوراس سے بڑی سعادت اور کیا ہے۔
- (3) .....الله تعالی نے تم پر دین میں پچھنگی نہ رکھی بلکہ ضرورت کے موقعوں پر تمہارے لئے سہولت کر دی جیسے کہ سفر میں نماز قصر کرنے اور روز ہ نہ دکھنے کی اجازت دے دی اور پانی نہ پانے یا پانی کے نقصان پہنچانے کی حالت میں غسل اور وضو کی جگہ تیم می اجازت دی، تو تم دین کی پیروی کرو۔
- (4) .....تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَادِين السِے آسان ہے جیسے حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كادین الله عَمَالَهُ مَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كادین صورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَدِین میں واخل ہے۔
  (5) .....الله تعالی نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں دین اسلام کو مانے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے تا كہ قیامت كے دن رسول تم پرنگرہان وگواہ ہو كہ انہوں نے تمہارے پاس خداكا پیام پہنچا دیا اور تم دوسر لوگوں پر گواہ ہوجاؤكه انہیں ان رسولوں نے الله تعالی كے احكام پہنچا دیئے۔
- (6) .....الله تعالی نے تہمیں بیعزت وکرامت عطافر مائی ہے تو تم پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھواورز کو ق دواور الله تعالی کے دین کی رسی کومضبوطی سے تھام لواوراس کے دین پر قائم رہو، وہ تہمارا ما لک وناصر ہے اور تہمار ہے تمام اُمور کا انتظام فرمانے والا ہے، تو وہ کتنا اچھامولی ہے اور کیا ہی اچھامدوگار ہے۔ (1)

اس آیت میں الله تعالی کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ساتھ فنس، خواہشات اور شیطان کے خلاف جہاد کرنا بھی داخل ہے اور شیطان کی انسان دشمنی اور اس کے مقصد سے خبر دار کرتے ہوئے الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

اِتَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَلُ وَّ فَاتَ خِنُ وَ کُاعَتُ وَالله عَلُولاً الله عَلَى ال

الحج، تحت الآية: ٧٨، ٩/٣، ٩/٣، مدارك، الحج، تحت الآية: ٧٨، ص ٥٠، ملتقطاً.

سينصرًا طالجنان) ومناطالجنان

بھی اسے دشمن مجھو، وہ تواپنے گروہ کواسی لیے بلاتا ہے تا کہ

وہ بھی دوز خیوں میں سے ہوجا ئیں۔

اورنفسانی خواہشات کی پیروی سے رکنے والے کے بارے میں ارشادفر ما تاہے:

ترجیه کانز العِرفان: اوروه جواین رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرااورنفس کوخواہش سے روکا۔ تو بیشک جنت ہی

وَاَصَّامَنُخَافَ مَقَامَرَ بِبِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاٰوٰى <sup>(2)</sup>

اِنَّمَايَدْعُوْاحِزْبَ فُلِيَكُوْنُوْامِنَ أَصْحُبِ

السَّعير(1)

ٹھکا ناہے۔

حضرت جابر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرماتے ہیں، کچھلوگ جہاد سے واپسی پرحضور اقد س صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى بارگاه مِيں حاضر ہوئے تو آپ صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى ارشاد فرمایا' 'تم آگئے ، خوش آمدید! اورتم چھوٹے جہاد سے براے جہاد کی طرف آئے ہو۔ انہوں نے عرض کی: برا جہاد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا' 'بندے کا اپنی خواہشوں سے جہاد کرنا۔ (3) حضرت فضالہ بن عبید دَضِی اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، سیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى ارشاد فرمایا: ' مجاہدوہ ہے جو الله تعالَى کی فرما نبرداری میں این نفس سے الرتا ہے۔ (4)

حضرت بیجی بن معاذ رازی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیْ عَلَیُهِ فَر ماتے ہیں: انسان کے دیمُن تین ہیں: (1) اس کی و نیا۔
(2) شیطان ۔ (3) نفس ۔ لہذا و نیا سے بے رغبتی اختیار کر کے اس سے بچو، شیطان کی مخالفت کر کے اس سے محفوظ رہو اورخواہشات کوچھوڑ و سے کے ذریعے نفس سے حفاظت میں رہو۔ (5)

الله الله کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی لاج آئی نہ ذرّوں کی ہنسی سے شب بھر سونے ہی سے غرض تھی تاروں نے ہزار دانت پیسے ایمان پہ مُوت بہتر او نفس تیری ناپاک زندگی سے

🛈 • • • فاطر: ٦.

2 .....نازعات: ۲۱،٤٠.

3 .....الزهد الكبير للبيهقي، فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفس، ص٥٦، الحديث: ٣٧٣.

4 ..... مسند امام احمد، مسند فضالة بن عبيد الانصاري رضي الله عنه، ٢٤٩/٩ ، الحديث: ٢٤٠١٣.

اسساحیاء علوم الدین، کتاب ریاضة النفس و تهذیب الاخلاق، بیان شواهد النقل من ارباب البصائر... الخ، ۱/۳.

تنسيرهم لظ الحنان

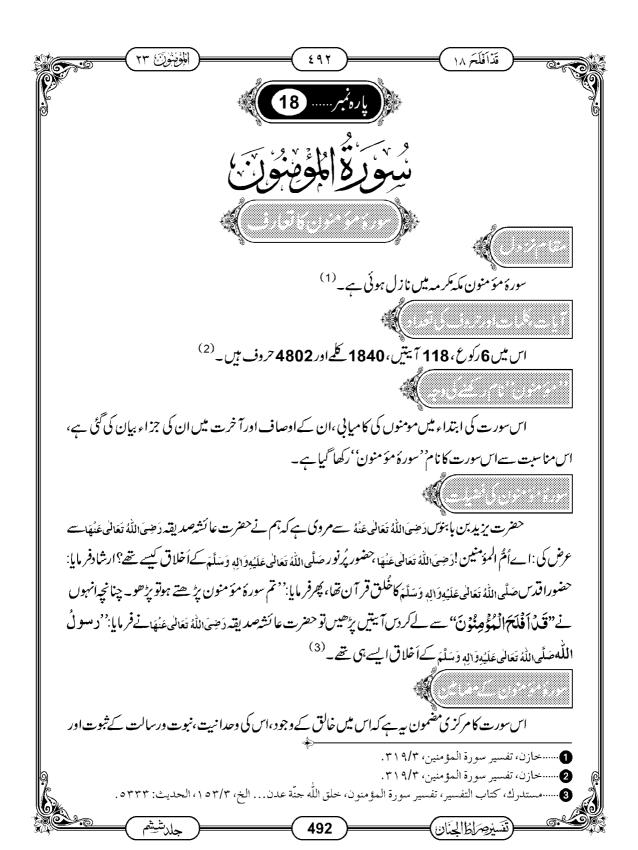

موت کے بعد زندہ کئے جانے پر مختلف دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، اوراس سورت میں یہ مضامین بیان کئے گئے ہیں:
(1) .....اس سورت کی ابتدامیں 7 اُوصاف کے حامل مومنوں کوآخرت میں کا میاب ہونے کی بشارت سائی گئی اور آخرت میں انہیں ملنے والی عظیم جز افر دوس کی میراث بیان کی گئی۔

- (2) .....الله تعالی کے وجود،اس کی وحدانیت اور قدرت پرانسان کی مختلف مراحل میں تخلیق، آسانوں کو کس سابقه مثال کے بغیر بیدا کرنے، باغات اور نباتات کی نشو ونما کے لئے آسان کی طرف سے پانی نازل کرنے، انسان کے لئے مختلف منافع والے جانور بیدا کرنے اور سامان کی نقل وحمل اور سواری کے لئے کشتیوں کو انسان کے تابع کرنے کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے۔
- (3) .....مشركين كى طرف سے پہنچنے والى أفريقوں پراپنے حبيب صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اوران كى والده حضرت مريم وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كے واقعات بيان فرمائے۔
- (4) .....دین اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر نیز الله تعالی کے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی طرف جنون اور جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر ،اور سیّد المرسکلین صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی رسالت پر ایمان ندلانے کی وجہ سے کفارِ مکہ کوسر زنش کی گئی اور عذاب کی وعید سنائی گئی اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور تختی کی خبر دی گئی اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور تختی کی خبر دی گئی اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور تختی کی خبر دی گئی اور ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر مختلف دلائل پیش کئے گئے۔
- (5).....انہی آیات کے شمن میں انسان پر کی گئی نعمتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے ،اللّٰہ تعالیٰ کی طرف اولا د کی نسبت کرنے اور اللّٰہ تعالیٰ کے شریک ٹھمرانے کا شدیدرد کیا گیا۔
  - (6)....حساب کے وقت کی شد تیں اور ہو اُنا کیاں بیان کی گئیں۔
  - (7).....قیامت کے دن لوگوں کوسعادت منداور بدبخت دوگروہوں میں تقسیم کردیئے جانے کا ذکر کیا گیا۔
- (8) .....اس دن نسب کے فائدہ مند نہ ہونے کو بیان کیا گیا اور کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال بجا لانے کی تمنابیان کی گئی۔
- (9) ....مسلمانوں پر بننے اور ان کامذاق اڑانے پر کفار کوسرزنش کی گئی اور ان سے دنیا میں کھہرنے کی مدت کے بارے

نسيرص لظ الجنان

ِ میں سوال کیا گیا۔

(10) ..... بتوں کی پوجا کرنے والوں کے خسارے اور نیک اعمال کرنے والے اہلِ ایمان کی نجات اور ان پر الله تعالیٰ کی رحمت ومغفرت کا ذکر کیا گیا۔

سورہ مؤمنون کی اپنے سے ماقبل سورت'' جج'' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ کج کے آخر میں مسلمانوں کو اُخروی کا میابی حاصل ہونے کی امید پراچھے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا اور سورۂ مؤمنون کی ابتداء میں وہ اچھے کام بتا دیج گئے جن ہے مسلمان اخروی کامیا بی حاصل کر سکتے ہیں۔ (1)

## بسُم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كنام سي شروع جونهايت مهربان رحم والا

المعالمة المناك المناك المناك المناك المناك المناطقة المن

الله كنام سے شروع جونهايت مهربان، رحمت والا ہے۔

العِرفان: ﴿ تُرْجِيهُ كَانُزُ العِرفان:

## قَدْا فْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَن

و ترجمه كنزالايمان: بيشك مرادكو پنچ ايمان والي

المرجهة كنزالعِرفان: بيشك ايمان والي كامياب موكئه

1 .....تناسق الدرر، سورة المؤمنون، ص١٠٣.

2.....تفسيركبير، المؤمنون، تحت الآية: ١، ٨/٨٨ ٢، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ١، ٦٦/٦، ملتقطاً.

جلد علي المحال

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

**18** 次经国际

یادرہے کہ ہرایک نے موت کا کڑواترین ذا کقہ چکھ کراس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے اور جسے اس دن جہنم کے در دناک عذابات سے بچالیا گیا اور بے مثل نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل کر دیا گیاوہ بی حقیقی طور پر کامیاب ہے، جبیبا کہ اللّٰہ تعالی ارشا وفر ما تاہے:

ترجید کا مزه چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تہمیں تہارے اجرپورے پورے دیئے جائیں گے توجیے آگ ہے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کردیا گیا تو كُلُّ نَفْسِ ذَ آبِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ وَإِنَّمَا تُوَقَّوْنَ الْمُوْتِ ﴿ وَإِنَّمَا تُوَقَوْنَ الْمُاسِ الْمُوْتِ النَّاسِ الْمُوْتِ النَّاسِ وَالْدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلْ فَازَ (1)

وه کامیاب ہوگیا۔

اورجہنم سے بیخے اور جنت میں داخلے کے لئے ایمان پرخاتمہ ضروری ہے، جیسا کہ حضرت عبد اللّٰہ بن عمر ودَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ سے روایت ہے، سیّد المرسَلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، سیّد المرسَلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، سیّد المرسَلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہِواور جنت میں داخل ہونا پیند ہوتو اسے موت ضروراس حال میں آئے کہ وہ اللّٰہ تعالٰی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواور جس معاطٰ کو وہ اپنے لئے پیند کرتا ہووہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے۔ (2)

اور چونکہ موت کا وفت کسی کومعلوم نہیں اس لئے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اس کی حفاظت کی بھر پورکوشش کرناضروری ہے تا کہ موت کے وفت ایمان سلامت رہے اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ نصیب ہو۔

1 .....ال عمران: ١٨٥.

◘.....مسند امام احمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ٢٠٥٢، الحديث: ٦٨٢١.

نه کرنا، ہمیں عطافر مانا اور محروم نه رکھنا۔ ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کونہ چن۔ اے اللّٰه اَعَزَّوَ جَلَّ، ہمیں راضی فر ما اور ہم سے راضی ہوجا۔ اس کے بعد ارشاد فر مایا ''مجھ پر دس آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا، پھر آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے '' قَدُّ اَلْهُ تُحَالَٰمُ اللّٰهُ عُلَامِ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے '' قَدُ اَلْهُ تُحَالَٰمُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے '' قَدُ اَلْهُ تُحِلِّونَ ''سے لے کر دسویں آیت کے آخر تک پڑھا۔ (1)

# الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ أَ

🕏 ترجمة كنزالايمان: جوايني نماز ميں گڑ گڑاتے ہيں۔

المعربية كنزالعِدفان: جوايني نمازيين خشوع وخضوع كرنے والے ميں۔

﴿ خُشِعُونَ: خَشُوعَ وَحَضُوعَ كَرِنْ وَالْحِدِ ﴾ يهال سے ايمان والول كے چنداً وصاف ذكر فرمائے گئے ہيں، چنانچه ان كا پہلا وصف بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا كه ايمان والے خشوع وخضوع كے ساتھ نماز اداكرتے ہيں، اس وقت ان كے دلول ميں الله تعالى كاخوف ہوتا ہے اور ان كے أعضاساكن ہوتے ہيں۔ (2)



نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ، ظاہری خشوع ہے ہے کہ نماز کے آداب کی ممل رعایت کی جائے مثلاً نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسان کی طرف نظر نہ اٹھائے ، کوئی عبث و بریکار کام نہ کرے ، کوئی کپڑاشانوں پراس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں ، انگلیاں نہ چھٹائے اور اس قسم کی حرکات سے بازر ہے۔ باطنی خشوع ہے ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت پیشِ نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہواور نماز میں دل لگا ہو۔ (3)

- 1 ..... ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المؤمنين، ١٧/٥ أ، الحديث: ٣١٨٤.
  - 2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢، ص ٧٥١.
- المؤمنون، تحت الآية: ۲، ٤ / ۳ ، ۱۳۵۶، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۲، ۳ / ۳۲۰، مدارك، المؤمنون، تحت
   ۱۳۵۰ ۱۳۰۰ مدارك، المؤمنون، تحت

آية: ۲، ص ۲ ۰۷.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِجِمَانَ)

یہاں نماز کے دوران آسان کی طرف نظریں اٹھانے ، ادھراُ دھرد کیضے اور یہاں وہاں توجہ کرنے ہے متعلق

3 أحاديث ملاحظه ہوں،

(1) .....حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد فرمایا: "ان لوگوں كا كيا حال ہے جواپنی نماز میں نظریں آسمان كی طرف اٹھاتے ہیں! پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فرمایا: "ان لوگوں كا كيا حال ہے جواپنی نماز میں نظر میں جھین كی جائیں گی۔ (1)

(2) .....حضرت انس دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ فَر مات بين، نِي كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ مُحْصَارِ الْمَاوْرُ ما يا: ''ا بي اللهُ عَالَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ مُحْصَارِ الْمَاوْرُ ما يا: ''ا بي المَّارُ مِينَ إِدَّمُ الْمُعْنِي إِدْمُورُ وَهُمُ الْمُورُومُ وَعَلَيْهُ مَا أَدْمُورُ وَهُمُ الْمُعْنِي وَمُورُ وَهُمُ الْمُعْنِي وَمُورُومُ وَاللهِ عَلَيْهُ مَا أَدْمُورُ وَهُمُ اللهُ مَا أَدْمُورُ وَكُومُ وَمُعْلَمُ مَا أَدْمُورُ وَهُمُ اللهُ مَتْ بِي الْمُعْنِي وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي مُعْلَمُ مَا أَدْمُورُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي مُعْلَمُ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي مُعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ وَاللهِ وَاللهُ وَمَالِمُ مَا اللهُ وَاللهُ وَمُعْلَمُ اللهُ مُعْلَمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ مُعْلَمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالل

(3) .....حضرت عائشه صدیقه دَضِی اللهٔ تَعَالیٰ عَنُهَا فر ماتی ہیں: میں نے حضور پُرنور صَلَّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ سے نماز میں اِدھراُ دھرتوجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشا وفر مایا'' بیشیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان میں اِدھراُ دھراُ دھراُ دھراُ دھراُ دھرا ناجا ہتا ہے۔ (3)

لہذاہر مسلمان مردو عورت کوچاہئے کہ وہ پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ نماز اداکرے اور اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے عبادت کرنے کاحق ہے۔

حضرت عثمان دَضِى الله تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا: ''جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آجائے اور وہ اس نماز کا وضوا چھی طرح کرے پھر نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے تو وہ نمازاس کے سابقہ گنا ہوں کا کفارہ ہوجاتی ہے جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے اور بیسلسلہ ہمیشہ جاری رہےگا۔ (4)

ا كرصحابة كرام دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُمُ اور ديكر بزرگانِ وين دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِمُ كى سيرت كامطالعه كياجائة و

- 1 .....بخارى، كتاب الاذان، باب رفع البصر الى السماء في الصلاة، ٢٦٥/١، الحديث: ٧٥٠.
  - 2 .....ترمذي، كتاب السفر، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، ٢/٢ ، ١ ، الحديث: ٥٨٩ .
- 3 ..... ترمذى، كتاب السفر، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، ٢/٢ ، ١ ، الحديث: ٩٠ ٥.
- 4.....مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، ص ١٤٢، الحديث: ٢٢٨١٧).

رتنسيرهِ مَاطُالْجِنَانَ}

بکثرت ایسے واقعات مل جائیں گے کہ جواس آیت میں مذکور وصف کے اعلیٰ نمونے ہوں گے، جیسا کہ حضرت عبد اللّٰه کن عمر رقعتی الله تعالیٰ عنه کا نمونے ہوں گے، جیسا کہ حضرت عبد اللّٰه کن عمر دَضِیَ الله تعالیٰ عنه که نماز پڑھتے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے ، اپنی نظریں سجدہ کرنے کی جگہ پرر کھتے تھے اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اللّٰہ تعالیٰ انہیں دکھے رہا ہے اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے۔ (1)

حضرت جابربن عبداللّه رَحِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مَا لَيْهُ عَالَيْهُ تَعَالَى عَنُهُ مُ ماتے ہِيں''غزوہ ذات الرقاع ميں ايک صحابی رَحِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ وَاللهِ وَسَلَمْ کَ صِحابِهِ رَحِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَا لَيْهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعِيْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعِيْنَ نَهُ لُول وَسَعَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعِيْنَ نَهُ لُول وَسَعَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعِيْنَ نَهُ لُول وَسَعَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعِيْنَ نَهُ لَول اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعِيْنَ نَهُ لَول اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعِيْنَ نَهُ لَول اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعْنَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعْنَ وَمِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعِيْنَ نَهُ لَول اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعْنَ وَمِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَا وَلِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعْنَ وَمِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعْنَ وَمِنْ مَا لَهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعْنَ وَمِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَا وَمِنْ مَنْ وَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعْنَ وَمِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَا وَلِي مُعْنَ وَمِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعْنَ وَمِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَا وَمُول مَنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَا وَمُول مَا وَسَعِيْنَ وَمُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعْنَ مَعْنَ وَمُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَعْنَ وَمُولُ اللهُ مَعْنَا وَمُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَا وَسُعِيْهُ وَمِلْ مِنْ عَنْهُ مَا مِنْ عَنْهُ مَا وَسُعِيْهُ مَا وَسُعِيْهُ وَمُ اللهُ مَعْنَ مُعْنَ اللهُ الم

## وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُومُعُرِضُونَ أَ

و ترجمهٔ کنزالایمان: اوروه جوکسی بیهوده بات کی طرف اِلتفات نهیں کرتے۔

ترجها كنزًالعِدفان: اوروه جونضول بات سے منه يھيرنے والے ہيں۔

1 .....در منثور، المؤمنون، تحت الآية: ٢، ٨٤/٦.

2 .....ابو داؤد، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم، ٩٩/١ ، الحديث: ١٩٨.

سينصرًا طُالِحِنَانَ ﴾

جلدشيشم

﴿ عَنِ اللَّغْوِ: فَضُولَ مِات سے۔ ﴾ فلاح پانے والے مومنوں كا دوسراوصف بيان كيا گيا كدوہ ہركَهُو وباطل سے بيچ

ريتے ہيں۔ (1)

علامہ احمد صاوی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں 'لغو سے مراد ہروہ قول بغل اور ناپسند بدہ یا مباح کام ہے جس کامسلمان کودینی یا دُفیُوی کوئی فائدہ نہ ہوجیسے مذاق مُسخری، بیہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات پوری کرنے میں ہی گےر ہناوغیرہ وہ تمام کام جن سے اللّٰہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ سلمان کواپی آخرت کی بہتری کے لئے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہئے یاوہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے بقد رِضرورت (حلال) مال کمانے کی کوشش میں لگارہے۔ (2)

اَ حادیث میں بھی الایعن اور بیکار کا موں سے بیخنے کی ترغیب دی گئی ہے، چنا نچہ حضرت ابوہریرہ دَضِی الله تعالیٰ عنهٔ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا''آ دمی کے اسلام کی اچھائی میں سے بیہ کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے۔ (3) یعنی جو چیز کار آمد نہ ہواس میں نہ پڑے، زبان ، دل اور دیگر اَ عضاء کو بے کار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ (4)

اور حضرت عقبہ بن عامر دَضِیَ اللهُ عَعَالٰی عَنُهُ فرماتے ہیں 'میں حضورا قدس صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ،نجات کیا ہے؟ ارشا دفر مایا: 'اپنی زبان پر قابور کھوا ورتم ہارا گھرتم ہارے لیے گنجائش رکھے (یعنی ہے) داردھرادھر نہ جاؤ) اور اپنی خطایر آنسو بہاؤ۔ (5)

یا در ہے کہ زبان کی حفاظت وگلہداشت اور فضولیات وکفویات سے اسے بازر کھنا بہت ضروری ہے کیونکہ زیادہ

- 1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٣، ٣٢٠/٣.
- 2 .....صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٣، ٦/٤ ١٣٥٠-١٣٥٧.
- 3 .....ترمذی، کتاب الزهد، ۱۱-باب، ۱۲/۶، الحدیث: ۲۳۲۶.
- بہارشریعت،حصہ شانز دہم، زبان کوروکنا اورگالی گلوچ، غیبت اور چفلی ہے پر ہیز کرنا،۵۲۰/۳۰۔
- 5 ..... ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، ١٨٢/٤، الحديث: ٢٤١٤.

<u>499</u> (ولآ

سرکشی اورسب سے زیادہ فساد و نقصان اسی زبان سے رونما ہوتا ہے اور جوشن زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا اوراس کی لگام دھیلی چھوڑ ویتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت ہیں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ جوشخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص نیک اعمال کی حفاظت ہو ہوتا گفتگو میں مصروف رہتا ہے اور بید ونوں لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہونے سے زبی نہیں پاتا، یونہی اس سے کفریدالفاظ نکل جانے کا بہت اندیشہ رہتا ہے اور بید ونوں ایسے میں مبتلا ہونے سے زبندے کے نیک اعمال ضائع ہوجاتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت امام حسن بھر کی دَضِی اللّٰه تعَالٰی عَدُمُ ہے کئی فیبت کرنے والے آدمی کو بھوروں کا تھال کو کھر روان کیا اور ساتھ میں یہ کہلا بھیجا: سنا ہے کہتم نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں، تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر جانا (اس لئے مجوروں کا بیقال حاضرہے۔) (۱)

اوردوسرا فائده بیہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے محفوظ رہتا ہے، چنانچ چسخرت سفیان توری دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں: زبان سے ایسی بات نہ نکالوجسے من کرلوگ تمہارے دانت توڑدیں۔ اورایک بزرگ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں: اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑوتا کہ بیٹمہیں کسی فساد میں مبتلانہ کردے۔ (<sup>(2)</sup>

نیز زبان کی حفاظت نہ کرنے کا ایک نقصان ہے ہے کہ بندہ ناجائز وحرام ، بغواور بیکار باتوں میں مصروف ہوکر گناہوں میں مبتلا ہوتا اوراپی زندگی کی قیمتی ترین چیز" وقت" کوضائع کردیتا ہے۔حضرت حسان بن سنان دَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَلَیْهِ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانے کے پاس سے گزر ہے تواس کے مالک سے دریافت فرمایا" ہے بالا خانہ بنائے تہمیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ بیسوال کرنے کے بعد آپ کودل میں سخت ندامت ہوئی اور نفس کو تُخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا" اے مغروز نفس! تو فضول اور لا یعنی سوالات میں قیمتی ترین وقت کوضائع کرتا ہے؟ پھراس فضول سوال کے گفارے میں آپ نے ایک سال روزے رکھے۔ (3)

اوردوسرانقصان یہ ہے کہ ناجائز وحرام گفتگو کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم کے دردنا ک عذاب میں مبتلا ہوسکتا ہے جسے برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ۔لہذاعا فیت اسی میں ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور

سيرو ملظ الجنان ( 500 )

<sup>1 .....</sup>منهاج العابدين، العقبة الثالثة، العائق الرابع، الفصل الثالث: اللسان، ص٧٦.

<sup>2 .....</sup>منها ج العابدين، العقبة الثالثة، العائق الرابع، الفصل الثالث: اللسان، ص٧٦.

اللسان، ص٥٧٠.

ا سے ان با توں کے لئے استعال کرے جواُسے دنیااور آخرت میں نفع دیں۔اللّٰہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوزبان کی حفاظت ` ونگہداشت کرنے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین ۔ <sup>(1)</sup>

### وَالَّذِينَ هُمُلِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ اللَّهُ مُلِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ اللَّهُ

و ترجه النالايمان: اوروه كهزكوة وينكاكام كرت بير

ا ترجها كنزًالعرفان: اوروه جوز كوة وينيخ كا كام كرنے والے بيں۔

﴿ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ: وه زكوة دين كاكام كرف والع بين - ﴾ اس آيت مين كامياني پاف والے ابل ايمان كا تيسرا وصف بيان كيا گيا كدوه پابندى كساتھ اور ہميشدا پنا مالوں پر فرض ہونے والى زكوة ديتے ہيں - بعض مفسرين نے اس آيت ميں مذكور لفظ "ذكاة" كا ايك معنى "مؤكين شن" بھى كيا ہے يعنى ايمان والے اپنے نفس كودنيا كى محبت وغيره مذموم صفات سے ياك كرنے كا كام كرتے ہيں - (2)

کثیراَ حادیث میں زکو ۃ اداکرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں ،ان میں سے 4 اَ حادیث ورج ذیل ہیں:

- (1).....حضرت جابر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ سے روایت ہے، حضورا قدس صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا دفر مایا:''جس نے اینے مال کی زکلوۃ ادا کر دی ، تو بیثک اس کے مال کا شرأس سے چلا گیا۔(3)
- (2) .....حضرت البوا مامدر ضِي اللهُ تعَالَى عَنْهُ معروايت مع ، حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا و فرمايا:
- ❶ .....زبان کی حفاظت اوراس سے متعلق ویگر چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب' جنت کی دو چاہیاں'' (مطبوعہ مکتبة المدینہ) کا مطالعہ فرمائیں۔
- البحر المؤمنون ، تحت الآية : ٤ ، ص ٧٥١ ، البحر المحيط ، المؤمنون ، تحت الآية : ٤ ، ٦ / ٣٦٦، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية : ٤ ، ٦ / ٦٨٦، ملتقطاً.
  - 3 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ٢١/١، الحديث: ٩٧٥.

(تفسيرهم اط الحنان)

جا جا

''ز کو ق دے کراینے مالوں کومضبوط قلعوں میں کرلواورانے بیاروں کاعلاج صدقہ ہے کرو۔ (1)

(3).....حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، سیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: "اپنے مال کی زکاۃ نکال، کہ وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کردے گی۔ (2)

(4) .... هي بخارى شريف مين حضرت ابو ہريره دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ سے روايت ہے، دسولُ اللهُ مَعَالَىٰه عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَالَىٰءَ عَالَىٰءَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَالَىٰءَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَمَاللهُ تَعَالَىٰءَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰءَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰءَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ تَعَالَىٰءَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى

اس آیت کی دوسری تفییر سے معلوم ہوا کفٹس کو مذموم صفات جیسے تکبر وریا کاری ، بغض وحسد اور دنیا کی محبت وغیرہ سے پاک کرنا اُخروی کا میابی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس سے متعلق اللّٰه تعالیٰ ایک اور مقام پرارشاوفر ما تا ہے:

قد اُ اَ فَلَحَ مَنْ تَرَكُیْ (4)

ترجہا کے کنڈالعِرفان: بیشک جس نے خودکو پاک کرلیاوہ

کامیاب ہوگیا۔

اورارشادفر ما تاہے:

قَنُ اَ فُلَحَ مَنْ زَكْمُهَا ﴿ وَقَدُخَابَ مَنْ دَسِّمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجمة كنزالعرفان: بينك جس في فس كو باك كرلياوه كامياب بوكيا اور بينك جس ففس كوكنا بول ميس چهپاديا

ودنا کام ہوگیا۔

◘ .....شعب الايمان ، باب الثاني و العشرين من شعب الايمان ... الخ ، فصل فيمن اتاه الله مالاً من غير مسألة ، ٣ / ٢٨٢ ،
 الحديث: ٧٥ ٥٩.

- 2 .....مسندامام احمد، مسند انس بن مالك رضى الله عنه، ٢٧٣/٤، الحديث: ٢٣٩٧.
  - 3 .....بخارى، كتاب الزكاة، باب اثم مانع الزكاة، ٤٧٤/١، الحديث: ٣٠٤١.
    - 🗗 .....اعلى: ١٤.
    - 5 ۱۰،۹: شمس

502 (نَسَهُ وَمِ الْمُالِحُ النَّالِيَّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ

جلدشيشم

حضرت زید بن ارقم رَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنهُ فر ماتے ہیں: رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ وَ اللهُ اِسلَم اللهِ اَسْرے کرتے تھے: "اَللَّهُمَّ آتِ نَفُسِی تَقُواهَا وَزَکِّهَا اَنْتَ خَیْوُ مَنُ زَکَّاهَا اَنْتَ وَلِیُّهَا وَمَوُلاهَا"اے الله! میرے نفس کوتقوی عطافر مااور اسے پاکیزہ کر، توسب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، توہی اس کا ولی اور مولی ہے۔ (1)

نی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی بیدعاامت کی تعلیم کے لئے ہے، اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے نفس کو فرموم صفات سے پاک کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاک کے لئے اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور اس دعا کے لئے وہ الفاظ سب سے بہترین ہیں جواو پر حدیث پاک میں فرکور ہوئے۔

## وَالَّذِينَهُمُ لِفُرُوجِهِمُ لِخُفُونَ فَي اللَّاعَلَ اَزُوَاجِهِمَ اَوْمَامَلَكُتُ اَيْمَانُهُمْ فَانَّهُمْ غَيْرُمَلُومِيْنَ ﴿

توجہہ کنزالایہان:اوروہ جواپی شرم گا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گراپی بیبیوں یا شرعی باندیوں پر جوان کے ہاتھ کی مِلک ہیں کہان پر کوئی ملامت نہیں۔

ترجید کنزالعِرفان: اوروہ جواپی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مگراپی ہیو یوں یا شرعی باندیوں پر جوان کے ہاتھ کی ملک ہیں پس بیشک ان پر کوئی ملامت نہیں۔

﴿ هُمُ إِفُرُوْ جِهِمُ خِفِظُوْنَ: ووا بِنَ شرمگا موں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ﴾ اس آیت سے کامیا بی حاصل کرنے والے ہیں۔ ﴾ اس آیت سے کامیا بی حاصل کرنے والے اہلِ ایمان کا چوتھا وصف بیان کیا گیا ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے زنا اور زنا کے اَسباب ولَو از مات وغیرہ حرام کاموں سے اپنی شرمگا موں کی حفاظت کرتے ہیں البتہ اگروہ اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں کے ساتھ جائز طریقے سے صحبت کریں تو اس میں ان پرکوئی ملامت نہیں۔ (2)

• ....مسلم، كتاب الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار، باب التعوّذ من شرّ ما عمل ... الخ، ص ١٤٥٧، الحديث: ٧٣). (٢٧٢٢).

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٥-٦، ٣٢، ٣٢ - ٣٢، ملخصًا.

سينصرًا طالجنان) - 3



حدیث پاک میں زبان اور شرمگاہ کوحرام اور ممنوع کا موں سے بچانے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، چنا نچیسی بخاری میں حضرت مہل بن سعد رَضِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے ، رسول کریم صَلَّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا''جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہوجائے جواس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان کا اور اس کا جواس کے دونوں یا وُں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ کا ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ (1)

4

یادرہے کہ شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرناانسانی فطرت کا تقاضااور ہے شار فوائد حاصل ہونے کا ذریعہ ہے،اگر
اس تقاضے کوشر یعت کے بتائے ہوئے جائز طریقے سے پورا کیا جائے تو ید نیا میں بہت بڑی نعت اور آخرت میں ثواب
حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے اورا گراسے ناجائز وحرام ذرائع سے پورا کیا جائے تو ید دنیا میں بہت بڑی آفت اور
قیامت کے دن جہنم کے دردنا کے عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے،الہذا جوشن اپنی خواہش کی شکیل چا ہتا ہے تواسے
چا ہے کہا گرکسی عورت سے شرعی نکاح کرسکتا ہے تو نکاح کرلے تا کہ اسے اپنے لئے جائز ذریعیل جائے اورا گروہ شرعی
نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھرروز سے رکھ کراپے نفس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے اوراس کے ساتھ ساتھ ان
نمام اسباب اور کُمِرِ کا ت سے بیخے کی بھی بھر پورکوشش کرے جن کی وجہ سے نفس کی اس خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نیز
ناجائز وحرام ذریعے سے اس خواہش کو پوراکرنے پر قر آن مجیدا ورا مادیثِ مبارکہ میں جن سزاؤں اور عذابات کا ذکر
کیا گیا ہے ان کا بغور مطالعہ کرے اور اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں این شس کی حفاظت کے لئے خوب دعا کیں کرے۔

### فَمَنِ ابْتَغَى وَمَ آءَ ذُلِكَ فَأُ ولَيِكَ هُمُ الْعُدُونَ ٥

و ترجه الانتهان: توجوان دو كيسوا كيهاور جائب وبي حدسے بڑھنے والے ہيں۔

🧗 ترجیه کنزالعِرفان: توجو إن کے سوا کچھاور جا ہے تو وہی حدے بڑھنے والے ہیں۔

1.3 من المنافع المناف

جلداشيشم

﴿ فَهَنِ ابْتَلْی وَ مَا آءَ ذٰلِكَ: توجوان دو کے سوا کچھاور جاہے۔ ﴾ یعنی جو بیویوں اور شرعی باندیوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے شہوت پوری کرنا جاہے تو وہی حدید بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے حرام کی طرف تَجاؤ زکرتے ہیں۔(1)

### 4

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں صرف بیویوں اور شرعی باندیوں سے جائز طریقے کے ساتھ شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ شہوت پوری کرنے کی دیگر صورتیں جیسے مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، شوہر کا بیوی یا شرعی باندی کے بچھلے مقام سے، اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا حرام ہے یونہی کسی عورت سے متعہ کرنا مجملے مقام ہے۔

علامعلی بن محم خازن دَحْمَهُ اللهِ تعَالَى عَلَيُهِ فرماتے ہیں' اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قضائے شہوت کرناحرام ہے۔ حضرت سعید بن جبیر دَضِیَ اللهُ تعَالَی عَنهُ نے فرمایا'' الله تعالَی نے ایک اُمت کوعذاب کیا جواپی شرمگا ہوں سے کھیل کرتے تھے۔ (2)

اورامام فخرالدین رازی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلیُهِ فرماتے ہیں 'اس آیت سے ثابت ہوا کہ متعہ حرام ہے کیونکہ جس عورت سے متعہ کیا جاتا ہے وہ مردکی بیوی نہیں کیونکہ آگران دونوں میں سے کوئی مرجائے تو دوسرااس کا وارث نہیں بنتا، اگر وہ عورت بیوی ہوتی تو مرد کے انتقال کے بعداس کی وارث بھی بنتی کیونکہ بیوی کی وراثت قرآن سے ثابت ہے۔ لہٰذا جب واضح ہوگیا کہ متعہ کروانے والی عورت مردکی بیوی نہیں تو ضروری ہے کہ وہ مرد کے لئے حلال نہ ہو۔ (3)

### وَالَّذِينَ هُمُ لِا مُنْتِهِمُ وَعَهْدِهِمْ لَا عُوْنَ ﴿

المعالمة المنظمة المنظ

المعربة كنزُالعِرفان: اوروه جواینی امانتوں اور اپنے وعدے كى رعايت كرنے والے ہيں۔

- 🕦 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٧، ٦٨/٦، ملخصاً.
  - 2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٧، ٣٢١/٣.
  - ٣٠٠٠٠٠ تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٧، ٢٦٢/٨.

جلا 505

﴿ لِا كَمْنَةِ لِهِمْ وَعَهْدِهِمْ لِمُعُونَ: اپنی امانتوں اورا پنے وعدے کی رعایت کرنے والے۔ ﴾ اس آیت میں فلاح حاصل کرنے والے اہل ایمان کے مزید دو وصف بیان کئے گئے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے اور جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔

یا در ہے کہ امانتیں خواہ اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کی ہوں یا مخلوق کی اور اسی طرح عہد خداعَزَّوَ جَلَّ کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ مہوں یا مخلوق کے ساتھ مسب کی وفالا زم ہے۔ (1)

### - A

حضرت عبادہ بن صامت دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ''میرے لیے چھے چیزوں کے ضامن ہوجاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔(1) بات بولوتو سے بولو۔
(2) وعدہ کروتو پورا کرو۔(3) تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرواور (4) اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرواور (5) اپنی نگا ہوں کو پست کرواور (6) اپنے ہاتھوں کوروکو۔ (2)

### وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْ تِهِمْ يُحَافِظُونَ ٥٠

ا ترجمهٔ کنزالایمان: اوروه جواین نمازون کی تگهبانی کرتے ہیں۔

الرجيهة كنؤالعِرفان: اوروه جوا بني نمازوں كى حفاظت كرتے ہيں۔

هُمْ عَلَى صَلَوْ تَهِمْ يُحَافِظُونَ: جوابِي نمازوں كى حفاطت كرتے ہيں۔ پينى كاميا بى حاصل كرنے والے وہ مومن ہيں جواپی نمازوں كى حفاطت كرتے ہيں اور انہيں أن كوقتوں ميں ،ان كے شرائط و آ داب كے ساتھ پابندى سے ادا كرتے ہيں اور فرائض وواجبات اور سُنن ونوافل سب كى نگهبانى ركھتے ہيں۔ (3)

- البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٨، ٦٩٦، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٨، ٣٢١/٣، ملتقطاً.
  - **2**.....مستدرك، كتاب الحدود، ستّ يدخل بها الرجل الجنّة، ١٣/٥، الحديث: ٨١٣٠.
- المؤمنون، تحت الآية: ٩، ٣٢١/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٩، ص٢٥٧، ملتقطاً.

سينوصَرَاطُالْجِنَانَ 506 جلدششِشْ

قَدْاَ فْلُحَ ١٨



ایمان والوں کا پہلا وصف خشوع وخضوع کے ساتھ نماز اوا کرنابیان کیا گیا اور آخری وصف نماز وں کی حفاظت کرنا ذکر کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ نماز بڑی عظیم الشان عبادت ہے اور دین میں اس کی بہت زیا دہ اہمیت ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ اور ان کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اوا کرے حضرت عبادہ بن صامت دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا ذِين بِر صیس اور رکوع وخشوع نمازیں الله تعالی نے بندوں پرفرض کیں ، جس نے اچھی طرح وضوکیا اور وقت میں سب نمازیں پڑھیں اور رکوع وخشوع کو پوراکیا تو اس کے لیے الله تعالی نے اپنے ذمہ کرم پرعہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عبد نہیں ، چاہے بخش دے، ویا ہے عذاب کرے۔ (1)

## ٱۅڷٙؠٟڬۿؠؙٳڷۅ۬ڔۣؿؙۅؘٛڹٙ۞ٳڷۜڹؚؽؽڔؚؿؙۅٛڽٵڶڣؚۯۮۅٛڛ<sup>ڵ</sup>ۿؠ۫ۏؽۿٳڂڸٮؙۅٛڹ؈

🧗 توجیدہ کنزالایمان: یہی لوگ دارث ہیں۔ کہ فردوس کی میراث یا ئیں گےوہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿ ترجیه کنزُالعِدفان: یہی لوگ وارث ہیں۔ بیفر دوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿ أُولَيِكَ: يَبِي لُوگ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالی آیت كاخلاصہ بیہ ہے كہ جن ایمان والوں میں ماقبل آیات میں مذکوراً وصاف پائے جاتے ہیں يہي لوگ كافروں كے جنتى مقامات كے وارث ہوں گے۔ بيفردوس كی ميراث پائيں گے اوروہ جنت الفردوس میں ہمیشدر ہیں گے، نہ انہیں اس میں سے نكالا جائے گا اور نہ ہی وہاں انہیں موت آئے گی۔ (2)

### 

حضرت ابوہر پر ہددَ ضِی اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پُر نور صَلَّی اللّٰهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ نے ارشاد فر مایا ''ہر شخص کے دومقام ہوتے ہیں ، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں ، جب کو کی شخص مرکر (ہمیشہ کے لئے ) جہنم میں داخل ہو

البسابو داؤد، كتاب الصلاة، باب المحافظة على وقت الصلوات، ١٨٦/١، الحديث: ٤٢٥.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١٠-١١، ٣٢١/٣.

روسراظ الجنان ( 507 )

جائے تو اہلِ جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہوں گے۔ یہی اس آیت" أولیِّك هُمُ الُّوبِي ثُونَ " كامقصد ہے۔ (1)

یادرہے کہ فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے اور اس کا سوال کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب دی گئی ہے،
چنانچ حضرت معافر بن جبل دَضِیَ اللّه تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صَلَّی اللّه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا
''جنت میں سودر ہے ہیں، دودر جول کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب
سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے اور اس سے او پر رحمٰن عَزُوجَلُّ کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہرین کاتی ہیں۔ جبتم اللّه
تعالیٰ سے سوال کروتو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ (2) لہذا ہر مسلمان کوچا ہے کہ وہ جب اللّه تعالیٰ سے جنت کی دعاما نگے
تو جنت الفردوس کی ہی دعاما نگے، اگر اللّه تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے بیدعا قبول فر مالی تو آخرت میں ملنے والی بیسب
سے عظیم نعت ہوگی۔

وعا: اے الله اجمیں فردوس کی میراث پانے والوں اور اس کی عظیم الشان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں میں سے بنادے اور جہنم کی طرف لے جانے والے تمام اَسباب سے جماری حفاظت فرما، امین۔

# وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُللَةٍ مِّنْ طِدُنِ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً وَلَقَدُ خَلَلْهُ نُطْفَةً وَلَا مِمْكِينِ ﴿ وَلَا مَا مِمْكِينِ ﴿ وَالْمِاللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِينَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ

🥞 تعجمهٔ کنزالاییمان:اور بیشک ہم نے آ دمی کو چُنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ پھراسے پانی کی بوند کیاایک مضبوط تشہراؤ میں۔

🥞 ترجیهٔ کنزُالعِدفان:اور بیشک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ پھراس کوا یک مضبوط تھہرا ؤمیں پانی کی بوند بنایا۔ 🧲

﴿ ٱلْإِنْسَانَ: انسان - ﴾ اس آیت ہے رکوع کے آخر تک الله تعالی نے اپنی قدرت پر چارد لاکل ذکر فرمائے ہیں۔سب

1 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة الجنّة، ٢/٤ ٥، الحديث: ٤٣٤١.

2 .....ترمذي، كتاب صفة الجنّة، باب ما جاء في صفة درجات الجنّة، ٢٣٨/٤، الحديث: ٢٥٣٨.

سيرصَ الطَّالِحَيَانَ 508 حَلاثًا

سے پہلے انسان کی پیدائش کے مختلف مَر احل سے اپنی قدرت پر استدلال فر مایا،اس کے بعد آسانوں کی تخلیق سے، پھر پانی نازل کرنے سے اور سب سے آخر میں حیوانات کے مختلف مَنا فع سے اپنی قدرت پر استدلال فر مایا۔ (1)
مفسرین فر ماتے ہیں کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آ دم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہِیں، انہیں اللَّه تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ (2)

﴿ ثُمَّ جَعَلْنُهُ نُطْفَةً: كِيراس كوپانى كى بوند بنايا \_ كى يعنى پير حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ نُسل كوا يَكِ مضبوط تُشْهِرا وَ يَعِينَ مَال كَرْم مِينَ بِإِنِي كَى بوند بنايا \_ (3)

ثُمَّ خَلَقُنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَة عَلَقَنَا النُّطُفَة عَلَقَا النُّطُة عَلَقَا الْخَرَا اللَّهُ عَلَقًا اخْرَا لَيْكُ اللَّهُ عَلَمًا فَكُمْ اللَّهُ عَلَقًا اخْرَا الْعِظْمَ لَحْمَا الْخُلِقِينَ أَنْ اللَّهُ عَلَقًا اخْرَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْ

قرجمة كنزالايمان: پهرېم نے اس پانى كى بوندكونون كى پهنك كيا پهرخون كى پهنك كو گوشت كى بوٹى پهر گوشت كى بوٹى كو مڈياں پهران مڈيوں پر گوشت پہنايا پھراسے اور صورت ميں اُٹھان دى تو بڑى بركت والا ہے اللّٰه سب سے بہتر بنانے والا ہے۔

قرجید کنزالعِدفان: پھر ہم نے اس پانی کی بوندکو جماہواخون بنادیا پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنادیا پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنادیا پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھراسے ایک دوسری صورت بنادیا تو بڑی برکت والا ہے وہ اللّٰہ جوسب سے بہتر بنانے والا ہے۔

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً: يُعربهم في الله إلى كى بوندكو جما بواخون بناديا - ﴾ ال آيت مين الله تعالى في مال كرم

- 1 ..... صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ١٢، ١٣٥٨/٤.
  - 2 ....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٢١، ٣٢١/٣.
- 3 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ١٣، ص٧٥٣.

مَلْطُالِحِنَانَ ﴾

جلداشيشم

میں نطفہ قرار پکڑنے کے بعدوالے مُراحل بیان فرمائے، چنانچہار شاد فرمایا کہ پھرہم نے اس پانی کی بوند کو جما ہواخون کم بنادیا پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنادیا پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنادیا پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھراس میں روح ڈال کراس بے جان کو جان دار کیا، بولنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطاکی اور اسے ایک دوسری صورت بنادیا جو کمل انسان ہوتا ہے تو بڑی برکت والا ہے وہ اللّٰہ عَزِّوَ جَلُّ جوسب سے بہتر بنانے والا ہے۔ (1)

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا فرمات على: جب بيآيت نازل هوئى توحضرت عمرفاروق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا فرمات على: جب بيآيت نازل هوئى توحضرت عمرفاروق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَيُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَيُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاسِمِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاسْمِ لَا اللهُ وَسَلَمَ فَي اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَاسْمِ لَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ ا

انسان کے ظاہر وباطن، اس کے ہر ہر عُضُواور ہر ہر جزمیں اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت وعکمت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں جنہیں شاز نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کی شرح بیان کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص انصاف کے ساتھ اپنی تخلیق کے مراصل اور اپنے جسم کی بناوٹ میں غور وفکر کر ہے تو اس کے پاس بیہ بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ الیمی جیرت انگیز شخلیق بیراللّٰہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قادر نہیں اور وہی اکیلا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

## ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَكِيِّتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِلِمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ ثُمَّ النَّالْمُ يَوْمَ الْقِلِمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿

وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ أَوَمَا كُنَّاعَنِ الْخَلْقِ غَفِلِينَ ٤

توجمه کنزالایمان: پیراس کے بعدتم ضرور مرنے والے ہو۔ پیرتم سب قیامت کے دن اُٹھائے جاؤگے۔اور بیشک ہم نے تمہارے او پیسات راہیں بنائیں اور ہم خُلق سے بے خبر نہیں۔

❶.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١٤، ٣٢٠/٣٠-٣٢٢، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ١٤، ص٧٥٣، ملتقطاً.

2 .....تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦٦/٨،١٤.

سينوم َلظ الجنّان ( 510 حداث

ترجیه کنزالعِدفان: پھراس کے بعدتم ضرور مرنے والے ہو۔ پھرتم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤگے۔اور بیشک ہم نے تہمارے اوپر سات راستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں۔

﴿ بَعْنَ ذَٰ لِكَ: اس كے بعد۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تخلیق مکمل ہونے کے بعد جب تمہاری عمریں پوری ہوجا ئیں گی تو تہہیں ضرور موت آئے گی ، پھرتم سب قیامت کے دن حساب و جزا کے لئے اٹھائے جاؤگے۔ (1)

﴿ وَلَقَانَ خَلَقْنَا: اور بِینِک ہم نے بنائے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ نے آسانوں کی تخلیق سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بیٹک ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے۔ ان سے مراد سات آسان ہیں جوفر شتوں کے چڑھنے اُنٹر نے کے راستے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم مخلوق سے بے خبر نہیں، سب کے اعمال، اُقوال اور چھپی حالتوں کو جانتے ہیں اور کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں۔ (2)

# وَٱنْزَلْنَامِنَ السَّبَآءِمَآءً بِقَدَيٍ فَٱسْكَتْهُ فِي الْآثُرِضِ فَو إِنَّاعَلَى وَانْزَلْنَامِنَ السَّبَآءِمَآءً بِهِ لَقْدِينُ وَنَ ﴿ ذَهَا إِبِهِ لَقْدِينُ وَنَ ﴿

توجمه کنزالایمان: اور ہم نے آسان سے پانی اُتاراا یک انداز ہ پر پھراسے زمین میں طہرایا اور بیشک ہم اس کے لے جانے پرقا در ہیں۔

توجہا کن ذالعوفان: اور ہم نے آسان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا پھراسے زمین میں تھہرایا اور بیشک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔

﴿ وَأَنْ زَلْنَا مِنَ السَّمَ آءِ : اور مم في آسان سے پانی اتارا۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے پانی نازل کرنے سے

1 ....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١٥-١٦، ٣٢٢/٣.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٣٢٢/٣،١٧.

سيزو كالظالجنان المساوم الطالجنان

اپنی قدرت پر اِستدلال فر مایا، چنانچهارشاوفر مایا که اور ہم نے آسان سے ایک انداز سے کے ساتھ یعنی جتنی ہمارے علم وحکمت میں مخلوق کی حاجتوں کے لئے چاہیے آتی بارش برسائی، پھراسے زمین میں تھہرایا اور بیشک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں یعنی جیسے اپنی قدرت سے پانی نازل فر مایا ایسے ہی اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کوختم کردیں تو بندوں کو چاہیے کہ اس نعت کی شکرگز اری سے حفاظت کریں۔ (1)

# 

ترجہ یک نؤالعوفان: تواس پانی سے ہم نے تمہارے لئے تھجوروں اورانگوروں کے باغات پیدا کئے تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل میوے ہیں اوران میں سے تم کھاتے ہو۔اور (ہم نے) درخت (پیدا کیا) جوطور سینا پہاڑ سے نکاتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کرا گتا ہے۔

﴿ فَا نَشَانَا لَكُمْ : تو ہم نے تمہارے لئے پیدا کئے۔ ﴾ یعنی جو پانی آسان سے نازل فرمایاس سے ہم نے تمہارے لئے کھجوروں اورانگوروں کے علاوہ مزید بہت سے کھجوروں اورانگوروں کے علاوہ مزید بہت سے کھجوروں اورانگوروں کے علاوہ مزید بہت سے کھل میوے ہیں اور سردی گرمی وغیرہ موسموں میں ان میں سے تم کھاتے ہواور عیش کرتے ہو۔ (2)

المؤمنون، تحت الآية: ١٨، ٣٢٢٢٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ١٨، ص٤٥٧، ملتقطاً.

المؤمنون، تحت الآية: ١٩، ٣٢٣/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ١٩، ص٤٥٧، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الطَّالِحِينَانَ 512 كلاتُ

﴿ وَشَجَرَةً : اور درخت ۔ ﴾ یعنی اللّٰه تعالیٰ نے زینون کا درخت پیدا کیا جوطور سَینا نامی پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کرا گتا ہے۔ بیاس میں عجیب صفت ہے کہ وہ تیل بھی ہے کہ تیل کے مَنا فع اور فوائداس سے حاصل کئے جاتے ہیں، جلایا بھی جاتا ہے، دوا کے طریقے پر بھی کام میں لایا جاتا ہے اور سالن کا بھی کام دیتا ہے کہ تنہا اس سے روٹی کھائی جاسکتی ہے۔ (1)

## وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً النَّسْقِيكُمْ مِّبَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴿ مَنَافِعُ كَثِيرًا فَفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴿ مَنَافِعُ كَثِيرًا فَفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴿ مَنَافِعُ كَانُهُا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴿

ترجید کنزالایدان: اور بیشک تمهارے لیے چو پاؤل میں سیجھنے کا مقام ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جواُن کے پیٹ میں ہے اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں اور ان سے تمہاری خور اک ہے۔ اور ان پر اور کشتی پرسوار کیے جاتے ہو۔

ترجہ ان کنزالعِرفان: اور بیشک تمہارے لیے چو پایوں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جواُن کے پیٹ میں ہے اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہے۔ اور ان پر اور کشتوں پر تہہیں سوار کیا جاتا ہے۔

﴿ فِ الْا نُعَامِر: چوپایوں میں۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ نے حیوانات کے منافع سے اپنی قدرت کاملہ پر اِستدلال فر مایا ہے، چنانچہ ارشاد فر مایا کہ بیشک تمہارے لیے چوپایوں میں سیجھنے کا مقام ہے جس کے ذریعے تم عبرت حاصل کر سکتے ہو، ہم تہہیں ان کے پیٹ میں موجود دود دور پلاتے ہیں اور وہ خوشگوار ، طبیعت کے موافق لطیف غذا ہے اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہ اُن کے بال ، کھال اور اُون وغیرہ سے کام لیتے ہواور انہی میں سے تم بعض چوپایوں کو ذریح کر کے ان کا گوشت بھی کھا لیتے ہو۔ (2)

1 ....ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٢٠، ١/٤ ٤-٢٤، ملخصاً.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٢١، ٣٢٣/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢١، ص٤٥٧، ملتقطاً.

يزومَاطْالِحِيَانَ 513 ( 513 )

نوٹ:اس آیت کی مزیر تفصیل جانے کے لئے سور ہُمُل آیت نمبر 66 کے تحت تفسیر ملاحظ فر مائیں۔ ﴿ وَعَلَيْهَا:اوران بِر۔ ﴾ یعنی خشکی میں ان جانوروں پر اور دریاؤں میں کشتیوں پر تہہیں سوار کیا جاتا ہے۔ (1)

## وَلَقَدُا نُهُ سَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُو اللهَ مَالَكُمْ مِّنَ الهِ غَيْرُهُ ﴿ اَ فَلا تَتَّقُونَ ﴿ وَلِهِ عَيْرُهُ ﴿ اَ فَلا تَتَّقُونَ ﴿

توجہ کنزالا پیمان: اور بیشک ہم نے نوح کواس کی قوم کی طرف بھیجا تواس نے کہاا ہے میری قوم اللّٰہ کو بوجواس کے سواتمہارا کوئی خدانہیں تو کیاتمہیں ڈرنہیں۔

توجهه کنوالعوفان: اور بیشک ہم نے نوح کواس کی قوم کی طرف بھیجا تواس نے فرمایا: اے میری قوم! اللّٰه کی عبادت کرو، اس کے سواتمہارا کوئی معبوذ ہیں تو کیاتم ڈرتے نہیں۔

﴿ وَلَقَدُ أَنَّى سَلْنَانُوْحًا إِلَى قَوْصِهِ: اور بيشك ہم نے نوح كواس كى قوم كى طرف بھيجا۔ ﴾ اللّه تعالى نے ان آيات سے حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام كَي تخليق كے علاوہ پانچ واقعات بيان فرمائے ہيں۔ پېلا: حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام كا تيسرا: قُرونِ آخَرين كا قصه ۔ چوتھا: حضرت موكى اور حضرت ہارون كا واقعہ دومرا: حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام كا واقعہ ورسائے عَلَيْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام كا واقعہ اور پانچوال: حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام اوران كى والدہ حضرت مريم رَضِي اللَّهُ تَعَالى عَنْها كا واقعہ والله علی عَنْها كو اقعات كو بيان كرنے سے مقصود بيہ كرسول كريم صَلَّى اللّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كى امت سابقہ امتوں كے حالات سے آگاہ ہوتا كہ ان كے احتے اوصاف اپنانے كى كوشش كريں اور مذموم اوصاف سے تجييں۔ (2)

اس آیت کاخلاصہ بیہ کہ بیشک ہم نے حضرت نوح عَلَیْہ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَام کوان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے قوم سے فرمایا: اے میری قوم! تم (ایمان قبول کر کے )اللَّه عَزْوَ جَلَّ کی عبادت کرو،اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں، کیا

نَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ ﴾

جلدشيشم

<sup>1 .....</sup>مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٢ ص ٧٥٤.

<sup>2 .....</sup>صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٢٣، ١/٤ .٣٦ .

تم اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں جواس کے سوااوروں کو پوجتے ہو۔ (1)

نوٹ: حضرت نو ح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كواقع كى تفصيلات سورهُ أعراف آيت نمبر 59 تا 64 اور سورهُ مود آيت نمبر 25 تا 49 ميں گزر چكى ميں ۔

نَقَالَ الْمَلَوُ الَّذِيْ كَفَرُوْ امِنْ قَوْمِهِ مَا لَهُ لَا بَشَرُ مِّ تَلْكُمُ لَا يَكُوْ اللَّهُ لَا نُولُ مَلْا كُونُ مَا اللهُ لَا نُولُ مَلْا لَكُونُ مِنْ اللهُ وَلَوْ اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

قرجمة كنزالايمان: تواس كى قوم كے جن سرداروں نے كفركيابولے بيونہيں مُرتم جيسا آدمى جا ہتا ہے كہ تمہارابرا بنے اور اللّٰه جا ہتا تو فرضة أتارتا ہم نے توبيا ہے اگلے باپ داداؤں ميں نہ سنا۔ وہ تونہيں مُرايك ديوانه مردتو كچھ زمانه تك اس كا انتظار كئے رہونوح نوح نے عرض كى اے ميرے رب ميرى مدوفر مااس پر كه انہوں نے مجھے جھٹاليا۔

توجدة كذالعوفان: تواس كى قوم كے كافر سرداروں نے كہا: يہ تو تمہارے جيسائى ايك آدى ہے جو جو بتا ہے كہ تم پر برا ا بن جائے اورا گر اللّٰه چا بتا تو وہ فرشتے اتارتا۔ ہم نے تو يہ اپنے بہلے باپ داداؤں ميں نہيں سی ۔ يہ تو صرف ايك ايسامرد ہے جس پر جنون (طارى) ہے تو ايك مدت تك انتظار كرلو۔ نوح نے عرض كى: اے ميرے رب! ميرى مدوفر ما كيونكه انہوں نے مجھے جھٹلا يا ہے۔

﴿ فَقَالَ: تَوْكَهَا ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ ہیہے کہ حضرت نوح عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی قوم کے کا فر سرداروں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بیتو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے کہ کھا تا اور پیتا ہے، بیرچاہتا ہے کہ تم پر

1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٢٣، ٣٢٣/٣، ملخصاً.

يزصَرَاطُ الجِنَانَ ﴾ ﴿ 15

بڑا بن جائے اور تہمیں اپنا تابع بنا لے اور اگر اللّه عَزَّوَ جَلَّ چا ہتا کہ رسول بھیجا ور کلوق پرتی کی ممانعت فرمائے تو وہ فرشتے اتاردیتالیکن اس نے ایسا تو نہیں کیا، نیز ہم نے تواپنے پہلے باپ داداؤں میں بیہ بات نہیں سی کہ بشر بھی رسول ہوتا ہے۔ بیان کی حماقت کی انتہاء تھی کہ بشر کارسول ہونا تو تسلیم نہ کیا، بھر وں کوخدامان لیا اور انہوں نے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَاهُ مَانَ کی جمافت کی انتہاء تھی کہ انتظار کر لویہاں تک السَّدہ کے بارے میں یہ بھی کہا'' بیتو صرف ایک ایسام دہے جس پر جنون طاری ہے توایک مدت تک انتظار کر لویہاں تک کہ اس کا جنون دور ہوجائے ، ایسا ہوا تو خیر ور نہ اس کوئل کر ڈالنا۔ (1)

﴿ قَالَ: عُرض کی۔ پجب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كوان لوگوں كے ايمان لانے اور اُن كے ہدايت بإنے كا اميد ندر بى تو حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام نے عُرض كى: اے ميرے رب! عَزَّوَ جَلَّ ، ميرى مدوفر ما اور اس قوم كو ہلاك كردے كيونكه انہوں نے مجھے جھلايا ہے۔ (2)

قَاوَحَيْنَا إِلَيْهِ آنِ اصْنَعِ الْفُلْكِ بِاعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَا مُرُنَا وَكُيْنَا وَوَحْيِنَا فَإِلَا وَفَالَ النَّذَيْنِ وَاهْلَكَ اللَّهُ وَلَا تُحْيُنِ اثْنَا يُنِ وَاهْلُكُ اللَّهُ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْ هُمْ قُولَ تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْ هُمْ قُولَ مِنْ فَاللَّهُ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْ هُمْ قُولَ مِنْ اللَّهُ مُمْ قُولَ مَن اللَّهُ مُمْ قُولَ هَا اللَّهُ مُمْ قُولَ هَا اللَّهُ مُمْ قُولَ هَا اللَّهُ مُمْ قُولُ مِنْ اللَّهُ مُمْ قُولَ هَا اللَّهُ مُمْ قُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عُلَيْ اللَّهُ مُنْ الْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّذِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْحُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

توجدہ کنزالایدمان: تو ہم نے اسے وی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے شتی بنا پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنوراً بلے تواس میں بٹھالے ہر جوڑے میں سے دواوراپنے گھر والے مگران میں سے وہ جن پربات پہلے پڑ چکی اور ان ظالموں کے معاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا بیضر ور ڈبوئے جائیں گے۔

1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٤-٥٧، ص٥٥٧، ملخصاً.

2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦، ص٥٥٧.

وسَاظالِهَان 516 ( 516

ترجہ کا کنوالعوفان: تو ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے شقی بنا پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنورا بل پڑے تو کشتی میں ہر جوڑے میں سے دواورا پنے گھر والوں کو داخل کرلوسوائے اِن میں سے اُن لوگوں کے جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے اور ان ظالموں کے معاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا، بیضر ورغرق کئے جانے والے ہیں۔

وفاً وُحدُیناً الَیْهِ: تو ہم نے اس کی طرف وی جیجی۔ پاس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیّہ الصّلاهٔ وَالسّلام نے دعافر مائی تواللّه تعالیٰ نے اسے قبول فرماتے ہوئے ان کی طرف وی جیجی کہتم ہماری ہمایت و جفاظت میں اور ہمارے علم سے شتی بنا و پھر جب ان کی ہلا کت کا ہما را تھم آئے اور عذاب کے آثار نمودار ہوں اور تنورا بلنے لگ جائے اور اس علی سے بانی برآ مد ہوتو یہ عذاب کے شروع ہونے کی علامت ہے ، تواس وقت کشتی میں ہم طرح کے جانوروں کے جوڑے میں سے میں سے بانی برآ مد ہوتو یہ عذاب کے شروع ہونے کی علامت ہے ، تواس وقت کشتی میں ہم طرح کے جانوروں کے جوڑے میں سے میں سے زاور مادہ اور اپنا کہ والوں بعنی اپنی مومنہ بوی اور ایما نداراولاد یا تمام مومنین کو داخل کر لو، البتہ ان میں سے ان لوگوں کو سوار نہ کرنا جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے اور کلام اُزلی میں ان پر عذاب اور ہلا کت مُعیّن ہو چکی ہے۔ اس سے مراد حضرت نوح علیّہ الصّلا اُو وَالسّد وَوَالسّد وَوَالسّد وَالسّد وَالسّد وَوَالسّد وَوَالسّد وَوَالسّد وَالسّد وَوَالسّد وَوَالسّد وَوَالسّد وَالسّد وَوَالسّد وَوَالسّد وَالسّد وَوَالسّد وَوَالسّد وَوَالسّد وَوَالسّد وَالسّد وَالسّد وَوَالسّد وَالسّد وَالسّد وَالسّد وَوَالسّد وَالسّد وَالسّد وَالسّد وَالسّد وَالسّد وَالسّد وَالسّد وَالسّد وَالسّد و مَالسّد و مَالسّد و مَالسّد و مَالسّد و معاملہ میں جھے ہات نہ کرنا اور اُن کے لئے نجات طلب کرنا نہ دعافر مانا ، معاملہ میں جھے جات نہ کرنا اور اُن کے لئے نجات طلب کرنا نہ دعافر مانا ، موروز ق کئے جانے والے ہیں۔ (1)

نوك:اس دافعے كى مزيرتفصيل سورۇ ہودكى آيت نمبر 37 تا40 ميں ملاحظەفر مائىيں \_

قَاذَااسْتَويْتَ اَنْتَوَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْلُ لِلهِ الَّذِي فَالْمُولِينَ الْمُعْدَامِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيدِيْنَ ﴿

نَجِّمَامِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيدِيْنَ ﴿

🕕 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية : ۲۷، ۳ / ۳۲٤ ، مدارك ، المؤمنون ، تحت الآية : ۲۷ ، ص٧٥٥ - ٧٥٦، جلالين مع صاوى، هود، تحت الآية: ٤٠، ٩١٣/٣،٤٠ ملتقطاً. .

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)ۗ

توجهة كغزالايمان: پير جب ٹھيک بيٹھے شتى پر تُو اور تيرے ساتھ والے تو كہہ سب خوبياں اللّٰه كوجس نے ہميں ان ظالموں سے نحات دی۔

توجهة كنزَالعِدفان: پھر جبتم اورتمهار بساتھ والے شتی پڑھیک بیڑھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریفیں اس اللّٰہ کیلئے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔

﴿ فَقُلِ الْحَمْدُ وَلِي الْحَمْدُ وَلِي اللّه مَعْرِيفِي اللّه مَعْلِيمُ بِيل ﴾ كافرول سے نجات حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام اوران بِراللّه تعالى كى حمدوثنا كرنے كاحكم صرف حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كوديا كيا، اس كى وجه بيرے كه حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام ان كے نبى اورامام تصقوبان كاحمدوثنا كرنا أن ايمان والوں كاحمدوثنا كرنا برنا أن ايمان الله تعالى كى كبريائى اور رَبوبيَّت اور نبوت كى عظمت وفضيلت كى طرف اشاره كرنا بي محمد على مقصود ہے كيونكه اللّه تعالى سے بهم كلام بوناوہ عظيم رتبہ ہے جوفر شتة اور نبى كے علاوہ كى اور كوحاصل نبيس ہوتا۔ (1) نيز بحثيت نبى حمد كاحكم حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلام كو موا توامت نے اس كى بيروى كرنى تقى۔

### وَقُلْ مَّ بِآنُولِنِي مُنْزَلًا مُّلِرَكًا وَآنَتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ الْمُنْزِلِينَ الْمُنْزِلِينَ

توجهة كنزالا بيهان: اورعرض كركه الميمير ب ركب مجھے بركت والى جگها تاراورتوسب سے بہتراُ تار نے والا ہے۔

ترجهة كهنزًالعِدفان: اورعرض كرنا: الم مير برب المجھے بركت والى جگها تارد بے اورتوسب سے بہترا تار نے والا ہے۔

﴿ وَقُلْ: اور عرض كرنا \_ ﴾ يعنى كتى سے اُترتے وقت يااس ميں سوار ہوتے وقت عرض كرنا كه: اے ميرے رب! عَزَّوَ جَلَّ مجھے بركت والى جگها تاردے اور توسب سے بہترا تارنے والا ہے ـ كشتى ميں سوار ہوتے وقت كى بركت عذاب سے نجات ہے اور كشتى سے اترتے وقت كى بركت نسل كى كثرت اور بے در بے بھلائيوں كا ملنا ہے ۔ (2)

1 .....تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٢٨، ٢٧٣/٨.

2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٩، ص٧٥٦.

سينوصراط الجنان (518)

اس آیت میں اشارہ ہے کہ ہرمسلمان کواللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ سےالیی برکت والی جگہ کی دعامانگنی جاہئے جس میں ` اس کے لئے دین اور د نیا دونوں کی برکتیں ہوں۔ <sup>(1)</sup>

### اِتَ فِي أَدُ لِكَ لَا لِيتٍ وَانْكُنَّا لَيُبْتَلِينَ عَ

🖆 توجههٔ کنزالایهان: بیتک اس میں ضرورنشانیاں ہیں اور بیتک ضرور ہم جانچنے والے تھے۔

ترجهه كانزالعِدفان: بيشك اس ميں ضرور نشانياں ہيں اور بيشك جم ضرور آز مانے والے تھے۔

﴿ إِنَّ فِي أَدْ لِكَ: بِيْكُ اس مِيں ۔ ﴾ يعنى حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَواقِع مِيں اور اس مِيں جودشمنانِ حق كے ساتھ كيا گيا ضرورنشانياں ،عبرتيں بھيجتيں اور الله تعالى كى قدرت كے دلائل ہيں اور بيشك ہم حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلام كواس قوم ميں بھيج كراوران كووعظ وضيحت پر مامُورفر ماكر انہيں ضرور آنر مانے والے تقتا كه ظاہر ہوجائے كه عذاب نازل ہونے سے پہلےكون نصيحت قبول كرتا اور تصديق واطاعت كرتا ہے اوركون نافر مان تكذيب وخالفت پر ڈٹار ہتا ہے۔ (2)

ثُمَّ اَنْشَانَامِنُ بَعْدِهِمْ قَرْنَا اخْرِينَ ﴿ فَالْمَسَلْنَا فِيهِمْ مَسُولًا مِنْهُمْ اَنْشَا فِيهِمْ مَسُولًا مِنْهُمْ اللهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ \* أَفَلاتَتَقُونَ ﴿ اَنْكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ \* أَفَلاتَتَقُونَ ﴿ اللهَ عَلَا اللهُ عَمَالَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ \* أَفَلاتَتَقُونَ ﴿ اللهِ عَيْرُهُ \* أَفَلاتَتَقُونَ ﴿ اللهِ عَيْرُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَيْرُهُ اللهُ ال

توجمة كنزالايمان: پھران كے بعد ہم نے اور سنگت پيداكى ۔ توان ميں ايك رسول انہيں ميں سے بھيجا كہ الله كى بندگى كرواس كے سواتم ہاراكوئى خدانہيں تو كياتم ہيں ڈرنہيں۔

توجہائے کنوُالعِوفان: پھران کے بعدہم نے ایک دوسری قوم پیدا کی ۔ تو ہم نے ان میں ایک رسول انہیں میں ہے بھیجا کہ اللّٰہ کی عبادت کرو، اس کے سواتہ ہارا کوئی معبود نہیں تو کیاتم ڈرتے نہیں؟

1 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٣٠، ١/٦ ٨.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٣٠، ٣٢٤/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٣٠، ص٥٦، ملتقطاً.

سيرص اظ الجنان

5

بن

﴿ ثُمَّ : پھر۔ ﴾ یعنی حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلاهِ کی قوم پر عذاب نازل کرنے اور اِس کی ہلاکت کے بعد ہم نے پھر ` ایک دوسری قوم بیدا کی اور وہ حضرت ہود عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام کی قوم عاد ہے۔ <sup>(1)</sup>

نوٹ: حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اور قومِ عاد كا واقعہ سور ہُ اَعراف آیت نمبر 65 تا 72 اور سور ہُ ہود آیت نمبر 50 تا 60 میں گزر چکا ہے۔

﴿ فَأَنَّى سَلْنَا فِيهِمْ مَنْ سُولًا: تو ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا۔ پینی ہم نے قوم عادمیں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا، جن کا نام حضرت ہود عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ہے اور اُن کی معرفت اُس قوم کو حکم دیا کہ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کرو، اس کے سواتمہارا کوئی معبوز بیں تو کیاتم اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ تا کہ شرک چھوڑ کرایمان قبول کرلو۔ (2)

وَ قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكُنَّ بُوابِلِقَاءِ الْأَخِرَةِ وَ اللَّهِ مَا لَمُ لَا اللَّهُ مُنِ الْحَلُوةِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللْمُ اللّهُ الللللللْمُ الللّهُ الللللّهُ اللللللِمُ اللللللللْمُ اللللللْمُلْمُ ا

توجہہ تکنزالایہان: اور بولے اس قوم کے سر دار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلا یا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا کہ بیتو نہیں مگرتم جیسا آ دمی جوتم کھاتے ہوائی میں سے کھا تا ہے اور جوتم پیتے ہوائی میں سے بیتیا ہے۔ اور اگرتم کسی اپنے جیسے آ دمی کی اطاعت کروجب تو تم ضرور گھائے میں ہو۔

ترجیه کنزُالعِرفان:اوراس کی قوم کےوہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیااور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا یااور ہم نے انہیں

1 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٣١، ٨١/٦.

2....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٣٢، ٨١/٦، ملحصاً.

مَلْطُالْجِنَانَ 520 حَلَّا

دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطافر مائی (بول:) پیتو تمہار ہے جیسیا ہی ایک آدمی ہے، جوتم کھاتے ہواسی میں سے بید کھا تا ہے اور جوتم پیتے ہواسی میں سے بید پیتا ہے۔ اور اگرتم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کروگے جب تو تم ضرور خسارہ یانے والے ہوگے۔

﴿ وَقَالَ: اور بولے ۔ ﴾ يهال سے حضرت ، ودعَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَى قُوم كے كافر سرداروں كے شبہات بيان كئے گئے ہيں ، اس آ بت اور اس كے بعد والی آ بت كاخلاصہ بيہ ہے كہ حضرت ، ودعَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَى دعوت من كران كى قوم كو وه سردار جنہوں نے كفر كيا اور آخرت كى ملا قات اور وہاں ك ثواب وعذاب وغير ه كو جھٹلا يا حالانكه اللّه تعالى نے آئہيں عيش كى وسعت اور دنيا كى نعت عطافر مائى تھى ، بيا ہے نبی عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كے بارے ميں اپنی قوم كو گوں سے كہنے لگه وسعت اور دنيا كی نعت عطافر مائى تھى ، بيا ہے نہوائى ميں سے بيكھا تا ہے اور جوتم ہيتے ، واسى ميں سے بي بيتا ہے۔ لين اگر بين ، جوتم كھانے بھتے ہوائى ميں سے بيكھا تا ہے اور جوتم ہيتے ، واسى ميں سے بي بيتا ہے۔ لين اگر بين ، ہوتے تو فرشتوں كى طرح كھانے بينے سے پاك ہوتے ۔ ان باطن كے اندھوں نے كمالات نبوت كونه د يكھا اور كھانے بينے كاوصاف د كيوكر نبى كوا ني طرح بشر كہنے لگے اور يہى چيزائن كى گراہى كى بنيا دہوئى ، چنانچہ اسى سے انہوں نے بينتيجہ نكالا كه آپس ميں كہنے گئے ' اور اگرتم کسى اپنے جيسے آ دى كى بات مان كراس كى اطاعت كروگے جب توتم ضرور خساره يانے والے ہوگے۔ (1)

اس سے دوبا تیں معلوم ہوئیں

(1) ...... ہمیشہ مالدار، سردار، دنیاوی عزت والے زیادہ ترلوگ انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے خالف ہوئے۔ غُر باءومَسا کین زیادہ مومن ہوئے، اب بھی یہی دیکھا جارہا ہے کہ عموماً غریب لوگ ہی دینی کام زیادہ کرتے ہیں۔ (2) ..... نبی کواپنے جیسا بشر کہنا اوران کے ظاہری کھانے پینے کودیکھنا، باطنی اَسرار کوند دیکھنا، ہمیشہ سے کفار کا کام رہا ہے۔ پہلی بارشیطان نے نبی کوبشر کہا، پھر ہمیشہ کفارنے ایسا کہا۔

﴿ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُ وْنَ: جِبِتُوتُمْ ضرور خساره بإنے والے بوگ۔ ﴾ يعنى خداكى شم اگرتم نے اس كاحكاماتكى

پیروی کی تواس صورت میں اپنے آپ کوذلت میں ڈال کرتم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔<sup>(1)</sup>

4

الله تعالى كے نبى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَى پيروى سے دونوں جہاں ميں سعادتيں نصيب ہوتى ميں کيكن ان بيوتو فوں نے نبى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَى الطاعت ميں اپنى ناكا مى جبكه پتروں كى عبادت ميں كاميا بى تجى ،اس سے معلوم ہوا كه كافر بہت برائے عقل ہوتا ہے۔

# اَيَعِ لُكُمُ اَنَّكُمُ اِذَامِتُمُ وَكُنْتُمُ تُرَابًا وَعَظَامًا اَنَّكُمُ مُّخُرَجُونَ فَيَّا اَيْعِ لُكُمُ اللَّهُ عَيْهَا تَلِمَا تُوْعَدُونَ فَي

ترجمہ کنزالایمان: کیاتمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہتم جب مرجا ؤ گے اور مٹی اور ہٹریاں ہوجاؤ گے اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے۔ کتنی دُور ہے کتنی دُور ہے جوتمہیں وعدہ دیاجا تاہے۔

توجہائی کنوالعوفان: کیا تہمیں یہ وعدہ دیتا ہے کہتم جب مرجاؤگے اور مٹی اور ہڈیاں ہوجاؤگے اس کے بعد پھرتم نکالے جاؤگے۔جووعدہ تم سے کیا جار ہاہے وہ بہت دور ہے وہ بہت دور ہے۔

﴿ أَيُعِنُكُمْ بَكِيا تَهْمِين مِيوعده ويتاہے۔ ﴾ اس آيت اور اس كے بعد والى آيت كا خلاصہ بيہ كه حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم كَى قوم كے كافر سر داروں نے حشر كے حجے ہونے پراعتراض كرتے ہوئے كہا" كيا تمہيں بيكہا جاتا ہے كہ جبتم مرجا وَ گے اور تنہارا گوشت بوست سب مٹى ہوجائے گا اور ہڈياں باقی رہ جائيں گی ، اس كے بعد پھرتم قبروں سے زنده كا حرف اتى بات كہنے كوكافی نة سمجھا بلكه مرنے كے بعد زندہ كئے جانے كو بہت بعيد جانا اور كہا" قبروں سے نكالے جانے كا جو وعدہ تم سے كيا جارہا ہے وہ بہت دور ہے، وہ بہت دور ہے۔ (2)

1 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٣٤، ٢/٦ ٨.

◙ .....تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٣٥-٣٦، ٢٧٦/٨، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٣٥-٣٦، ٨٢/٦، ملتقطاً.

فَسَيْرِهِ مَاطًا لِحِنَانَ

جلدشيشم

# اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ نَيَانَهُ وَتُونَحُيَا وَمَانَحُنْ بِمَبْعُوثِيْنَ ﴿ اللهِ كَنِ اللهِ كَنْ اللهُ عَنْ اللهِ كُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ كَنْ اللهُ عَنْ اللهِ كَنْ اللهِ كُلْ اللهِ كَنْ اللهِ كَنْ اللهُ عَلْ اللهُ لَا لَهُ عَلَى اللهِ كَنْ اللهُ عَلَا لَهُ لَا لَهُ عَلَى اللهِ كُلْ اللهِ لَا لَهُ اللهُ لَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ لَا لَهُ عَلَيْ عَلْ اللهِ كُلْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا

توجههٔ کنزالاییمان:وه تونهیس مگر جماری دنیا کی زندگی که ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں اٹھنانہیں ۔وه تونہیں مگرایک مرد جس نے اللّٰه پرچھوٹ باندھااور ہم اسے ماننے کے نہیں۔

توجهة كنؤالعوفان: زندگى توصرف ہمارى دنياكى زندگى ہے، ہم مرتے ہيں اور جيتے ہيں اور ہم اٹھائے جانے والے نہيں ہيں۔ نہيں ہيں۔ پيوصرف ايک ايسامرد ہے جس نے اللّٰه پرجھوٹ باندھاہے اور ہم اس كالفين كرنے والے نہيں ہيں۔

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا: زندگى توصرف مارى دنياكى زندگى ہے۔ ﴾ أن سرداروں نے مرنے كے بعدزندہ مونے کو بہت بعید جانااور سمجھا کہ ایسانبھی ہونے والا ہی نہیں اوراسی باطل خیال کی بناپر کہنے گئے کہ زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے۔اس سےان کا مطلب بیتھا کہاس وُنیوی زندگی کے سوااورکوئی زندگی نہیں صرف اتناہی ہے،ہم مرتے جیتے ہیں کہ ہم میں کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہم مرنے کے بعدا ٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔<sup>(1)</sup> ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا مَ جُكَّ: بِيتُوصرف ايك مروب ﴾ كافرسردارول نے اينے رسول حضرت مود عَلَيْهِ الصَّالوةُ وَالسَّلام كى بارے میں بیکہا کہ وہ تو صرف ایک ایسامردہے جس نے اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ پر جھوٹ باندھاہے کہا پنے آپ کواس کا نبی بتایا اور مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کی خبر دی اور ہم اس کی بات کا یقین کرنے والنہیں ہیں۔<sup>(2)</sup>

قَالَ مَ بِانْصُرُ نِي بِمَا كُنَّ بُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ لْبِمِيْنَ ﴿ فَاخَذَاتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً \* فَبُعُدًا

🚹 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٣٧، ٣٢٥/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٣٧، ص٧٥٧، ملتقطاً.

2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٣٨، ص٧٥٧.

### لِلْقَوْمِ الظُّلِيدِينَ ۞

توجمہ کنزالایمان: عرض کی کہاہے میرے رب میری مدوفر مااس پر کہانہوں نے مجھے جھٹلایا۔اللّٰہ نے فر مایا کچھ دیر جاتی ہے کہ بی<sup>ضج</sup> کریں گے پچتاتے ہوئے۔تو انہیں آلیا تچی چنگھاڑنے تو ہم نے انہیں گھاس کوڑا کردیا تو دُور ہوں ظالم لوگ۔

ترجہہ کنزالعِدفان:عرض کی:اے میرے رب!میری مدوفر ما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔اللّٰہ نے فر مایا:تھوڑی دریمیں یہ پچھتانے والے ہوجائیں گے۔تو تچی چنگھاڑنے انہیں پکڑلیا تو ہم نے انہیں سوکھی گھاس کوڑا بنادیا تو ظالم لوگوں کیلئے دوری ہو۔

﴿ قَالَ: عُرْضَ کی۔ ﴾ جب حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُواُن كے ایمان لانے کی امید ندر ہی اور انہوں نے دیکھا کہ قوم انتہائی سرکشی پر ہے تو اُن کے خلاف دعا کی اور بارگا واللی میں عرض کی: اے میرے رب! عَذَو جَلَّ ، میر کی مدوفر ما اور انہیں ہلاک کر دے کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے اور وہ اسی پر قائم ہیں۔ (1)

﴿ قَالَ: اللّٰه نِفر مایا۔ ﴾ اللّٰه تعالی نے حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّكَام کی دعا قبول فر مائی اوران سے ارشا وفر مایا کہ یہ لوگتھوڑی دیر میں جب اللّٰه تعالی کاعذاب دیکھیں گے تو یہ اپنے کفراور تکذیب پر پچھتانے والے ہوجا کیں گے۔ (2) ﴿ فَا خَلَ مَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ تَعَالَىٰ کاعذاب دیکھیں گے تو یہ اپنے کفراور تکذیب پر پچھتانے والے ہوجا کیں گے۔ (2) ﴿ فَا خَلَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

### ثُمَّ انْشَانَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُ وْنَااخَرِيْنَ ﴿ مَاتَسْبِقُ مِنَ أُمَّةٍ اَجَلَهَا

1 .....ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ٣٩، ٤٨/٤.

2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٤٠، ص٧٥٧.

3 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٤١، ٣٢٥/٣، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٤١، ٨٣/٦، ملتقطاً.

سيزه كاطّالجنّان) 524

### وَمَايَسْتَأْخِرُونَ اللهُ

ترجمة كنزالايمان: پھران كے بعد ہم نے اور <sup>س</sup>كتيں پيداكيں \_كوئى أمت اپنى ميعاد سے نہ پہلے جائے نہ پيچپے رہے۔

ترجید کنوُالعِدفان: پھران کے بعدہم نے دوسری بہت ی قومیں پیدا کیں۔کوئی امت اپنی مدت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ دہ پیچھے رہتے ہیں۔

﴿ ثُمُّ اَنْتُانَا: كِبِرہِم نے پیدا كیں۔ ﴾ يعن قوم عاد كى ہلاكت كے بعدہم نے دوسرى بہت ى قومیں جیسے حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام كَ قوم ، حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام كَ قوم ، حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام كَ قوم ، حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام كَ قوم اور حضرت شعیب عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام تاكہ ہم ان سے بے نیاز ہیں ، اگروہ انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام كى وعوت قبول کرتے اور رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كى اطاعت كرتے ہیں تواس كا آئیس ہى فائدہ ہوگا۔ (1) عومی اُسْ اِن اُسْ اِن اُلا اُسْ اِن اُلا اُلا اُلا اُلا اُلَا اُلْهُ وَالسَّلام كَ اللهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كى اطاعت كرتے ہیں تواس كا آئیس ہوگا۔ (1) مَن عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كي اللهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كي وقت ہم اللهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كي اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كي اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَامِ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَ

ثُمَّ أَنْ سَلْنَا مُسُلَنَاتُ ثَرَا لَكُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً مَّسُولُهَا كَنَّ بُولُا فَاتَبَعْنَا بَعْضَا مُنْ فَعُلَا يُخَصِّلُونَ ﴿ يَخْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمُ آحَادِيثَ فَبُعُمَّا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ يَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ آحَادِيثَ فَبُعُمَّا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ يَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ آحَادِيثَ فَبُعُمَّا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ يَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمُ آحَادِيثَ فَبُعُمَّا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

توجدة كنزالايدان: پھرہم نے اپنے رسول بھیجے ایک پیچھے دوسراجب کسی اُمت کے پاس اس کارسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اگلوں سے پچھلے ملادیئے اور انہیں کہانیاں کرڈ الاتو دُور ہوں وہ لوگ کہ ایمان نہیں لاتے۔

1 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٢٤، ٨٤/٦.

2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٤٣، ص٧٥٨.

ترجید کنزُ العِرفان: پھر ہم نے لگا تارا پنے رسول بھیج۔ جب بھی کسی امت کے پاس اس کارسول آیا توانہوں نے اسے حیٹلایا تو ہم نے ایک کودوسرے سے ملادیا اورانہیں داستانیں بناڈ الاتوا بیان نہلانے والے دور ہوں۔

﴿ ثُمُّ ٱلْمُسَلَنَا مُسَلَنَا تَتُوا: پھرہم نے لگا تاراپے رسول بھیج۔ پہینی جس طرح ہم نے ایک کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیااسی حساب سے ہم نے ان میں لگا تاراپے رسول بھیجے اور جب بھی کسی امت کے پاس اس کارسول آیا تو انہوں نے پہلوں کی طرح اسے جھٹلا یا اور اس کی ہدایت کو نہ ما نا اور اس پر ایمان نہ لائے تو ہم نے انہیں ہلاک کر کے ایک کو دوسر سے سے ملادیا اور بعد والوں کو پہلوں کی طرح ان کا سے ملادیا اور بعد والوں کو پہلوں کی طرح ان کا حال بیان کیا کریں اور ان کے عذاب اور ہلاک کر دیا اور انہیں داستا نیس بنا ڈالا کہ بعد والے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے حال بیان کیا کریں اور ان کے عذاب اور ہلاکت کا بیان عبرت کا سبب ہوتو ایمان نہ لانے والے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں۔ (1)

### 

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جس طرح جنت کی نعمتیں ملنے اور جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ایمان لانا ہے اسی طرح دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں جہنم کے در دناک عذاب میں بہتلا ہونے کا سبب ایمان ندلا نا ہے، لہذا ہر عقل مند انسان پرلازم ہے کہ وہ کفر کر کے اپنی جان کے ساتھ دشمنی نہ کرے بلکہ اللّٰہ تعالٰی کی وحداثیت ، سیّدالمرسکدین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَالٰہِ وَسَلَّمَ کَی رسالت اور تمام ضروریات دین پرایمان لاکر عقلمندی کا شبوت دے اور اپنی جان کو ہلاکت سے بچائے۔

ثُمَّ آئَ سَلْنَامُولَى وَ آخَاهُ لَمُرُونَ فَإِلَيْتِنَاوَسُلَطِن شَيِيْنِ فَي إِلَى اللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاوَكَانُوا قَوْمًا عَالِيْنَ فَي

ترجمه کنزالایمان: پھرہم نےمویٰ اوراس کے بھائی ہارون کواپنی آیتوں اورروشن سند کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اوراس کے درباریوں کی طرف توانہوں نے غرور کیا اوروہ لوگ غلبہ یائے ہوئے تھے۔

1.....تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٤٤، ٢٧٨/٨، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٤٤، ٩٥-٨٠، ملتقطاً.

ترجید کنو العِرفان: پھرہم نے موسی اوراس کے بھائی ہارون کواپنی آیتوں اورروش دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف توانہوں نے تکبر کیا اوروہ غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے۔

﴿ ثُمُّ ٱلْمُسَلِّنَا الْمُوْلِمِينَ فَيَهِم مِنْ مُوسِى كُوبِهِجا ﴾ يهال سے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَا وَاقعہ بیان کیا جارہا ہے، چنانچہ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ سے ہیں آیت میں جن رسولوں عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلامِ كَا يَتُ مِيْنَ آيت مِيْنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلامِ اوران کے بھائی حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلامِ وَرَبُواان کے بعد اللّٰه تعالیٰ نے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلامِ اوران کے بھائی حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلامِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلامِ وَاللهُ وَاللَّلَامِ عَلَيْهِ وَاللَّلَامِ عَلَيْهِ وَاللَّلَامِ عَلَيْهِ وَالسَّلامِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللَّلَامِ عَلَيْهِ وَاللَّلَامِ وَاللَّهُ وَاللَّلَامِ وَاللَّهُ وَاللَّلَامِ وَاللَّهُ وَاللَّلَامِ وَاللَّهُ وَاللَّلَامِ وَاللَّهُ وَاللَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّلَامِ وَاللَّهُ وَاللَّلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّلَامِ وَاللَّهُ وَاللَّلَامِ وَاللَّهُ وَاللَّلَامِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَامِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِولِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّلَامِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللْعُلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

نوف: يادر ہے كه حضرت موسى اور حضرت بارون عَلَيْهِ مَا الصَّلَوٰةُ وَ السَّلَامِ كَوا قعات متعدد سورتول ميں گزر چكے ہيں۔

فَقَالُوَا اَنُوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثَلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴿ فَكَانُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿ وَ لَقَدُ التَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمُ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿ وَ لَقَدُ التَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمُ

يَهُتَنُ وْنَ 🕾

توجمه کننالانیمان: تو بولے کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دوآ دمیوں پراوران کی قوم ہماری بندگی کررہی ہے۔ تو انہوں نے ان دونوں کوجھلایا تو ہلاک کیے ہوؤں میں ہوگئے۔اور بیشک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطافر مائی کہان کو ہدایت ہو۔

ترجیه یا کنوالعیرفان: تو کہنے لگے: کیا ہم اپنے جیسے دوآ دمیوں پرایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری اطاعت

.....تفسير طبري، المؤمنون، تحت الآية: ٥٤-٤٦، ٢١٦/٩ ، ملحصاً.

يزومَاطُالِحِنَانَ ﴾

جلدشيشم

گزار ہے۔ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹا یا تو ہلاک کئے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ اور بیشک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطافر مائی تا کہ (بنی اسرائیل) ہدایت یا جائیں۔

﴿ فَقَالُوْ ا: تَوْ كَهِنِهِ لَكُو - ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب حضرت موسی اور حضرت ہارون عَلَیْهِ مَالصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ نَے اُنہیں ایمان کی دعوت دی تو کہنے گئے ' کیا ہم اپنے جیسے دوآ دمیوں یعنی حضرت موسی اور حضرت ہارون عَلَیْهِ مَالصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ بِي ایمان کی دعوت دی تو میں حالانکہ ان کی قوم بنی اسرائیل ہمارے زیرِ فرمان ہے، تو یہ کیسے گوارا ہو کہ اسی قوم کے دوآ دمیوں پر ایمان لاکر اُن کے اطاعت گزار بن جا کیس۔ یہ لوگ اپنی تکذیب پر قائم رہے یہاں تک کہ دریا میں غرق ہوکر ہلاک کئے جانے والوں میں سے ہوگئے۔ (1)

﴿ وَلَقَدُ النَّيْنَا الْمُوسَى الْكِتْبَ: اور بِيك ہم نے موی كوكتاب عطافر مائى ۔ ﴿ ارشاد فر ما يا كہ ہم نے فرعون اوراس كى قوم كى ہلاكت كے بعد حضرت موی عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم كوكتاب يعنى قوريت شريف عطافر مائى تاكه حضرت موی عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم كى قوم بنى اسرائيل اس كے احكامات يمل كر كسيد هے داستے كى بدايت ياجائيں ۔ (2)

## وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّةَ ايَةً وَّاوَيْنَهُمَ آ اِلْى مَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَامٍ وَ مَعِيْنٍ هَ

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کونشانی کیا اور انہیں ٹھکانا دیا ایک بلندز مین جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتایانی۔

ترجہ کے کنوُالعِدفان: اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کونشانی بنادیا اور انہیں ایک بلند، رہائش کے قابل اور آئھوں کے سامنے بہتے یانی والی سرز مین میں ٹھکانادیا۔

❶ .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٧٧-٤٨، ٣٢٦/٣، ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ٧٧-٤٨، ٩/٤ - ٠ ٥، ملتقطاً.

2 ....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٤٩، ٢٦/٦.

**ح**لدش **ح**لدش



﴿ وَجَعَلُنَا: اورہم نے بنادیا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم دضی اللهٔ تعالیٰ عنها اوران کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیٰهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامُ کوا پِی قدرت کی نشانی بنادیا۔ حضرت مریم دضی اللهٔ تعالیٰ عنها کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ آئہیں کی مرد نے نہ چھوالیکن اس کے باوجود الله تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں حمل پیدا فرما دیا اور حضرت میسیٰ عَلَیٰهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامُ کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ الله تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں حمل پیدا فرما و باور حضرت میسیٰ عَلَیٰهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامُ کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ الله تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا ، جھولے میں انہیں کلام کرنے کی طافت دی اوران کے دستِ اقدس سے بیدائش اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کوشفادی اور مُر دول کوزندہ فرمایا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک بلند، ہموار ، کشادہ اور کچلوں والی جگہ دی جو اِن چیزوں کی وجہ سے رہائش کے قابل تھی نیز وہاں آئھوں کے سامنے پانی بہدر ہاتھا جوخوبصورتی کی علامت بھی ہے اور قابلِ رہائش ہونے کی بھی۔ایک قول کے مطابق اس سرز مین مراد ہے۔اس بارے میں اور بھی کئی تول ہیں۔ (1)

### يَا يُهَاالرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطَّيِّلْتِ وَاعْمَلُوْاصَالِحًا الِّيْ بِمَاتَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ هُ

ترجمه كنزالايمان: الي يغمرويا كيزه چيزين كهاؤاوراچها كام كرومين تمهار كامول كوجانتا هول ـ

ترجيه كنزُالعِدفان: الےرسولو! پاكيزه چيزي كھا ؤاوراچھا كام كرو، بيشك ميں تمہارے كاموں كوجا نتا ہوں۔

﴿ لَا تَيْهَا الرُّسُلُ: الصرسولو! ﴾ يتهم تمام رسولوں كوتھا جيسا كه ينچ حديث نمبر چارسے واضح ہے۔ البتہ بطورِ ندائخنا طَب كئے جانے كاعتبار سے بعض مفسرين كنز ديك اس آيت ميں رسولوں سے مراد تمام رسول ہيں اور ہرايك رسول كوأن كے زمانے ميں بيندا فرمائى گئے۔ ايك قول بيہ كرسولوں سے مراد خاص سركارِ دوعاكم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ہيں اور

المؤمنون، تحت الآية: ٥٠، ٢٧٩/٨ - ٢٨، ، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٥٠، ٣٢٦/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٥٠، ص٨٥٠ - ٢٥، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٥٠، ص٨٥٥ - ٢٥، ملقطاً.

نَسيٰرِصَ لِطَالِحِيَانَ ﴾

ایک قول بیہ کہان سے مرادحضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام بیں۔ان کے علاوہ اور بھی کئی قول بیں۔ پا کیزہ چیزوں ک سے مراد حلال چیزیں اورا چھے کام سے مراد شریعت کے اُحکام پر اِستقامت کے ساتھ مل کرنا ہے۔(1)

اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے اپنے رسولوں عَدَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا اور قر آنِ مجید میں دوسرے مقام پریہی حکم اللّٰه تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی دیا ہے، اس مناسبت سے یہاں پاکیزہ وحلال چیزیں کھانے کی ترغیب اور نا پاک وحرام اَشیاء کھانے کی فدمت پر مشتمل 4 اَحادیث ملاحظہ ہوں۔

- (1) ..... حضرت ابوسعید خدری دَضِی اللهٔ تَعَالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے ، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا ''جو شخص پاکیزه (بین حلال) چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شریعے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (2)
- (2) .....حضرت ابو بكرصديق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مايا '' ہروہ جسم جوحرام سے پلا بڑھا تو آگ اس سے بہت قریب ہوگی۔(3)
- (3) .....حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ ہے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا''تم میں ہے کوئی شخص اپنے منہ میں مٹی ڈال لے تو بیاس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں ایسی چیز ڈالے جسے اللّه تعالٰی نے حرام کر دیا ہے۔ (4)
- (4) .....حضرت الوجرميره دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ مِن وابيت ہے، سيّد المرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا وفر مايا: ''اللّه تعالَىٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوااور کسی چیز کو قبول نہیں فر ما تا اور اللّه تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی تھم ویا ہے جو رسولوں کو تھم دیا تھا اور فر مایا:

يَا يُهَاالرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبِ لِتِ وَاعْمَلُوا مِن الرَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله اللَّهُ اللّ

- المؤمنون، تحت الآية: ٥١، ص٩٥، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٥١، ٣٢٦/٣، ملتقطاً.
  - 2 .....ترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، ٢٠-باب، ٢٣٣/٤، الحديث: ٢٥٢٨.
- €.....شعب الايمان، التاسع والثلاثون من شعب الايمان...الخ، فصل في طيب المطعم والملبس، ٥٦/٥ ه،الحديث: ٩٥٥٥.
- ₫.....شعب الايمان، التاسع والثلاثون من شعب الايمان...الخ،فصل في طيب المطعم والملبس،٥٧/٥،الحديث: ٥٧٦٣.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 530 كلاشيشم

کام کرو، بیشک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔

صَالِحًا ﴿ إِنَّى بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

اورفر مایا:

ترجيدة كنزُ العِرفان: الايمان والوا بهارى دى بوئى سقرى يزس كهاؤ-

ڽٓٵؘؿ۠ۿٵڷۧڹؽڽٵڡؘٮؙٛۏٵػؙڵۏٵڡؚڽٛڟؾۣؖڹؾؚڡؘٵ ؆ؘڒؘڨڹڴؠٝ

پھرنبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ایک الیسے خص کا ذکر فرمایا جولم باسفر کرتا ہے،اس کے بال غبار آلود بیں، وہ آسان کی طرف ہاتھ اٹھ اگر کہتا ہے''یارب! یارب! اوراس کا کھانا بینا حرام ہو،اس کا لباس حرام ہو،اس کی غذا حرام ہوتو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی۔(1)

اللَّه تعالى تمام مسلمانوں كوحلال رزق كھانے اور حرام رزق سے بیچنے كى توفيق عطافر مائے ،امين ـ

حضرت حنظله رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نِی اَکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اِللهُ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا ' جبریل امین عَلَیْهِ السَّلَام نے مجھے سے عرض کی کہ آپ میدوو عائیں ما نگا کریں: ''اَللَّهُمَّ ارُزُقَینی طَیِّبًا وَ اسْتَعُمِلُنِی صَالِحًا'' لین اے اللّٰه!، مجھے یا کیز درزق عطافر ما اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطافر ما۔(2)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام پر بھی عبادات فرض تھیں ، الہذا کوئی شخص خواہ وہ کسی درجہ کا ہوعبادت سے مستغنی نہیں ہوسکتا۔ اس سے ان لوگوں کوعبرت وضیحت حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے جوفقیروں کا لبادہ اوڑھ کراور اللّٰہ تعالیٰ کے کامل اولیاء جیسی شکل وصورت بنا کرید دعو ہے کرتے ہیں کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جومقام بارگاہ میں قرب کے اس مقام پر پہنے جی ہیں کہ اب ہم پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی۔ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جومقام انبیاءِ کرام اور رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کو حاصل ہے وہ کسی ولی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوسکتا اور نہ ہی کوئی کامل ولی ان کے مقام تک پہنچنے کا دعویٰ کر سکتا ہے تو جب انبیاءِ کرام علیٰہِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام پر عبادات فرض رہیں اور انہیں کوئی

**1**.....مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيّب وتربيتها، ص٦٠٥، الحديث: ٦٥(٥١٠١).

2.....نوادر الاصول، الاصل الثاني والستون المائة، ٦٣٩/١، الحديث: ٨٩٦.

تفسيره كإطالحنان

جلداشييتم

عبادت معاف نہ ہوئی تو بیہ بناوٹی صوفی کس منہ سے دعویٰ کرر ہاہے کہ اب اس پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی۔اللّٰہ تعالیٰ ایسے لوگوں کوعقلِ سلیم اور ہدایت عطافر مائے ،ا مین۔

### وَ إِنَّ هٰنِ ﴾ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: اور بیشک بیتههارادین ایک بی دین ہے اور میں تمهارارب موں تو مجھ سے ڈرو۔

🥞 ترجیه ناکنزالعِرفان: اور بیشک پیتمهارادین ایک بی دین ہے اور میں تمهارار بہوں تو مجھ سے ڈرو۔

﴿ وَإِنَّ هَٰ إِهِ : اور بِيشِك بيد ﴾ اس آيت كامعنى بيد به كدا ب لوگوا تم جس دين پر جوليعنى دينِ اسلام، بيايك ،ى دين به اس دين پر تمام انبياء كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامُ اوران پرايمان لا نے والے تھے۔ (1) مراد بيد به كداصولى عقائد ميں كسى كا اختلاف نہيں ، اس اعتبار سے سب متفق ہيں ، البتة ان كى شريعتوں ميں فروعى احكام اور عباوت كے طريقوں ميں جواختلاف ہے اسے دين ميں اختلاف نہيں كہا جاتا۔

### فَتَقَطَّعُوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرًا لَكُلُّ حِزْبٍ بِمَالَكَ يُهِمُ فَرِحُوْنَ ١٠٠٠

۔ تدجیمہ کنزالامیمان: توان کی امتوں نے اپنا کام آ بیں میں ٹکڑ نے ٹکڑے کرلیا ہر گروہ جواس کے پاس ہے اس پرخوش ہے۔

ترجہائے کنزُالعِرفان: توان کی امتوں نے اپنے دین کوآ پس میں ٹکڑ سے کر لیا، ہر گروہ اس پرخوش ہے جواس کے پاس ہے۔

﴿ فَتَقَطَّعُوا : توان کی امتوں نے ککڑے کرلیا۔ ﴾ یعنی الله عَذَّوَ جَلَّ کا دین ایک ہی ہے البتہ ان انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی امتوں نے اپنے دین کوآ پس میں ٹکڑے کرلیا اور یہودی، عیسائی، جُوی وغیرہ فرقے فرقے ہوگئے۔ معنی یہ ہے کہ ہرقوم نے ایک کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، صرف اسی پرائیمان لائے اور دیگر کتا ہوں کا انکار کر دیا۔ ہرگروہ

1 .....تفسير سمرقندي، المؤمنون، تحت الآية: ٥٠ ١٥/٢.

يُومَ لُطُ الْجِنَانِ) وَ 532 )

اس پرخوش ہے جواس کے پاس ہے اور اپنے ہی آپ کوئل پر جانتا ہے اور دوسروں کو باطل پر سمجھتا ہے۔ اس طرح اُن کے درمیان دینی اختلافات ہیں۔ (1)

اسی طرح امتیں یوں بھی ٹکڑوں میں بیٹیں کہ فرقوں میں بٹ گئیں اور اپنے دین کی اپنی اپنی تشریحات بنالیں جیسے یہودیوں اور عیسائیوں میں ہوا کہ بیسیوں فرقوں میں بٹ گئے۔ دین کی بیتفریق بھی حرام ہے۔ اس حوالے سے یہاں دوا َ حادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

(1) .....حضرت معاويه بن سفيان دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات مِين " تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالهِ وَسَلَّمَ بِمارِ \_ درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا'' خبر دار ہو جاؤ!تم ہے پہلے اہل کتاب بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور عنقریب میہ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ، بہتر فرقے تو جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ سب سے بڑی جماعت ہے۔''ایک روایت میں بیجی ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسےلوگ ٹکلیں گے کہ گمراہی ان میں یوں سرایت کر جائے گی جیسے باؤلے کتے کے کاٹے ہوئے آ دمی کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے۔ایک روایت میں یوں ہے کہ جیسے کتے کے کاٹے ہوئے کے جسم میں زہر داخل ہوجا تا ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ اس سے نہیں بیتا۔ (<sup>2)</sup> (2) .....حضرت عرباض بن ساريد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات عِين ايك ون من كي نماز كے بعد نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ بَمِينِ انتِهَا فَي بِلِيغَ وعظ فرمايا جس سے ہرآ نکھ سے آنسورواں ہو گئے اورسب کے دل ارز گئے۔ ایک صحابی دَضِیَ الله تعَالَى عَنُهُ نَعُ صَلَى : بيتواس مخص كي نصيحت كي طرح ہے جورخصت ہور ما ہو۔ ياد سولَ الله اصلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ الَّهِ مِينَ سَنِ بات كَاحْكُم ديتي بين؟ حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالله وَسَلَّمَ فارشاد فرمايا ' مين تهمين اللَّه تعالى ہے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اورا گر کوئی حبثی غلامتمہاراا میرمقرر کر دیا جائے تواس کا بھی حکم سننااوراس کی اطاعت کرنا۔ بے شکتم میں سے جو تحض زندہ رہے گاوہ بہت اختلاف دیکھے گاہتم (شریعت کے خلاف) نئ باتوں سے بچتے رہنا کیونکہ بیگمراہی ہے۔تم میں جو تحض بیز مانہ یائے اسے میرااور میرے مدایت یافتہ اور مدایت دینے والے خُلفاء کا طریقہ اختیار کرنا جا بے اورتم سنت کومضبوطی سے بکڑلو۔ <sup>(3)</sup>

❶....تفسيرسمرقندي، المؤمنون، تحت الآية: ٥٠، ٢/٥ ١٤، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٥٣، ٣٢٧/٣، ملتقطاً.

2 .....ابو داؤد، كتاب السنّة، باب شرح السنّة، ٢٦٣/٤، الحديث: ٩٥ ٥٥.

3 .....ترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الاخذ بالسنّة واجتناب البدع، ٨/٤ . ٣ ، الحديث: ٢٦٨٥ .

### فَنَاسُ هُمْ فِي غَنَى تِهِمْ حَتَّى حِيْنٍ ﴿

🧗 ترجمه كنزالايمان: توتم ان كوچهور دوان كنشه مين ايك وقت تك.

🧯 توجههٔ کنوُالعِرفان: توتم انہیں ایک مدت تک ان کی گمراہی میں جھوڑ دو۔

﴿ فَنَ مُ هُمْ : تُوتُمُ ان كُوچِهُورُ دو ـ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ وَسِیّت ہوئے ارشاد فر مایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ ، آپ ان کفارِ مکہ کوان کے تفرو مگرا ہی اوران کی جہالت و خفلت میں ان کی موت کے وقت تک جھوڑ دیں اوران پرجلد عذاب نازل کرنے کا مطالبہ ندفر ما کیں۔ (1)

# اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَانُو لَّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّ بَنِيْنَ فَى نَسَامِ عُلَهُمْ فِي الْيَحْسَبُونَ الْيَانُونُ فَي الْهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُعْمَلُونُ مَنْ اللَّهُ مُعْمَلُونُ مَنْ اللَّهُ مُعْمُ فَي مُعْمَلُونُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَلُونُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَلُونُ مُنْ اللَّهُ مُعْمُونُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَلُونُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَلُونُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَلُونُ مُنْ اللَّهُ مُعْمُونُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَلُونُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَلُونُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَلُونُ مُنْ اللَّهُ مُعْمُونُ مُنْ اللَّهُ مُعْمُونُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَلُونُ مُنْ اللَّهُ مُعْمُونُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمُونُ مُنْ اللَّهُ مُعْمُونُ مُنْ اللَّهُ مُعْمُونُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِلللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

توجہ کنزالایمان: کیابی خیال کررہے ہیں کہوہ جوہم ان کی مدد کررہے ہیں مال اور بیٹوں سے۔ بیجلد جلدان کو بھلائیاں دیتے ہیں بلکہ انہیں خبرنہیں۔

توجہا کن کالعِرفان: کیا بی خیال کررہے ہیں کہ وہ جوہم مال اور بیٹوں کے ساتھان کی مدد کررہے ہیں۔تو یہ ہم ان کیلئے بھلائیوں میں جلدی کررہے ہیں؟ بلکہ انہیں خرنہیں۔

﴿ آیک صَبَدُوْنَ: کیابی خیال کررہے ہیں۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت میں کفارِ مکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ کیا وہ یہ خیال کررہے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کررہے ہیں تو یہ ہم ان کیلئے بھلائیوں میں جلدی کررہے ہیں اور ہماری یفعتیں ان کے اعمال کی جزاء ہیں یا ہمارے راضی ہونے کی دلیل ہیں؟ ایسا ہر گرنہیں، بلکہ

₫.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٤ ٥، ٣٢٧/٣، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٤ ٥، ٨٩/٦، ملتقطاً.

سيزح الظالجنان ( 534 )

### اصل حقیقت بیہے کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ ہم انہیں مہلت دےرہے ہیں۔<sup>(1)</sup>

### A. Carlotte and the second

اس ہے معلوم ہوا کہ کفار کے پاس مال اور اولا دکی کثرت اللّٰہ تعالیٰ کے ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں بلکہ میں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل ہے۔ دوسری آیت میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے

ترجید کنز العِرفان : اوران کے مال اوراولا و تہمیں تجب میں ندو الیس الله یہی چاہتا ہے کہ آئمیس اس کے ذریعے دنیا میں سزاد ہے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔

وَلا تُعْجِبُكَ آمُوا أَهُمُ وَ اَوْلا دُهُمُ لَا إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي النَّنْ أَيَا وَتَزْهَ قَنَ أَنْفُسُهُمُ وَهُمْ كُفِيُ وْنَ (2)

فی زمانه کفار کی دُنیوی علوم وفنون میں ترقی اور مال ودولت کی بہتات دیکھ کربعض حضرات ہے بیس کہ اللّٰه تعالیٰ ان سے راضی ہے جبجی تو وہ اس قدر ترقی یا فتہ ہیں، اگر اللّٰه تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوتا تو وہ اس قدر ترقی یا فتہ ہیں۔ اگر اللّٰه تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوتا تو وہ اس قدر ترقی یا تیں۔ اللّٰه تعالیٰ تھوڑی ہوتے۔ اگر انہوں نے قرآن پاک تو بھھ کر پڑھا ہوتا تو شاید ایسی با تیں ان کی زبان پر بھی نہ تر تیں۔ اللّٰه تعالیٰ انہیں عقلِ سلیم اور فہم عطافر مائے ، امین۔

اِتَّالَّذِيْنَهُمْ مِّنْ خَشْيَةِ مَ بِبِّهِمُ مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَهُمْ بِالْبِ مَ بِبِهِمَ اللَّهِ مَ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَهُمْ بِرَبِّهِمُ لا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَهُمْ بِرَبِّهِمُ لا يُشْرِكُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: بينك وه جواپنے رب كے ڈرسے سہے ہوئے ہیں۔اوروہ جواپنے رب كى آیتوں پرایمان لاتے ہیں۔اوروہ جواپنے رب كا كوئى شريك نہيں كرتے۔

﴾ ترجهة كنزُالعِرفان: بيشك وه جواپيز رب كـ دُر سےخوفز ده بين \_اوروه جواپيز رب كى آيتوں پرايمان لاتے بيں \_

◘ .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٥٥-٥٦، ٣٢٧/٣، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٥٥-٥٦، ٨٩/٦، ملتقطاً.

2.....التوبه:۵٪.

ينوصَ لظالجنَان

جلدشيشم

قَدْا فَلَكُمْ ١٨ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ ﴿ ٢٣ هِ الْمُؤْمِّونَ ٣٣ ﴾

### اوروہ جواینے رب کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتے۔

﴿ إِنَّ الَّذِ بِنَى: بِيشِك وہ جو۔ ﴾ گزشتہ آیات میں کفار کی ندمت بیان فر مانے کے بعداس آیت اوراس کے بعدوالی دو آیات میں ایمان والوں کے اوصاف بیان فر مائے جارہے ہیں۔ چنا نچیان کا ایک وصف بیہ کہ وہ اپنے رب عَزْوَجَلَّ کے عذا ب سے خوفز دہ ہیں۔ حضرت حسن بھری دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ نے فر مایا کہ مومن نیکی کرنے کے باوجود الله عَزَّوَجَلَّ سے اُرتا ہے جبکہ منافق گناہ کرنے کے باوجود بخوف رہتا ہے۔ دو مراوصف بیہ ہے کہ وہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اوراس کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ تیسراوصف بیہ ہے کہ وہ عرب کے مشرکوں کی طرح اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ (1)

### وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا الرُّواوَّ قُلُوبُهُم وَجِلَةً أَنَّهُمُ إِلَّى مَا يِهِمُ مُ جِعُونَ أَن

ترجمة كنزالايمان: اوروہ جودية بيں جو كچھ ديں اوران كے دل ڈررہے ہيں يوں كدان كوا پنے رب كى طرف پھرنا ہے۔

ترجید کن کن العِرفان: اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیاوہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈررہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹے والے ہیں۔

﴿ وَالَّذِينَ يُؤُتُونَ : اوروہ جود ہے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں ایمان والوں کا چوتھا وصف بیان فر مایا کہ وہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی راہ میں جو پچھز کو ق وصد قات دیتے ہیں یا جو نیک اعمال بجالاتے ہیں، اس وقت ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس بات سے ڈرر ہے ہوتے ہیں کہ ہیں ان کے اعمال ردہی نہ کردیئے جائیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب عَذَّوَ جَلَّ کی طرف لوٹے والے ہیں۔ (2)

تر مذی کی حدیث میں ہے کہ اُمُّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دَضِی الله تعَالٰی عَنْها نے دوعالَم کے سردار صَلَّی اللّهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہے دریافت کیا کہ کیااس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جوشرابیں پیتے ہیں اور چوری کرتے

المؤمنون، المؤمنون، تحت الآية: ٧٥-٥٩، ٣٢٧/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٧٥-٩٥، ص٠٦٠، ملتقطاً.

2 ....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٢٠، ٣٢٧/٣.

تنسيره مَل ظالجنان (536)

جلدشيشم

ہیں؟ ارشاد فرمایا: اے صدیق کی بیٹی! ایسانہیں، اس آیت میں اُن لوگوں کا بیان ہے جوروزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں،صدقے دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں بیاعمال نامقبول نہ ہوجا کیں۔(1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نیکی کرنا اور ڈرنا، کمالِ ایمان کی علامت ہے۔

امام محم غز الی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيُهِ فَر ماتے ہیں' پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت کرتے اور جو بھی عمل کرتے دل میں خوف خدار ہتا تھا کہ انہوں نے اپنے ربء وَ وَجَلَّ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ رات دن عبادت میں گزار نے کے باوجودا پنے نفوں کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے، وہ بہت زیادہ تقوی اختیار کرتے اور خواہشات اور شبہات سے بچتے تھے، اس کے باوجود وہ تنہائی میں اپنے نفوں کے لئے روتے تھے۔

لیکن اب حالت ہے ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن ، خوش اور بے خوف دیکھو گے حالا نکہ وہ گنا ہوں پر اوند ھے گرتے ہیں ، و نیا میں پوری توجد کھے ہوئے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ سے منہ پھیررکھا ہے ، ان کا خیال ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل و کرم پرکامل یقین رکھتے ہیں ، اس کے عفو و در گزر اور معفرت کی امیدر کھتے ہیں گویا ان کا گمان ہے ہے کہ انہوں نے جس طرح اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہُم الصَّلَٰو ہُ وَالسَّکرم، صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰه تعالیٰ عنہ ہُم اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہُم الصَّلَٰو ہُ وَالسَّکرم، صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰه تعالیٰ عنہ ہُم اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہُم اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہُم اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہُم حاصل ہوجاتی ہے تو ان ہزرگوں کے روئے ، خوف اور پہلے بزرگوں کو بھی حاصل ہوجاتی ہے تو ان بزرگوں کے روئے ، خوف کھانے وار پہلے بزرگوں کو بھی حاصل ہوجاتی ہوجاتے ، نبی اکرم صَلَّی اللّٰه تعالیٰ عنہ ہے ارشا دفر مایا'' لوگوں پر ایک ایساز مانہ آئے گا جس میں قرآن پاک ان کے دلوں میں ایسے پر انا ہوجائے گا جسے بدن پر کپڑے پر انے ہوجاتے ہیں ، ان کے تمام کام لالے کی وجہ سے ہوں گے جس میں خوف نہیں ہوگا ، اگر ان میں سے کوئی اچھا عمل کرے گا تو کہے گا یہ مقبول ہوگا اور اگر برائی کرے گا تو کہے گا میری بخشش ہوجائے گی۔ (2)

بيامام غزالى دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ نِهَ آج يَقريباً 900 سال يهل كحالات لكت بإي اور في زمانة وحالات

ينصَلظالجنان المستعلقة

<sup>1 .....</sup>ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المؤمنين، ١١٨/٥، الحديث: ٣١٨٦.

احياء علوم الدين، كتاب ذمّ الغرور، بيان ذمّ الغرور وحقيقته وامثلته، ٤٧٤/٣.

اس سے کہیں زیادہ نازک ہو چکے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے اور نیک اعمال کے سلسلے میں اپنے ` بزرگوں کی راہ چلنے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین ۔

#### أوليِّك يُسْرِعُونَ فِي الْحَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ ١٠

و ترجمه کنزالایمان: پهلوگ بھلائيوں میں جلدي کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔

﴿ اُولِیّا کُنیاوگ ۔ ﴾ یعنی جن لوگوں کے اُوصاف سابقہ آیات میں بیان ہوئے وہ بہت رغبت اوراہتمام کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں اوران میں اس لئے جلدی کرتے ہیں کہ ہیں ان کا وقت ختم نہ ہوجائے اوراس نیک عمل کی ادائیگ میں کوئی کوتا ہی واقع نہ ہوجائے اور وہ نیک اعمال کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔مفسرین میں کوئی کوتا ہی واقع نہ ہوجائے اور وہ نیک اعمال کرنے میں کہ عنی بھی بیان کئے ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کے اجر میں سبقت کرنے والے ہیں لیون انہیں ان کے نیک اعمال کا اجر آخرت سے پہلے دنیا میں بھی مل جاتا ہے یا وہ نیکیوں کی وجہ سے جنتوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ (1)

#### وَلانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَكَ يُنَا كِتُبُ يَّنُطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمُ لا يُظْلَمُونَ ﴿

ترجمه کنزالایمان: اور ہم کسی جان پر بو جھنہیں رکھتے مگراس کی طاقت بھراور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ تل بولتی ہےاوران برظلم نہ ہوگا۔

السسروح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٦١، ٦١، ٩١/٦، تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٦١، ٨٤/٨، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٦١، ص٠٧٦، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

ك جلدشيث

ترجید کنوُالعِدفان: اور ہم کسی جان پراس کی طاقت سے زیادہ بو جھنہیں رکھتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے اور ان پڑنلم نہ ہوگا۔

﴿ وَلَا نُتُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا: اور بَم سَى جان پراس كى طاقت سے زیادہ بو جھنہیں رکھتے۔ ﴾ یعنی سابقہ آیت میں نیک لوگوں کے جوا وصاف بیان ہوئے بیان کی طاقت اور وسعت سے با ہزئییں ، یونہی ہروہ چیز جو اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی بندوں پرلازم فرمائی ہے وہ ان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے اور یہ اللّٰہ تعالیٰ کا بہت بڑافضل اور احسان ہے کہ وہ اپنی بندوں پران کی طاقت سے زیادہ بو جھنہیں ڈالتا، ورنہ اس کی شان تو سے کہ وہ جو چاہے کرے، اس بارے میں کسی کو سوال کرنے کی مجال نہیں۔ (1)

مزیدارشا وفر مایا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جوتق ہی بیان کرتی ہے،اس میں ہر شخص کاعمل کھھا ہوا ہے، اوروہ لوحِ محفوظ ہے اورعمل کرنے والوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا، نہ کسی کی نیکی گھٹائی جائے گی اور نہ بدی ہڑھائی جائے گی۔(<sup>(2)</sup>

## بَلْقُلُوبُهُمْ فِي غَنَى قِصِّهُ فَاوَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنُ دُوْنِ ذَلِكَ هُمْ اَعْمَالٌ مِّنُ دُوْنِ ذَلِكَ هُمْ لَكُونَ ﴿ لَا لَهُ الْحَمْدُونَ ﴿ لَهَا عَمِلُونَ ﴿ لَهَا عَمِلُونَ ﴿ لَهَا عَمِلُونَ ﴿ لَا لَهَا عَمِلُونَ ﴾

ترجمة كنزالايماك: بلكهان كے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان كے كام ان كاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ كررہے ہیں۔

۔ توجیدہ کنٹالعِدفاک: بلکہ کا فروں کے دل اس قر آن سے غفلت میں ہیں اور کا فروں کے کام ان اعمال کے علاوہ ہیں جنہیں بیرکررہے ہیں۔

﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ : بلكمان كرول ﴾ اسآيت كاليكمعنى يه به كه كافرول كرول اس قرآن شريف سے غفلت ميں بيں

❶ .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٢، ص ٧٦٠، صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦، ١٣٦٩/٤-١٣٧٠، ملتقطاً.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٦٢، ٣٢٧/٣-٣٢٨.

صَلَطُالِجِنَانَ ﴾

اور اِن کافروں کے خبیث کام جنہیں بیکررہے ہیں ان کاموں کے خلاف ہیں جو مذکورہ بالا آیات میں ایما نداروں کے ۔ ذکر کئے گئے۔ دوسرامعنی بیہ ہے کہ کافروں کے دل اس قر آن سے غفلت میں ہیں اوروہ اس عظیم غفلت کے علاوہ اور بھی بہت سے خبیث کام کررہے ہیں۔ (1)

#### حَتَّى إِذَا آخَذُنَامُتُ وَفِيهِمْ بِالْعَنَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ اللَّهِ الْمَاكِمُ وَفَيْ الْمِ

و تعجمهٔ کنزالایمان: یہاں تک کہ جب ہم نے ان کےامیر وں کوعذاب میں پکڑا توجیجی وہ فریا دکرنے لگے۔

﴿ ترجید کنوُالعِرفان: یہاں تک کہ جب ہم نے ان کےخوشحال لوگوں کوعذاب میں بکڑا توجیجی وہ فریاد کرنے لگے۔

﴿ حَتّٰى: يهاں تک کہ۔ ﴾ اس آیت میں کفار کے اعمال کا انجام بیان کیا گیا کہ کفارا پنے اعمال پر ہی قائم رہے یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کوعذاب میں پکڑا اور وہ بدر کے دن تلواروں سے قل کئے گئے توجیبی وہ فریاد کرنے گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس عذاب سے مراد فاقوں اور بھوک کی وہ مصیبت ہے جو تا جدار رسالت صَلَّی الله تعالیٰ عَدُورَالِهِ وَسَلَّم کی دعاسے ان پر مُسلّط کی گئی تھی اور اس قبط کی وجہ سے ان کی حالت یہاں تک بھنے گئی تھی کہ وہ کئے اور مردار تک کھا گئے تھے۔ (2)

لاتَجْكُرُواالْيَوُمَ ﴿ إِنَّكُمْ مِنَّالَا تُنْصَرُونَ ﴿ قَنْ كَانَتُ الْيِقُ تُتُلَى عَلَيْكُمُ وَنَ ﴿ مُسْتَكُيرِينَ ۚ بِمِلْسِرًا عَلَيْكُمُ وَنَ ﴿ مُسْتَكَيْرِينَ ۚ بِمِلْسِرًا عَلَيْكُمُ وَنَ ﴿ مُسْتَكَيْرِينَ ۚ بِمِلْسِرًا تَهُجُرُونَ ﴿ مُسْتَكَيْرِينَ ۚ بِمِلْسِرًا تَهُجُرُونَ ﴾ تَهُجُرُونَ ﴿ مُسْتَكَيْرِينَ ۚ بِمِلْسِرًا

﴾ توجههٔ کنزالایهان: آج فریادنه کروهماری طرف سے تمهاری مدونه ہوگی۔ بیشک میری آینتیںتم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم

❶ .....جمل مع جلالين،المؤمنون، تحت الآية:٦٣، ٦٥٥ ٢ -٤٧ ٢، روح البيان،المؤمنون، تحت الآية:٦٣،٩٢/٦، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٦٤، ٩٢/٦، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٣٢٨/٣، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لِطُالِحِنَانَ 540 (حلاشَ

#### ا پنی ایر ایوں کے بل اُلٹے پلٹتے تھے۔خدمتِ حرم پر بڑائی مارتے ہورات کووہاں بیہودہ کہانیاں بکتے حق کوچھوڑ ہے ہوئے۔

ترجہ ہے کنٹالعیدفان: آج فریاد نہ کرو، بیشک ہماری طرف سے تمہاری مد نہیں کی جائے گی۔ بیشک میری آیات کی ا تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے۔خانہ کعبہ کی خدمت پرڈینگیس مارتے تھے، ا رات کوالٹی سیدھی باتیں ہائکتے ہوئے ، حق کوچھوڑے ہوئے۔

﴿ لَا تَجْدُو االْيَوْهُ: آج فرياد نه كرو - اس آيت اوراس كے بعدوالى دوآيات كاخلاصه يہ ہے كه كفارى فرياد كے جواب ميں ان سے كہا گيا كه آج فرياد نه كرو ، اس سے تهيں كوئى فائدہ نه ہوگا كيونكه بيشك ہمارى طرف سے تهمارى مدذہيں كى جائے گى ۔ (اس كى وجہ يہ ہے كه ) بيشك قرآن مجيد كى آيات تهمار سے سامنے تلاوت كى جاتى تھيں ، كين تم اپنى ايڑيوں كے بل بليك جاتے تھے اوران آيات پر ايمان نه لاتے تھے اور تهمارا حال بيتھا كه تم خانه كعبى خدمت پر يہ كہتے ہوئے وُنيكيس مارتے تھے كہ محرم والے بيں اور بَيْتُ الله كے ہمسائے بيں ، ہم پر كوئى غالب نه ہوگا ، ہميں كسى كاخوف نہيں اور كوئيس مارتے تھے كہ محرم والے بيں اور بَيْتُ الله كے ہمسائے بيں ، ہم پر كوئى غالب نه ہوگا ، ہميں كسى كاخوف نہيں اور كوئيس مارتے تھے اورائی سيرهى با تيں ہا نكتے ہوئے رات كو وہاں بيہودہ با تيں كرتے تھے اورائن باتوں ميں اكثر قرآن پاك پر طعن كرنا ، اسے جا دواور شعر كہنا ، اور سيّد المرسكين صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالْهِ وَسَلَّمُ كواور مومنوں كو نيز قرآن كريم كوچھوڑے ہوئے تھے۔ (1)

#### ٱفَكَمُيَكَّ بَّرُواالْقَوْلَ ٱمْجَاءَهُمُ مَّالَمُ يَأْتِ ابَاءَهُمُ الْأَوَّلِيْنَ شَ

مربعة كنذالايمان: كياانهول ني بات كوسوجانهين ياان كي پاس ده آياجوان كي باپ داداك پاس نه آيا تها۔

ترجہ کی گذالعِدفان: کیا اُنہوں نے قرآن میں غور وفکر نہیں کیا؟ یا کیا اُن کے پاس وہ آیا جواُن کے باپ داداکے پاس اُنہ آیا تھا؟

﴿ أَفَكُمْ يَكَ بَّرُواْ : كَيَا أُنهول فِي عُورو فَكُرْمِيس كَيا؟ ﴾ اس آيت سے الله تعالى في يروى سے إعراض كرنے كى وجه

المؤمنون، تحت الآية: ٥٥-٢٦، ٣٢٨/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٥٥-٣٠، ص ٢٠،٠، ملتقطاً.

سيرص لظ الحنان 541 ك

سے کفارِ مکہ کوڈا نٹتے ہوئے فرمایا کہ کیاانہوں نے قرآن پاک میں غور نہیں کیااوراس کے اعجاز پر نظر نہیں ڈالی جس سے انہیں معلوم ہوجاتا کہ یہ کلام حق ہے، اس کی تصدیق لازم ہے اور جو پچھاس میں ارشاد فرمایا گیا وہ سب حق اور اسے سلیم کرنا واجب ہے اور رسولِ کریم صلّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کی صدافت وحقاعیّت پراس میں واضح دلالتیں موجود ہیں اور کیا اُن کے پاس وہ چیز آئی ہے جو اُن کے باپ دادا کے پاس نہ آئی تھی ۔ یعنی رسول کا تشریف لا نا ایسی نرالی بات نہیں ہے جو کبھی پہلے ذمانے میں ہوئی ہی نہ ہواور وہ یہ کہسکیں کہ ہمیں خبر ہی نہی کہ خداعز وَ جَلّ کی طرف سے رسول آیا بھی کرتے ہیں ، کبھی پہلے کوئی رسول آیا ہوتا اور ہم نے اس کا تذکرہ سنا ہوتا تو ہم کیوں اس رسول صَلّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کونہ مانے ہمیں نازل ہو چکی ہیں اور خداعز وَ جَلّ کی کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔ (1)

#### اَمْلَمْ يَعْرِفُوا مَسُولَهُمْ فَهُمْلَ وَمُنْكِرُونَ اللهُ

المعلقي المناه الله المناه الم

﴿ ترجههٔ کنزُالعِرفان: یا کیا اُنہوں نے اپنے رسول کو پہچانانہیں ہے؟ تووہ اس نبی کا انکار کررہے ہیں۔

﴿ اَمْرَكَمْ يَعُوفُوْا: يَاكِيا أَنهُول فَي بِيجِانانهِيں ہے؟ ﴾ كفارِ مكہ سے مزيد فرمايا كه كياانهوں نے اپنے رسول كو بِيجِانانهيں اور حضورا قدل صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ كَعَمْرُ شَرِيف كے جمله آحوال كونه و يكحااور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ كَا عَمْرُ شَرِيف كے جمله آحوال كونه و يكوره يا كيزه اخلاق، اچھى صِفات اور بغير عالى نسب، صدق وامانت، وفورِ عقل جسنِ أخلاق، كمالِ حلم، وفاوكرم اورمُ وَقت وغيره يا كيزه اخلاق، اچھى صِفات اور بغير كسى سے يكھے آپ كے علم ميں كامل اور تمام جہان سے زياده علم ركھنے اور فاكن ہونے كونہ جانا، كيا ايسا ہے؟ حقيقت ميں يہات تونہيں بلكه وه يمر ورعاكم صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كواور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا وَصاف و كما لات كونوب جانة بين اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا بِرُون يده صفات شهره آفاق بين، پھر بھى وه بلا وجہ بہٹ وهرى كونوب جانتے بين اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا بِرُكُور يده صفات شهره آفاق بين، پھر بھى وه بلا وجہ بہٹ وهرى

الستفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٦٨، ٨، ٢٨٦/٨، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٦٨، ٣٢٨/٣، ابوسعود، المؤمنون، نحت الآية: ٨٦، ٥٧/٤، ملتقطاً.

تفسده مراطال أدرو

جلدشيثيم

کی وجہےاس پیارے نبی صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَاا نَکَارِکُررہے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

قاضي عياض دَحْمَةُ اللهِ يَعَالَيْءَ كَهُ كِي كُلام كِي روشَىٰ مين يهال ايك مختصر مضمون ديا جار ہائے كه سركار دوعالم صَلَّى. اللّٰهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلَّامَهُ كَي عظمت بيجاني اورآب كوحت كيليِّ قابل ترين بستى ہونے كى ايك بهت بروى دليل بديم کہ انسان کے پچھ کمالات فِطری ہوتے ہیں جیسے حسن، توت، عقل فہم کی درستی ، زبان کی فصاحت ، حُواس اور أعضاء کی توت،مُعتدل حرکات،نسب کی شرافت، قومی عزت، وطنی کرامت۔ نیز کچھ چیزیں زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں جو اگرچہ دینوی ہوتی ہیں لیکن جبان ہے تقو کی مقصود ہوتو وہ آخرت کی خوبیوں اورخصلتوں کے ساتھ لاحق ہوجاتی ہیں۔ جیسے غذا، نیند، لپاس، مکان، نکاح، مال اورعہدہ ومنصب وغیرہ اور کچھا ُوصاف وہ ہوتے ہیں جومُطلَقاً آخرت کے شار ہوتے ہیں جیسے تمام بلند اَخلاق، شرعی آ داب، علم، بُر دباری، صبر، شکر، انصاف، زُبد، تواضع، عَفُو، عِفَّت، سخاوت، شجاعت، حیاء، مُرَ وَّ ت، خاموثی ،سکون، وقار،مهر بانی، آ داب ومعاشرت کاحسن وغیره \_اوریهی وه خصائل میں جن کے مجموعہ کوحسنِ خُلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ان میں سے بعض خصلتیں تو کسی کی فطری عادت ہوتی ہیں اور کسی کی فطری تو نہیں ہوتی لیکن وہ انہیں محنت وریاضت سے حاصل کر لیتا ہے۔ان خوبیوں کا حال پیہ ہے کہ سی شخص میں ان میں سے ا يك يا دوبهي يائي جائيں تو وہ بڑامشرف ومعزز مانا جاتا ہے،مثلًا نسب يا جمال يا،قوت ياعلم يا شجاعت يا سخاوت وغيره میں سے ایک بھی وصف پایا جائے تو وہ پسندیدہ محبوب اوعظیم بن جاتا ہے حتّی کہ اس بندے کی قدراتنی بڑھ جاتی ہے۔ کہاس کے نام کومثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اوراس وصف کی وجہ سے دلوں میں اس کے اثر اورعظمت کا سکہ جم جاتا ہےاور بدیات گزشتہ زمانے سے چلی آرہی ہے، تو پھراس ذاتِ اقدس صَلَّى اللهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی عظمت اور محبوبیت کے بارے میں تہہارا کیا گمان ہے جس میں بیتمام کے تمام نجاسن وخصائل پیدائشی اورفطری طور پر کامل ترین طرز پر جمع ہیں جن سے بہتر جامعیّت کا تصَوُّ ربھی نہیں کیا حاسکتا۔

#### اَمْ يَقُولُونَ بِهِجِتَّةً لَا بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ ٱكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ

1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية : ٦٩، ٣٢٨/٣، مدارك، المؤمنون ، تحت الآية: ٦٩، ص ٧٦١، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٦٩، ٢/٦، ملتقطاً.

ينوصراط الجنان

#### كُرِهُوْنَ ۞

۔ الجمعة كنزالايمان: يا كہتے ہيںا سے سودا ہے بلكہ وہ توان كے پاس حق لائے اوران ميں اكثر كوحق بُرالگتا ہے۔

توجیدہ کنزالعوفان: یاوہ کہتے ہیں کہاس نبی پرجنون طاری ہے بلکہوہ نبی توان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں اوران کا فروں میں اکثر حق کونا پیند کرنے والے ہیں۔

امری کے والے اس میں اس مناز اور ایک میں اس کے بیاں کہ کیاوہ کہتے ہیں کہ اس نی پرجنون طاری ہے، یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے کیونکہ وہ جانے ہیں کہ آپ صلّی الله تعالیٰ علیہ وَالهِ وَسَلَم جیسیا دانا اور کا مل عقل والا تخص اُن کے دیسے میں نہیں آ یا الہذا اِس مستی کو جنون نہیں بلکہ یہ مقدس نی ہیں جوان کے پاس حق یعنی قر آن کریم کے ساتھ تشریف لائے ہیں جو الله تعالیٰ کی وصدائیت اور دینی اُحکام کے بیان پر شمل ہے لیکن اس کے باوجود کا فروں کا انہیں برا کہنا اس لئے ہے کہ ان کا فروں میں اکثر حق کونالیٹ نکر نے والے ہیں کیونکہ قر آن میں اُن کی نفسانی خواہشات کی مخالفت ہے، اس لئے وہ در سولُ الله صَلَّی اللهُ مَعَالَٰ عَالَٰہِ وَاللهِ وَسَلَم اُوران کے صفات و کما لات کو جانے کے باوجود حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اکثر کی قید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حال ان میں بیشتر لوگوں کا ہے چنا نچیان میں بعض ایسے بھی تھے جو آپ صَلَّی اللهُ مَعَالَٰہِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ مَعَالُم اللهُ وَاللهِ وَا

وَلَوِاتَّبَعَ الْحَقُّ الْهُوَ آءَهُمُ لَفَسَلَ تِ السَّلُواتُ وَالْاَ مُنْ وَمَنْ فِيهِنَ الْسَلُواتُ وَالْاَ مُنْ فَيَهِنَ الْمُنْ فَيْهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمُ مُّعُوضُونَ أَنَّ الْمُمْ بِذِكْرِهِمُ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمُ مُّعُوضُونَ أَنَّ الْمُمْ بِذِكْرِهِمُ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمُ مُّعُوضُونَ أَنَّ

السسمدارك ، المؤمنون ، تحت الآية : ٧٠، ص ٧٦١، جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٧٠، ص ٢٩١، بيضاوي، المؤمنون،
 تحت الآية: ٧٠ / ٢٢٤، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالْجِنَانَ)

توجہہ کنزالایہان: اورا گرحق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسان اور زمین اور جوکوئی ان میں ہیں سب تباہ آ ہوجاتے بلکہ ہم توان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی ناموری تھی تووہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

قر**جب**ا کنزال**عِدفان: اوراگرحق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسان اور زمین اور جوکوئی ان میں ہیں سب تباہ ہوجاتے بلکۂم توان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تووہ اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔** 

﴿ وَلَوِ النَّبِكَ الْحَتَّى الْهُوَ آعِهُمُ : اورا گرسچاقر آن ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا۔ پہنی اگرقر آن شریف ان کی خواہشات اور نظریات کے مطابق نازل ہوتا اس طرح کہ اس میں وہ مضامین فہ کورہوتے جن کی کفارخواہش کرتے ہیں تو تمام عالم کا نظام درہم برہم ہوجاتا کیونکہ قرآن سچی کتاب ہے اور اس میں اگریہ مضامین فہ کورہوتے تو حقیقت میں بھی ایساہی ہوتا اور جب ایک سے زیادہ خدا ہوں تو ہر خدا کا حکم دوسرے کے خالف ہوتا یو نہی سب کے ارادے کا ایک ہی وقت میں پوراہونا محال ہے اور یوں کا کنات کا نظام تباہ ہوکررہ جاتا لیکن ہم تو ان کے پاس قرآن لائے ہیں اور ہم بہ قرآن میں پوراہونا محال ہے اور یوں کا کنات کا نظام تباہ ہوکررہ جاتا لیکن ہم تو ان کے پاس قرآن کی صورت میں نصیحت لائے ہیں ، حقیقت میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنا کرنہیں لائے بلکہ ہم تو اسے ان کے پاس قرآن کی صورت میں نصیحت لائے ہیں ، مگروہ تو اپنی فیصورت میں نصیحت ہیں ہوئے ہیں۔ (1)

ایک دوسری تفسیر کے اعتبار سے اس کامعنی ہے ہے کہ ہم بیقر آن حقیقت میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنا کرنہیں لائے بلکہ ہم تو اسے ان کے پاس قرآن کی صورت میں ان کی عزت وشہرت کا ذریعہ لائے ہیں کہ بیاس پڑمل کر کے عزت و شہرت ہی سے منہ چھیرے ہوئے ہیں۔ شہرت دونوں کماسکتے ہیں لیکن وہ تو اپنی عزت وشہرت ہی سے منہ چھیرے ہوئے ہیں۔

#### اَمْ تَسْئُلُهُمْ خَرُجًا فَخَرَاجُى بِكَخَيْرٌ فَي هُوَخَيْرُ الرِّزِقِينَ ·

توجهه کنزالایمان: کیاتم ان سے کچھا جرت ما نگتے ہوتو تمہارے رب کا اجرسب سے بھلا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا۔

.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٧١، ٣٢٩/٣، جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٧١، ص ٢٩١، ملتقطاً.

ينوم الظالجنَان ( 545 ) حلانًا

ترجیا کنزالعِدفاک: کیاتم ان سے پچھا جرت ما نگتے ہو؟ تو تمہارے رب کا اجرسب سے بہتر ہےاور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

﴿ اَمْرَتُسَائُلُهُمْ خَنْ جًا: كَيَاتُمُ ان سے بِحَهَ اجْرت ما نگتے ہو؟ ﴾ يعنى الے حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، كيا آپ انہيں او يہ بات آپ كے كمالِ اخلاص كى دليل ہے جو انہيں توجه بات آپ كے كمالِ اخلاص كى دليل ہے جو انہيں تبحثی چاہیے۔ الے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ كا اجْرَقِ آپ كرب كے پاس ہے جوسب سے بہترين اجر ہے اور وہ سب سے بہتر روزى دينے والا ہے اور اس كا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بُونَ اللهِ وَسَلَّمَ بُونَ اللهِ وَسَلَّمَ بُونَ اللهِ وَسَلَّمَ بُونَ اللهِ وَسَلَّمَ بُونَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُونَ وَ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ بُونَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بُونَ اللهُ وَعَالَمُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ أَن كَى نَامُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ أَن عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ أَن كَى تَامُول كَ مَامِل كَمَا اللهُ وَعَالَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ أَن عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ أَن سَعَ ہُوا اِن كَا الْحَارَةُ مِن كَا عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ أَن سَع ہُوا ایت وارت اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَالُهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسُلَّمَ وَاللهِ وَسُلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسُلَمَ وَاللهِ وَسُلَمَ وَاللهِ وَسُلَمَ وَاللهِ وَسُلَمَ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ واللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

# وَ إِنَّكَ لَتَدُّعُوهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيبٍ ﴿ وَإِنَّالَّ نِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وَ إِنَّالَ نِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بِالْاخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنْكِبُونَ ﴾

توجههٔ کنزالایمان: اور بیشکتم انہیں سیدهی راه کی طرف بلاتے ہو۔اور بیشک جوآ خرت پرایمان نہیں لاتے ضرور سیدهی راه سے کترائے ہوئے ہیں۔

ترجیه که نوالعیوفان: اور بیشکتم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو۔اور بیشک جوآ خرت پرایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں۔

﴿ وَإِنَّكَ: اور مِينَكُمْ م ﴾ ارشاد فرمايا كما حصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، بِشَك آبِ انهيس سيرهي راه يعني

ا جلدشي

دینِ اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اُن پرلازم ہے کہ آپ کی دعوت قبول کریں اور اسلام میں داخل ہوں۔ (1)
﴿ وَ إِنَّ الَّذِینَ : اور میشک جو۔ کی یعنی اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، میشک جولوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ
کئے جانے اور اعمال کی جزاء ملنے پرایمان نہیں لاتے وہ ضرور دینِ حق سے منہ موڑے ہیں۔ (2)

اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پرایمان لانا اور قیامت کے دن کی ہُولُنا کیوں کا خوف راوح تی تلاش کرنے اور اس
پر چلنے کا بہت مضوط ذریعہ ہے۔ (3)

#### وَلَوْ مَحِمْنُهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمُ مِّنْ ضُرِّ لِلَجُّوْا فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ @

ترجمهٔ کنزالایمان: اورا گرہم ان پررحم کریں اور جومصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں تو ضرور بھٹ پنا کریں گےاپنی گ مرکثی میں بہکتے ہوئے۔

ترجید کنځالعیوفان: اوراگر ہم ان پررخم فر ماتے اور جومصیبت ان پر پڑی تھی وہ ٹال دیتے تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ پن کرتے۔

﴿ وَكُوْسَ حِنْهُ مُهُمُ : اورا گرہم ان پررم فرماتے۔ ﴿ شَانِ مَزُول: جَبِ قریش سرکارِ دوعاکم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَل عَماسَت برس کے قط میں مبتلا ہوئے اوران کی حالت بہت اَ بتر ہوگئی تو ابوسفیان اُن کی طرف سے نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: کیا آپ اپنے خیال میں سب جہانوں کے لئے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تاجد ارسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاو فرمایا بِ شک ۔ ابوسفیان نے کہا: قریش اپنے خلاف آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی وَاسے اس حالت کو بین کہ قط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے ، فاقوں سے تنگ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی وَاسے اس حالت کو بین کہ قط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے ، فاقوں سے تنگ

1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٧٣، ص٧٦٢.

2 .....جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٧٤، ص ٢٩١.

3 ....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٧٤، ٩٦/٦، ملخصاً.

وَمَاطُالِحِنَانَ ﴾

آ گئے،لوگ بھوک کی بے تابی سے ہڈیاں چبا گئے اور مردار تک کھا گئے۔ میں آپ کو اللّه کی قتم دیتا ہوں اور قرابت کی، آپ اللّه سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس قحط کو دور فرما دے۔حضور اقد س صَلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے دعا کی اور انہوں نے اس بلاسے رہائی یائی اس واقعہ کے متعلق ہے آیت نازل ہوئی۔ (1)

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اگر ہم ان پر رحم فر مائیں اور سات سالہ قحط سالی کی جومصیبت ان اہلِ مکہ پر پڑی ہے وہ ٹال بھی دیں تو پھروہ اپنے کفروعنا داور سرکشی کی طرف لوٹ جائیں گے اور ان کی بیخوشامد و چاپلوسی جاتی رہے گی اور رسول کریم صَلَّی اللهُ مَعَالٰہِ وَاللہِ وَسَلَّمَ اور مونین کی عداوت اور تکبر جواُن کا پہلا طریقہ تھا، بیوہ ہی اختیار کریں گے۔ (<sup>(2)</sup>

وَلَقَدُ أَخَذُ نَهُمْ بِالْعَنَ ابِ فَهَا اسْتَكَانُوْ الرَبِّهِمُ وَمَا يَتَضَمَّعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَنَ ابِ شَدِيْ إِذَا هُمْ فِيْ هِ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَنَ ابِ شَدِيْ إِذَا هُمْ فِيْ هِ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَنَ ابِ شَدِيْ إِذَا هُمْ فِيْ هِ حَتَّى إِذَا هُمْ فِي هِ عَنَ الْمُ اللهُ وَنَ هُ مَا لِسُونَ هُمُ اللهُ وَنَ هُمْ اللهُ وَنَ هُ اللهُ وَنَ هُمُ اللهُ وَنَ هُمُ اللهُ وَنَ هُ اللهُ وَنَ هُمُ اللهُ وَنَ هُ اللهُ وَنَ هُ اللهُ وَنَ هُ اللهُ وَنَ هُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ مُنْ إِلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

توجہہ کنزالامیمان: اور بیشک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گڑ گڑاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان پرکھولاکس سخت عذاب کا درواز ہ تو وہ اب اس میں ناامید پڑے ہیں۔

توجیه کانوالعوفان: اور بیشک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ نہ تب اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ ہی (اب) عاجزی کررہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم اُن پر کسی شخت عذاب والا درواز ہ کھولتے ہیں تواس وقت وہ اس میں ناامید پڑے ہوتے ہیں۔

﴿ وَلَقَانُ اَخَذُ لَهُمُ بِالْعَنَ ابِ : اور بيشك ہم نے انہيں عذاب ميں گرفتار كرديا۔ ﴾ آيت كا خلاصہ بيت كہ بے شك ہم نے انہيں عذاب ميں گرفتار كرديا تو وہ پھر بھى نہاس وقت اپنے رب عَدَّوَ جَلَّ كے حضور جھكے ہيں اور نہ ہى وہ آئندہ

1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٧٥، ٣٢٩/٣، ملخصاً.

2 .....ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٧٥، ٢٠/٤، ملخصاً.

محريح

برصَ الطَّالِحِيَّانِ ) 548 جلد

اللّٰه عَزَّوَجَلَّ كَى بِارگاه مِين عاجزى كرين كـــ(1)

اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے موقع پر بھی اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا بڑی بدختی کی دلیل ہے۔ ﴿ حَتّٰی: بیہاں تک۔ ﴾ آیت کامعنی ہے ہے کہ جب ہم اُن پر موت کے وقت یا قیامت کے دن کسی سخت عذاب والا دروازہ کھولیں گے تواس وقت وہ اس عذاب میں ہر بھلائی سے ناامید بڑے ہوں گے۔ (2)

## وَهُ وَالَّذِي َ اَنْشَالَكُمُ السَّمُعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفِي لَهُ السَّلُمُ السَّمُعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْدِ لَهُ السَّلُمُ السَّمُ وَالْاَبْدِ فَي اللَّهُ السَّلُمُ وَاللَّهُ وَلَيْكُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

﴾ ترجمهٔ کنزالادیمان: اوروہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آئکھیں اور دل تم بہت ہی کم حق مانتے ہو۔

🕏 ترجیه کنزالعِدفان: اوروہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آئکھیں اور دل بنائے بتم بہت ہی کم شکرا دا کرتے ہو۔

و فَهُوَ: اورونی ہے۔ الله تعالیٰ نے تمام مخلوق سے خطاب فر مایا اوراس سے مقصود اہلِ ایمان کو نعمیں اور دلا نا جبکہ کفار کو اس بات برختی سے تنبیہ کرنا ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کوان کے مُصرَ ف میں استعال نہیں کیا کیونکہ کان اس لئے بنائے گئے ہیں کہ ان سے وہ بات سی جائے جس سے ہدایت ملے اور آئھیں اس لئے پیدا کی گئی ہیں کہ ان کے ذریعے الله تعالیٰ کی صفات کے کمال پردلالت کرنے والی نشانیوں کا مشاہدہ کیا جائے اور دلوں کی تخلیق کا مقصد سے کہ ان کے ذریعے الله تعالیٰ کی صفعتوں میں غور وفکر کیا جائے توجس نے ان نعمتوں کوان کے مصرف میں استعال نہ کیا تو وہ ایسا مخص ہے جس نے ان نعمتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ (3)

اس آیت کا خلاصہ بیہ کہ اللّٰہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آئکھیں اور دل بنائے تا کہ تم ان کے ذریعے سنو، دیکھواور دینی، دُنیو ی مُنا فع حاصل کرو۔اےلوگو! تم بہت ہی کم شکرادا کرتے ہو کیونکہ تم نے ان نعمتوں

1 .....جلالين مع صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٧٦، ٣٧٣/٤.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٧٧، ٣٢٩/٣.

3 .....صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٧٨، ٣٧٣/٤-١٣٧٤.

جلہ 549

کی قدر منہ جانی اور ان سے فائدہ نہ اُٹھا یا اور کا نوں ، آئھوں اور دلوں سے اللّٰہ تعالیٰ کی آیات سننے ، دیکھنے سمجھنے اور اللّٰہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور حقیقی طور پر نعمتیں عطافر مانے والے کاحق پہچان کرشکر گزار بننے کا نفع نہ اٹھایا۔ (1)

# وَهُ وَالَّذِي ذَمَا كُمُ فِي الْآئُ ضِ وَ النَّهِ وَتُحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْلِلْمُ اللللْلِي اللللْمُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ ال

ترجمہ کنزالایمان: اور وہی ہے جس نے تہمیں زمین میں پھیلا یا اوراسی کی طرف اُٹھنا ہے۔اور وہی جِلا نے اور مارےاوراسی کے لیے ہیں رات اور دن کی تبدیلیں تو کیا تمہیں سمجے نہیں۔

قرحیدہ کنزالعوفان: اور وہی ہے جس نے تہمیں زمین میں پھیلا یا اور اسی کی طرف تہمیں اٹھایا جائے گا۔اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، رات اور دن کا تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے۔تو کیاتم سیحتے نہیں؟

﴿ وَهُوَ : اوروبی ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ وہی ربءَ وَ مَلَ ہے جس نے تہمیں پیدا کیا اور نسل بڑھا کر تمہیں زمین میں پھیلایا اور تم اور کی طرف ، تو تم کیوں اس پرایمان اور تم این پھیلا وَ کے باوجود قیامت کے دن اس کی طرف ، تع کیے جا وَ گے نہ کہ سی اور کی طرف ، تو تم کیوں اس پرایمان نہیں لاتے اور اس کا شکر ادانہیں کرتے۔ (2)

﴿ وَهُ مَ الَّذِی یُحْمِی: اوروہی زندگی ویتا ہے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ وہی زندگی ویتا ہے اور وہی موت ویتا ہے، رات اور دن کا تبدیل ہونااس کے اختیار میں ہے، ان میں سے ہرایک کا دوسرے کے بعد آنا اور تاریکی وروشنی اور زیادتی و کمی میں ہرایک کا دوسرے سے مختلف ہونا میسب اس کی قدرت کے نشان ہیں، تو کیا تم سجھے نہیں کہ ان سے عبرت حاصل کرو اور ان میں خداعَذَّ وَجَنَّ کی قدرت کا مشاہدہ کر کے مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کو تسلیم کر واور اس پرایمان لاؤ۔ (3)

المؤمنون، تحت الآية: ٧٨، ٣٢٩/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٧٨، ص٧٦٢-٧٦٣، ملتقطاً.

2 .....ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ٧٩، ٢١/٤.

3 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٨٠، ص٧٦٣.

ظالجنان 550 حد

# بَلْقَالُوْامِثُلُ مَاقَالَ الْأَوَّلُوْنَ ﴿ قَالُوَاءَ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّاتُ رَابًا وَّ الْمُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ الْمُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَاللَّا الْمُنَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنَالِكُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُولُولُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّالْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُولُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُل

۔ تعجمہ کننالابیمان: بلکہانہوں نے وہی کہی جوا گلے کہتے تھے۔ بو لے کیا جب ہم مرجا ئیں اور مٹی اور مِڈیاں ہوجا ئیں کیا پھر نکالے جائیں گے۔ بیشک بے وعدہ ہم کواور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کودیا گیا بیتو نہیں مگروہی اگلی داستانیں۔

توجیدہ کنڈالعِرفان: بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے والے کہتے تھے۔ انہوں نے کہاتھا: کیا جب ہم مرجا کیں گئے گے اور ٹی اور بڈیاں ہوجا کیں گے تو کیا پھر ہم اٹھائے جا کیں گے؟ بیٹک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو یہ وعدہ دیا گیا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہیں۔

﴿ بَلْ : بَلَد - ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کاخلاصہ یہ ہے کہ کفارِ مکہ سمجھے نہیں بلکہ انہوں نے وہی بات کہہ دی جوان سے پہلے والے کفار کہتے تھے کہ جب ہم مرجائیں گے اوراس کے بعد مٹی اور ہڈیاں ہوجائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ بیشک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا وعدہ دیا گیا اور ہمارے باپ دادانے تو اس کی کوئی حقیقت نہ دیکھی تو ہمیں کہاں سے نظر آئے گی، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جمعوثی داستانیں ہیں جن کی کھی حقیقت نہ ہیں۔ (1)

## قُلْ لِبَنِ الْآئَمُ صُّوَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

₫.....جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٨١-٨٣، ص٢٩٢، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٨١-٨٣، ٧١. ١٠، ملتقطاً.

راظالجنَان) ( 551 ) جلا

توجهة كنزالايمان: تم فرماؤكس كامال ہے زمين اور جو پچھاس ميں ہے اگرتم جاننے ہو۔اب کہيں گے کہ اللّٰه کاتم فرماؤ پھر کيوں نہيں سوچتے۔

ترجید کنزالعِدفان: تم فر ما وَ: زمین اور جو کچھاس میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگرتم جانتے ہو۔اب کہیں گے کہ اللّٰه کا تم فر ما وَ: تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ؟

﴿ قُلُ : ثَمْ فرماؤ - ﴾ كفاركى أس بات كاردفر مانے اور أن پر جحت قائم فر مانے کے لئے اللّٰه تعالى نے ارشاد فر مایا''اے حبیب! صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان سے فرمادیں کہ زمین اور جو پچھاس میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگرتم جانتے ہوتو مجھے بتا ؤ کہ ان کا خالق اور ما لک کون ہے؟ (1)

﴿ سَيَقُولُونَ: ابِ كَبِينِ عَدَيهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَدَارِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى فَ كَفَارَى طرف سے اس سوال كا ديا جانے والا جواب بيہلے بى اپنے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالله

#### قُلُمَنْ ﴿ السَّلْوَ تِ السَّبْعِ وَ مَ بَ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿ سَيَقُولُونَ بِلَّهِ الْقُلْ اَنَتَقُونَ ﴿

توجههٔ کنزالایمان: تم فر ماؤکون ہے ما لک ساتوں آسانوں کا اور ما لک بڑے عرش کا۔اب کہیں گے یہ اللّٰہ ہی کی اُ شان ہے تم فر ماؤ پھر کیوں نہیں ڈرتے۔

المؤمنون، تحت الآية: ٨٤، ص٧٦٣، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٨٤، ٣٣٠/٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٨٥، ٣/ ٣٣٠، ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٨٥، ٢١/٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الْطُالْجِنَانِ) 552 ) جلداشي

ترجیدہ کن کالعِدفان: تم فرماؤ: ساتوں آ سانوں کا مالک اور عرشِ عظیم کا مالک کون ہے؟ اب کہیں گے: ییسب اللّٰہ ہی کا ہے۔ تم فرماؤ: پھرتم کیوں نہیں ڈرتے؟

﴿ سَيَقُولُونَ: الْجَهِينِ عَلَى الله تعالَى عَلَيْهِ الله تعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ سَے كفار كيا كيا كسانوں كا اور عرشِ عظيم كاما لك كون ہے؟ الله تعالى نے اپنے حبیب صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ سے كفار كي طرف ہے دیا جانے والا جواب پہلے ہى ارشاد فرمادیا كہوہ آپ كی اس بات کے جواب میں کہیں گے كہ یہ سب الله تعالیٰ ہى كا ہے ۔ تو آپ ان سے فرمائیں كہ پھرتم غَیْرُ الله كى عبادت كرنے اور الله تعالیٰ كے ساتھ كى كوشريك شہرانے سے اور اس كے مُر دوں كوزنده كرنے يون در ہونے كان كاركرنے سے كيون نہيں وُرتے اور اس كے عذاب سے خوف كيون نہيں كھاتے ۔ (1)

## قُلْمَنُ بِيَكِم مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُ وَيُجِيْرُولا يُجَامُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلهِ اقُلْ فَانِي اللهِ الْقُلْ فَانْ اللهُ عَمُونَ ﴿

توجہہ کنزالایہ مان: تم فر ماؤکس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابواوروہ پناہ دیتا ہےاوراس کےخلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تمہیں علم ہو۔اب کہیں گے یہ اللّٰہ ہی کی شان ہے تم فر ماؤ پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہو۔

توجیدہ کنڈالعوفان: تم فرماؤ: ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کےخلاف پناہ نہیں دی جاسکتی،اگر تمہیں علم ہے۔اب کہیں گے: بیر ملکیت)اللّٰہ ہی کیلئے ہے۔ تم فرماؤ: تو کس جادو کے فریب میں پڑے ہو؟

﴿ قُلُ: ثَمْ فرماؤ ۔ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم، آپ ان کفار سے فرمائیں ' اگر تمہیں علم ہے تو مجھے اس بات کا جواب دو کہ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز پر حقیقی قدرت واختیار کس کا ہے؟ الله تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ دو پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ ہیں دی جا سکتی ۔ کفار آپ کے سوال کے جواب میں کہیں گے کہ یہ ملکیت الله تعالیٰ ہی کیلئے ہے۔ آپ ان سے فرمائیں کہ تو پھرتم کس جادو کے فریب میں بڑے ہو؟ یعنی کس شیطانی وھو کے میں الله تعالیٰ ہی کیلئے ہے۔ آپ ان سے فرمائیں کہ تو پھرتم کس جادو کے فریب میں بڑے ہو؟ یعنی کس شیطانی وھو کے میں

1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٨٦-٨٧، ص٧٦٣، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٨٦-٨٧، ٣٣٠/٣، ملتقطاً.

بنرصَ اطَّالِحِنَانَ ﴾

ہوکہ تو حیداور اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کوچھوڑ کرحق کو باطل سمجھ رہے ہو؟ جب تم اقر ارکرتے ہو کہ حقیقی قدرت اس کی ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا تو دوسرے کی عبادت قطعاً باطل ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### بَلُ اَتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ۞ مَااتَّخَذَاللَّهُ مِنُ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَّالَّذَهَبَ كُلُّ اللهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُسَبِّحِنَ اللهِ عَبَّا يَضِفُونَ أَنْ بَعْضٍ مُسَبِّحِنَ اللهِ عَبَّا يَضِفُونَ أَنْ

ترجمہ کنزالایمان: بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بیٹک جھوٹے ہیں۔اللّٰہ نے کوئی بچہاختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسراخدایوں ہوتا تو ہر خداا بی مخلوق لے جاتا اور ضرورایک دوسرے پراپنی تَعلّی جاہتا پاکی ہے اللّٰہ کوان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔

توجید کن کالعیرفان: بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بیٹک جھوٹے ہیں۔اللّٰہ نے کوئی بچہاختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرامعبود ہے۔اگر ایسا ہوتا تو ہر معبودا پنی مخلوق لے جاتا اور ضروران میں سے ایک دوسرے پر بڑائی و غلبہ چاہتا۔اللّٰہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔

﴿ بَلُ: بَلَمَد ﴾ یعنی مشرکین جیسا گمان کرتے ہیں ویسا قطعاً نہیں بلکہ ہم ان کے پاس تق لائے کہ اللّٰه عَزْوَ جَلَّ کی نہ اولا د ہوسکتی ہے نہ اس کا شریک، یدونوں با تیں محال ہیں اور وہ بیشک جھوٹے ہیں جو اس کیلئے شریک اور اولا دکھہراتے ہیں۔
﴿ مَا اتَّ خَذَ اللّٰهُ عِنْ وَ لَا : اللّٰه نے کوئی بچے اختیار نہ کیا۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے کفار کے جھوٹا ہونے کو مزید تاکید سے بیان فر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے کوئی بچے اختیار نہیں کیا، وہ اس سے بری ہے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نوع اور جنس سے پاک ہے

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 554

<sup>🕕 .....</sup>ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٨٨، ٦٢/٤، ملخصاً.

<sup>2 .....</sup>تفسير طبرى، المؤمنون ، تحت الآية : ٩٠ ، ٩/ ٢٣٩ - ٢٤٠ ، مدارك، المؤمنون ، تحت الآية : ٩٠ ، ص٧٦٣ ، خازن، المؤمنون ، تحت الآية : ٩٠ ، ص٣٦٠ ، خازن، المؤمنون ، تحت الآية : ٩٠ ، ٣٣٠ ، ملتقطاً .

اوراولادوہی ہوسکتی ہے جوہم جنس ہواور نہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے جواُلوہیّت میں اس کاشریک ہو۔اگر بالفرض کوئی دوسرا خدا ہے جواُلوہیّت میں اس کا شریک ہو۔اگر بالفرض کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہر معبودا پنی مخلوق لے جا تا اور اسے دوسرے کے حت بِنَصَرُّ ف نہ چھوڑ تا اور ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی وغلبہ چاہتا اور دوسرے پر اپنی برتری اور اپناغلبہ پبند کرتا کیونکہ ایک دوسرے کے مقابل حکومتیں اس چیز کا نقاضا کرتی ہیں اور الی صورت میں کا ئنات کے نظام کی تباہی یقینی تھی ۔اس سے معلوم ہوا کہ دو خدا ہونا باطل ہے، خدا ایک ہی ہے اور ہر چیز اس کے تحت بقرف ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللّٰہ تعالی ان شرکیہ باتوں سے باطل ہے، خدا ایک ہی ہوا کہ دو خدا ہونا باک ہے جو یہ کفار بیان کرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے لئے شریک اور اولا دہے۔ (1)

#### عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَتَعَلَى عَبَّا أَيْشُرِكُونَ ﴿

﴾ ترجمه كنزالايمان: جانے والا ہرنہاں وعياں كا نواسے بلندى ہےان كے شرك ہے۔

ترجیه کانوُالعِرفان: (وہ اللّٰہ) ہر پوشیدہ اور طاہر بات کا جانے والا ہے تو وہ اس (شرک) سے بلند ہے جو بیمشرک کرتے ہیں۔

﴿ عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَقِي: ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جانے والا ہے۔ ﴾ یعنی اللّٰہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانے والا ہے۔ پیشدہ ہے یا مخلوق پر ظاہر ہے توالیا علم والا خداان بتوں کا شریک کیسے ہوسکتا ہے جو چھپی ہوئی کوئی بات تک نہیں جانے اور نہ ہی ظاہری باتوں کی انہیں خبر ہے یعنی کمل بخبر ہیں، لہذا اللّٰہ تعالیٰ اس شرک سے بلند و بالا ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔

قُلُ مَّ بِ إِمَّا تُرِيَّى مَا يُوْعَدُونَ ﴿ مَ بِ فَلَا تَجْعَلْنِي فِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَلِيدِينَ ﴿ الظَّلِيدِينَ ﴿ الظَّلِيدِينَ ﴿

• المؤمنون، تحت الآية: ٩١، ص٤٢، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٩١، ٣٣٠/٣، ملتقطاً.

سيومراظ الجنان ( 555 )

توجههٔ کنزالایهان: تم عرض کروکها بے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جوانہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ تواے میرے رب مجھان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔

ترجهه که کنوالعیرفان: تم عرض کرو:اے میرے رب!اگرتو مجھےوہ دکھادے جس کاان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔تواے ک مير بررب! مجھان ظالموں ميں (شامل) نه كرنا۔

﴿ قُلُ مَّ بِّ : تم عرض كرو: الم مير حارب! ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت ميں اللَّه تعالىٰ نے اپنے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَىءَ لَنُهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ سِي ارشا دفر ما يا كه إح حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىءَ لَنه وَسَلّمَ بثم يول دعا كروكه إح مير برب! عَزَّوَ جَلَّ ،اكَرِتُو مُجِصِوه عذابِ دَكھادے جس كا ( دنياميں )ان كافروں سے وعدہ كيا جاتا ہے تواہے ميرے رب! عَزَّوَ جَلَّ ، مُجِصِّے ان طالموں میں شامل نہ کرنااوران کا ساتھی نہ بنانا۔ <sup>(1)</sup>

يا در ہے كه بيربات بقيني طور يرمعلوم ہے كه اللّه تعالى اپنے حبيب صَلّى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم كوكفار كاساتھى شہ بنائے گا ،اس کے باو جو درسول کر یم صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كااس طرح دعا فرمانا ، عاجزی اور بندگی کے اظہار کے طور پر ہے۔اسی طرح انبیاءِ معصومین عَلیْهِ مُر الصَّلاهُ وَالسَّلامِ استغفار کیا کرتے ہیں حالا نکہ انہیں اپنی مغفرت اورا کرام خداوندی کاعلم یقینی ہوتاہے، بیسب تواضع اورا ظہارِ بندگی کےطور برہے۔

#### وَ إِنَّا عَلَى أَنْ تُرِيكَ مَانَعِكُ هُمْ لَقُدِيمُ وَنَ ۞

ا ترجیه کانوالعِرفان: اور بیشک ہم اس پر قادر ہیں کہ مہیں وہ دکھادیں جس کا ہم انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔

﴿ وَإِنَّا : اور بيشِك ہم ۔ ﴾ اس آیت میں ان کفار کو جواب دیا گیا ہے جواُس عذاب کا اٹکار کرتے اوراس کی ہنسی اڑ اتی تھے جس کاان سے وعدہ کیا گیا تھا، انہیں بتایا گیا کہ اگرتم غور کروتو سمجھ لوگے کہ اللّٰہ تعالٰی اس وعدے کو بورا کرنے برقا درہے،

تو پھرا نکار کی وجہاور مذاق اڑانے کا سبب کیا ہے؟ اور کفار کے عذاب میں جوتا خیر ہور ہی ہے اس میں اللّٰہ تعالیٰ کی ایک کھمت سے ہے کہان میں سے جوامیان لانے والے ہیں وہ امیان لے آئیں اور جن کی تسلیس امیان لانے والی ہیں ان سے وہ تسلیس پیدا ہولیں۔(1)

#### اِدُفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ لَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿

﴾ توجهة كنزالايمان: سب سے اچھى بھلائى سے بُرائى كود فع كروہم خوب جانتے ہيں جو باتيں يہ بناتے ہيں۔

ترجهه کنزالعِرفان: سب سے انچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں سیرر ہے ہیں۔

﴿ إِذْ فَحُ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّبِيَّةَ : بُرانی کواس خصلت وعادت سے دفع کر وجوسب سے انجھی ہو۔ ﴾ مفسرین نے اس خوبصورت جملے کے کثیر معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چندیہ ہیں۔ (1) تو حید جو کہ سب سے اعلیٰ بھلائی ہے اس سے شرک کی برائی کو دفع فرمائیں۔ (2) طاعت و تقویٰ کو رواج دے کر معصیت اور گناہ کی برائی دفع سیجے۔ (3) اپنے مکارم اَخلاق سے خطاکاروں پراس طرح عفو ورحمت فرمائیں جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو۔ (2)

سُبُحَانَ الله! اس آیت میں الله تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَسَلَّم کی اور آپ کَو ریعے آپ کی امت کی کتنی پیاری تربیت فرمائی ہے، اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَاتَسُتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ﴿ اِدُفَّ مُبِالَّتِي هِى ٱحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلَيُّ حَمِيْمٌ (3)

ترجید کنزالعرفان: اوراچهائی اور برائی برابز نبیس ہوسکتی۔ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دوتو تہارے اور جس شخص کے درمیان دشنی ہوگی تو اس وقت وہ ایبا ہوجائے گا کہ جیسے وہ

گہرادوست ہے۔

❶ .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٩٥، ص٥٧، ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ٩٥، ٦٣/٤، ملتقطاً.

2 .....ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٩٦، ٦٣/٤، ملخصاً.

3 ....حم السجده: ٣٤.

نسين صلط الجنان

ہرارو سے ہے۔ رینہ میں ہاقت میں ایسا ایتا

جلدشيشم

حضور پُرنورصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَ سِیرتِ مبارکہ میں برائی کو بھال کی کے ساتھ ٹالنے کی بے شار مثالیں موجود ہیں، جیسے سواونٹوں کے لائچ میں آپ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُوشہید کرنے کے لئے آنے والے سراقہ بن مالک کوا مان لکھ دی۔ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُوشہید کرنے کے ارادے سے زہر میں بجھی تلوار لے کرآنے والے عیر بن وہب کے ساتھ الیاسلوک فر ما یا کہ وہ و ہیں کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگئے۔ فتح مکہ کے بعدان کی سفارش پرصفوان بن امیہ کو بھی معاف کر دیا ، منافقوں کے سردار عبد الله بن اُبی سلول کی نماز جناز ہ پڑھادی۔ مدینہ منورہ پرکئی حملے کرنے والے ابوسفیان کو معاف کر دیا۔ حضرت جز ہوکر مسلمان اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ کُوشہید کرنے والے شخص وحثی کو معاف کر دیا۔ حضرت جز ہوکہ عالٰہ عَنْهُ کُوشہید کرنے والے شخص وحثی کو معاف کر دیا۔ حضرت جز ہوکہ عالٰہ عَنْهُ کوشہید کرنے والے شخص وحثی کو معاف کر دیا۔ حضرت جز ہوکہ علی عَنْهُ کوشہید کرنے والے شخص وحثی کو معاف کر دیا۔ حضرت جز ہوکہ علی عَنْهُ کوشہید کرنے والے شخص وحثی کو معاف کر دیا۔ حضرت عمل کے حکم پر دَخِنَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ کَا کُلیجہ چبانے والی ہند بنت عتبہ کو معاف کر دیا۔ اگر تمام مسلمان اس آیت مبار کہ میں دیئے گئے حکم پر عمل پیرا ہوجا کیں تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن و سکون کا دَور دورہ ہوجائے۔

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ: بَهِ خُوبِ جَانِتَ بِينِ - ﴾ اس آیت میں حضورا قدس صَلَّى اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، تَم خُوبِ جَانِتَ بِین جو با تین یہ کفارالله تعالٰی اوراس تعالٰی نے ارشاد فر مایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، تَم خُوبِ جَانِتَ بِین جو با تین یہ کفارالله تعالٰی اوراس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی شان میں کررہے ہیں ، آپ ان کا معاملہ ہم پہچھوڑ دیں ، ہم انہیں اس کی سزا دیں گے۔ (1)

#### وَقُلُى ۗ بَاعُودُ بِكَ مِنْ هَمَا نِ الشَّلِطِيْنِ ﴿ وَاعُودُ بِكَ مَتِ الشَّلِطِيْنِ ﴿ وَاعُودُ بِكَ مَتِ ال اَنْ يَتُحْضُرُونِ ﴿

توجههٔ تنزالایمان: اورتم عرض کروکها میر برب تیری پناه شیاطین کے وسوسوں سے۔اورا میر برب تیری ا پناه که وه میرے یاس آئیں -

🕻 ترجیدہ کنؤالعِرفان:اورتم عرض کرو:اے میرے رب! میں شیطانوں کے دسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔اوراے 🎚

السسابوسعود ، المؤمنون ، تحت الآية : ٩٦ ، ٦٣/٤ ، بيضاوي ، المؤمنون، تحت الآية: ٩٦، ٤/٧٦، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٩٦، ص٤/٧، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

#### میرے رب! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں اس سے کہوہ شیطان میرے پاس آئیں۔

﴿ وَقُلْ: اورَمْ عُرضَ کُرو۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللّٰه تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ یول دعا کریں وَسَلَّمَ کومزید دودعا نیں تعلیم فرمانی میں، چنا نچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ یول دعا کریں کہ اے میرے رب! عَزَّوجَلَّ ، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناه ما نگتا ہوں جن سے وہ لوگوں کوفریب دے کر معاصی اور گنا ہوں میں مبتلا کرتے میں اور اے میرے رب! عَزَّوجَلَّ ، میں تیری پناه ما نگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں ۔ (1)

#### 

علامه احمد صاوى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے بين "حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الرَّحِيمِ عَصُوم بين كِينَ وَضُورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا المِرت عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى المت كوتعليم وينا ہے كہوہ شيطان اور اس كے وسوسوں سے بناہ ما تكتے رہا كريں۔ (2)

﴿ وَا عُودُ ذُبِكَ مَ تِ : اورا مے میر مے رب! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں۔ ﴾ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضورا قدس صَلَّى الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّمَ الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّمَ الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّمَ الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّمَ کی بارگاہ تک شیطان کی رسائی نہیں کیونکہ الله تعالٰی نے آپ صَلَّى الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّمَ کی بارگاہ تک شیطان کی رسائی نہیں کیونکہ الله تعالٰی نے آپ صَلَّى الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّمَ کی بردے سے بردا آدی بھی ایخ آپ کوشیطان صفی الله تعالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کی ایخ آپ کوشیطان سے بناہ ما نگی تو ہم کیا چیز ہیں۔

#### حَتَّى إِذَاجَاءَا حَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ مَ إِنَّا جَاءَا حَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ مَ إِنَّا مُ جِعُونِ ﴿

و ترجمه کنزالایمان: یہاں تک کہ جب ان میں کسی کوموت آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیرد بجئے۔

1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٩٨-٩٨، ص ٢٦٤-٥٦٧، ملخصاً.

2 .....صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٩٧، ١٣٧٧/٤.

حلائے 559

#### ترجها كنزُ العِدفان بيهان تك كه جب ان مين كى كوموت آتى ہے تو كہتا ہے كه اے مير برب بجھے واپس لوٹاد ب

﴿ حَتَّى: يہاں تک کہ۔ ﴾ اس آیت میں الله اتعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو خبر دی کہ جو کفار مرنے کے بعد الحصٰے کا انکار کررہے ہیں بیا پی موت کے وقت دنیا کی طرف لوٹائے جانے کا سوال کریں گے، چنا نچہار شاوفر مایا کہ کا فرا پنی موت کے وقت تک تو اپنے کفر وسرکشی ، الله اتعالیٰ اور اس کے رسول عَلَیٰهِ الصَّلاٰ اُو وَالسَّدَم کی تکذیب کرنے اور مرب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور جہنم میں اس کا جو مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کا انکار کرنے پر ڈٹار ہتا ہے اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور جہنم میں اس کا جو مقام ہے وہ اسے دکھایا جاتا ہے اور جنت کا وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے جو ایمان لانے کی صورت میں اسے ملتا، تو کہتا ہے کہ اے میرے رب! عَذَّوَ جَلَّ ، مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے۔ (1)

# لَعَلِّنَ اَعْمَلُ صَالِحًافِيْمَاتَرَكْتُ كَلَّا النَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَا بِلْهَا وَ مَنْ قَالِمُهُ الْمُعَالِقُ فَي الْمُعَلِّدُ فَي اللّهُ الل

ترجمة كنزالايمان: شايداب ميں كچھ بھلائى كما وَل اس ميں جوچھوڑ آيا ہوں ہِشت بيتوا يک بات ہے جووہ اپنے منہ سے کہتا ہے اور ان كے آگے ايك آڑہے اس دن تك جس ميں اٹھائے جائيں گے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: جس دنیا کومیں نے جھوڑ دیا ہے شایداب میں اس میں کھھ نیک عمل کرلوں۔ ہر گزنہیں! یہ توایک بات ہے جووہ کہ رہا ہے اوران کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔

﴿ لَعَلِّیْ اَعْمَلُ صَالِحًا: شایداب میں کچھ نیک عمل کرلوں۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ کا فراپنی موت کے وقت عرض کرے گا کہ اے میرے دب!عَزَّوَجَلَّ، مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹادے، شایداب میں اس دنیامیں کچھ نیک عمل کرلوں جسے میں نے چھوڑ دیا ہے اور نیک اعمال بجالا کراپنی غلطیوں اورکوتا ہیوں کا تکدارُک کروں۔ اس پراس سے فر مایا جائے گا'' ہرگز

• السنخازن، المؤمنون، تحت الآية: ٩٩، ٣٣١/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٩٩، ص ٧٦٥، جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٩٩، ص ٢٩٨.

سينومراظ الجنان ( 560 )

نہیں! یہ تواکک بات ہے جو وہ حسرت وندامت سے کہدر ہاہے، یہ ہونے والی نہیں اوراس کا کچھ فائدہ نہیں۔مزید ارشاد فرمایا کہ ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے جوانہیں دنیا کی طرف واپس ہونے سے مانع ہے اور وہ موت ہے کہ قانونِ الٰہی یہی ہے کہ جومر گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء واُولیاء کا قدرتِ الٰہی اور اِذنِ الٰہی سے مُر دوں کوزندہ کرنا اس آیت کے مُنا فی نہیں کہ آیت میں عمومی قانون بیان کیا گیا ہے جبکہ انبیاء واُولیاء کا زندہ کرنا قدرت الٰہی کا اِظہار ہے۔

یادرہے کہ جس طرح کا فراپنی موت کے وقت ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے لئے دوبارہ دنیا میں لوٹا دینے جانے کا سوال کریں جنہوں نے نیک اعمال کریں جنہوں نے نیک اعمال کرنے جانے کا سوال کریں جنہوں نے نیک اعمال کرنے میں کی یا کوتا ہی کی ہوگی ، چنانچہ الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوالا تُلْهِكُمُ اَمُوالْكُمُولاَ اَوْلاَدُكُمُ مَنُ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَن يَقْعَلُ ذٰلِكَ فَاوْلِاَ اللّٰهِ وَمَن يَقْعَلُ ذٰلِكَ فَاوْلِاِ اللّٰهِ مَن وَانْفِقُوا مِن مَّا فَاوْلِا لَكُهُمُ اللّٰهُ مِن قَبْلِ اَن يَّانِي اَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ مَن قَبْلِ اَن يَّانِي اَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ فَي فَي وَلَى اَلْهُ وَلَى اَلْهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰلِي اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰلِهُ وَاللّٰلِهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِهُ وَلِمُواللّٰ وَاللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِل

ترجیه کنز العوفان: اے ایمان والو اتبہارے مال اور تبہاری اولا تبہارے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کردے اور جوالیا کرے گاتو وہ ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرلوکہ تم میں کسی کوموت آئے تو کہنے لگے، اے میں خرچ کرلوکہ تم میں کسی کوموت آئے تو کہنے لگے، اے میرے رب! تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہوجا تا۔ اور ہر گزاللہ کے میں جان کومہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آجائے اور اللہ کسی جان کومہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آجائے اور اللہ

تمہارے کاموں سے خبر دارہے۔

تر مذی شریف میں ہے، حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ الله تعالیٰ عَنهُمَا نے فرمایا: جس کے پاس اتنامال ہوکہ وہ بَیْتُ اللّٰه شریف کا حج کرنے پینچ سکتا ہو یا اس پرزکو ق فرض ہو، اس کے باوجودوہ حج نہ کرے یاز کو ق نہ دے تووہ

....منافقون:٩-١١.

تسيوم لظالجنان

جلدشيشم

مرتے وقت دنیا میں واپسی کا سوال کرے گا۔ ایک شخص نے کہا: اے عبد اللّٰہ بن عباس! رَضِیَ اللّٰهُ یَعَالٰی عَنْهُمَا، آپ اللّٰه تَعالٰی سے ڈریں، دنیا میں واپسی کا سوال تو صرف کفار کریں گے (اور آپ مسلمانوں کے بارے میں ایسا کہ رہے ہیں) حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا نے فرمایا: میں اس کے بارے میں تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیات کی خوصت ایس کے بارے میں تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیات کی خوصت ایس کے بارے میں تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرمائی۔ (1)

لہذا ہرمسلمان کو جائے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کی ادائیگی اور اس کے اَحکام کی بجا آوری میں ہرگز ہرگز غفلت سے کام نہ لے اور دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرلے تا کہ موت کے وقت ایسے حال کا سامنا کرنے سے مخفوظ رہے۔

## فَإِذَانُفِحَ فِي الصُّومِ فَكُلَّ أَنْسَابَ بَيْنُهُمْ يَوْمَ بِإِوَّ لا يَتَسَاءَ لُوْنَ ١٠

﴿ ترجمهٔ كنزالايمان: توجب صور يھونكا جائے گا تو نہان ميں رشتے رہيں گے اور نہايک دوسرے كى بات پو جھے۔

۔ ترجیدہ کنزالعِدفان: توجب صُور میں پھونک ماری جائے گی تو نہان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہایک دوسرے کی بات پوچیس گے۔

﴿ فَإِذَا نُوْخَ فِي الصَّوْمِ: توجب صُور میں پھونک ماری جائے گی۔ پھنے تعدد اللّه بن عباس دَضِی اللّه تعالیٰ عنه مَا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہیلی مرتبہ صور میں پھونک مارنا ہے جسے پہلا اُقتے کہتے ہیں اور حضرت عبداللّه بن مسعود دَضِی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ صور میں پھونک مارنا ہے جسے دوسر انفخہ کہتے ہیں۔ (2) اس آیت کا اللّه تَعَالٰی عَنهُ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ صور میں پھونک ماری جائے گاتو لوگوں کے درمیان کوئی رشتے ندر ہیں گے جن پروہ دنیا میں فخر کیا خلاصہ بیہ کہ جب صور میں پھونک ماری جائے گاتو لوگوں کے درمیان کوئی رشتے ندر ہیں گے جن پروہ دنیا میں فخر کیا کہ تھے اور ان میں آپ س کے نسبی تعلقات منقطع ہوجا کیں گے اور رشتے داری کی مجبتیں باقی ندر ہیں گی اور بی حال ہوگا کہ آدی این ہوں کے بات پوچیس گے ہوگا کہ آدی این ہوں کے بات پوچیس گے

۳۳۲۷. الحديث: ۳۳۲۷.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١٠١، ٣٣٢/٣.

سيرص اطالحيان (562)

جبیبا کہ دنیا میں پوچھتے تھے کیونکہ ہرایک اپنے ہی حال میں مبتلا ہوگا ، پھر دوسری بارصور پھونکا جائے گا اور حساب کے `` بعدلوگ ایک دوسرے کا حال دریافت کریں گے۔<sup>(1)</sup>

#### 

یا در ہے کہاس تھم میں حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانْسِ دَاخَلَ بَهِيں ، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانْسِ قِیامت كے دن مومن سادات كوكام آئے گا۔ یہاں اس مے تعلق 1 مَا حادیث ملاحظہ ہوں ،

- (1).....حضرت عبدالله بن زبير دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَـ ارشاد فرمایا" قیامت کے دن میر نے نبی اور سسرالی رشتے کے علاوہ ہر نسبی اور سسرالی رشتہ منقطع ہوجائے گا۔ (2)
- (2) ..... حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ مَعَالى عَنهُ مَا سے روایت ہے کہ حضورا قدس صَلَى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے لوگوں کو جمع کیا اور منبر پرتشریف لے گئے اور ارشا دفر مایا''ان لوگوں کا کیا حال ہے جو بیگان کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی۔ ہرتعلق اور رشتہ قیامت میں منقطع ہوجائے گا مگر میر ارشتہ اور تعلق (منقطع نہ ہوگا) کیونکہ دنیا و آخرت میں جڑا ہوا ہے۔ (3)
- (3) .....امیرالمونین مولی علی حَرَّمَ الله تعَالیٰ وَجْهَهُ الْکَوِیْم کی بہن حضرت اُمِّ مانی دَضِی اللهُ تعَالیٰ عَنْهَا کی بالیاں کی وجہ سے ایک بارظاہر ہو گئیں (حالانکہ نہیں چھپانے کا علم ہے) اس پران سے کہا گیا: محم مصطفیٰ صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تَهُم بیں نہ جیا نمیں گے۔وہ حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی خدمتِ اقد س میں حاضر ہو کیں اور حضور اقد س صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی خدمتِ اقد س میں حاضر ہو کیں اور حضور اقد س صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے بواقعہ عض کیا، حضور انور صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا ''ان لوگوں کا کیا حال ہے جو بی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا ''ان لوگوں کا کیا حال ہے جو بی گمان کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہلی بیت کونہ پہنچگی؟ بے شک میری شفاعت ضرور ''حَا'' اور ''حَکُمُ ''(نای کین کے دوقیلوں) کو بھی شامل ہے۔ (4)
- (4).....حضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَه ارشا دفر مایا''میرے
  - 1 ....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ١٠١، ٦/٦، ١٠٧٠.
  - 2 .....معجم الاوسط، باب العين، من اسمه: على، ١٤٥/٣، الحديث: ٢١٣٢.
  - € .....مجمع الزوائد، كتاب علامات النبوّة، باب في كرامة اصله صلى الله عليه وسلم، ٩٨/٨، الحديث: ١٣٨٢٧.
    - 4.....معجم الكبير، عبد الرحمن بن ابي رافع عن امّ هانئ، ٤٣٤/٢٤، الحديث: ١٠٦٠.

سَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ

( جلدشيشم

رب نے مجھ سے وعدہ فر مایا ہے کہ میر سے اہلِ بیت میں سے جو شخص اللّٰہ تعالیٰ کی وحداثیّت اور میری رسالت پرایمان لائے گا،اسے عذاب نہ فر مائے گا۔ <sup>(1)</sup>

# فَكَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ فَا وللِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ فَا كُنُ فَا اللَّهِ اللَّهِ فَا خَمِنُ مَوَازِينُهُ فَا وَلِيكَ الَّذِينَ خَمِيمُ وَآا نَفْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ مَوَازِينُهُ فَا وَلِيكَ الَّذِينَ خَمِيمُ وَآا نَفْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ مَوَازِينُهُ فَا وَلِيكَ الَّذِينَ خَمِيمُ وَآا نَفْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ مَوَازِينَهُ فَا وَلِيكَ الَّذِينَ خَمِيمُ وَآا نَفْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿

ترجیہ کنزالا پیمان: تو جن کی تولیس بھاری ہوئیں وہی مراد کو پہنچے۔اور جن کی تولیس ملکی پڑیں وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالیس ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

ترجیہ کنزُالعِدفان: توجن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے۔اور جن کے پلڑے ملکے ہوں گے۔اور جن ملکے ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کونقصان میں ڈالا، (وہ) ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

﴿ فَكُنُ ثُقُلُتُ مَوَا زِینُهُ : توجن کے بلڑے بھاری ہوں گے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کامعنی یہ ہے کہ جس کے عقا کدورست اورا کا مال نیک ہوں گے تواس کے اعمال کا الله تعالی کے زوری ہوگا اور یہی لوگ اپنا مقصد ومطلوب کو پاکر کا میاب ہوں گے اور جن کے عقا کد غلط اورا عمال نیک نہ ہوں گے ، ان کے اعمال کا الله تعالی کے فرد کی وزن نہ ہوگا اوران سے مراد کفار ہیں ، انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا اوروہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ (2)

نوے: اعمال کے وزن سے متعلق مزیر تفصیل کے لئے سورہ اَعراف آیت نمبر 8اور 9 کی تفسیر ملاحظ فرمائیں۔

#### تَلْفَحُ وُجُوْهُمُ النَّالُ وَهُمْ فِيهَا كُلِحُوْنَ ﴿ اَلَمْ تَكُنَّ الْبِي تُتَّلَّى

❶.....مستدرك، كتاب معرفةالصحابة رضي الله تعالى عنهم،وعدني ْربّي في اهل بيتي ان لايعذّبهم، ١٣٢/٤، الحديث: ٤٧٧٢.

2 .... ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٢٠١٠٣ - ١٠٤ ٦٥ - ٦٥.

شيوم الطالجنان ( 564 )

## عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَنِّرُ بُوْنَ ۞

ترجمه کنزالایمان:ان کے منہ پر آگ لیٹ مارے گی اوروہ اس میں منہ چڑائے ہوں گے۔ کیاتم پرمیری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں توتم انہیں جھلاتے تھے۔

ترجید کنٹالعِدفان: ان کے چبروں کوآگ جلادے گی اوروہ اس میں منہ چڑائے ہوں گے۔کیاتم پرمیری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں؟ توتم انہیں جھلاتے تھے۔

﴿ وَهُمْ فِيهُ الْمِلِعُونَ: اوروه اس میں منہ چڑائے ہوں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے بدبختوں کا حال یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلاد ہے گی اور جہنم میں ان کے دونوں ہونٹ سکڑ کر دانتوں سے دور ہوجا کیں گے اور ان سے فر مایا جائے گا'' کیا دنیا میں تمہار سے میر سے قرآن کی آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں ؟ ضرور پڑھی جاتی تھیں ، لیکن تم انہیں س کر میر سے مذاب سے ڈرنے کی بجائے انہیں جمسلاتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ (1)

حضرت ابوسعيد خدرى رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ عنه وايت هـ، دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ وَهُمُ فَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

معطرت ابو ہر برہ دھیں اللہ تعالی عند سے روایت ہے، دسول الله صلی الله تعالی علیْه والله وسَلمَ نے ارسا در مایا۔ ''جہنم میں برنصیب ہی جائے گا۔عرض کی گئ: یار سولَ الله اصلَی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَمَ ، بدنصیب کون ہے؟ ارشا دفر مایا: ''جواللّٰه تعالیٰ کی فرمانبر داری کے کام نہ کرے اور اس کی نافر مانی نہ جیسوڑے۔ (3)

المؤمنون، تحت الآية: ٤٠١-٥٠، ص٧٦٦، جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٤٠١-٥، ١٠ ص٩٩٦، ملتقطاً.

2 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المؤمنين، ١٩/٥، الحديث: ٣١٨٧.

3.....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ما يرجي من رحمة الله عزّوجل يوم القيامة، ١٦/٤ ٥، الحديث: ٢٩٨ ٤ .

تَسَيْرِهِ مَاطًالِجِنَانَ ﴾

لہٰذاہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ بھی ان آیات سے عبرت وضیحت حاصل کرے، ہرحال میں اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرے اورکسی بھی حال میں اس کی نافر مانی نہ کرے۔

## قَالُوْا مَ بَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قُوْمًا ضَا لِيْنَ ﴿ مَ بَنَا اَخُرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظُلِمُونَ ﴿ قَالَ اخْسُوُ افِيهَا وَلَا ثُكِلِّمُونِ ﴿ مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَا لَا يُحَلِّمُونِ ﴿ مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنْ عُلِمُونِ ﴿ وَالْعَالَمُونَ ﴿ وَالْعَالَمُونَ ﴿ وَالْعَالَمُونَ الْعَلَا الْمُعَالِمُونِ ﴿ وَالْعَلَا الْمُعَالِمُونِ ﴾

قرجمة كنزالايمان: كهيں گےا بے رب ہمار بے ہم پر ہماری بدیختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ا بے ہمار بے ارب ہم كودوزخ سے نكال دے پھراگر ہم ویسے ہی كریں تو ہم ظالم ہیں۔رب فرمائے گا دُتكارے پڑے رہواس میں اور مجھ سے بات نہ كرو۔

توجید کنزالعِدفان: وه کہیں گے:ابے ہمارے رب! ہم پر ہماری بدیختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ابے ہمارے اس ایمیں دوزخ سے زکال دیے پھرا گر ہم ویسے ہی کریں تو بیشک ہم ظالم ہوں گے۔اللّٰہ فر مائے گا: دھتکارے ہوئے اللّ جہنم میں پڑے رہواور مجھے بات نہ کرو۔

﴿ قَالُوْا: وہ کہیں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈانٹ سن کر کفار کہیں گے: ہم اپنے اختیار سے لذتوں اور نفسانی خواہشات کی تھیل میں مصروف ہوئے اور یہ چیز ہم پرالی غالب آئی کہ ہم اس بر انجام تک بھنچ گئے اور انہی لذتوں کی وجہ ہے ہم لوگ حق سے گمراہ ہو گئے تھے اور ہم نے تیرے نبی کو جھٹلاد یا اور تیری نافر مانیاں کیس ۔ اے ہمارے رب! ہمیں دوز نے سے نکال دے، اس کے بعد اگر ہم نے دوبارہ ویسے ہی کام کئو بیشک ہم اپنی جانوں پڑ می رنے میں حد سے بڑھنے والے ہوں گے۔ اللّٰہ تعالی فرمائے گا: دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے دہو کیونکہ بیس ہوگا۔ (1) میسوال کرنے کی جگہ نہیں اور مجھ سے جہنم سے نکال کردنیا میں لوٹا دینے کی بات نہ کرو کیونکہ اب ایسا بھی بھی نہیں ہوگا۔ (1)

**1**.....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٦٠١-١٠٨، ١٠٩/٦.

سَيْرِصَرَاطُالِحِنَانَ



ان آیات میں جہنمیوں کی فریاد کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں دواَ حادیث ملاحظہ ہوں،

(1) .....حضرت ابودرداء دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، د سولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فر مایا کہ دوز تی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت ما لک عَلَیْهِ السَّدَم کو پکار کر کہیں گے اے ما لک! تیرارب (ہمیں موت دے کر) ہما را کام پورا کردے حضرت ما لک عَلَیْهِ السَّدَم ان سے کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہوگے۔ پھروہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے پکاریں گے اور کہیں گے ''اے ہمارے رب! عَزَّوَ جَلَّم پر ہماری بدیختی عالب آئی اور ہم گراہ لوگ تھے، فریاد کریں گے پکاریں گے اور کہیں گے ''اے ہمارے رب! عَزَّو جَلَّم ہم پر ہماری بدیختی عالب آئی اور ہم گراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب! ہمیں دوز نے سے نکال دے پھراگر ہم ویسے ہی کریں تو بیشک ہم ظالم ہوں گے۔ اُنہیں جواب دیا جائے گا کہ دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہواور مجھ سے بات نہ کرو۔ اب اُن کی امیدیں منقطع ہوجا کیں گی اور اس وقت ندامت اور خرائی کی ایکار میں مشغول ہوں گے۔ (1)

(2) ..... حضرت عبدالله بن عمر و دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ مَا سے مروى ہے كہ دوز خی لوگ جہنم كے داروغه حضرت مالك عَلَيْهِ السَّلام كو پكاريں گے تو وہ چاليس برس تك انہيں جواب نه دیں گے، اس كے بعد وہ کہيں گے كہتم جہنم ہى ميں پڑے رہوگے پھر وہ کہيں گے دہ مارے رب! ہميں دوز خے نكال دے پھر اگر ہم ویسے ہى كریں تو بيشك ہم ظالم ہوں گے۔ اور انہيں دنیا ہے دگئی عمر تک جواب نه دیا جائے گا۔ (2)

اوردنیا کی عمر کتنی ہے اس بارے میں کئی قول ہیں'' بعض نے کہا کہ دنیا کی عمر سات ہزار برس ہے بعض نے کہا بارہ ہزار برس اور بعض نے کہا کہ تین لا کھ ساٹھ برس ہے۔وَ اللّٰهُ تَعَالَى اَعُلَم (3) اور آخری بیان کردہ عمر بھی قطعی نہیں ہے۔

## ٳؾۜڬػٲڹؘۏڔؽؾٛڡؚٞڹ؏ؠؘٳڋؽؽڠؙۅٝڵۅٛڹ؆ۺٵٚٲڡؾٵڣۼۅ۫ۯڶؽٵۅٲؠڂؠڹٳؖ

**1**.....ترمذی، کتاب صفة جهنّم، باب ما جاء فی صفة طعام اهل النار، ۲۹۳/۶، الحدیث: ۲۵۹۵.

2 .....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب ذكر النار، ما ذكر فيما اعدّ لاهل النار وشدّته، ٩٢/٨ ، الحديث: ٦.

التذكره للقرطبي ، باب منه و ما جاء في خروج الموحدين من النار... الخ، ص١٨٥، صاوى، المؤمنون، تحت الآية:

.174/21.

اطًالِحِنَانَ ﴾

جلدشيثم

## وَانْتَخَدُرُ الرَّحِينَ ﴿ فَاتَّخَنُ تُنُوهُمُ سِخُرِيًّا حَتَى اَنْسُوكُمُ ذِكْمِى وَكُنْتُمُ مِنْهُمُ تَضْحُكُونَ ﴿ إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَاصَدُرُوۤ الْاَ فَيَرِينَهُمُ الْيَوْمَ بِمَاصَدُرُوۤ الْاَ الْهُمُ هُمُ الْفَالِزُوْنَ ﴿

توجید کنزالایدهان: بیشک میرے بندول کا ایک گروه کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پررخم کراور توسب سے بہتر رخم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنالیا یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے۔ بیشک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں میہ بدلہ دیا کہ وہی کا میاب ہیں۔

توجهة كنؤالعوفاك: بيتك مير بندول كاليك گروه كهتا تطا: البيمار برب! بهم ايمان لائة تهميل بخش و باور هم پر رحم فرما اور توسب سے بهتر رحم كرنے والا ہے۔ توتم نے انہيں مذاق بناليا يهاں تك كدان لوگوں كا مذاق اڑا نے نے تمہيں ميرى يا د بھلا دى اور تم ان سے بنسا كرتے تھے۔ بيتك آج ميں نے ان كے صبر كا انہيں بيدله ديا كه وہى كامياب بيں۔

سينوصراط الجنان

کا یہ بدلہ دیا کہ وہی ہمیشہ کے لئے جنت کی نعمتیں پاکر کامیاب ہیں۔(1)

شانِ زول: بعض مفسرین کے نزدیک بیر آیتیں ان کفارِ قریش کے بارے میں نازل ہوئیں جو حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت عمار، حضرت عمار، حضرت عمار، حضرت صهیب ، حضرت خبّا ب دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ اور ان جیسے دیگر فقراء صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ (2)

فَلَكُمْ لَبِثْتُمْ فِي الْآئُمْ ضِعَدَدَسِنِيْنَ ﴿ قَالُوْ الْبِثْنَا يُومًا اَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسُكُلِ الْعَادِيْنَ ﴿ قُلَ اِنْ لَيْنَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ قَلَا الْعَالَمِ اللَّهُ اللّ

ترجمة كنزالايبمان: فرماياتم زمين ميں كتنا كُشهرے برسوں كى گنتى ہے۔ بولے ہم ايك دن رہے يا دن كا حصه تو گننے گا والوں سے دريافت فرما فرماياتم نه گلم سر عگر تھوڑاا گرتم ہيں علم ہوتا۔

توجیدہ کنڈالعِدفان:اللّٰہ فرمائے گا:تم زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ گھیرے ہو؟ وہ کہیں گے: ہم ایک دن رہے یاایک دن کا بھی کچھ حصہ گھیرے ہیں تو گننے والوں سے دریافت فرما فرمائے گا:تم بہت تھوڑا ہی گھیرے ہو،اگرتم جانتے۔

﴿ قُلَ: فرمایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ بیہے کہ اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار سے فرمائے گا کہتم دنیا میں اور قبر میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ طبر ہے ہو؟ کفار اس سوال کے جواب میں کہیں گے: ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی بچھ حصہ طبر ہے ہیں۔ کفار بیجواب اس وجہ سے دیں گے کہ اس دن کی دہشت اور عذاب

● .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٩٠١-١١١، ٩/٦، أ. حاللين، المؤمنون، تحت الآية: ٩٠١-١١١، ص٣٩٣، ملتقطاً.

2 ....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٩٠١، ٣٣٣/٣.

تَفَسيٰرهِ مَاطُالْجِنَانَ ﴾

قَدَا فَلَحَ ١٨ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ ١٨ هُوَيْتُولَنَّ ٣٣

کی ہیں سے انہیں اپنے دنیا میں رہنے کی مدت یا دندر ہے گی اور انہیں شک ہوجائے گا ،اسی لئے کہیں گے: اے اللّٰه! ﴿ عَزَّوَجَلَّ ، تو اُن فرشتوں سے دریا فت فر ما جنہیں تو نے بندوں کی عمریں اور ان کے اعمال لکھنے پر مامور کیا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کفار کو جو اب دے گا کہ اگر تمہیں دنیا میں رہنے کی مدت معلوم ہوتی تو تم جان لیتے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا میں بہت ہی تھوڑ اعرصہ گھبرے ہو۔ (1)

#### اَفَحَسِبْتُمُ النَّبَاحَلَقُنْكُمْ عَبَثَالَوَ النَّكُمُ اِلَيْنَالِا تُرْجَعُونَ @

المعلقة المتعاللة المنات : تو كياية مجھتے ہوكہ ہم نے تمہيں بيكار بنايا اور تمہيں ہماري طرف پھرنانہيں۔

و ترجهة كنؤالعِرفان: توكياتم يتمجية موكه بم نتمهيل بيكار بنايا اورتم بهاري طرف لوٹائينيس جاؤگ؟

﴿ اَفَحَسِبْتُمْ: تو کیاتم میسمجھتے ہو۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے کفارکومزید سرزنش فرمائی کہ اے بدبختو! کیاتم میسمجھتے ہو کہ ہم نے تہمیں بیکار بنایا اورتم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤگے، ایسانہیں بلکہ ہم نے تہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا تاکہ تم پرعبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤتو تہمیں تبہارے اعمال کی جزادیں۔ (2)

## 

یادرہے کہ ہماری زندگی کا اصلی مقصد اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، جبیبا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّالِيَعْبُكُوْنِ (3)
جنائے کھیدی عادت کریں۔
بنائے کہ میری عادت کریں۔

اور یہ بھی یا در ہے کہ ہمیں بالکل آزاذہیں چھوڑا جائے گا کہ نہ ہم پراَ مروزَی وغیرہ کے اَحکام ہوں، نہ ہمیں مرنے کے بعداُ ٹھایا جائے نہ ہم سے اعمال کا حساب لیا جائے اور نہ ہمیں آخرت میں اعمال کی جزادی جائے، ایبانہیں ہے،

المؤمنون، تحت الآية: ١١١-١١، ٣٣٣/٣.

2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ١١٥، ص٧٦٧، ملخصاً.

3 .....الذاريات: ٥٦.

جلداث (570)

الله تعالى ارشاد فرما تاہے:

اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَنْ يُتُتَرَكَ سُدًى (1)

ترجيه كنز العرفان: كياآ دى ال كمند ميں ہے كماسے

آ زاد جھوڑ دیا جائے گا۔

جب ہماری پیدائش کا اصل مقصد اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ہم شریعت کے احکام سے آزاد بھی نہیں ہیں اور ہمیں قیامت کے دن اپنے ہم مل کا حساب بھی بہر صورت دینا ہے تواللّٰہ تعالیٰ کی عبادت سے عافل ہوکر دنیا کے کام دھندوں میں ہی مصروف رہنا کہاں کی دانشندی ہے۔

## فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اللَّهُ اللَّهُ وَحَرَبُ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿

🕻 توجمة كنزالايمان: توبهت بلندى والاہے الله سچا بادشاه كوئى معبود نہيں سوااس كے عزت والے عرش كاما لك۔

ترجبه کنزالعِرفان: تووه الله بهت بلندی والا ہے جوسچا بادشاہ ہے،اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔

﴿ فَتَعْلَى اللّهُ: تَوَاللّه بَهِت بلندى والا ہے۔ ﴾ یعنی الله تعالی اپنی ذات، صفات اوراً فعال میں مخلوق کی مُما ثلت سے پاک ہے، وہی سچابا دشاہ ہے اور ہر چیز اس کی ملکیت اور اس کی بادشاہی میں داخل ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں کیونکہ تمام چیزیں اس کی ملکیت ہووہ معبود نہیں ہوسکتی اور وہ اس عرش کا مالک ہے جوعزت والا ہے کیونکہ اللّه تعالیٰ کے کرم ورحمت کا فیضان کیبیں سے بٹتے ہیں۔ (2)

وَمَنْ يَّنُ عُمَعَ اللهِ إِلهَّا الْخَرِ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْ نَ مَبِّهِ لَا يُفْلِحُ الْكَفِي وَنَ

1 .....القيامه: ٣٦.

2 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ١١١٠ ١١٦ ١.

توجہ کنزالایمان: اور جواللّٰہ کے ساتھ کسی دوسرے خداکو بوجے جس کی اس کے پاس کوئی سندنہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے بیشک کا فروں کو چھٹکار انہیں۔

ترجید کن کالعیرفان: اور جواللّه کے ساتھ کسی دوسر ہے معبود کی عبادت کر ہے جس کی اس کے ماپس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے دب کے پاس ہی ہے، بیشک کا فرفلاح نہیں پائیں گے۔

﴿ وَمَنْ يَدُهُ عُمَعَ اللّٰهِ إِللَّهَ الْهَ وَاللّٰهِ عَماتَهُ مَعَ وَمِر مِ معبود کی عبادت کرے۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ جو اللّٰه تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے جس کی عبادت کرنے پراس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب عَذَو جَلَّ کے پاس ہی ہے اور وہی اسے اس عمل کی سزادے گا، بیشک کا فرحساب کی تختی اور عذاب سے چھٹ کا رانہیں پائیں گے اور انہیں کوئی سعادت نصیب نہ ہوگی۔ (1)

## وَقُلْ مَّ بِاغْفِرُ وَالْهُ حَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيثَ ﴿

و الاجهه کنزالاییهان: اورتم عرض کرواے میرے رب بخش دے اور رحم فر مااور توسب سے برتر رحم کرنے والا۔

🕻 ترجیههٔ کنزالعِرفان: اورتم عرض کرو،اے میرے رب! بخش دے اور رحم فر مااور توسب سے بہتر رحم فر مانے والا ہے۔ 🕌

﴿ وَقُلُ : اورَمْ عَرْضَ كُرو - ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے اپنے صبیب صَلَّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُواستغفار كرنے كا حكم ویا تا كه امت اس میں آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بیروى كرے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں كه اس آیت میں سیّد المرسَلین صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُواسطے سے آپ كی امت كواستغفار كرنے كا حكم دیا گیا ہے۔ (2)



حضرت شداد بن اول رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد

❶ .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ١١٢/٦، ١١٢/٦ ١٣٠١ ٪، جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ١١٧، ص٢٩٣، ملتقطاً.

2 .....قرطبي، المؤمنون، تحت الآية: ١١٨، ١١٧/٦، الجزء الثاني عشر.

نسيزهِ رَاطًا لِجِنَانَ

جلدشيشم

فرمایا: 'استغفار کاسرواریہ ہے کہ م کہو ''اللّٰهُمَّ انُتَ رَبِّی، لَا اِللّٰهَ اِللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ وَ اَنَا عَلَیْ وَ اَنَا عَلَیْ وَ اَنَا عَلَیْ عَلَیْ وَ اَنَا عَلَیْ وَ اَبُوءُ عَلَیْ وَ وَعَدِکَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْدُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوءُ لَکَ بِنِعُمَتِکَ عَلَیْ وَ اَبُوءُ بِذَنِی، فَاغْفِرُ لِی، فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُ اللّٰذُنُوبَ اِلَّا اَنْتَ'' یعنی اللی تو میرارب ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں، تونے بجھ پیداکیا، میں تیرابندہ ہوں اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے عبدو پیان پرقائم ہوں، میں اپنے کیے کے شرے تیری پناہ مانگا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا اقرار کی ہوں، میں اپنے کے کے شرے سواگناہ کوئی نہیں بخش سکتا حضور اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ جو یقینِ قلبی کے ساتھ دن میں ہے کہد لے پھر اسی دن شام سے پہلے مرجائے تو وہ جنتی ہوگا اور جو یقینِ دل کے ساتھ دات میں ہے کہہ لے پھر شی ہے کہ اسلام ہوگا۔ (1)

1 .....بخارى، كتاب الدعوات، باب افضل الاستغفار، ١٨٩/٤، الحديث: ٦٣٠٦.

سين صراط الحنان على المستنوم الط الحنان المستنوم الط الحنان المستنوم المستن







سورهٔ نورمدینه منوره میں نازل ہوئی ہے۔(1)



اس میں 9رکوع اور **64** آیتیں ہیں۔<sup>(2)</sup>



اس سورت کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ'' نور'' ذکر کیا گیاہے،اس مناسبت سے اسے'' سور ہ نور'' کہتے ہیں۔

- (1) .....حضرت مجامد رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرماتے بين، نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَصَلَّمَ نَے ارشا وفر مايا: ''تم اپنے مَر دول كوسور وَ ما كنده سكھا وَاورا فِي عورتول كوسور وَ نوركي تعليم دو۔ (3)
- (2) .....حضرت ابووائل دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرماتے ہیں: میں نے اور میرے ایک ساتھی نے جج کیا اور حضرت عبد الله بن عباس دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ مَا ہُوں کُر ہے تھے، ایک جگہ حضرت عبد الله بن عباس دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ مَا ہُوں جَمَّ کر رہے تھے، ایک جگہ حضرت عبد الله بن عباس دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ مَا ہُوں کُور بِرُ صف کے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع ہوئے تو میرے ساتھی نے کہا''اے الله اعزَّ وَجَلَّ ، تو ہر قص وعیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کررہا ہے اگر اس کلام کور کی لوگ س لیں تو وہ ایمان لے آئیں۔ (4)
  - 1 .....خازن، تفسير سورة النور، ٣٣٣/٣.
  - 2 ....خازن، تفسير سورة النور، ٣٣٣/٣.
- الحديث: ٢٤٢٨. الخ. فصل في فضائل السور والآيات، ٢٩٢٢، الحديث: ٢٤٢٨.
  - 4.....مستدرك، كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذكر مجلس ابن عباس، ٢٩٣/٤، الحديث: ٦٣٤٦.

(تَفَسيٰرهِمَاطُالْجِنَانَ)≡



اس سورت کا مرکزی مضمون میہ ہے کہ اس میں پردہ، شرم وحیاءاور عِفَّت وعِصمَت کے احکام بیان کئے گئے ہیں: ہیں، نیز اس سورت میں بیرمضامین بیان کئے گئے ہیں:

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں زنا کرنے والے مردوں اور عور توں کی شرعی سز ابیان کی گئی ، نیز مشر کہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قر اردے دیا گیا البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت منسوخ کر دی گئی اور مشر کہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی۔
- (2) ..... پاک دامن عورتوں پرزنا کی تہمت لگانے اوراسے جارگواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والے کی شرعی سزابیان کی گئی۔
- (4) ...... أمُّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه دَضِى اللهُ مَعَالى عَنْهَا بِرِمنافقين كى طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت كا واقعه بيان كيا گيا اور جومر دوعورت اس تہمت لگانے ميں شريك تھاا سے 80 كوڑے مارنے كا حكم ديا گيا اور اس معالمے ميں چند مسلمانوں بر بھى عمّاب كيا گيا۔
  - (5) .....حضرت ابوبكر صديق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ كَلَ شان بيان كَي كُلّ -
- (6) .....اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کئے گئے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے ، نگا ہوں کو جھکا کررکھا جائے ، نثر مُگا ہوں کی حفاظت کی جائے ، غیر مُحرم کے سامنے عور تیں اپنی زینت کی جگہیں ظاہر نہ کریں ، جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی اِستطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی عفت وعصمت کی حفاظت کریں۔
  - (7)..... كفاركے اعمال كى مثال بيان كى گئے۔
- (8) .....الله تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پردن اور رات کے بلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین وآسان کے بیدا کرنے، پیرا پوری کا ئنات کے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور عجیب وغریب قشم کے جانو راور کیڑے مکوڑے بیدا

کرنے سے اِستدلال کیا گیا۔

(تَنسيْرِصَ الطَّالِحِدَانَ)

فَدَا فَلُمْ ١٨ ) ( ١٧٥ ) ( الْأَبُولُ ٢٤ )

(9) .....منافقوں اور سچے مؤمنوں کے اُوصاف بیان کئے گئے کہ منافق اللّٰہ تعالی اوراس کے رسول کے حکم سے إعراض

کرتے ہیں جبکہ ایمان والے اللّٰہ تعالی اوراس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔

(10) .....نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے الله تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔

(11) .....تین اوقات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے اُحکام بیان کئے گئے۔

(12) .....معذورمسلمانوں سے جہاد کے عکم میں تخفیف کی گئی۔

(13)....قریبی رشته دارول اور دوستول کے گھرول سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیا۔

(14) ..... بارگا ورسالت کے آداب بیان کئے گئے۔



سورہ نور کی اپنے سے ماقبل سورت''مؤمنون''کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مؤمنون میں ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور سورہ نور میں ان لوگوں کے احکام بیان کئے گئے ہیں جبکہ گئے جو اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔(1) نیز سورہ مومنون میں صالحین کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں جبکہ سورہ نور میں فاسقین کے اعمال بیان کئے گئے ہیں۔

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰه کے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

و ترجمة كنزالايمان:

المحمد العرفان:

الله كنام بي شروع جونهايت مهربان ، رحمت والا بـ

1 .....تناسق الدرر، سورة النور، ص١٠٤.

تفسنوص المالحذان

جلداشيشم

#### تَنَكُكُمُ وُنَ 🛈

توجیدہ کنزالا پیمان: یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اُ تاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کئے اور ہم نے اس میں روشن آئیتیں نازل فرمائیں کتم دھیان کرو۔

قرجہا کی کٹالعیوفان: بیا یک سورت ہے جوہم نے نازل فر ما کی اورہم نے اس کے احکام فرض کئے اورہم نے اس میں روش کی آئیتیں نازل فر مائیں تا کہتم نصیحت حاصل کرو۔

﴿ سُوْمَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ فَ حَدُودا وَ رَحَالَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ فَ حَدُودا وَ رَحْنَفَ اَحَكَام بِيان فر مائ جَبَداس سورت عَلَىٰ مَن مِن تَعَالَىٰ فَ حَدُودا وَرَحْنَفَ اَحَكَام بِيان فر مائى اور ہم كَ آخر مِيں تو حيد كے دلائل ذكر فر مائے اور اس آيت ميں بيان فر مايا كہ بيا يك سورت ہے جو ہم نے نازل فر مائى اور ہم نے اس ميں ضرورى احكام اور نے اس ميں موجوداً حكام مسلمانوں پر فرض كئے اور ان پر عمل كرنا بندوں پر لازم كيا اور ہم نے اس ميں ضرورى احكام اور اپنى وحداثيت كے دلائل پر شتمل روشن آيتيں نازل فر مائيں تاكم تم نصيحت حاصل كرو۔ (1)

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجُلِهُ وَاكُلَّ وَاحِدِمِّ نَهُمَامِائَةَ جَلْهَ قَوَلَا الرَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجُلِهُ وَاكُلَّ وَاحِدِمِّ نَهُمَامِائَةً وَالْبَوْمِ اللهِ وَالْبَعْمَاطَ إِفَاةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَيْسُهَا مُنَا اللهُ وَالْبَعْمَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْبَعْمَ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ترجیدہ کنزالایہان: جوعورت بد کار ہواور جومر د توان میں ہرا یک کوسوکوڑے لگا وَاور تہہیں ان پرترس نہ آئے اللّٰہ کے دین میں اگرتم ایمان لاتے ہواللّٰہ اور پچھلے دن پراور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔

النور، تحت الآية: ١، ٣٣٤/٣، صاوى، النور، تحت الآية: ١، ١٣٨٢/٤، ملتقطاً.

بُومَاطًالْجِنَانَ ﴾ ﴿ 577 ﴾ ﴿ ج

توجیه کنځالعِوفان: جوزنا کرنے والی عورت اورزنا کرنے والامر د ہوتوان میں ہرایک کوسوسوکوڑے لگا وَاورا گرتم اللّه اور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہوتو تنہیں اللّه کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے اور جا ہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کاایک گروہ موجود ہو۔

﴿ اَلرَّانِيَةُ وَالرَّانِيُ : جوزنا كرنے والى عورت اورزنا كرنے والا مرد ہو۔ ﴾ اس آيت سے اللّه تعالى نے حدود اور احكام كايان شروع فر مايا ، سب سے پہلے زناكى حدييان فر مائى اور حُكام سے خطاب فر مايا كه جس مرديا عورت سے زنا سرزد موتواس كى حدييہ ہے كہ اسے سوكوڑے لگاؤ۔ (1)

### **-**

یادر ہے کہ حدایک قتم کی سزا ہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہے کہ اُس میں کی بیشی نہیں ہوسکتی اوراس سے مقصودلوگوں کواس کام سے بازر کھنا ہے جس کی بیسزا ہے۔ (2) اوراس آیت میں بیان کی گئی زنا کی حد آزاد، غیر مُحْصَنُ کی ہے کیونکہ آزاد، مُحْصَنُ کا حکم بیہ کہ اسے رَجم کیا جائے جبیبا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت ماعِز دَضِی الله تعالیٰ عَنْهُ کونی کریم صَلّی الله تعالیٰ عَنْهُ کونی کریم صَلّی الله تعالیٰ عَنْهُ کونی کریم صَلّی الله تعالیٰ عَنْهُ وَالِهِ وَسَلّم کے حکم سے رجم کیا گیا۔ (3)

مُحُصَنُ وہ آزاد مسلمان ہے جومُ گلّف ہواور نکاح صحیح کے ساتھ خواہ ایک ہی مرتباپی ہیوی ہے صحبت کرچکا ہو۔ ایسے خص سے زنا ثابت ہوتو اسے رجم کیا جائے گااور اگران میں سے ایک بات بھی نہ ہومثلاً آزاد نہ ہو یا مسلمان نہ ہو یاعاقل بالغ نہ ہو یا اس نے بھی اپنی ہیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہویا جس کے ساتھ صحبت کی ہواس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا ہوتو یہ سب غیر مُحُصَنُ میں داخل ہیں اور زنا کرنے کی صورت میں ان سب کا تھم یہ ہے کہ آنہیں سوکوڑے مارے جا کیں۔

يہاں آيت ميں ذكر كى گئى حد معمتعلق 3 أہم شرعى مسائل ملاحظہ ہوں۔

(1) ....زنا کا ثبوت یا تو چارمَر دول کی گواہیوں سے ہوتا ہے یازنا کرنے والے کے چارمرتبدا قرار کر لینے سے۔ پھر

- 1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٢، ص٧٦٨.
- 2 .....درمختار مع ردالمحتار، كتاب الحدود، ٥/٦.
- € .....بخارى ، كتاب المحاربين من اهل الكفر والردة ، باب هل يقول الامام للمقرّ : لعلّك لمست او غمزت ، ٤ / ٣٤٢، .

حدیث: ۲۸۲۶.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

جللاشيشم

بھی جا کم یا قاضی بار بارسوال کرے گا اور دریافت کرے گا کہ زناسے کیا مراد ہے؟ کہاں کیا؟ کس سے کیا؟ کب کیا؟ اگران سب کو بیان کر دیا تو زنا ثابت ہوگا ور نہ نہیں اور گواہوں کو صراحناً بنامعا کنہ بیان کرناہوگا ،اس کے بغیر ثبوت نہ ہوگا۔

(2) .....مرد کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اور تہبند کے سوااس کے تمام کیڑے اتار دیئے جا کیں اور مُحوّسًط درجے کے کوڑے سے اس کے ہمر، چہرے اور شرم گاہ کے علاوہ تمام بدن پر کوڑے لگائے جا کیں اور کوڑے اس طرح لگائے جا کیں اور کو رہ اس طرح لگائے جا کیں کہ الم یعنی درد گوشت تک نہ پنچے عورت کو کوڑے لگانے کے وقت نہ اسے کھڑا کیا جائے، نہ اس کے کہڑے اتارے جا کیں البتۃ اگر پوستین یا روئی دار کیڑے بہنے ہوئے ہوتو وہ اتار دیئے جا کیں۔ یہ تھم آزاد مرداور کیڑے اتارے جبکہ باندی غلام کی حداس سے نصف یعنی بچپاس کوڑے ہیں جیسا کہ سورہ نساء میں نہ کور ہو چکا۔

(2) دو کو برائے دینا میں داخل نہیں لاز داتا تعنی بھاس ہوئے ہوتو وہ اتار دیئے جا کیں۔ یہ تھم آزاد مرداور عورت کا ہے جبکہ باندی غلام کی حداس سے نصف یعنی بچپاس کوڑے ہیں جیسا کہ سورہ نساء میں نہ کور ہو چکا۔

(3) .....لواطَت زنامیں داخل نہیں لہذااس فعل سے حدواجب نہیں ہوتی لیکن تعزیر واجب ہوتی ہے اوراس تعزیر میں صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُمُ کے چند قول مروی ہیں۔(1) آگ میں جلادینا۔(2) غرق کردینا۔(3) بلندی سے گرانا اوراد پرسے پھر برسانا۔ فاعل ومفعول یعنی لواطت کا فعل کرنے اور کروانے والے دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔ (1)

نوٹ: زنا کی حدیے متعلق مزیر تفصیل جاننے کے لئے بہارِشریعت جلد 2 حصہ 9 سے ''حدود کا بیان''مطالعہ فرمائیں۔

﴿ وَلاَ تَأْخُنُكُمْ بِهِمَامَا أَفَةً : تَهمِيں ان بِركوئى ترس نه آئے۔ ﴾ اس آیت كامعنی یہ ہے کہ ایمان والوں پرلازم ہے کہ وہ الله تعالیٰ کے دین کے معاملے میں انتہائی سخت ہوں اور اس کی نافذ کر دہ صدودکوقائم کرنے میں کسی طرح کی نرمی سے کام نہ لیں کہ کہیں اس کی وجہ سے حدنا فذکر ناہی چھوڑ دیں یا اس میں تخفیف کرنا شروع کردیں۔ (2)

اس آیت میں اور اس کے علاوہ کیٹر اُ حادیث میں مسلم حکم انوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے جَرَائَمُ کی جوہز اُئیں مقرر کی ہیں وہ آئیں سے نافذکریں، چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِوَ اللهِ تَعَالیٰ عَلَيْهِوَ اللهِ تَعَالیٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاوفر مایا: "اللّٰه تعالیٰ کی حدود کو قریب

1 .....تفسيرات احمديه، النور، تحت الآية: ٢، ص ٢ ٤ ٥-٣ ٥ ٥.

2 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٢، ص ٧٦٩.

وبعیدسب میں قائم کرواور اللّه عَزُّوجَلَّ کے حکم بجالانے میں ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہرو کے۔(1)

أُمُّ المونين حضرت عائشه دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا سے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ الشَّادِ فَرِما يا: '' (اے حاکمو!)!عزت داروں کی لغزشیں معاف کردو، مگر حدود (کدان کومعاف نہیں کر سکتے۔)(2)

اُمُّ المونین حضرت عائشہ صدیقہ دَضِی الله تعَالیٰ عَنها سے روایت ہے کہ ایک مخز ومیہ عورت نے چوری کی تھی ،جس کی وجہ سے قریش کو فکر بیدا ہوگی (کہ اس کوس طرح سزاسے بچایا جائے۔) آپس میں لوگوں نے کہا ،کہ اس کے بارے میں کو وَصَحْص دسولُ اللّٰه صَلَّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے سفارش کرے گا؟ پھرلوگوں نے کہا ،حضرت اسامہ بن زید دَضِی اللّٰهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے مُعَالِثُ کَم بِی ،کوئی خص سفارش کرنے کی جرائے نہیں اللهُ تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد کرسکتا ،عُرض حضرت اسامہ دَضِی اللهُ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ و صدے بارے میں سفارش کرتا ہے! پھر حضور پُر نورصَلی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم خطبہ کے لیے کھڑے ہو کے اور فرمایا کہ و صدے بارے میں سفارش کرتا ہے! پھر حضور پُر نورصَلی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم خطبہ کے لیے کھڑے ہو کے اور اس خطبہ میں یہ فرمایا: که ''اگلوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہا گرائن میں کوئی شریف چوری کرتا تو اُسے چھوڑ دیتے اور جب کم وری کرتا تو اُس پر حدقائم کرتے ،خدا کی قسم! اگر فاطمہ بنت مِحمد صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم چوری کرتا تو اُس پود قائم کرتے ،خدا کی قسم! اگر فاطمہ بنت مِحمد صَلَّی الله تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم چوری کرتا تو اُس بی حدقائم کرتے ،خدا کی قسم! اگر فاطمہ بنت مِحمد صَلَّی الله تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم چوری کرتا تو اُس کا بھی ہاتھ کا شرور کی کرتا تو اُس کے خوری کرتا تو اُس کا بھی ہاتھ کا شرور کی کرتا تو اُس کا بھی ہاتھ کا شرور کی کرتا تو اُس کا بھی ہاتھ کا شرور کی کرتا تو اُس کا بھی ہاتھ کا شرور کی کرتا تو اُس کرتا ہوں کو کو سے مقال کے کہ کرتا ہوں کو کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کر

اس آیت اور روایات سے اِقتد ارکی مَسنَد وں پر فائز ان مسلمانوں کونصیحت حاصل کرنی چاہئے کہ جواللّٰہ تعالیٰ کی حدول کو قائم کرنے کی بجائے الٹاان میں تبدیلیاں کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں عقلِ سلیم عطافر مائے۔

﴿ وَلَيْشُهَ لَ عَذَا اَبُهُمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ: اور جا ہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ ﴾ یعنی جب زنا کرنے والوں پر حدقائم کی جارہی ہوتو اس وقت مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں موجود ہوتا کہ زنا کی سزاد کھے کر انہیں عبرت حاصل ہواوروہ اس بر فعل سے بازر ہیں۔

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ 580 صَلَحْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَالطَّالِحِينَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه، كتاب الحدود، باب اقامة الحدود، ٢١٧/٣، المحديث: ٢٥٤٠.

<sup>2 .....</sup> ابو داؤد، كتاب الحدود، باب في الحدّ يشفع فيه، ١٧٨/٤، الحديث: ٤٣٧٥.

<sup>3 .....</sup> بخارى، كتاب احاديث الانبياء، ٦ ٥-باب، ٢٦٨/٢، الحديث: ٣٤٧٥.

4

زناحرام اور کبیره گناه ہے۔ قرآنِ مجید میں اس کی بہت شدید ندمت کی گئی ہے، چنانچہ الله تعالی ارشاوفر ما تا ہے: وَلاَ تَقُرَبُوا الزِّ فَی اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً اللهِ مَا اَعَ مَا عَلَى مَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

اورارشادفر مایا:

وَالَّذِيْنُ لَايَنُ عُوْنَ مَعَ اللهِ الهَّااخَرُو لا يَقُتُكُوْنَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ الَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزُنُونَ وَمَنْ يَنْفَعَلُ ذٰلِكَ يَكُنَ اتَامًا شَيْ يَضْعَفُ لَهُ الْعَنَ ابْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَ يَخْلُدُ فِيهُ مُهَانًا (2)

قرحیل کنز العرفان: اور وہ جو الله کے ساتھ کی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کوناحی قل نہیں کرتے اور جو یہ جے الله نے حرام فر مایا ہے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گاوہ سمز ایائے گا۔ اس کے لئے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور جمیشہ اس میں ذلت سے دہے گا۔

نیز کثیر اَ حادیث میں بھی زنا کی بڑی سخت مذمت و برائی بیان کی گئی ہے، یہاں ان میں سے 6 اَ حادیث

ملاحظه ہوں،

(1) .....حضرت ابو ہر مرہ وَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے ، حضور پُر نور صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فر مایا: ''جب بندہ زنا کرتا ہے تو اُس سے ایمان نکل کرسر پرسائبان کی طرح ہوجاتا ہے اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اُس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ (3)

(2) ..... حضرت عمر و بن عاص دَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا ''جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا، وہ قحط میں گرفتار ہوگی اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا، وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ (4)

(3) .....حضرت عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه ما سعروايت مع، وسولُ الله صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فَ

- 1 .....بني اسرائيل: ٣٢.
- 2 .....فرقان:۲۹،٦٨.
- 3. ٢٦٣٤، الحديث: ٢٦٣٤.
  - 4.....مشكوة المصابيح، كتاب الحدود، الفصل الثالث، ٦/٢ ٥٦، الحديث: ٣٥٨٢.

تَفَسيٰرهِ مَاطُالِجِنَانَ ﴾

ارشادفر مایاد جس بستی میں زنااور سود ظاہر ہوجائے توانہوں نے اپنے لیے اللّٰه تعالیٰ کے عذاب کو حلال کرلیا۔ (1)

(4) ..... جضرت عثمان بن ابوالعاص دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے ، حضورانو رصَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے ارشاو فرمایات ہے وقت آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کا دوروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کو دیت آسان کی دیا ہوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کے دروازے کے دوروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرنے والا اعلان کرنے والا اعلان کرنے کے دوروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، پھرایک اعلان کرنے والا اعلان کرنے والا اعلان کرنے والا اعلان کرنے کے دوروازے کے دوروازے

کہ'' ہے کوئی دعا کرنے والا کہاس کی دعا قبول کی جائے ، ہے کوئی ما تکنے والا کہ اسے عطا کیا جائے ، ہے کوئی مصیبت زدہ کہاس کی مصیبت دور کی جائے ۔اس وقت پیسے لے کرزنا کروانے والی عورت اور ظالمانہ ٹیکس لینے والے شخص کے علاوہ ہردعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کرلی جائے گی۔(2)

(5) .....حضرت مقداوبن اسوود ضِى الله تعَالى عَنهُ فرماتے بين ، نبى اكرم صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَنهُ فرماتے بين ، نبى اكرم صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَنُو وَجَلَّ اور دَضِى اللهُ تعَالىٰ عَنهُ مُ سے ارشاوفر مایا''زنا کے بارے میں تم كيا كہتے ہو؟ انہوں نے عرض كى: زنا حرام ہے ، الله عَدَّو وَجَلَّ اور اس كے رسول صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ تعَالَىٰ اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَا كُرِيْ وَلَى كَا وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ فَعَالَ عَلَيْهُ وَاللهُ مَعَالَمُ وَلَا عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَيْ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ وَسَلَّمُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ فَيْ اللهُ عَمَالَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ عَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيْ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ

(6) .....حضرت عبد الله بن عمر و دَضِى الله تعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا'' جو شخص اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرے گاتو قیامت کے دن الله تعالی اس کی طرف نظرِ رحمت نه فرمائے گا اور نه ہی اسے پاک کرے گا اور اس سے فرمائے گا کہ جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہوجاؤ۔ (4) الله تعالی ہر مسلمان کو زنا جیسے برترین گندے اور انتہائی فدموہ فعل سے نیجنے کی توفیق عطافر مائے ، امین ۔

### ٱلزَّانِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ٱوْمُشْرِكَةً ۚ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ إِلَّا

❶ .....مستدرك، كتاب البيوع، اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلّوا بانفسهم عذاب الله، ٣٣٩/٢، الحديث: ٢٣٠٨.

2 .....عجم الاوسط، باب الالف، من اسمه ابراهيم، ١٣٣/٢، الحديث: ٢٧٦٩.

3 .....مسند امام احمد، مسند الانصار رضى الله عنهم ، بقية حديث المقداد بن الاسود رضى الله تعالى عنه ، ٢٢٦/٩ الحديث: ٢٣٩١.

4 .....مسند الفردوس، باب الزاي، ٢/٢ .٣٠ الحديث: ٣٣٧١.

سيرص اط الجنان

### زَانِ اَوْمُشُرِكُ \* وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ · وَ الْمُؤْمِنِينَ ·

توجههٔ تنزالایمان: بدکارمر دنکاح نه کرے مگر بدکارعورت یا شرک والی سے اور بدکارعورت سے نکاح نه کرے مگر بدکار مردیا مشرک اور بیکام ایمان والوں پرحرام ہے۔

ترجد کنزالعِدفان: زناکرنے والامر دبد کارعورت یامشرکہ سے ہی نکاح کرے گا اور بدکارعورت سے زانی یامشرک ہے۔ ہی نکاح کرے گا اور بدایمان والوں پرحرام ہے۔

﴿ اَلوَّانِ لَا يَعْكِمُ إِلَّا ذَانِيةً اَوْمُشُوكَةً : زنا كرنے والا مرد بدكار عورت بامشركہ ہے ہى نكاح كرے گا۔ ﴾ ارشاد فرمايا كه زناكرنے والا مرد بدكار عورت بامشركہ ہے ہى نكاح كرنا پيندكرے گا اور بدكار عورت سے زانى يامشرك ہى نكاح كرنا پيندكرے گا اور بدكار عورت سے زانى يامشرك ہى نكاح كرنا پيندكرے گا كيونكہ خبيث كا ميلان خبيث ہى كى طرف ہوتا ہے ، نيكول كوخبيثوں كى طرف رغبت نہيں ہوتى ۔ اس است كا ايك معنى بيك كيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا اسے كہ فاسق وفاجر خص نيك اور پارساعورت سے نكاح كرنے كى رغبت نہيں ركھتا بلكہ وہ اپنے جيسى فاسقہ فاجرہ عورت سے نكاح كرنا پيندكر تا ہے اسى طرح فاسقہ فاجرہ عورت نيك اور پارسا مرد سے نكاح كرنا پيندكر تى ہے ۔ شانِ مزول : اس كا حرف كى رغبت نہيں ركھتى بلكہ وہ اپنے جيسے فاسق وفاجر مرد سے ہى نكاح كرنا پيندكر تى ہے ۔ شانِ مزول : اس كا شان نزول بيہ كہ مہاجرين ميں ہے بعض بالكل نا دار تھے ، نداُن كے پاس كچھ مال تھا ندان كا كوئى عزيز قريب تقااور بدكار مشركہ عورتيں دولت منداور مالدار تھيں ، بيد بكھ كركسى مہاجركو خيال آيا كہ اگراُن سے نكاح كرليا جائے قريب تقااور بدكار مشركہ عورتيں دولت منداور مالدار تھيں ، بيد بكھ كركسى مہاجركو خيال آيا كہ اگراُن سے نكاح كرليا جائے توان كى دولت كام ميں آئے گى ۔ سركار دوعاكم صلى الله تكانى عَلَيْهِ وَسَلَمْ ہوا نہوں نے اس كى اجازت جائى توان كى دولت كام ميں آئے گى ۔ سركار دوعاكم صلى الله تكانى عَلَيْهِ وَسَلَمْ ہوا نہوں نے اس كى اجازت جائى توان كى دولت كام ميں آئے گى ۔ سركار دوعاكم صلى الله تكانى عَلَيْهِ وَسَلَمْ ہو الله تكانى دولت كام يہ بين الله تكانى دولت كام يہ بين الله بين الله بين الله تكانى دولت كام يہ بين الله تكانى دولت كام يہ بين الله بين الله تكانى عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَانِ الله بين الله بين الله بين الله عرف ديا گيا۔ (1)

﴿ وَحُرِّمَ: اور حرام ہے۔ ﴾ يعنى بدكاروں سے نكاح كرنا ايمان والوں برحرام ہے۔ يادر ہے كه ابتدائے اسلام ميں زانيه عورت سے نكاح كرنا حرام تھابعد ميں اس آيت " وَ اَنْكِحُوا الْاَ يَالْمَى مِنْكُمْ" ( توجيعة كنزالعِدفان: اورتم ميں سے جو

1 ....خازن، النور، تحت الآية: ٢، ٣٢٥/٣.

تنسيرص اظالجنان

بغیرنکاح کے ہوں ان کے نکاح کردو۔)(1)سے بیٹکم مُنسوخ ہوگیا۔(2)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ برعقیدہ اور بری عادات وکر داروا کے لوگوں کا ساتھی بننے اور انہیں اپناساتھی بنانے سے بچنا چاہئے اور درست عقائدر کھنے والے نیک و پارسالوگوں کا ساتھی بننا اور انہیں اپناساتھی بنانا چاہئے کیونکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے اثر لیتی ہے اور ایک دوسرے سے تعلقات اپنا اثر دکھاتے ہیں اور بری عادات بہت جلد بندے میں مرکز ایک کے جاور ایک دوسرے سے تعلقات اپنا اثر دکھاتے ہیں اور بری عادات بہت جلد بندے میں مرکز ایک کے دوسرے میں مرکز ایک کے بیاں مرکز ایک کے دوسرے سے تعلقات ایک میں مرکز ایک کے دوسرے کے دوسرے میں مرکز ایک کے دوسرے کے دوسر

حضرت عبدالله بن مسعود رَضِيَ اللهُ يَعَالَى عَدُهُ مِي رَائِي جَوَا فَي وه يَقَى كَهَانَ مِين سِائِكَ آ دَى جب دوسر اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِي جَوَا فَي وه يَقَى كَهَانَ مِين سِائِكَ آ دَى جب دوسر اللهُ تعالَى مين كِيل خرائي جوا في وه يقى كه ان مين سائيل آ دى جب دوسر الله تعالى سے دُرواور جو براكام تم كرتے ہوا سے چھوڑ دو كيونكه به تير الله تعالى سے ماتا تواسم مع خرا كيونكه وه كھانے پينے اور بيٹے مين اس كاشر يك ہوجا تا تھا۔ جب انہوں نے ايبا كيا توالله تعالى نے ان كيا چھو دلول كوبر اولول سے ملاديا (اور نيك لوگ برول كي سحت مين بيٹے كي توست انہى جينے ہوگئے۔) (3) اور جينے قريبي ساتھى شو ہراور بيوى ہوتے ہيں اسے كوئى اور نہيں ہوتے اور ان ميں سے كوئى ايك برعقيده يابہ كردار ہوتو اس كے اثر ات اسے خطر ناك ہوتے ہيں كہ بندہ اسے دين وايمان سے ہى ہاتھ دھو بيٹے تا ہے ، جبيبا كہ اعلى حضرت امام احمد رضا خال ذكہ تعالى عَلَيْ فِر ماتے ہيں كہ بندہ اليول كي صحبت آگ ہے ، ذكى علم ، عاقل ، بالغ مَر دول كه مذہب اس ميں بگڑ گئے ہيں ، عمر ان بن حطان رقا شى كا قصه شہور ہے ، بيتا بعين كے زمانہ ميں ايك بڑامحدث تھا، خار بى مؤہب كى عورت كي حورت ميں معَاذَ اللهُ خود خار جى ہوگيا اور بيد عولى كيا تھا كہ اسے منى كرنا جا ہتا ہے۔ (4)

لہذا جسے اپنے دین وایمان کی ذراسی بھی فکر ہے اسے جائے کہ وہ بدمذہب مردیا عورت سے ہر گز ہر گزشادی نہ کرے، یونہی برے کردار والے مردیا عورت سے شادی کرنے سے بھی بچے بلکہ درست عقائد، اچھے کردار اور نیک و

سيرصرًا طالجنان)

<sup>🕦 .....</sup>النور: ٣٢.

<sup>2 .....</sup>مدارك، النور، تحت الآية: ٣، ص٩٦٩.

<sup>3 .....</sup>ابو داؤد، اوّل كتاب الملاحم، باب الامر والنهى، ١٦٢/٤ ، الحديث: ٤٣٣٦.

<sup>4.....</sup>فآوی رضویه،۲۹۲/۲۳\_

پارسام دیاعورت سے شادی کی جائے تا کہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی بربادنہ ہو۔

#### وَالَّذِيْنَ يَرُمُوْنَ الْمُحْصَلْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَنْ بَعَةِ شُهَا اَءَ فَاجُلِدُوهُمُ ثَلْنِيْنَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ابَدًا وَاُولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا \* فَانَّ الله عَفُونٌ ﴿ حِدْمُ ٥ فَانَّ الله عَفُونٌ ﴿ حِدْمُ ٥

توجمة كنزالايبمان: اورجو پارساعورتوں كوعيب لگائيں پھر چپارگواہ معائنے كے نہ لائيں تو انہيں اسٹى كوڑے لگا ؤاوران كى كوئى گواہى كبھى نہ مانواورو ہى فاسق ہيں \_مگر جواس كے بعد تو بەكرليں اورسنور جائيں تو بيئك اللّه بخشے والامہر بان ہے \_

توجہہ کئنڈالعِرفان: اور جو پاکدامنعورتوں پرتہمت لگا ئیں پھر چارگواہ نہ لا ئیں توانہیں اُسٹی کوڑے لگا وَاوران کی گواہی سمجھی نہ مانواور وہی فاسق ہیں ۔مگر جواس کے بعد تو بہ کرلیں اورا پنی اصلاح کرلیں تو بیٹک اللّٰہ بخشے والامہر بان ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ يَدُمُونَ الْمُحْصَلْتِ: اورجو پاكدامن عورتوں پرتہمت لگائیں۔ ﴾ اس آیت مبارکہ میں پاکدامن اجبنی عورتوں پرزنا کی تہمت لگائیں۔ ﴾ اس آیت مبارکہ میں پاکدامن اجبنی عورتوں پرزنا کی تہمت لگائیں پرزنا کی تہمت لگائیں ہے۔ آیت کا خلاصہ بیہے کہ جولوگ پاکدامن عورتوں پرزنا کی تہمت لگائیں بھرچار گواہ ایسے نہ لائیں جنہوں نے ان کے زنا کا معائنہ کیا ہوتو ان میں سے ہرایک کواسی کوڑے لگاؤاور کسی چیز میں ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرواور کبیرہ گناہ کے مُرتکِب ہونے کی وجہ سے وہی فاسق ہیں۔ (1)

يهال آيت ميں بيان كى گئى سزائے متعلق چندشرى مسائل ملاحظہ ہوں،

(1)..... جو شخص کسی پارسامرد یاعورت کوزنا کی تہت لگائے اوراس پر چارمعا ئنہ کے گواہ پیش نہ کر سکے تواس پر 80 کوڑوں

سيوم لظ الجنان

کی حدوا جب ہوجاتی ہے۔آیت م<mark>یں مُے حَصَنات</mark> کا لفظ ( یعنی صرف عورتوں پرتہمت لگانے کا بیان )مخصوص واقعہ کے سبب سے وار د ہوایا اس لئے کہ **عورتوں کوتہمت لگانا بکثرت واقع ہوتا ہے۔** 

- (2) .....ا یسے لوگ جوزنا کی تہمت میں سزایا بہوں اور ان پر حدجاری ہوچکی ہووہ مَرُ دُو دُالشَّ هَادَة ہوجاتے ہیں، یعنی ان کی گواہی بھی مقبول نہیں ہوتی۔ پارسا سے مرادوہ ہیں جومسلمان، مُکلَّف، آزاداور زناسے پاک ہوں۔
  - (3)....زنا کی گواہی کانصاب حیار گواہ ہیں۔
- (4) .....حدِقَدُ ف يعنی زنا کی تهمت لگانے کی سزامطالبہ پرمشروط ہے، جس پرتهمت لگائی گئی ہے اگروہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی برحد قائم کرنالازمنہیں۔
- (5)....جس پرتہمت لگائی گئی ہے اگروہ زندہ ہوتو مطالبہ کاحق اسی کو ہے اورا گرمر گیا ہوتو اس کے بیٹے پوتے کو بھی ہے۔
- (6) .....غلام اینے مولی کے خلاف اور بیٹاباپ کے خلاف قذف لینی اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کا دعوی نہیں کرسکتا۔
- (7) ..... قذف کے الفاظ میہ ہیں کہ وہ صراحة کسی کواے زانی کیے یا ہیہ کے کہ تواپنے باپ سے نہیں ہے یااس کے باپ کانام لے کر کیے کہ تو فلاں کا بیٹانہیں ہے یااس کوزانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے جبکہ اس کی ماں پارسا ہوتو ایسا شخص قا ذِف یعنی زنا کی تہت لگانے والا ہوجائے گا اور اس برتہت کی حدلا زم آئے گی۔
- (8) .....اگرغیر مُنحصَنُ وزنا کی تہمت لگائی مثلاً کسی غلام کو یا کا فرکو یا ایسے تخص کوجس کا بھی زنا کرنا ثابت ہوتو اس پر حدِ قذف قائم نہ ہوگی بلکہ اس پرتغزیر واجب ہوگی اور یہ تغزیر 3 سے 39 کوڑے تک جتنے شرعی حاکم تجویز کرے استے کوڑے لگانا ہے، اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوااور کسی گناہ کی تہمت لگائی اور پارسامسلمان کواے فاسق، اے کوڑے لگانا ہے، اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوااور کسی گناہ کی تہمت لگائی اور پارسامسلمان کواے فاسق، اے کافر، اے خبیث، اے جور، اے بدکار، اے نُخنَّ ف ، اے بددیانت، اے لوطی، اے زندیق، اے وَبی واجب ہوگی۔ اے سودخوار، اے بدکار ورت کے بیچ، اے حرام زادے، اس قسم کے الفاظ کہتو بھی اس پرتغزیر واجب ہوگی۔

نوٹ: حدِقذف ہے متعلق مسائل کی تفصیلی معلومات کے لئے بہار شریعت جلد 2 حصہ 9 ہے ' قذف کا بیان' مطالعہ فرمائیں۔

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ : مُرجواس ك بعدتوب كريس - يعن تهمت لكانے والا اكرسزا بانے ك بعدتوب

توجیدہ کنزالایمان:اوروہ جواپنی عورتوں کوعیب لگائیں اوران کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں تو ایسے کسی کی گواہی سیہے کہ چار بارگواہی دے اللّٰہ کے نام سے کہ وہ سچاہے۔اور پانچویں بیر کہ اللّٰہ کی لعنت ہواس پرا گرجھوٹا ہو۔اورعورت سے یوں سزاٹل جائے گی کہ وہ اللّٰہ کانام لے کر چار بارگواہی دے کہ مردجھوٹا ہے۔اور پانچویں یوں کہ عورت پرغضب اللّٰہ کااگر مرد سچا ہو۔اوراگر اللّٰہ کافضل اوراس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور بیر کہ اللّٰہ تو بہ قبول فرما تا حکمت والا ہے تو تمہار ایر دہ کھول دیتا۔

ترجہ کی کنزالعِدفان: اوروہ جواپنی ہیو یوں پر تہمت لگا کیں اوران کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایسے کسی کی گواہی رہے کہ اللّٰہ کے نام کے ساتھ جپار بارگواہی دے کہ بیشک وہ سچاہے۔ اور پانچویں گواہی رہ ہوکہ اُس پر اللّٰہ کی لعنت ہوا گروہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور عورت سے سز اکو یہ بات دورکرے کی کہوہ اللّٰہ کے نام کے ساتھ

يزهرَاطُالِحِنَانَ

حلدشية

587

-0-

چار بارگواہی دے کہ بیشک مر دجھوٹوں میں سے ہے۔اور پانچویں باریوں کہ عورت پر اللّٰه کاغضب ہوا گرمر دبیحوں میں سے ہو۔ اورا گر اللّٰه کافضل اوراس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللّٰہ بہت تو بہ قبول فر مانے ،حکمت والا ہے ( تو وہ تہارے راز کھول دیتا)۔

ان آیات میں بیوی پرزنا کی تہمت لگانے کا جوتھم بیان ہوا اسے شریعت کی اصطلاح میں 'فیعن ہیں۔
اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب مردا پنی بیوی پرزنا کی تہمت لگائے تو اگر مرد دعورت دونوں گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اورعورت اس پرمطالبہ کر بے تو مرد پر لعان واجب ہوجا تا ہے اگر دہ لِعان سے انکار کرد بے تو اسے اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک دہ لعان کر بے یا اپنے جھوٹ کا افر ارکر لے ۔ اگر جھوٹ کا افر ارکر بے تو اس کو صوف تذف لگائی جھوٹ کی ایس کی جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ اسے چار مرتبہ الله عَدَّوَ جَدَّ کی جھے پر لعنت ہو ساتھ کہنا ہوگا کہ دہ اس عورت پرزنا کا الزام لگانے میں سیجا ہے اور پانچویں مرتبہ کہنا ہوگا کہ الله عَدَّوَ جَدَّ کی جھے پر لعنت ہو اگر میں بیالزام لگانے میں جھوٹا ہوں ۔ اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے صوف نف ساقط ہوجائے گی اور عورت پر لعان واجب

. ٤٧٤٧

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ)

جلداشيشم

۳۳۰/۸، ٦: قسير كبير، النور، تحت الآية: ٦، ٨٠، ٣٣.

<sup>2 .....</sup>بخاري ، كتاب التفسير ، سورة النور ، باب و يدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات ... الخ ، ٣ / ٢٨ ، الحديث:

ہوگا۔ وہ انکارکرے گی تو قید کی جائے گی یہاں تک کہ لعان منظور کرے یا شوہر کے الزام لگانے کی تصدیق کرے۔ اگر تصدیق کی تو عورت پرزنا کی حدلگائی جائے گی اور اگر لعان کرنا چاہے تو اسے بھی چار مرتبہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی تتم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ مرداس پرزنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اگر مرداس الزام لگانے میں سچا ہوتو بھی پرخداعز وَ جَلَ کا غضب ہو۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے زنا کی حدسا قط ہوجائے گی اور لعان کے بعد قاضی کے جدائی کروا دستے سے میاں بیوی میں جدائی واقع ہوگی ، بغیر قاضی کے نہیں اور بہ جدائی طلاق بائنہ ہوگی ۔ اور اگر مردگواہی دینے کی المیت رکھنے والوں میں سے نہ ہو مثلاً غلام ہو یا کافر ہو یا اس پر قذف کی حدلگ چکی ہوتو لعان نہ ہوگا اور تہمت لگانے سے مرد پر حدِقذ ف لگائی جائے گی اور اگر مردگواہی کی اہلیت رکھنے والوں میں سے ہوا ورعورت میں بیا ہلیت نہ ہو اس طرح کہ وہ باندی ہو یا کافر ہ ہو یا اس پر قذف کی حدلگ چکی ہو یا مجنونہ ہو یا زائیہ ہو، اس صورت میں نہ مرد پر حدِق کی اور نہ لعان ۔

نوٹ: لعان سے متعلق مزید مسائل کی معلومات کے لئے بہار شریعت جلد 2 حصہ 8 سے ' لِعان کا بیان' مطالعہ فرمائیں۔

﴿ وَكُوْلِا فَضُلُ اللّهِ عَكَيْكُمْ وَمَ حَمَتُهُ : اورا گراللّه كافضل اوراس كى رحمت تم پر نه ہوتى ۔ ﴾ يعنى ات ہمت لگانے والے مردواور تہمت لگائی گئ عورتو! اگرتم پر اللّه تعالیٰ عافضل اوراس كى رحمت نه ہوتى اور اللّه تعالیٰ بہت توبہ قبول فر مانے والا اور اللّه تعالیٰ عورتو! اگرتم پر اللّه تعالیٰ عافضل اوراس كى رحمت نه ہوتى اور الله تعالیٰ بہت توبہ قبوتات وہ تمہارے راز كھول ديتا اور اس كے بعدتمہار احال بيان سے باہر ہوتا۔ (1)

إِنَّالَّذِينَ جَاءُ وْبِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرَّالَّكُمْ لَا بَلْ الْمُولِيَّةُ مِن الْإِنْمُ وَالَّذِي الْمُوكَةِ مِن الْمُولِيَّةِ مِن الْمُولِيَّةِ مِن الْمُولِيَّةِ مِن الْمُولِيِّةِ مِن الْمُولِيِّةِ مِن الْمُولِيِّةِ مِن الْمُولِيِّةِ مِنْ الْمُولِيِّةِ مِنْ الْمُولِيِّةِ مِنْ الْمُؤْمِنُهُ مُلَكُ عَنَ الْبُعَظِيمُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُهُ مُلَكُ عَنَ الْبُعَظِيمُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُهُ مُلِكُ عَنَ الْبُعَظِيمُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ل

۱۲۱/٦،۱۰. وح البيان، النور، تحت الآية: ١٢١/٦،١.

يوم لطالجنان 🗨 🗨

توجمہ کنزالایمان: بیشک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں تہہیں میں کی ایک جماعت ہے اسے اپنے لیے بُرانہ مجھو بلکہ وہ تہہارے لیے بہتر ہے ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جواس نے کمایا اوران میں وہ جس نے سب سے بڑا حصالیا ﴿ اس کے لیے بڑاعذاب ہے۔

توجہ نے کنخالعوفان: بیشک جولوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہتم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔تم اس بہتان کواپنے لیے پر انتہ جھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ان میں سے ہرشخص کیلئے وہ گناہ ہے جواس نے کمایا اوران میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کاسب سے بڑا حصہ اٹھایااس کے لیے بڑاعذاب ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ وَبِالْإِفَكِ: بِيك جوبرا ببتان لائے بیں۔ پیآیت اوراس کے بعدوالی چندآیتی اُمُّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا کی شان میں نازل ہوئیں جن میں آپ دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا کی عفت وعصمت کی گواہی خودربُّ العالَمین نے دی اور آپ دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا برتہمت لگانے والے منافقین کوسر اکامژوه سنایا۔

آيه ... ملن زكورو بريمة الذي سوم ادائم المونيلين حصر ... واكثر صريبة أروز أراز و من الأروز المن الم

آیت میں مذکور بڑے بہتان سے مرادائم المونین حفرت عائش صدیقہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْهَا پر جہت لگانا ہے۔
اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 5 ہجری میں غزوہ بی مُصْطَلَق سے واپسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤ
پر شہرا، تو اُمُّ المومنین حفرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْهَا اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ وہاں
آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْهَا کا ہار تُوٹ گیاتو آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ اُدھ قالوں نے
آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا کَا ہم لُوٹ گیاتو آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ اُدھ قالی والوں نے
آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا کا مُحمل شریف اونٹ پر گس دیا اور آئیس بی خیال دہا کہ اُمُّ المومنین دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا اس میں ہیں ،
اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا والیس تشریف لا مُنیس قافلہ وہاں
سے جاچکا تھا۔ آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا اس خیال سے وہیں قافلے کی جگہ پر بیڑھ کئیں کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور والیس آئے گا۔ عام طور پر معمول بی تھا کہ قافلے کے پیچھے گری پڑی چیزا مُھانے نے کے لئے ایک صاحب رہا کرتے تھے، اس موقع پر حضرت صفوان دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا لَا عَنْ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا نَ کُ لِحَ ایک صاحب رہا کرتے تھے، اس موقع کو بیٹھے ہوئے و یکھا تو بلند آؤواز سے '' اِنْ الِلْلُهِ وَ اِنْ آلِ الْکُھُون '' یکارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ دُضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا نِ عَالَیْ عَنْهَا نَا مُعْمَالًا مُعَالَیْ عَنْهَا نَا مُعْمَالًا مُعَالًا مِعْمَالًا مُعَالًا عَنْهَا نَا عَالَیْ عَنْهَا نَا مُعْمَالًا مُعَالًا مُعَالًا عَنْهَا نَا عَالًا عَنْهَا لَا عَنْهُ اللهُ تَعَالَیْ عَنْهَا نَا مُعْمَالًا مُعَالًا مُعْمَالًا مُعَالًا عَنْهَا اللّٰ عَنْهَا فَالْمُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعَالًا عَنْهَا اللّٰ عَنْهَا نَا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعَالًا عَنْهُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعَالَلُهُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالُمُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمِلًا مِعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ

سينوم الطالجنان

کپڑے سے پردہ کرلیا۔انہوں نے اپنی اُونٹی بٹھائی اور آپ دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهَا اس پرسوار ہوکر اشکر میں پہنچ گئیں۔اس اوقت سیاہ باطن منافقین نے غلط با تیں پھیلا ئیں اور آپ دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهَا کی شان میں بدگوئی شروع کر دی بعض مسلمان بھی اُن کے فریب میں آگے اور اُن کی زبان ہے بھی کوئی بچاکلمہ سرز دہوا۔اسی دوران اُمُّ المونین حضرت عاکثہ صدیقہ دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهَا بِیَا رہوگئی تھیں اور ایک ماہ تک بیار ہیں، بیاری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ اُن کے بارے میں منافقین کیا کہ رہے ہیں۔ایک روز حضرت اُمُ مِشْطَى دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهَا کی اُمرض اور بڑھ گیا اور اس صدے میں اس طرح روئیں کہ آپ دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهَا کے آن سونہ تھے تھے اور اللهٔ تَعَالٰی عَنْهَا کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدے میں اس طرح روئیں کہ آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا کے آن اور جو ہی بازل ہوئی اور حضرت الله تعالٰی عَنْها کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدے میں اس طرح روئیں کہ آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا کَا مُنْ الله تعالٰی عَنْهَا کی میں بی آپ کی میں بی آپ کے مردارصَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَنْهَا کا شرف ومرتبہ الله تعالٰی نے اتنا المؤمنین دَضِیَ الله تَعَالٰی عَنْهَا کی میں ہی آپ کی میں بی آپ کی طہارت وفضیات بیان فر مائی ۔اس دوران میں سیّر المرسین صلّی اللهٔ تعالٰی عَنْهَا کی عَنْ ہوئی میں آپ کی طہارت وفضیات بیان فر مائی ۔اس دوران میں سیّر المرسین صلّی الله تعالٰی عَنْهِ وَالِه وَسَلَمْ مَنْ ہُونَ عَنْ اِنْ عَنْهَا کُونْ ماللهٔ عَنَالْی عَنْهَا کُونْ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهَا کُونْ اور کی میں جانتا۔ (۱)

حضرت عمر فاروق دَضِى الله تعالى عَنهُ نے فرمایا'' منافقین بینی طور پرجھوٹے ہیں، اُمُّ المؤمنین دَضِى الله تعالى عَنهَ الله تعالى عَنهُ نے فرمایا'' منافقین بینی طور پر پاک ہیں۔ الله تعالی نے تاجدار رسالت صلى الله تعالى عَنهُ وَ الله وَسَلَمَ کَجْسَم پاک وَکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پربیٹھتی ہے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ آپ صلّی الله تعالی عَنهُ وَ الله وَسَلَمَ کو برعورت کی صحبت سے محفوظ ندر کھے۔ حضرتِ عثمان عَنی دَضِی الله تعالی عَنهُ نے بھی اس طرح آپ دَضِی الله تعالی عَنهُ ای طہارت بیان کی اور فرما یا کہ حضرتِ عثمان عَنی دَضِی الله تعالی عَنهُ وَ الله تعالی عَنهُ وَ الله وَسَلَمُ کا سامید میں پرنہ پڑنے ویا تا کہ اس سامیہ پرکسی کا قدم نہ پڑے تو جو پروردگار عزوجی الله تعالی عَنهُ وَ الله وَسَلَمُ کے سامیہ وَحَمُو ظور کھتا ہے کس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ آپ صَلَی اللهُ تعالیٰ عَنهُ وَ الله وَسَلَمُ کے سامیہ وَحَمُو ظور کھتا ہے کس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ آپ صَلَی اللهُ تعالیٰ عَنهُ وَاللهِ وَسَلَمُ کے سامیہ وَحَمُو ظور کھتا ہے کس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ آپ صَلَی اللهُ تعالیٰ عَلیْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ کے سامیہ وَحَمُو ظور کھتا ہے کس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ آپ صَلَی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ کے سامیہ وَحَمُو ظور کھتا ہے کس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ آپ صَلَی اللهُ تعالیٰ عَلیْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ کے سامیہ وَصَلَمْ کے اہل کو محفوظ نے وہ وہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی سے محمول میں میں کہ وہ وہ کہ کے اہل کو محفوظ نے وہ وہ کہ وہ وہ کے دورہ کو سکتا ہے کہ وہ وہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی معرفی اس کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی حالم کو محفوظ نے دورہ کے دورہ کے دورہ کی کی دورہ کی معرفی کے دورہ کی معرفی کے دورہ کے دورہ کی معرفی کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی معرفی کے دورہ کے دورہ کی میں کی حکورہ کی میں کے دورہ کے دو

حضرت على مرتضى حَرَّمَ الله تعَالى وَجْهَهُ الكَرِيْمِ فِي مَا ياكه ابك جول كاخون لكن سه برورد كارعاكم عَزَّوجَلَّ فَ وَجَلَّ فَ وَسَلَّمَ كُو عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو عَلَيْنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو عَلَيْنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو عَلَيْنَ اللهُ عَالَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُو عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُو عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولُونِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَوْرِي اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

1 .....بخارى، كتاب المغازى، باب حديث الافك، ٦١/٣، الحديث: ٤١٤١.

سيرصراط الجنان) المسيرصراط الجنان

شریف کی اتنی تی آلودگی کوگواران فرمائے تو کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے اہل کی آلودگی گوارا کرے۔ (1)

اس طرح بہت سے صحابا وربہت می صحابیات دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ نَے قَصَمیں کھا کیں۔ آیت نازل ہونے سے پہلے ہی اُمُّ المونین حضرت عاکثی صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا کی طرف سے دل مطمئن تھے، آیت کے نزول نے ان کی عزت ویشرافت اور زیادہ کردی تو بدگویوں کی بدگوئی اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ اور اس کے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ اور صحابہُ کِبار دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ کے نزدیک باطل ہے اور بدگوئی کرنے والوں کے لئے سخت ترین مصیبت ہے۔

﴿ لاَتَحْسَبُوْ لُاَشَمَّا الَّكُمْ : ثَمَ السِ بَبِتان کواپنے لیے برانسمجھو۔ ﴾ یعنی اے بہتان سے بیخے والو! تم اس بہتان کواپنے لیے برانہ مجھو، بلکہ بہتان سے بیخا تہا ہم اللہ منین حضرت سمجھو، بلکہ بہتان سے بیخاتمہارے لیے بہتر ہے کہ اللّٰه تبار کو وَ تَعَالَیٰ تَمْہِیں اس پر جزادے گا اوراُمُ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ الله تعالیٰ عَنْهَا کی شان اوران کی براءت ظاہر فرمائے گا، چنانچہ اس براءت میں اللّٰه تعالیٰ نے اٹھارہ آئیتیں نازل فرمائیں۔ (2)

﴿ لِكُلِّ اَمْدِیُّ صِنْهُمْ: ان میں سے ہر خص كیلئے۔ ﴾ يعنی ان بہتان لگانے والوں میں سے ہر خص كے لئے اس كے مل كے كار مائی من اور كار من من اللہ من ال

﴿ وَالَّذِي نُ تَوَلَّى كِبْرَةٌ مِنْهُمْ : ان میں سے وہ خض جس نے اس کا سب سے بڑا حصدا ٹھایا۔ ﴾ یعنی ان بہتان لگانے والوں میں سے وہ خض جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصدا ٹھایا کہ اپنے دل سے بیطوفان گڑھا اور اس کو مشہور کرتا چرااس کے لیے آخرت میں بڑا عذا ب ہے۔ آیت میں جس کا ذکر ہے اس سے مراد عبد الله بن أبی سلول منافق ہے۔

### كؤلآ إذْسَبِعْمُولُاظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْ أَنْفُسِهِمْ خَيْرًالا

النور، تحت الآية: ١٢، ص٧٧٢، ملخصاً.

2 .....مدارك، النور، تحت الآية: ١١، ص ٧٧١، ملخصاً.

3 .....مدارك، النور، تحت الآية: ١١، ص ٧٧١-٧٧٢.

ينوم اطّالجنان ) وحمالًا الجنان )

جلدشيشم

### وَّقَالُواهُ لَآ اِفَكُمُّبِينٌ ﴿

توجهه کنزالایهان: کیوں نه ہوا جب تم نے اسے سُناتھا که مسلمان مَردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے پیکھلا بہتان ہے۔

ترجیه کنژالعِدفان: ایبا کیوں نہ ہوا کہ جبتم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرداور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے: یہ کھلا بہتان ہے۔

﴿ لَوْلاَ: الیما کیوں نہ ہوا۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰہ اتعالیٰ نے مسلمانوں کوادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ''الیما کیوں نہ ہوا کہ جب ہم نے یہ بہتان سناتو مسلمان مرداور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے کیونکہ مسلمان کو یہی حکم ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے کہ بدگمانی ممنوع ہے۔ نیز لوگ بن کر کہتے کہ بدکھلا بہتان ہے، بالکل جھوٹ ہے اور بے حقیقت ہے۔ (1)

صدرالا فاضل مفتی فیم الدین مرادآبا وی دخمهٔ الله تعالی علیه فرماتے ہیں ' بعض گراہ بے باک یہ کہ گرزرتے ہیں کہ سیدِعالم صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَم کو مَعَا ذَاللّه اس معاملہ میں بدگمانی ہوگئ تھی ، وہ مُفتری کڈ اب ( یعنی جھوٹا بہتان لگانے والے ) ہیں اور شانِ رسالت میں ایساکلمہ کہتے ہیں جومو منین کے قل میں بھی لائق نہیں ہے۔اللّه تعالیٰ مومنین سے فرما تا ہے کہ تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا تو کیے ممکن تھا کہ رسولِ کریم صَلّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّم برگمانی کرتے اور حضور (صَلّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم) کی نسبت بدگمانی کالفظ کہنا ہڑی سیاہ باطنی ہے،خاص کر ایسی حالت میں جب کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور (صَلّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم) نے بقسم فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے اہل پاک ہیں۔ اس حدیث میں ہوا کہ سلمان پر بدگمانی کرنا نا جائز ہے اور جب سی نیک شخص پر تہمت لگائی جائے تو بغیر ثبوت مسلمان کو اس کی موافقت اور تصد تق کرنا روانہیں۔ (2)

النور، النور، تحت الآية: ٢١، ٣٤٣/٣، تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٢١، ١/٨ ٣٤، ملتقطاً.

2 .....خزائن العرفان ،النور ،تحت الآية :۱۲،ص ۲۵۱-۲۵۲\_



قرآن مجيد مين مسلمانون كوبدً كمانى سے بيخ كافكم ديا كيا ہے، چنانچ ارشادِ بارى تعالى ہے:

ترجمة كنز العرفان: اے ايمان والو! بہت زياده كان كرنے

لَيَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا اجْتَنِبُوْ اكَثِيْرًا مِّنَ

ہے بچو بیشک کوئی گمان گناہ ہوجا تاہے۔

الطَّنِّ ﴿ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ (1)

اسی طرح کثیر اُحادیث میں بھی برگمانی سے بیخے اوراچھا گمان رکھنے کا فرمایا گیا ہے،ان میں سے 4 اُحادیث درج ذیل ہیں،

- (1) .....حضرت عائش صديقه دَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهَا سے روايت ہے، رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمايا "جس نے اپنے بھائی سے برگمانی كی بے شك اس نے اپنے رب عَزَّوجَلُّ سے برگمانی كی، كيونكه الله عَزُّوجَلُّ فرما تا ہے اِجْتَنْبِعُوا كَثِيْبُوا كَثَيْبُوا كَثِيْبُوا كَثَيْبُوا كَثِيْبُوا كَثَنْ عَلَى مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه
- (2) .....حضرت ابو ہرىيە دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، د سولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا دفر مایا: ''برگمانی سے بچو كيونكه برگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ (3)
- (3).....حضرت اليو ہرىير ە دَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روايت ہے ، رسول اكرم صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا: درځسن ظن عمده عبادت ہے۔ (4)
- (4) .....حضرت عمر بن خطاب دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَر ماتے ہیں: '' تم اپنے بھائی کے منہ سے نکلنے والی کسی بات کا اچھاتھمل یاتے ہوتواس کے بارے میں برگمانی نہ کرو۔ <sup>(5)</sup>

الله تعالیٰ ہمیں بڈگمانی سے بیخے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی تو فیق عطافر مائے، امین ۔ (<sup>6)</sup>

\_\_\_\_

1 -----حجرات: ۱۲.

- 2 .....در منثور، الحجرات، تحت الآية: ۲۱، ۱۲، ٥٦٦٥.
- 3 .....بخارى، كتاب الفرائض، باب تعليم الفرائض، ٣١٣/٤، الحديث: ٢٧٢٤.
- ١٠٠٠-ابو داؤد، كتاب الادب، باب في حسن الظنّ، ٢٨٧/٤، الحديث: ٩٩٩٤.
  - 5 .....در منثور، الحجرات، تحت الآية: ١٢، ٩٦/٧ ٥.
- .....برگمانی ہے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب "برگمانی" (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ فرمائیں۔

جلداث ( جلداث

### كُولاجَاءُ وْعَكَيْدِ بِأَنْ بَعَةِشْهَاءَ قَوَاذُكُمْ يَأْتُوْا بِالشَّهَا عَفَا وَلَيْكَ ﴿ عِنْدَاللَّهِ هُمُ الْكُذِبُونَ ﴿ وَلَوْلا فَضَلَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَحْمَتُهُ فِي التُّنْيَاوَالْإخِرَةِلَمَسَّكُم فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَنَا اَعْظِيمٌ ﴿

توجهة كنزالايمان: اس پرچارگواه كيوں نه لائے توجب گواه نه لائے تو وہى الله كنز ديك جھوٹے ہيں۔اوراگر الله كافضل اوراس كى رحمت تم پر دنيا اور آخرت ميں نه ہوتى توجس چر پے ميں تم پڑے اس پرتمہيں بڑاعذاب پہنچتا۔

ترجہا کن ُ العِرفان: اس پر چارگواہ کیوں نہ لائے توجب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللّٰہ کے نز دیک جھوٹے ہیں۔اورا گر دنیااور آخرت میں اللّٰہ کافضل اوراس کی رحمت تم پر نہ ہوتی توجس معاطع میں تم پڑگئے تھاس پر تہمیں بڑا عذاب پہنچا۔

﴿ لَوُلا جَاءً وْعَكَيْهِ: السير كيول خدلائ - ﴾ اس آيت ميس الله تعالى في بهتان لكان والول عفر ما يا كه وه اين بہتان پر گواہ کیوں نہلائے جواس کی گواہی دیتے اور جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی اللّٰہ تعالٰی کے نز دیکے جھوٹے ہیں۔(1) یا در ہے کہ یہاں جھوٹے ہونے سے ظاہری اور باطنی طور پر جھوٹا ہونا مراد ہے اور اگر بالفرض وہ گواہ لے بھی آتے تو ظاہراً جھوٹے نہ رہتے اگر چہ در حقیقت پھر بھی وہ اوران کے سارے گواہ جھوٹے ہوتے۔(<sup>2)</sup> ﴿ وَلَوْلا : اورا كرنه موتا ـ ﴾ اس آيت ميں بہتان لگانے والول سے مزيد فرمايا كما كردنيا اور آخرت ميں تم يرالله تعالى کافضل اوراس کی رحمت نہ ہوتی ،جس میں سے توبہ کے لئے مہلت دینا بھی ہے اور آخرت میں عفوومغفرت فر مانا بھی تو جس بہتان میںتم پڑے تھاس پیتہیں بڑاعذاب پہنچتا۔<sup>(3)</sup>

### إِذْتَكَقُّونَهُ بِالسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِاقْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُوَّ

الله المورية المورية تحت الآية: ١٢٠٦/٣٠٢.

....روس البيان، النور، تمحت الآية: ١٢٧/٦، ١٢٧/٦.

﴾....حازن، النون تحت الأبة: ٢٠١٤ ٢/٣٤٠.

قَدَا فَلَحَ ١٨ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ ٢٩ مَا ﴾ ﴿ ٢٤ هُ لِذُ ٢٤ ﴾ ﴿ الْمُؤْلِدُ ٢٤ ﴾

### تَحْسَبُونَهُ هَبِيًّا ﴿ وَهُوعِنْ مَاللَّهِ عَظِيمٌ ۞

توجمه کنزالایمان: جبتم الیی بات اپنی زبانوں پرایک دوسرے سے سن کرلاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے کے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے بہل سمجھتے تھے اور وہ اللّٰہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔

ترجہہ کن خالعِدفان: جبتم ایسی بات ایک دوسرے سے سن کراپنی زبانوں پرلاتے تصاورا پنے منہ سے وہ بات کہتے استھے جس کا تہمیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے حالا نکہ وہ اللّٰہ کے نز دیک بہت بڑا تھا۔

﴿ إِذْ تَكَقَّوْنَهُ بِالْسِنَتِكُمُ : جبتم اس كوايك دوسر عص سن كرا بني زبانوں پرلاتے تھے۔ ﴾ ارشادفر مایا كه يه براعذاب اس وقت بنج جا تا جبتم اس بہتان كوايك دوسر عص سن كرا بني زبانوں پرلاتے تھے اور اپنے منه سے وہ بات كہتے تھے جس كائتهيں كوئى علم نہ تھا اور تم اسے ہلكا سامعا ملہ بجھتے تھے اور خيال كرتے تھے كه اس ميں بڑا گناه نہيں حالانكہ وہ الله تعالى كرنے ديك جرم عظيم تھا۔ (1)

### +

اس سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ سے گناہ اور مُعصِیّت صادِر ہوئی مگروہ اس پرقائم نہ ہوئے بلکہ انہیں تو بہ کی تو فیق ملی ، لہٰذا بیدرست ہے کہ سارے صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ عَادل ہیں۔ اللّٰہ تعالٰی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے:

وَكُلَّا وَّعَدَاللَّهُ النَّهُ الْحُسْفَى (2)

ترجیه کنزُالعِرفان: اوران سب سے اللّٰه نے سب سے اللّٰه نے سب سے الجمی چیز (جنت ) کا وعدہ فرمالیا ہے۔

اور فرما تاہے:

ترجيدة كنزًالعِرفاك: انسب سالله راضى موااوري الله

ى ضِى اللهُ عَنْهُمْ وَى ضُو اعَنْهُ (3)

سےراضی ہیں۔

البيان، النور، تحت الآية: ٥١، ٢٧/٦، مدارك، النور، تحت الآية: ٥١، ص٧٧٣، ملتقطاً.

🔞 .٠٠٠٠ تو به: ١٠٠٠.

2 ..... حدید: ۱۰.

**=** (تفسيرصراط الجنان

اوربد بات ظاہر ہے کہ الله تعالی فاس سے راضی نہیں ہوتا اور نداس سے جنت کا وعدہ فرما تا ہے۔

## وَلَوْلا إِذْسَعِعْمُوْهُ قُلْتُمُمَّا يَكُونُ لَنَا آنُ نَتَكُلَّمَ بِهِنَا اللَّهُ الْحُنَكَ الْحُنَكَ الْحُنكَ الْمُنكَالُ الْحُنكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمه کنزالایمان: اور کیوں نہ ہوا جبتم نے ساتھا کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں الٰہی پاک ہے تجھے یہ بڑا بہتان ہے۔

ترجید کنوُالعِرفان: اور کیول ندہوا کہ جبتم نے ساتھا تو تم کہددیتے کہ ہمارے لئے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں۔ اے الله! تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔

﴿ وَكُولُولُا: اور كيول نه ہوا۔ ﴾ ارشاد فر مايا كه جبتم نے بہتان سنا تھا تواس وقت بيد كيوں نه ہوا كه تم كهددية: ہمارے لئے درست نہيں كه بيہ بہتان والى بات كہيں كيونكه بيد درست ہوہى نہيں كتى۔ يہاں ايك مسكد ذہن نشين رہے كہ كسى نبى عَلَيْهِ السَّلام كى بيوى كا فرتو ہو على ہے كيكن بدكار ہر گرنہيں ہو عتى كيونكه انبياء عليْهِمُ الصَّلاهُ وَالسَّلام كفار كى طرف مبعوث ہوتے ہيں تو ضرورى ہے كہ جو چيز كفار كے نزديك بھى قابلِ نفرت ہواس سے وہ پاك ہوں اور ظاہر ہے كہ عورت كى بدكارى اُن كے نزد يك قابلِ نفرت ہے۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عاکشہ صدیقہ دَضِی الله تعَالٰی عَنْها پرلگائی گئی تہمت کا بہتان ہونا بالکل ظاہر تفارسی لئے بہتان نہ کہنے والوں اور تو قف کرنے والوں پر عِتاب ہوا ، البتہ چونکہ بیخضورا نور صَلّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ لَلهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ عَنْها کے معال علے و فرج الله عَنْها کے معال علے و فرج الله کی وجہ سے نہی بلکہ وی کے انتظار کی وجہ سے تھی کیونکہ اگر آپ صلّی اللهٔ عَنْها کے معال علے و فرج الله کی وجہ سے نہی بلکہ وی کے انتظار کی وجہ سے تھی کیونکہ اگر آپ صلّی اللهٔ عنہ الله عَنْها کے معال علے و فرج الله کے والم الله کے اللہ علیہ کے معالی عَنْها کے معال علی و فرج الله کے اللہ علیہ کے معالی کے معالی کے معالی کے معالی کے دوجہ سے نہیں بلکہ وی کے انتظار کی وجہ سے تھی کے معالی کے معالم کو نہ جائے کی وجہ سے نہیں بلکہ وی کے انتظار کی وجہ سے نہیں کے معالم کے معالے کہ کہ دوجہ سے نہیں بلکہ وی کے انتظار کی وجہ سے نہیں کے معالم کے معالم کے معالم کے معالم کو نہ جائے کی وجہ سے نہیں بلکہ وی کے انتظار کی وجہ سے نہیں کے انتظار کی وجہ سے نہیں کے انتظار کی وجہ سے کھی کے والم کے معالم کے معالم کے معالم کے دوجہ سے نہیں کے معالم کے معالم کو نہ والم کے دوجہ سے نہیں کے دوجہ سے دوجہ سے

سيوصلط الجنّان) — ( 597

تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الْسِيَّعَلَمُ كَلَ بِنَاءِ بِرِأُمُّ الْمُؤْمِنِين حضرت عا كَثَهُ صديقة دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْها كَ عِصمَت كَ خَبردية تو منافق تَعَالَىٰ عَنْها كَ عِصمَت كَ خَبردية تو منافق تَعَالَىٰ عَنْها اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْها لَيْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَه اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا نَعْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَعَلَىٰ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِين دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَي مِي لُولُول سِينَهُ لَهَا كَ مِين فِي وَصور مول حالانكه انْهيل قوا بي لِي كدامني يقين كيما تحد معلوم تقى -

### يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُ وَالبِثُلِهَ آبَكًا إِنْ كُنْتُمُ مُّ وَمِنِينَ ﴿

عَ وَجِمة كَنزالايمان: اللَّه تمهين فيحت فرما تائ كداب بهي الياند كهنا الرايمان ركت مور

#### ﴿ توجید کنوَالعِرفان: اللَّهُ تمهین نصیحت فرما تا ہے کہ دوبارہ بھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا اگرتم ایمان والے ہو۔

﴿ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ : اللّٰهُ تَمْهِين فَيحت فرما تا ہے۔ ﴾ اما مخ الدين رازي دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہيں 'اس آيت كامعنی يہ ہے كہ سابقه آيات ميں مذكور كلام سے تهميں معلوم ہوگيا كہ حضرت عائشہ صديقة دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْها برتهمت لگانا كتنا بڑا گناہ ہے اور يہ معلوم ہوگيا كہ اس جرم كی وجہ سے حد لگے گی ، دنيا ميں ذلت ورسوائی اور آخرت ميں عذاب كاسامنا كرنا پڑے گا۔ الله تعالَیٰ تهميں اس کے ذریعے فسیحت فرما تا ہے تا كہتم اپنی زندگی ميں اس جيئے مل كی طرف بھی بھی نہ لوٹو۔امام رازى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ مزيوفرماتے ہيں كہ اس حكم ميں وہ خص تو داخل ہی ہے جواليی بات كے اور وہ بھی داخل ہیں جواليی بات سے اور اس كارَ دنہ كرے۔ (1)

#### 

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اب جوحضرت عائشہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنُها پرتہمت لگائے یاان کی جناب میں ترکو و میں رہے وہ مؤمن نہیں کا فرہے ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں' اُمُّ المونین صدیقہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُها کا قَدْ ف (یعنی ان پرتہمت لگانا) کفرخالص ہے۔ (2)

1 .....تفسير كبير، النور، تحت الآية: ۲۷، ۴٤٤/۸.

🗗 ..... فتأوى رضويه ،۲۴۵/۱۴ ـ

ينصِرَاطُ الْجِنَانَ )

جلدشيشم

### ويُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الله يَتِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ١٠

والسيمة المنزالايمان: اور الله تهمارے ليآيتيں صاف بيان فرما تا ہے اور الله علم وحكمت والا ہے۔

و المعاملة العروان: اور الله تهمارے ليے آيتي صاف بيان فرما تاہے اور اللَّه علم والا ، حكمت والا ہے۔

﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّمُ الْهُ لِيَّ : اور اللَّه تهمارے ليے آيتي صاف بيان فرما تا ہے۔ ﴾ علامه اساعيل حقي دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ اس آيت كي تفسير ميں فرماتے ہيں كہ الله تعالى شرعی احكام اورا چھے آداب پردلالت كرنے والى آيتيں صاف بيان فرما تا ہے تاكم تم ان كے ذريعے تعیید حاصل كرواورادب سيمواور الله تعالى اپنی تمام مخلوقات كے سب حالات كاعلم ركھنے والا اورا پنتمام افعال و تدابير ميں حكمت والا ہے تو پھراس بات كاسچا ہونا كيم مكن ہے جواس عظيم ہستى كى حرمت كے بارے ميں كئى جھے الله تعالى نے اپنی رسالت كے لئے منتخب فرما يا اورا سے سارى مخلوق كى طرف رسول بنا كر بھيجاتا كہ ووج تى كى طرف ان كى رہنمائى كريں اور انہيں (گناه كى آلودگى ہے) خوب پاكيز و فرماويں اور انہيں پاك كر كے خوب صاف ستھراكر ديں۔ (1)

**A** 

یادرہے کہ کی تحق کے پوشیدہ عیب کوجس کاوہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پیندنہ کرتا ہو،اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا غیبت ہے اور اگراس میں وہ بات ہی نہ ہوتو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے اور بہتان تراثی غیبت سے زیادہ تکایف دہ ہے کیونکہ یہ جھوٹ ہے،اس لئے یہ ہرایک پرگراں گزرتی ہے اور یہ بھی یا درہے کہ بہتان تراثی کہیرہ گناہ ہے اور صدیث پاک میں اس کی شدید ندمت بیان کی گئی ہے، چنا نچہ حضرت معافہ بن انس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنٰهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنٰهُ عَالٰی عَنْهُ نے ارشاد فر مایا ''جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کر ہو اللّٰه تعالٰی اسے جہنم کے پُل پر اس وقت تک رو کے گاجب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات (کے گناہ) سے (اس شخص کوراضی کرنے یا ہے گناہ کی مقدار عذاب پاکر) نہ نکل جائے۔ (2)

1 ....روح البيان، النور، تحت الآية: ١٨، ٢٨/٦.

و......ابو داؤد، كتاب الادب، باب من ردّ عن مسلم غيبة، ٤/٤ ٣٥، الحديث: ٤٨٨٣.

اور حضرت ابودرداء رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا دوجس نے کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات ذکر کی جواس میں نہیں تا کہ اس کے ذریعے اس کوعیب زدہ کرے تو الله تعالی اسے جہنم میں قید کردے گا یہاں تک کہوہ اس کے بارے میں اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ (اس سے مراد سے کہ کویل عرص تک وہ عذاب میں مبتلارہے گا)۔ (1)

لہذا ہر خض کو چاہئے کہ وہ بہتان تراثی سے بچے اور جس نے کسی پر بہتان لگایا ہے اسے تو بہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جاکر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جوفلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔

آیت نمبر 16 میں جوفر مایا گیا کہ 'اور کیوں نہوا کہ جبتم نے سناتھا تو تم کہد سے کہ ہمارے لئے جائز نہیں کہ بہتان با ندھا جار ہا ہواور کسی مسلمان پر بہتان با ندھا جار ہا ہواور کسی مسلمان پر بہتان بر بہتان با ندھا جار ہا ہواو اسے جائے کہ خاموش ندر ہے بلکہ بہتان لگانے والوں کا رَدکرے اور انہیں اس سے منع کرے اور جس مسلمان پر بہتان لگایا جار ہا ہے اس کی عزت کا دفاع کرے ۔ افسوس! ہمارے معاشرے میں لوگوں کا حال سے ہو چکا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں ایک دوسرے سے ہزاروں غلطا ور بے سرویا با تیں سنتے ہیں کیکن اکثر جگہ پر خاموش رہتے ہیں اور بہتان تا تی کرنے والوں کو تع کرنے اول کی اسلامی احکام کے برخلاف ہے اور ایک مسلمان کی میشان نہیں کہ وہ ایسا طر زعمل ان کا دوکر تے ہیں نہان کا دوکر تے ہیں۔ پیطر زعمل اسلامی اور ہدایت کے برخلاف ہے اور ایک مسلمان کی بیشان نہیں کہ وہ ایسا طر زعمل اپنائے ۔ اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطافر مائے ، امین ۔ ترغیب کے لئے یہاں ایک حدیث یاک ملاحظ ہو، چنانچہ

حضرت جابر بن عبدالله رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے ، حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ' جہاں کسی مسلمان مرد کی بے حرثی اور بے عزتی کی جاتی ہوا لیں جگہ جس نے اُس کی مدد نہ کی ( یعنی پیناموش سنتار ہا اور اُن کومنع نہ کیا) توالله تعالی وہاں اس کی مدذ ہیں کرے گا جہاں اسے پسند ہو کہ اس کی مدد کی جائے اور جو تحض ایسے موقع پراس کی مدد کی جارہی ہو، توالله تعالی ایسے موقع پراس کی مدد کرے گا جہاں اُس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جارہی ہو، توالله تعالی ایسے موقع پراس کی مدد

1 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: مقدام، ٣٢٧/٦، الحديث: ٩٣٦ ٨.

رتفسير*هِ م*َاطُالِجِنَانَ€

قَدْاَ فَلَحَ ١٨

فرمائے گاجہاں اسے محبوب ہے کہ مدد کی جائے۔"(1)

### 

ترجمهٔ کنزالایمان: وه لوگ جوچا ہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بڑا چرچا بھیلےان کے لیے در دنا ک عذاب ہے دنیااور آ خرت میں اور اللّٰه جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔اورا گر اللّٰه کافضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللّٰه تم پر نہایت ﷺ مہر بان مہر والا ہے تو تم اس کا مزہ چکھتے۔

ترجہہ کن کا بعیرہ فان: بیشک جولوگ جا ہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات تھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ور دناک عذاب ہے اور اللّٰہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔اوراگر اللّٰہ کا فضل اوراس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللّٰہ تم پر اللّٰہ علم نہایت مہربان، رحم فرمانے والا ہے (اس عذاب کا مزہ بچھتے )۔

﴿ إِنَّ الَّذِهِ مِنَ يُحِبُّونَ: بينك جولوگ جا ہتے ہیں۔ ﴾ اس آیت کا معنی بیہ کہ وہ لوگ جو بیارا دہ کرتے اور جا ہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات بھیلیان کے لیے دنیا اور آخرت میں در دناک عذاب ہے۔ دنیا کے عذاب سے مراد حدقائم کرنا ہے، چنانچہ عبد اللّٰہ بن اُبی، حضرت حسّان اور حضرت مشطح دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا کو حدلگائی گئی اور آخرت کے عذاب سے مراد بیہ ہے کہ اگر تو بہ کئے بغیر مرگئے تو آخرت میں دوزخ ہے۔ مزید فرمایا کہ اللّٰه تعالیٰ دلوں کے رازاور باطن کے احوال جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔ (2)

﴿أَنْ تَشِيْحُ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ امَنُوا: كمسلمانون مِن بحيائي كي بات سيلي- ﴾

الحديث: ٤٨٨٤.

2 ....مدارك، النور، تحت الآية: ٩١، ص٧٧٤.

1

**ر ج**لدشیث

تفسيره كاظ الحنان

اشاعت سے مراد شہر کرنا اور ظاہر کرنا ہے جبکہ فاحشہ سے وہ تمام اَ قوال اور اَ فعال مراد ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے اور یہاں آیت میں اصل مراد زِنا ہے۔ (<sup>(1)</sup> البتہ یہ یا در ہے کہ اشاعتِ فاحشہ کے اصل معنیٰ میں بہت وسعت ہے چنانچہ اشاعتِ فاحشہ میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں:

- (1)....کسی پرلگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا۔
- (2)....کسی کے خفیہ عیب برمطلع ہونے کے بعدا ہے بھیلا نا۔
- (3)....علمائے اہلسنّت ہے بتقدیرِ الہی کوئی لغزش فاحش واقع ہوتواس کی اشاعت کرنا۔
  - (4)....حرام کاموں کی ترغیب دینا۔
- (5)....الیی کتابیں لکھنا،شائع کرنااورتقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ گفراور گمراہی میں مبتلا ہوں۔
- (6).....الیکی کتابیں،اخبارات،ناول،رسائل اور ڈ انجسٹ وغیر ہلکھنااور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں۔
  - (7).....خش تصاویراورو ڈیوز بنانا، بیخااورانہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا۔
- (8).....ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنوا کرلگانا ،لگوانا جن میں جاذِ بیت اور کشش پیدا کرنے کے لئے جنسی عُر بازیّت کا سہارالیا گیا ہو۔
  - (9)....حیاسوزمناظر برمشتل فلمیں اور ڈرامے بنانا،ان کی تشہیر کرنا اورانہیں دیکھنے کی ترغیب دینا۔
    - (10) فیشن شوکے نام پر عورت اور حیاہے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا۔
      - (11) زنا کاری کے او سے چلانا وغیرہ۔

ان تمام کاموں میں مبتلاحضرات کو چاہئے کہ خدارا! اپنے طرزِ عمل برغور فرمائیں بلکہ بطورِ خاص ان حضرات کو زیادہ غور کرنا چاہئے جوفیا تی وعریا نی اور اسلامی روایات سے جدا کلچر کو عام کر کے مسلمانوں کے اخلاق اور کر دار میں بگاڑ پیدا کرر ہے ہیں اور بے حیائی ، فحاثی وعریا نی کے خلاف اسلام نے نفرت کی جود یوار قائم کی ہے اسے گرانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔اللّٰہ تعالی انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے اور درج ذیل تین احادیث پر بھی غور و فکر کرنے اور

البيان، النور، تحت الآية: ١٩، ٢/، ١٣، ملخصاً.

اجل 🗲 🗲

ان سے عبرت حاصل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ،ا مین۔

(1) .....حضرت جریر وَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهٰ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا: ''جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا، اس کے لئے اسے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پڑمل کرنے والوں کا ثواب ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں ہرا طریقہ رائج کیا، اس پر اس طریقے ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں ہرا طریقہ رائج کیا، اس پر اس طریقے کورائج کرنے اور اس پڑمل کرنے والوں کا گناہ ہے اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کی نہ ہوگا۔''(1) کورائج کرنے اور اس پڑمل کرنے والوں کا گناہ ہے اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کی نہ ہوگا۔''(1) میں تہمیں اسلام کی طرف و عوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لوتو سلامت رہو گے اور اللّه تعالیٰ تہمیں وُگنا جرعطا فر مائے گا اور اگرتم (اسلام قبول کرنے و عالیٰ کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ (2)

(3) .....حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا ' دُجُو خُص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تواس کے ناحق خون میں حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَو ةُ وَالسَّلَام کے پہلے بیلے ( قابیل ) کا حصہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل کرنا ایجاد کیا۔'(3)

﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ: اورا كرالله كافضل تم پرنه بوتا - ﴾ ارشا وفر ما يا كه اگرتم پر الله تعالى كافضل اوراس كى رحمت نه بوتى اور يه كه الله عَدَّو جَدَّاتُم پرنهايت مهر بان ، رحم فر مان والا بتوالله تعالى تمهين تمهارى اس حركت كامزه چكها تا اور اس كاعذاب تمهين مهلت نه ديتا -

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوالا تَلَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ وَمَن يَتَبِعُ خُطُوتِ الشَّيْطِنِ وَمَن يَتَبِعُ خُطُوتِ الشَّيْطِنِ فَا يَّا مُنُوالا تَلْمِ عَلَيْكُمُ الشَّيْطِنِ فَا تَلْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَرَكُولا فَصَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَكُولا فَصَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَكُولا فَصَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَكُولا فَصَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَكُمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِ الللْمُولِ اللْمُولِ الللْمُولِي الللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّ

الحديث: ٦٩ (١٠١٧).

2 .....بخارى، كتاب بدء الوحى، ٦-باب، ١٠/١، الحديث: ٧.

3 .....بخاري، كتاب احاديث الانبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذرّيته، ١٣/٢ ٤، الحديث: ٣٣٣٥.

يزصَ اطّالجنَانَ 603

جلدشيشم

### تَشَاعُ وَاللَّهُ سَبِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿

قرجمه تعنالا بیمان: اے ایمان والوشیطان کے قدموں پر نہ چلوا ور جوشیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور گ پُری ہی بات بتائے گا اورا گر الله کافضل اوراس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی بھی سقرانہ ہوسکتا ہاں الله سقرا کر دیتا ہے جسے جاہے اور اللّه سُنتا جانتا ہے۔

توجید کنؤالعِدفان: اے ایمان والو! شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کر واور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے توبیشک شیطان تو بے حیائی اور بُری بات ہی کا حکم دے گا اور اگر اللّه کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی بھی بھی یا کیزہ نہ ہوتا البتہ اللّه یا کیزہ فر مادیتا ہے جس کو جیا ہتا ہے اور اللّه سننے والا، جاننے والا ہے۔

﴿ يَا يُنّهَا الّذِينَ الْمَنُوا: الصابیان والو! ۔ اس آیت میں اللّه تعالی نے ایمان والوں کوشیطان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا، چنانچارشاوفرمایا کہ الے ایمان والو! تم اپنے اعمال اور افعال میں شیطان کے طریقوں پر نہ چلوا ور جوشیطان کے طریقوں کی پیروی کرتا ہے تو بیشک شیطان تو بے حیائی اور بُری بات ہی کا حکم دے گاہم اس کے وسوسوں میں نہ پڑو اور بہتان اُٹھانے والوں کی باتوں پر کان نہ لگا واور اگر اللّه تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی بھی بھی یا کیزہ نہ ہوتا اور اللّه تعالی اس کو قوب اور حسن عمل کی تو فیق نہ دیتا اور عفور مغفرت نہ فرما ویتا ہے اور اللّه تعالی اس کو تو بہاور حسن عمل کی تو فیق نہ دیتا اور عفور مغفرت نہ فرما دیتا ہے اور اللّه تعالی اس کو تب بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی تو بقبول فرما کراسے گنا ہوں کی گندگی سے پاکیزہ فرما دیتا ہے اور اللّه تعالی سننے والا ہو اسے۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْها کی عظمت کامنکر شیطان کا پیروکارہے، بے حیا ہے، بدکارہے، اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا جواپی ماں کوتہمت لگائے اوراس کے بارے میں ایسی غلیظ بات کہے۔

❶ .....ابو سعود، النور، تحت الآية: ٧٨-٧٧/٤،٢١، مدارك، النوّر، تحت الآية: ٢١، ص٧٧٤، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

علامها ساعیل حقی دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ نے اس آیت سے معلوم ہونے والے تین اہم امور بیان فر مائے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

(1) .....وہتمام طریقے شیطان کے ہیں جن پر بے حیائی اور بُری بات ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے زنا کی تہمت لگانا، گالی وینا، جھوٹ بولنا اور لوگوں کے عیبوں کی (شرعی ضرورت کے بغیر) چھان بین کرناوغیرہ۔

(2) .....گناه کی گندگی سے پاکیزه کرنے کا معاملہ الله تعالی کے سپر دہے کیونکہ وہی اپنے فضل ورحمت سے بندے کو عباوات اور اسباب کی توفیق دیتا ہے لیکن بندے کے لئے ایک ایباوسیلہ ہونا ضروری ہے جس سے وہ الله تعالیٰ کی مراو کے مطابق گناه کی گندگی سے پاک ہونے کی کیفیت سیکھ سکے اور اس سلسلے میں سب سے بڑاوسیلہ حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَدُووَ اللهِ وَسَلَّم بین، پھر وہ لوگ بیں جو بندے کو الله تعالیٰ کی طرف ہدایت ویں (یعنی کال مرشد) شخ الاسلام عبد الله انصاری فَدِسَ سِرُهُ فرماتے بیں: شریعت اور حدیث کے علم میں میرے استاد بہت بیل کین طریقت میں میرے استاد حضرت الوالحن خرقانی دَخمةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَيْهِ بین، اگر میں ان کی زیارت نہ کرتا تو میں حقیقت کونہ بیجیان سکتا۔

کامل مرشد دین کے راستے کے رہنمااور یقین کے دروازوں کی جابیاں ہیں، لہذاکسی کامل انسان کا موجود ہونا بہت بڑی غنیمت ہے اور اس کی صحبت نصیب ہونا ایک عظیم نعمت ہے۔

اے دوست! میری یہ ایک نصیحت قبول کرلے جاکسی (علم دمعرفت کی) دولت والے کا دامن تھام لے کیوں کہ پانی کا قطرہ جب تک سپی کے منہ میں نہیں جاتا اس وقت تک چیکدا راور روثن موتی نہیں بن پاتا

پھر حقیقی تزکید ہے کہ گناہوں کے میل سے پاک کرنے کے بعد دل کواغیار کے تعلقات سے پاک کر دیاجائے اور ہر کوئی اس تزکید کی اہلیت نہیں رکھتا (بلکہ جے الله تعالیٰ چاہا ہے ہی یہ دولت نصیب ہوتی ہے جبیبا کہ آیت میں بیان ہوا۔)

(3) سے زوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمْ میں جن سے بہتان کی خطا سرز دہوئی ان کی خطا کو اللّٰه تعالیٰ عَنْهُمْ میں جن سے بہتان کی خطا سرز دہوئی ان کی خطا کو اللّٰه تعالیٰ عَنْهُمْ میں جن سے بہتان کی خطا سرز دہوئی ان کی خطا کو اللّٰه تعالیٰ عَنْهُمْ کے واقع سے بھی معلوم ہور ہاہے۔ (1)

• البيان، النور، تحت الآية: ٢١، ١٣١/٦-١٣٢١.

ينومراط الجنان

# وَلا يَأْتَكِا وَلُواالْفَضُلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ آنَ يُّؤُتُو الْولِالْقُرُبِي وَلا يَأْتُو الْولِالْفُرُنِي فَاللَّهُ مَّ وَالسَّعَةُ وَالْمُفُوا وَلَيَصْفَحُوا اللهِ اللهِ مَّ وَلَيَعُفُوا وَلَيَصْفَحُوا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ عَفُوا وَلَيَصْفَحُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَاللهُ عَفُوا وَلَيَصْفَحُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَاللهُ عَفُوا وَلَيَصْفَحُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ عَفُوا وَلَيْصُفَحُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَيْحُوا اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ وَلَا لَهُ وَلَيْكُوا وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمِلْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلِمُلّمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلمُواللّهُ وَلمُ اللّهُ وَلمُواللّهُ وَ

توجه کننالایمان: اورتسم نه کھائیں وہ جوتم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں قرابت والوں اور مسکینوں اور اللّه کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور جاہیے کہ معاف کریں اور دَرگز ریں، کیاتم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللّه تمہاری بخشش کرےاور اللّه بخشنے والامہر بان ہے۔

ترجید؛ کنزالعِرفان: اورتم میں فضیلت والے اور (مالی) گنجائش والے بیشم نہ کھائیں کہ وہ رشتے داروں اور سکینوں اور اللّٰه کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو (مال) نہ دیں گے اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور دَرگز رکزیں، کیاتم اس بات کو پہندئہیں کرتے کہ اللّٰہ تمہاری بخشش فر مادے اور اللّٰہ بخشنے والامہر بان ہے۔

﴿ وَلا يَأْتُلُ : اورتهم نه کھا کیں۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہتم میں جودین میں فضیات اور منزلت والے ہیں اور مال وثروت میں گئجائش والے ہیں بیٹ منہ کھا کیں کہ وہ اپنے رشتے داروں ، سکینوں اور اللّه تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اپنے کہ معاف کردیں اور درگزر کریں ، کیاتم اس بات کو پیند نہیں کرتے مال سے نہ دیں گے اور ان فضیات والوں کو چاہیے کہ معاف کردیں اور درگزر کریں ، کیاتم اس بات کو پیند نہیں کرتے کہ اللّٰه تعالیٰ تہاری بخشش فرمادے اور اللّٰه عَوْرَ جَلُّ بخشے والامهر بان ہے۔ شان بزول: یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق دَضِی اللّٰه تعالیٰ عَنٰه کے ساتھ دسنِ سلوک نہ کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق دُضِی اللّٰه تعالیٰ عَنٰه کے ساتھ حسنِ سلوک نہ کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق دُضِی اللّٰه تعالیٰ عَنٰه کی خادار سے مہاجر سے ، بدری تھا ور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّٰه تعالیٰ عَنٰه بی ان کاخری اُنھاتے کے مگر چونکہ اُم المؤمنین حضرت عاکشہ مہاجر سے ، بدری تھا ور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّٰه تعالیٰ عَنٰه بی اس لئے آیت و خوی اللّٰه تعالیٰ عَنٰه بی اللّٰه تعالیٰ عَنٰه بی اس کے آیت دَضِی اللّٰه تعالیٰ عَنٰه بی اللّٰه تعالیٰ عَنْه ایر تہمت لگانے والوں کے ساتھ وانہوں نے مُوافَقت کی تھی اس کئے آیت دَضِی اللّٰه تعالیٰ عَنْه ایر تہمت لگانے والوں کے ساتھ وانہوں نے مُوافَقت کی تھی اس کئے آیت دَضِی اللّٰه تعالیٰ عَنْه این عَنْه ایر تھی اللّٰه تعالیٰ عَنْه این عَنْه ایں اس کے آیت دَضِی اللّٰه تعالیٰ عَنْه این عَنْه این می اللّٰه تعالیٰ عَنْه این میں اللّٰہ تعالیٰ عَنْه این می اللّٰہ تعالیٰ عَنْه این می اللّٰہ تعالیٰ عَنْه این می اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ عَنْه این می اللّٰہ تعالیٰ عَنْم این می اللّٰہ تعالیٰ عَنْه این اللّٰہ تعالیٰ عَنْه این اللّٰہ تعالیٰ عَنْه این می می اللّٰہ تعالیٰ عَنْهُ این می اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ عَنْه این می اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ا

سَيْرِ مِرَاطًا لِجِنَانَ ﴾

نے بیشم کھائی۔اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ جب بیآیت حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے پڑھی تو حضرت الو بکر صدیق رَخِی اللهُ تَعَالَىٰ عَدُونِ اللهُ تَعَالَىٰ عَدُونِ اللهُ تَعَالَىٰ عَدُهُ نَے کہا: بِ شکم میری آرز وہے کہ الله تعالیٰ میری مغفرت کرے اور میں حضرت مسطح رَخِی اللهُ تَعَالَیٰ عَدُهُ نَے کہا تھے جوسلوک کرتا تھا اس کو بھی موقوف نہ کروں گا۔ چنا نچہ آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَدُهُ نَے اس کو جاری فرما دیا۔ (1) فرما دیا۔ (1)

اس آیت سے 3مسکے معلوم ہوئے:

(2) .....اس آیت سے حضرت صدیقِ اکبر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کی فضیلت ثابت ہوئی اور اس سے آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کی بلندشان اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللّٰه تعالٰی نے آپ کو اُولُواالْفَضْلِ فرمایا۔ (3)

(3) .....رسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ (اورديگرانبياءورُسُل عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّكَرَم) كے بعد حضرت ابو بكر صديق رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ تَمَامِ مُخْلُوق سِي افْضَل بين \_ (4)

# اِتَّالَّذِينَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَلْتِ الْغُفِلْتِ الْمُؤْمِلْتِ لُعِنُو افِي الدَّنْيَا كَالَّالَيْكَ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنَ الْمُؤمِنَ الْمُؤمِنَ الْمُؤمِنَ اللهُ اللهُ

1 .....بخارى، كتاب المغازى، باب حديث الافك، ٦١/٣، الحديث: ١٤١٤، خازن، النور، تحت الآية: ٢٢، ٣٤٥-٣٤٥.

2 .....مسلم، كتاب الايمان والنذور،باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها...الخ،ص ٩٩٨،الحديث:١٦٥ (١٦٥٠).

3 .....خازن، النور، تحت الآية: ٢٢، ٣٤٥/٣.

4 .....روح البيان، النور، تحت الآية: ٢٢، ١٣٣/٦.

جلدات ا

تنسيره كاطالحنان

ترجمة كنزالايمان: بينك وه جوعيب لگاتے بين انجان پارساايمان واليوں كوان پرلعنت ہے دنيا اور آخرت ميں اور ان كے ليے براعذاب ہے۔

ترجیه کنزُالعِرفان: بیشک وہ جوانجان، پا کدامن،ایمان والیعورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اوران کے لیے بڑاعذاب ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ : بِيك وه جو۔ ﴾ إس آيت اوراس كے بعد والى دوآيات ميں تهمت لگانے والے منافقين كى سزابيان كى گئ بيں،اس آيت كا خلاصه بيہ ہے كہ وه عورتيں جو بدكارى اور فِسق وَفُو ركوجانى بھى نہيں اور بُراخيال اُن كے دل ميں بھى نہيں گزرتا اور وه پاكدامن اورايمان والى بيں، ايى پاكيزه عورتوں پر بدكارى كا بہتان لگانے والوں پر دنيا اور آخرت ميں لعنت ہے اوران كے ليے بڑاعذاب ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُمَا نے فرمايا كه آيت ميں عورتوں كے بيان كرده اوصاف سيدالمسلين صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَى از واحِ مظہرات كے اوصاف بيں، اوراكي قول بيہ كہاں كواس سے تمام ايمانداراور پارساعور تيں مراد بيں، انہيں عيب لگانے والوں پر الله تعالى لعنت فرما تا ہے۔ (1) اورتشير خازن ميں ہے كہاس آيت ميں جو وعيد ذكر كى گئي يہ عبدالله بن أبی بن سلول منافق كے قق ميں ہے۔ (2) خلاصة كلام بيہ ہے كہ آيت كاشانِ نزول اگر چہ خاص ہے ليكن معنی اور تھم سب كوعام ہے۔

يَّوْمَ تَشْهَ لُعَلَيْهِمُ السِنَةُ مُوا يُرِيْهِمُ وَالْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿

﴾ توجیه کنزالایمان: جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اوران کے ہاتھ اوران کے پاؤں جو پچھ کرتے تھے۔ ﴾

﴾ ترجیه کنځالعیرفاک: جس دن ان کےخلاف ان کی زبانیں اوران کے ہاتھ اوران کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی ﴾

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٢٣، ص٧٧٥.

2 ....خازن، النور، تحت الآية: ٢٣، ٣٤٥/٣.

الجنان 608

دیں گے۔

﴿ يَوْمَ تَشْهَ لُ عَلَيْهِمْ: جَس دن ان كِ خلاف گوائى ديں گے۔ ﴾ ارشاد فرمایا كه قیامت كے دن ان كے خلاف ان كى ر نیا نیں ، ان كے ہاتھ اور ان كے مونہوں پر زبانیں ، ان كے ہاتھ اور ان كے ہونہوں ان كے اعمال كى گوائى ديں گے۔ زبانوں كا گوائى دينا تو اُن كے مونہوں پر مُر يں لگا ئے جانے سے پہلے ہوگا اور اس كے بعد مونہوں پر مُر يں لگا دى جائيں گی جس سے زبانيں بند ہوجائيں گے اور اعضاء بولنے گيں گے اور اعضاء بولنے گيں گے اور دنیا میں جو مل كئے تھے وہ ان كی خبر ديں گے۔ (1)

# يَوْمَ إِنَّ اللَّهُ وَيَنَهُمُ اللَّهُ وِيَنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ آنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ آنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ آنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ آنَّ اللهُ هُوَ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ آنَ اللهُ هُوَ الْحَقَّ وَيَعْلَمُ وَالْحَقَّ وَيَعْلَمُ وَالْحَقَّ وَيَعْلَمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْحَقَّ وَيَعْلَمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

﴿ وَحِمهُ كَلِنزالايمان: اس دن اللَّه انهيس ان كى تجي سز ابورى دے گا اور جان ليں كے كه اللَّه ہى صرح حق ہے۔

﴾ توجیه کنزالعیرفان: اس دن الله انہیں ان کی پوری تجی سزادے گا اور وہ جان لیں گے کہ الله ہی صریح حق ہے۔

﴿ يَوْمَ إِنِ الله ون \_ ﴾ منافقين كى سزاكے بيان ميں ہى ارشاد فر مايا كہ قيامت كے دن الله تعالى انہيں ان كى پورى تچى سزاد كے جمان كي مرت كوت ہے بعنی موجود، ظاہر ہے، سزاد كے جمان كي سرت كوت ہے بعنی موجود، ظاہر ہے، اسى كى قدرت ہے ہر چيز كا وجود ہے ۔ بعض مفسرين نے فر مايا كہ معنى ہے ہيں كہ كفار دنيا ميں الله تعالى كے وعدوں ميں شك كرتے ہے تا الله تعالى آخرت ميں انہيں اُن كے اعمال كى جزاد بے كران وعدوں كاحق ہونا ظاہر فر ماد ہے گا۔ (2)

قر آنِ كريم ميں كسى گناه پراليى تخى، شدت اور تكراروتا كيدنېيى فرمائى گئى جيسى كەحضرت عائشە صديقە دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْها كے اوپر بهتان باندھنے پر فرمائى گئى،اس سے تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تعَالَى عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى رِفْعَتِ منزلت ظاہر

1 ....خازن، النور، تحت الآية: ٢٤، ٣٤٥/٣.

2 .....خازن، النور، تحت الآية: ٢٥، ٣٤٥/٣.

نَسينِ مَاطُالِحِنَانَ ﴾

ہوتی ہے۔(1) اوراس سے سیجی معلوم ہوا کرسول کر یم صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلَيْدِوَالِهِ وَسَلَّمَ كَصدق آپ سے نسبت ركتے والول كابھى الله تعالى كى بارگاه ميں مقام بهت بلند ہے اور جس كى جتنى نسبت قريب ہے اس كا اتنابى مقام بلند ہے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سِينسبت ركھنے والول كى باد بى الله تعالى كغضب وجلال كاحق دارگھر نے كاباعث ہے۔

ڵڂٙؠؚؽؿ۠ؾؙڸڵڂؘؠؽؿؚؽڹؘ٥اڵڂؘؠۣؽؾ۠ۅٛڽڶڵڂؘؠۣؽؾ۠<sup>ؾ</sup>ٶۘٳڵڟؾڸؾؙڸڟؾؠؽڗ الطيبون لِلطِيباتِ أوليك مُبَرَّءُون مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَ رِزُق كُرِيمٌ 🕾

ت**رجمهٔ کنزالایمان: گندیاں گندوں کے لیےاور گند ہوں کے لیےاور تھریاں تھروں کے لیےاور تھرے** سے سے ریوں کے لیےوہ یاک ہیںان باتوں سے جو ریہ کہدرہے ہیںان کے لیے بخشش اورعزت کی روزی ہے۔

ترجها كنزالعوفاك: گندى عورتيل گندے مردول كيلئے ہيں اور گندے مردگندى عورتول كيلئے ہيں اور يا كيزه عورتيل يا كيزه 🥞 مردوں کیلئے ہیں اور یا کیزہ مرد یا کیزہ عورتوں کیلئے ہیں۔وہ ان باتوں سے بَری ہیں جولوگ کہدرہے ہیں۔ان (یا کیزہ 🕏 لوگوں) کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

﴿ ٱلْحَبِيثُ لِلْحَبِيثِينَ : كَنْدَى عُورتِيل كَنْدِ حِمْرُول كَيلِيمَ مِنْ - ﴾ آيت كاخلاصه بيرے كه كندے كے لئے كنده لائق ہے، گندی عورت گندے مرد کے لئے اور گندہ مرد گندی عورت کے لئے اور گندہ آ دمی گندی باتوں کے دریے ہوتا ہے اورگندی باتیں گندے آ دمی کا وَطیرہ ہوتی ہیں اور یا کیزہ عورتیں یا کیزہ مردوں کیلئے ہیں اور یا کیزہ مردیا کیزہ عورتوں كيليّع بين \_وه باك مرداورغورتين جن مين سيحضرت عائشه دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهااورحضرت صفوان دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بين، ان با توں سے ہُری ہیں جویۃ ہت لگانے والے کہ درہے ہیں۔ان یا کیز ہلوگوں کے لیے بخشش اور جنت میں عزت کی روزیہے۔

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٢٥، ص ٧٧٥.

اس آیت سے حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْها کا کمالِ فضل وشرف ثابت ہوا کہ وہ طَیّبہ اور پاک پیدا کی گئیں اور قر آنِ کریم میں اُن کی پاکی کا بیان فر مایا گیا اور انہیں مغفرت اور رزقِ کریم کا وعدہ دیا گیا۔اُمُّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْها کو اللّٰه تَعَالَی عَنْها کے خوآ پِ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْها کے لئے قابل فخر ہیں،ان میں سے بعض یہ ہیں:

- (1) .....حضرت جريلِ أمين عَلَيْهِ السَّلام رسولِ كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه ميں أيك ريشى كيڑے بر آپ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْها كَي تَصُورِ للائے اور عرض كيا كرية آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى زوج بيں -
- (2) .... ني كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى آپِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها كسواكس كنوارى عورت سے فكاح نه فرمايا۔
- (3) .....رسول كريم صلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى وفات آب رَضِى اللهُ تعَالى عنها كَ هر تشريف آورى ك ون بهو كى -
  - (4) ..... آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنها بى كالحجرة شريفة حضورا قدس صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسلَّمَ كَي آرام كاه بنا-
- (5)....بعض اوقات اليي حالت ميں حضور پُرنور صَلَّى اللهُ مَعَالٰي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرُوحَي نازل ہوئي كه حضرت عا نَشه صديقه

رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آپِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَسَاتُهِ آ بِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللَّهِ وَسَلَّمَ كَ لَحَافَ مِيل مُوتَيْل -

- (6) .....آپ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُها وسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ فَلَيف حَشرت صديقِ اكبر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ كَ وُخْرَ بِس -
- (7) ......آپ دَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنُها پاك بيداكى تَمُنِيل اور آپ دَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُها مع معْفرت ورزقِ كريم كاوعده فرمايا گياہے۔(1)

يَا يُّهَا لَّذِينَ امَنُوالاتَنْ خُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا لَذِلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ ﴿

❶ .....خازن، النور، تحت الآية: ٢٦، ٣٤، ٣٤، مدارك، النور، تحت الآية: ٢٦، ص٧٧٦، ملتقطاً.

بُوسَاطًالْجِنَانَ﴾ ﴿ 611 ﴾ جلد

توجهه کنزالایمان: اے ایمان والوایخ گھروں کے سوااور گھروں میں نہ جاؤجب تک اجازت نہ لے لواوران کے سا کنوں پرسلام نہ کرلویہ تمہارے لیے بہتر ہے کہتم دھیان کرو۔

ترجید کنؤالعِدفان: اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوااور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لواوران میں رہنے والوں پرسلام نہ کرلو۔ یہ تہمارے لیے بہتر ہے تا کہتم نصیحت مان لو۔

﴿ آیا یُنگا الَّذِی یُن امْنُوْا: اے ایمان والو! ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات میں اللّه تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں جانے کے آ داب اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ شانِ نزول: حضرت عدی بن ثابت دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنهُ فرمائے ہیں کہ انصاری ایک عورت نے بارگاہِ رسالت صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ میں عرض کی: یاد سو لَ اللّه اصَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ میں عرض کی: یاد سولَ اللّه اصَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ میں عرض کی: یاد سولَ الله اصَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ میں عرض کی: یاد سولَ الله اصلَّی الله تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ میں وَ اللهِ عَلیْ میں میری حالت میں اس موالی ہوتی ہے کہ میں نہیں جان کہ واللہ باللہ ہوتی ہے تو میں کیا کروں؟ اس پر سے میار کہ نازل ہوئی۔ (1)

یہاں اس آیت کے حوالے سے 3 شرعی احکام ملاحظہوں،

(1) .....اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیر کے گھر میں کوئی بے اجازت داخل نہ ہو۔ اجازت لینے کا طریقہ بی بھی ہے کہ بلند آ واز سے سُبُحانَ اللّٰه یااَ لُلْهُ اِاللّٰهُ اَکْبَرُ کے ، یا گھن کا رے جس سے مکان والوں کو معلوم ہوجائے کہ کوئی آناچا ہتا ہے (اور یہ سب کام اجازت لینے کے طور پر ہوں) یا یہ کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے جس میں غیر رہتا ہوخواہ وہ اس کا مالک ہویا نہ ہو۔ (2)

(2) .....غیر کے گھر جانے والے کی اگر صاحبِ مکان سے پہلے ہی ملاقات ہوجائے تو پہلے سلام کرے پھر اجازت چاہدادا گروہ مکان کے اندر ہوتو سلام کے ساتھ اجازت لے اور اس طرح کہے: السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی

1 ..... تفسير طبرى، النور، تحت الآية: ۲۷، ۹۷/۹ .

2 .....روح البيان، النور، تحت الآية: ٢٧، ٢٧/٦، ملخصاً.

تنسير مراط الجنان

اجازت ہے۔حدیث شریف میں ہے کہ سلام کوکلام پر مُقلَدَّ م کرو۔(1)

(3).....اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہوتو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوکر

اجازت طلب کرے۔ حدیث نثریف میں ہے اگر گھر میں ماں ہوجب بھی اجازت طلب کرے۔ <sup>(2)</sup>

فَانُ لَّمُ تَجِدُ وَافِيُهَآ اَحَدًا فَلَا تَدُخُلُوْهَا حَتَّى يُؤُذَنَ لَكُمْ ۚ وَ اِنَ قِيْلَ ۗ لَكُمُ الْهَجِعُوْ افَالْهِ جِعُوْاهُوَ اَذْكُ لَكُمْ ۖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۞

ترجمهٔ کنزالایدمان: پیراگران میں کسی کونہ پاؤجب بھی بے مالکول کی اجازت کے ان میں نہ جاؤاورا گرتم سے کہا جائے واپس جاؤتو واپس ہویة تمہارے لیے بہت تھراہے اللّٰہ تمہارے کا موں کو جانتا ہے۔

ترجید کن کالعِدفان: پھراگرتم ان گھروں میں کسی کونہ پاؤتو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تہمیں اجازت نہ دیدی گھ چ جائے اورا گرتمہیں کہاجائے''واپس لوٹ جاؤ''تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللّٰہ تمہارے کاموں کوخوب جاننے والا ہے۔

﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُ وَافِيهُمَا آحَدًا: پَرِا گرتم ان گھروں میں کسی کونہ پاؤ۔ پینی اگر مکان میں اجازت دینے والاموجود نہ ہوتو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تہیں اجازت نہ دیدی جائے کیونکہ غیر کی مِلک میں تَصُرُّ ف کرنے کے لئے اس کی رضا مندی ضروری ہے۔ اورا گرمکان میں اجازت دینے والاموجود ہواوروہ تہمیں کہے کہ ' واپس لوٹ جاؤ'' تو تم واپس لوٹ جاؤاور اجازت طلب کرنے میں اصرار اور منت ساجت نہ کرو۔

\*

جب بھی کسی کے گھر جائیں تو دروازہ بجائے سے پہلے دوبا توں کا ضرور لحاظ رکھیں۔

(1)....کسی کا دروازہ بہت زور ہے کھٹ کھٹا نا اور شدید آ واز ہے چیخا خاص کرعلاءاور بزرگوں کے دروازوں پراییا

❶ .....ترمذي، كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله، باب ما جاء في السلام قبل الكلام، ٢٢١/٤، الحديث: ٢٧٠٨.

2 .....موطا امام مالك، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان، ٢/٢ ٤٤، الحديث: ١٨٤٧.

سنرصرًاطُ الجِنَانَ عَلَيْهِ مِنْ الطَّالْجِنَانَ عَلَيْهِ مِنْ الطَّالْجِنَانَ عَلَيْهِ مِنْ الطَّالْجِنَانَ

کرنا اوران کوزُور سے پکارنا مکروہ وخلاف اوب ہے۔ (۱) لہذا درمیانے انداز میں دروازہ بجائیں اور آواز دینے کی ضرورت ہوتو درمیانی آواز سے پکاریں، یونہی جس کے گھر پہیل گی ہوتو ایسانہ کریں کہ بٹن پر ہاتھ در کھ کرئی کھڑے ہو جائیں اور جب تک دروازہ گھل نہ جائے اس سے ہاتھ نہ ہٹائیں بلکہ ایک باربٹن دبا کر پجھ دریا نظار کریں، اگر دروازہ نہ کھلے تو دوبارہ بجالیں، پچھ دریا نظار کے بعد پھر بجالیں، اگر تیسری بار بجانے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو کسی شدید مجبوری اور ضرورت کے بغیر چوتھی بار نہ بجائیں بلکہ واپس چلے جائیں اور کسی دوسرے وقت میں ملاقات کرلیں۔ نیز مجبوری اور مروز دوبارہ ہے کہ تین مرتبہ تک دروازہ بجائی بلکہ واپس چلے جائیں اور کسی دوسرے وقت میں الہٰ دایہ بھی ہوسکتا ہے کہ دویا ایک مرتبہ دروازہ بجائے یا گھنٹی بجانے کی اجازت ہے، کوئی واجب نہیں لہٰ دایہ بھی ہوسکتا ہے کہ دویا ایک مرتبہ دروازہ بجائے یا گھولے واپس چلے جائیں۔

نیز جب کسی کا درواز ہ بجائیں اور اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہے تواس کے جواب میں بینہ کہیں کہ میں ہوں ، بلکہ اپنانا م بتا کیں تاکہ پوچھے والا آپ کو پہچپان سکے حضرت جابر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فَرِ مَاتِ بیں کہ میں اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں حضورِ اقد س صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے درواز ہ بجایا۔ آپ نے پوچھا: کون ہے؟ میں نے عرض کی: میں ہوں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: ''میں ، میں۔' (یعنی میں تو میں بھی ہوں) گویا آپ نے اس جواب کونا پیند فر مایا۔ (2)

نوٹ: مزیر تفصیل کے لئے بہارِشریعت جلد 3 حصہ 16 سے ''مکان میں جانے کا بیان' مطالعہ فرما کیں۔ ﴿ هُوَ اَزْ کُی لَکُٹُم: بیتمہارے لیے زیادہ پا کیزہ ہے۔ ﴾ یعنی اجازت نہ ملنے کی صورت میں تمہار الوٹ جانا تمہارے لئے زیادہ پا کیزہ کام ہے کیونکہ بعض اوقات لوگ اس حال میں ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ کسی کا پنے پاس آنا پسندنہیں کرتے۔ (3)



ندکورہ بالا آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہرچھوٹے بڑے معاملے میں اپنی تعلیمات سے نواز اہے اور زندگی کے آ داب سکھائے ہیں نیز دوسروں کی سہولت کا خیال رکھنا بھی سکھایا ہے۔

نَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ

<sup>1 .....</sup>مدارك، النور، تحت الآية: ٢٨، ص ٧٧٦.

<sup>2 .....</sup> بخارى، كتاب الاستئذان، باب ما اذا قال: من ذا؟ فقال: انا، ١٧١/٤، الحديث: ٢٢٥٠.

<sup>3 ....</sup>خازن، النور، تحت الآية: ۲۸، ۳٤٧/٣.

# لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آَنْ تَنْ خُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَنَاعٌ تَكُمْ لَلْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ عَالَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُنُونَ ﴿

ترجیدہ کنزالایدمان: اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہان گھروں میں جاؤجو خاص کسی کی سکونت کے نہیں اوران کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے اور اللّٰہ جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے ہواور جوتم چھپاتے ہو۔

توجیدہ کنڈالعِدفان: اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہان گھروں میں جاؤجو خاص کسی کی رہائش نہیں جن میں تہہیں گ نفع اُٹھانے کااختیار ہےاور اللّٰہ جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے ہواور جوتم چھپاتے ہو۔

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ : تَمْ يِرِ بِي هُمَّ كَاهُ نَهِيل ۔ ﴾ شانِ نزول: يه آيت ان صحابة کرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ كَ جُواب مِين نازل ہوئى جنہوں نے آیت اِسْتِیْدَانُ یعنی اُو پر والی آیت نازل ہونے کے بعد دریافت کیا تھا کہ مکہ مکر مہاور مدینہ طیبہ کے درمیان اور شام کے راستے میں جو مسافر خانے بنے ہوئے ہیں کیا اُن میں داخل ہونے کے لئے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ اس پر فرمایا گیا کہ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جا وجو خاص کسی کی رہائش نہیں جیسے سر ائے اور مسافر خانے وغیرہ کہ اس میں جانے کے لئے اجازت حاصل کرنے کی حاجت نہیں اور ان سے تہ ہیں نفع اُٹھانے کا اختیار ہے۔ بعض مفسرین کے نزد یک ان گھروں سے دوکا نیں مراد ہیں۔ (1) کیونکہ دکا نوں میں اجازت لے کر داخل نہیں ہوا جا تا بلکہ کھی ہوئی دکا نیں ہوتی ہی اس لئے ہیں کہ لوگ ان میں آئیں اور خریداری کریں۔ حقیقت لے کر داخل نہیں ہوا جا تا بلکہ کھی ہوئی دکا نیں ہوتی ہی اس لئے ہیں کہ لوگ ان میں آئیں اور خریداری کریں۔ حقیقت میں اس سے مراد ہروہ جگہ ہے جہاں شرعاً وعرفاً اجازت لے کر جانے کی حاجت نہیں۔

﴿ وَاللَّهُ يَعْكُمُ: اور اللَّه جانتا ہے۔ ﴾ آیت کے اس حصیل ان لوگوں کے لئے وعید ہے جوان مقامات پر چوری وغیرہ کی نیت سے یا عور توں کو جھانکنے کے لئے جائیں۔ پیلوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللّٰہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھیاتے ہیں۔(2)

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٢٩، ٣٤٧/٣.

2 .....روح البيان، النور، تحت الآية: ٢٩، ١٣٩/٦.

# قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْامِنَ آبْصَامِ هِمْ وَيَحْفَظُوْافُرُ وْجَهُمُ لَذَٰلِكَ ٱذْكُى لَهُمُ لِإِنَّا لِللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۞

توجہہ کنزالایمان: مسلمان مردوں کو حکم دواپنی نگاہیں کچھ نیجی رکھیں اوراپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں بیان کے لیے بہت تھراہے بیشک اللّٰہ کوان کے کاموں کی خبرہے۔

ترجید کنزُالعِدفان: مسلمان مردوں کو تھم دوکہ اپنی نگاہیں کچھ نیجی رکھیں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں، بیان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بیشک اللّٰہ ان کے کاموں سے خبر دارہے۔

﴿ قُلُ لِلْمُوْ مِنِيْنَ: مسلمان مردول كوهم دو۔ ﴾ اس آیت میں مسلمان مردول كوهم دیا گیا كدوه اپنی نگاہیں پچھ نپچی رکھیں اور جس چیز کود کھنا جائز نہیں اس برنظر نہ ڈالیں۔ (1)

کشراحادیث میں بھی مسلمان مردوں کواپنی نظریں نیچی رکھنے اور اللّٰہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کود کیھنے سے بچنے کا تھم دیا گیا ہے،ان میں سے چندیہاں بیان کی جاتی ہیں۔

(1) ..... حضرت ابوسعيد خدرى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روايت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: "تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو-"صحابہ کرام دَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ نے عُرض کی : یاد سولَ الله اَصَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گر ار فہیں ،ہم وہاں بیٹھ کر با تیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: "اگر راستوں میں بیٹھے بغیر محتی وَسَلَمَ ، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گر ار فہیں ،ہم وہاں بیٹھ کر با تیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: "اگر راستوں میں بیٹھے بغیر میں بیٹھے بغیر منالہ استوں میں بیٹھے بغیر منالہ کا جواب وینا۔ نیکی کی دعوت وینا اور بُر ائی سے منع کرنا۔ "(2)

"منالہ نیکی رکھنا۔ تکلیف دہ چیز کودُ ورکرنا۔ سلام کا جواب وینا۔ نیکی کی دعوت وینا اور بُر ائی سے منع کرنا۔ "(2)

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٠، ٣٤٨/٣.

2 .....بخاري، كتاب المظالم والغصب، باب افنية الدورو الجلوس فيها والجلوس على الصعدات، ١٣٢/٢ ١ ،الحديث: ٥٦٥٦.

نَسينو مَا طُالِحِنَانَ ﴾

(2) .....حضرت ابوسعید خدری رضی اللهٔ تعَالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَی اللهٔ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا: 'ایک مرد دوسرے مرد کے ستر کی جگہ نہ دیکھے اور نہ عورت دوسری عورت کے ستر کی جگہ دیکھے اور نہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کیڑے میں بر ہنہ سوئے۔ ''(1) مرد کے ساتھ ایک کیڑے میں بر ہنہ سوئے۔ ''(1) مرد کے ساتھ ایک کیڑے میں بر ہنہ سوئے۔ ''(1) مرد کے ساتھ ایک کیڑے میں بر ہنہ سوئے۔ ''(1) میں میں بر ہنہ سوئے اور نہ عورت میں سوئے اور نہ عورت کے ساتھ ایک کیڑے میں بر ہنہ سوئے۔ ''(1) اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نے حضرت علی کرّمَ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نے حضرت علی کرّمَ ایک نظر ہنا کے اور دوبارہ نظر بر جائے تو فوراً اللهُ تَعَالیٰ وَدوبارہ نظر نہ کرے ) کہ بہلی نظر جائز ہے اورد وسری نظر جائز نہیں۔''(2)

(4) .....حضرت ابوا مامه دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا دفر مایا: ''جومسلمان کسی عورت کے مسن و جمال کی طرف (بلا ارادہ) پہلی بارنظر کرے، پھرا پی آئکھ جُھکا لے تو الله تعالیٰ اسے الیی عبادت کرنے کی توفیق دے گاجس کا وہ مزہ یائے گا۔''(3)

للذا ہر مسلمان کو جائے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کررکھا کر ہے اور جن چیزوں کود کھنا حرام ہے انہیں دیکھنے سے بیجے مزید رغیب کے لئے امام حجم غزالی دَخمةُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ کا بیکام ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں: نظر نیجی رکھنا ول کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے کہ اگرتم نظر نیجی ندرکھو بلکہ اسے آزادانہ ہر چیز پر ڈالوتو بسااوقات تم بے فائدہ اور نضول بھی إدھراُدھر دیکھنا شروع کر دو گے اور رفتہ رفتہ تمہاری نظر حرام پر بھی پڑنا شروع ہوجائے گی، اب اگر جان ہو جھ کر حرام پر نظر ڈالو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور میں ممکن ہے کہ تمہارا دل حرام چیز پر فریفتہ ہوجائے اور تم تابی کا شکار ہوجاؤ، اور اگر اس طرف دیکھنا حرام نہ ہو بلکہ مباح ہو، تو ہوسکتا ہے کہ تبہارا دل (اس میں) مشغول ہوجائے اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہوجائیں اور ان وسوسوں کا شکار ہوجائے اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں طرف دیکھا بی نہیں تو ہر فتنے اور وسوسے سے محفوظ رہوگے ہوگر نیکیوں سے رہ جاؤ، کیکن اگر تم نے (حرام اور مباح) کسی طرف دیکھا بی نہیں تو ہر فتنے اور وسوسے سے محفوظ رہوگے اور اسے نا ندر داحت و نشا طحسوس کروگے۔ (4)

نوم اطّالحِنَان ﴿

الحديث: ١٤ (٣٣٨).

<sup>2 .....</sup>ابو داؤد، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، ٥٣٥٨/٢، الحديث: ٢١٤٩.

<sup>3 .....</sup>مسند امام احمد، مسند الانصار رضى الله عنهم، حديث ابي امامة الباهلي... الخ، ٩٩/٨ ٢٩، الحديث: ٢٢٣٤١.

<sup>4.....</sup>منهاج العابدين، تقوى الاعضاء الخمسة، الفصل الاول: العين، ص٧٢-٧٣.

نوٹ: پردے کے بارے میں مزید معلومات کیلئے بہارِشریعت جلد 3 حصہ 16 سے ''ویکھنے اور چھونے کا بیان'' مطالعہ فرمائیں۔

﴿ وَ يَحْفَظُوْ افْدُوْ وَجَهُمْ : اورا پنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ﴾ آیت کے اس جھے کا ایک معنی یہ ہے کہ زنا اور حرام سے بجیں۔ دوسرامعنی بیہ ہے کہ اپنی شرم گاہوں اور اُن سے مُقَصِل وہ تمام اعضاء جن کاسَثر ضروری ہے انہیں چھپائیں اور پردے کا اہتمام رکھیں۔ (1)

﴿ ذٰلِكَ ٱذْ كَىٰ لَهُمْ : بيان كے ليے زياده پاكيزه ہے۔ ﴾ يعن نگا ہوں كو جھكا كرر كھنا اور شرمگاه كى حفاظت كرنامردوں كے ليے گناه كى ميل كے مقابلے ميں بہت زياده پاكيزه طريقه اور كام ہے۔ اور فرما يا كه بيشك الله تعالى ان كے كاموں سے خبر دار ہے۔ امام عبد الله بن احمد شفى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہيں: ''اس ميں نگا ہيں جھكا كرر كھنے اور شرمگا ہوں كى حفاظت كرنے كى ترغيب اور ايسانه كرنے پرتر ہيب يعنى الله تعالى كے عذاب سے ڈرايا گيا ہے كہ الله تعالى مردوں كے حالات ، ان كے افعالى اور ان كے نظريں گھمانے كے انداز سے خبر دار ہے ، وہ آئھوں كى خيانت اور دلوں كى چيبى ہوئى باتى جا تيں جانتا ہے۔ جب مرداس بات سے آگاہ ہيں تو ان پر لازم ہے كہ وہ اس معاطے ميں الله تعالى سے ڈريں اور ہر غلط حركت وسكون سے بچيں۔ (2)

1 .....روح البيان، النور، تحت الآية: ٣٠، ٢/ ١٤، ملخصاً.

2 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٣٠، ص٧٧٧.

سينوم اظ الجنان

جلدشيثيم

# اِخُوانِهِنَّا وَبَنِیَ اَخُونِهِنَّا وُنِسَائِهِنَّا وُمَامَلَکْتَ اَبْهَانُهُنَّا وِ اِلْحُوانِهِنَّا وَمَامَلَکْتَ اَبْهَانُهُنَّا وَ السِّعِدُنُ عَدْرِا وَلِالْمِ الرِّمِ الرِّجَالِ اَ وَالطِّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُ وَالسِّعِدُنُ عَدْرِا وَلِي الْمُرْبِ الرِّجَالِ اَ وَالطِّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُ وَالسَّهُ عَلَى مَا يُخُولُنَ مِن عَلَى عَوْل سِلَا عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى مَا يُخُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَمِنْ وَلَا يَعْلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

توجهة كنزالايهان: اورمسلمان عورتوں كوحكم دواپني نگاميں كيھيني كھيں اوراپني پارسائی كى حفاظت كريں اوراپنا بناؤ خدد كھائيں گرجتنا خود ہى ظاہر ہے اور دو پٹے اپنے گريبانوں پر ڈالے رہيں اوراپنا سنگار ظاہر نہ كريں گراپئے شوہروں پر يااپنے باپ ياشو ہروں كے باپ يااپنے بلٹے ياشو ہروں كے بلٹے يااپنے بھائى يااپنے بھتے يااپنے بھانچے يااپنے دين كى عورتيں يااپنى كنيزيں جواپنے ہاتھ كى مِلك ہوں يا نوكر بشر طيكة ہوت والے مردنہ ہوں يا وہ بجے جنہيں عورتوں كى شرم كى چيزوں كى خبرنہيں اور زمين پر پاؤں زور سے نہ ركھيں كہ جانا جائے ان كا چھپا ہوا سنگار اور اللّه كى طرف تو بہ كرو

توجید کانوالعوفان: اور مسلمان عورتوں کو مکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیجی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت زینت ندد کھا کیں مگر جتنا (برن کا حصہ ) خود ہی ظاہر ہے اور وہ اپنے دو پے اپ یا ہے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھا ئیوں یا فاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر بیا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ بیا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھا ئیوں یا اپنے بھا نیوں یا اپنے بھا نیوں یا اپنے بھا نیوں یا اپنی (مسلمان) عورتوں یا اپنی کنیزوں پر جوان کی ملکیت ہوں یا مردوں میں سے وہ نو کر جو شہوت والے نہ ہوں یا وہ بیچ جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبرنہیں اور زمین پر اپنے پاؤں اس لئے زور سے نہ ماریں کہ ان کی اس زینت کا پہتے جل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے اور اے مسلمانو! تم سب اللّٰہ کی طرف تو بہرو اس امید پر کہتم فلاح پاؤ۔

﴿ وَقُلْ لِلْمُوْ صِنْتِ : اور مسلمان عورتوں کو تعم دو۔ ﴾ آیت کے اس حصے میں مسلمان عورتوں کو تعم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیجی رکھیں اور غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ حضرت اُمِّ سلمہ دَضِیَ اللهٰ تَعَالَیٰ عَنْها فر ماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ دَضِیَ اللهٰ تَعَالَیٰ عَنْها بارگا وِرسالت صَلَّی اللهٰ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ میں حاضرت اسی وقت حضرت ابنِ اُمِّ مکتوم دَضِی اللهٰ تَعَالَیٰ عَنْهٔ حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صَلَّی اللهٰ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ہمیں پردہ کا حکم فر ما یا تو میں نے عرض کی : وہ تو نا بینا ہیں ، ممیں دیکھا ور پہچان نہیں سکتے۔ حضور پُر نور صَلَّی اللهٰ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر ما یا: '' کیا تم دونوں بھی نا بینا ہوا ور کیا تم ان کو نیس دیکھتیں۔' (1)

# **É**

یہاں ایک مسلد یا درہے کہ عورت کا اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے کا وہی تھم ہے، جومرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے۔ اور بیاس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت پیدائہیں ہوگی اور اگر اس کا شبہ بھی ہوتو ہر گرنظر نہ کرے۔

﴿ وَلا يُبْنِ نِينَ زِيْنَةَ مُنَ نَا وَرَا بِي زِينَةَ مُونَ اللهِ عَلَيْهِ فَرَمَاتَ عِينَ اللهِ اللهُ ال

اِس آیتِ مبارکہ کے بارے میں ملاجیون دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَیْ عَلَیْهِ اپنا نکتہ نظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:''زیادہ ظاہر بیہ ہے کہ آیت میں مذکور تھم نماز کے بارے میں ہے ( یعنی عورت نماز پڑھتے وقت چیرے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)=

<sup>1 .....</sup>ترمذى، كتاب الادب، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، ٢٥٦/٤، الحديث: ٢٧٨٧، ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في قوله عزّ وجلّ: وقل للمؤمنات يغضضن... الخ، ٨٧/٤، الحديث: ٢١١٢.

<sup>2 .....</sup>مدارك، النور، تحت الآية: ٣١، ص٧٧٧.

کےعلاوہ پورابدن چھیائے۔ بیتکم عورت کو ) دیکھنے کے بارے میں نہیں کیونکہ عورت کا تمام بدن عورت لعنی چھیانے کی چیز ہے۔شوہراورمُحرم کےسواکسی اور کے لئے اس کےکسی حصہ کو بےضرورت دیکھنا جائز نہیں اورعلاج وغیرہ کی ضرورت سے بقدر ضرورت جائز ہے۔''(1)

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوْ بِهِنَّ : اوروه اسيخ دوسيخ اسيخ كريبانون برد الركيس - ليني مسلمان عورتيس ا پنے دو پڑوں کے ذریعے اپنے بالوں، گردن، پہنے ہوئے زیوراور سینے وغیرہ کوڈ ھانپ کرر تھیں۔(2)

جب بيآيت مباركه نازل ہوئي تواس تھم برعمل كرنے ميں صحابيات دَضِيَ اللهُ تَعَالٰي عَنْهُنَّ كاجذبة قابل ويدہے، چنانچهائم المؤمنين حضرت عائشه صديقه دَطِي اللهُ تعَالى عنها فرماتي مين: "الله تعالى ان عورتول يررحم فرمائ جنهول نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے بیتکم نازل فر مایا''اوروہ اپنے دو پیٹے اپنے گریبانوں برڈالے رکھیں'' توانہوں نے اپنی اونی جا دروں کو بھاڑ کراوڑ صنیاں بنالیا تھا۔''<sup>(3)</sup>

اب بہاں پردے سے متعلق تین عظیم واقعات ملاحظہ ہوں:

(1).....حضرت عا نَشْصِد يقد دَضِيَ اللهُ مَعَالى عَنْها فرما تي مين كه يرد بكي آيات نازل ہونے كے بعد (مير به رضاعي جيا) اللح نے مجھ سے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے کہا: میں اس وقت تک اجازت نہیں دے سکتی جب تک نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهُ وَالله وَسَلَّمَ ہے اجازت نہ لے لول کیونکہ ابوالقعیس کے بھائی نے مجھے دود ھنہیں یلایا بلکہ ا بوالقعیس کی بیوی نے دورھ پلا باہے۔ جب رسول ا کرم صَلَّی اللّٰهُ مَعَالٰی عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ تشریف لائے اور حضرت عا کَشهر دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنُها نے ان سےصورتِ حال عرض کی توارشا دفر مایا''اےعا کشہ! دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنُها، اللّٰح کواجازت دے ۔ دو کیونکہ وہتمہارے رضاعی چیاہیں۔''<sup>(4)</sup>

(2).....خاتون جنت حضرت فاطمه زهرا دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْها كوبيتشويشُ تَقَى كهم بَعِرتو غيرم دول كي نظرول يحة ودكو

1 ..... تفسيرات احمديه، النور، تحت الآية: ٣١، ص ٥٦٢.

2 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣١، ٣٤٨/٣.

€ .....بخاري، كتاب التفسير، سورة النور، باب وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ، ٢٩٠/٣، الحديث: ٢٥٥.

4 ..... بخارى، كتاب التفسير، سورة الاحزاب، باب قوله: ان تبدوا شيئاً او تخفوه... الخ، ٣٠٦/٣، الحديث: ٤٧٩٦.

جیائے رکھا ہے اب کہیں وفات کے بعد میری گفن پوش لاش ہی پرلوگوں کی نظر نہ پڑجائے! ایک موقع پر حضرت اساء مین علیہ میں دیکھا ہے کہ جناز بے پر درخت کی شاخیس باندھ کراورایک بنت عمیس دخی سے میں منظوا کر انہیں جوڑا اوراس پر کپڑا تان دولی کی سی صورت بنا کراس پر پر دہ ڈالدیتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجور کی شاخیس منگوا کر انہیں جوڑا اوراس پر کپڑا تان کرخا تون جنس رئیل اور لہوں پر مسکراہٹ آگئی۔ بس آپ کرخا تون جنس دخی ہوں کا یہ مسکراہٹ تھی ہوں کا رہ میں اللہ تعالیٰ عنبها کو دکھایا۔ اسے دیکھر کرآپ بہت خوش ہوئیں اور لہوں پر مسکراہٹ آگئی۔ بس آپ کی یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ صلّی اللہ تعالیٰ عنبها کا بیٹا جنگ میں شہید ہوگیا، آپ دَخِی اللہ تعالیٰ عنبها ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے چرے پر نقاب ڈالے باپر دہ بارگاہ رسالت صلّی اللہ تعالیٰ عنبها ان کے بارے میں اس پرکسی نے جیرت سے کہا: اس وفت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے! آپ دَخِی اللّه تعالیٰ عنبها نے جواب دیا: اس پرکسی نے جیرت سے کہا: اس وفت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے! آپ دَخِی اللّه تعالیٰ عنبها نے جواب دیا: میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے کیکن حیا ہر گرنہیں کھوئی۔ (2)

ندکورہ بالاحدیثِ پاک اوران تین واقعات میں ان عورتوں کے لئے بڑی نصیحت ہے جومسلمان ہونے کے باوجود اللّٰہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم بڑمل کرنے کی بجائے دنیا کے ناجا ئز فیشن اور رسم ورواج کواپنانے میں بڑی کوشش کرتی ہیں اور پر دے سے جان چھڑانے کے لئے طرح طرح کے حیلے بہانے تراشتی ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ آنہیں عقلِ سلیم اور شری احکام پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

﴿ وَلَا يُبُونِ مِنْ ذِينَةَ مُنَّ : اورا پنی زینت ظاہر نہ کریں۔ ﴾ اس آیت سے ان مردوں کے بارے میں بتایا گیاہے جن کے سامنے عورت اپنی پوشیدہ زینت کے اعضا مثلاً سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کہنیاں اور پنڈلیاں وغیرہ ظاہر کرسکتی ہے۔ چنانچہوہ مرد حضرات درج ذیل ہیں،

- (1).....ثوہر۔
- (2) ..... باپ \_اس كے حكم ميں دادا پُر داداوغيره تمام اصول شامل ہيں \_
  - (3) ..... شوہروں کے باپ یعنی سُسر کہ وہ بھی مُحرم ہوجاتے ہیں۔
- .....جذب القلوب، باب دوازدهم در ذكر مقبرهٔ شريفهٔ بقيع... الخ، ص٩٥.
- **2**.....ابو داؤد، كتاب الجهاد، باب فضل قتال الروم على غيرهم من الامم، ٩/٣، الحديث: ٢٤٨٨.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 622 ( جلاشيشم

- (4) .....ا ين بيلي \_ إنهيس كحكم مين إن كي اولا دبھي داخل ہے۔
  - (5)..... شوہروں کے بیٹے کہ وہ بھی مُحرم ہو گئے۔
    - (7،6)....سگه بهانی به سگه بهتیجه
- (8) .... سگے بھانجے ۔ اِنہیں کے عکم میں چیاماموں وغیرہ تمام نحارم داخل ہیں۔
- (9) .....مسلمان عورتوں کے سامنے۔غیر مسلم عورتوں کے سامنے کھولنامنع ہے چنانچیہ حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ فَرَخُولُ اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ کُوخُولُ کھاتھا کہ کُفّا راہلِ کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ جمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کو کا فرہ عورت کے سامنے اپنابدن کھولنا جائز نہیں۔ مسلمہ:عورت ابنے غلام سے بھی اجنبی مرد کی طرح پردہ کرے۔
- (10).....ا پنی ملکیت میں موجود کنیزوں کے سامنے۔ان پر اپناسنگارظا ہر کرناممنوع نہیں اورغلام اِن کے کئم میں نہیں، اس کواپنی ما لکہ کی زینت کی جگہوں کودیکھنا جائز نہیں۔
- (11) .....مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں مثلًا ایسے بوڑ ھے ہوں جنہیں اصلاً شہوت باقی نہیں رہی ہو اوروہ نیک ہوں۔

یادرہے کہ ائمہ حنفیہ کے نز دیک خصی اور عنین نظر کی حرمت کے معاملے میں اجنبی کا حکم رکھتے ہیں۔اس طرح بُرے اُفعال کرنے والے ہیجڑوں سے بھی پر دہ کیا جائے جیسا کہ سلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ (12) .....وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبرنہیں، وہ ابھی ناسمجھ نا بالغ میں۔<sup>(1)</sup>

یا در ہے کہ شوہر کے علاوہ دیگر محی ارم کے سامنے بھی عورت اپنے بنا وَسنگار کے اعضاءاس وقت ظاہر کرسکتی ہے جب ان میں سے کسی کوشہوت کا اندیشہ نہ ہو،اگر شہوت کا اندیشہ ہوتو ظاہر کرنا نا جائز ہے۔

﴿ وَلا يَضْدِبْنَ بِأَنْ جُلِونَ : اورز مين پراپ يا وَل زور سے نه ماريں ۔ ﴾ يعنى عورتيں چلنے پھر نے ميں پاوَل اس قدر آ ہت در کھيں كه أن كے زيور كى جھنكار نه كئى جائے۔' اسى لئے جائے ہے كہ عورتيں بجنے والے جھا جھن نہ پہنيں ۔ حديث

• .....مدارك، النور، تحت الآية: ٣١، ص٧٧٨، خازن، النور، تحت الآية: ٣١، ٣٤٩/٣، خزائن العرفان، النور، تحت الآية: ٣١، ٥٠ محر ١٥٠ من غزائن العرفان، النور، تحت الآية: ٣١، ٥٠ من ١٥٠ من غزائن العرفان، النور، تحت الآية: ٣١، ٥٠ من ١٥٠ من العرب ١٥٠ من القرار، تحت الآية الآي

تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

شریف میں ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس قوم کی دعانہیں قبول فرما تا جن کی عور تیں جھا بخصن پہنتی ہوں۔اس سے سجھ لینا چاہیے ک کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اوراس کی بے پردگی کیسی اللّٰہ تعالیٰ کے غضب کولازم کرنے والی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پروائی تباہی کا سبب ہے (اللّٰہ کی پناہ)۔ (۱)

# \*

یہاں پر دہ کرنے کے چند دینی اور دُنیوی فوائد ملاحظہ ہوں، چنانچہاس کے 4 دینی فوائد یہ ہیں:

- (1) ..... پردہ الله تعالی اوراس کے بیارے صبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔
  - (2) ..... پرده ایمان کی علامت، اسلام کا شعار اور مسلمان خواتین کی پیچان ہے۔
    - (3) ..... يرده شرم وحياكى علامت باورحيا الله تعالى كوبهت بيند بــــ
      - (4) ..... پرده عورت کوشیطان کے شرمے محفوظ بنادیتا ہے۔

اور پردے کے 4 دُنیوی فوائد یہ ہیں:

- (1) ..... باحیااور برده دارعورت کواسلامی معاشرے میں بہت عزت ووقار کی نظر سے دیکھاجا تاہے۔
  - (2) ..... یرده عورت کو بُری نظراور فتنے سے محفوظ رکھتا اور بُرائی کے راستے کورو کتا ہے۔
- (3)....عورت کے بردے سے معاشرے میں بگاڑ پیدانہیں ہوتا اور معاشرے میں امن وسکون رہتا ہے۔
  - (4) ..... یرده عورت کے وقار میں اضافہ کرتا اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے۔

یہاں پردے کی ضرورت اوراہمیت کوآسانی کے ساتھ شجھنے کے لئے ایک مثال ملاحظہ ہو، چنانچہ وہ مثال سہ ہے کہ اگرایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی جائے اوراسے کسی چیز سے ڈھانپ دیا جائے تو وہ کھیوں کے بیٹھنے سے محفوظ ہوجاتی ہے اوراگراسے ڈھانپانہ جائے، پھراس پر کھیاں بیٹھ جائیں تو بید شکایت کرنا کہ اس پر کھیاں کیوں بیٹھ گئیں بہت بڑی بے وقوفی ہے کیونکہ مٹھائی الیسی چیز ہے جسے کھیوں کے تَصُرُّ ف سے بچانے کے لئے اسے ڈھانپ کررکھنا ضروری ہے ورنہ انہیں مٹھائی پر بیٹھنے سے روکنا بڑا مشکل ہے، اسی طرح اگر عورت جو کہ چھپانے کی چیز ہے، اسے پردے میں رکھا

1 .....تفسير احمدى، النور، تحت الآية: ٢٦، ص ٥ ، ٥، خزائن العرفان، النور، تحت الآية: ٣١، ص ١٥٦، ملتقطأ

62

جائے تو بہت سے معاشرتی مسائل سے نج سکتی ہے اور عزت و ناموس کے لئیروں سے اپنی حفاظت کرسکتی ہے اور جب اسے پردے کے بغیر رکھا جائے تو اس کے بعد بیشکایت کرنا کہاں کی تعلمندی ہے کہ لوگ عورت کوتا نک جھا نک کرتے ہیں ،اسے چھٹرتے ہیں اور اس کے ساتھ دست درازی کرتے ہیں کیونکہ جب اسے بے پردہ کر دیا تو غیر مردوں کی فتنہ بازنظریں اس کی طرف ضروراً ٹھیں گی ،ان کے لئے عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا اور اس میں تَصُرُّ ف کرنا آسان ہوگا اور شریر لوگوں سے اپنے جسم کو بچانا عورت کے لئے انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ فطری طور پر مردوں میں عورتوں کے لئے اس کی طرف لیک ہوگا گے وقع اپنی شہوت و رغبت کو پورا کرنے کے لئے اس کی طرف لیکتا ہے۔

موجوده دور میں میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے لوگوں کا بیذ ہمن بنانے کی بھر پورکوشش کی جاتی ہے کہ عورت بھی ایک انسان ہے اور آزادی اس کا بھی حق ہے اور اسے پردہ کروانااس کی آزادی اور روشن خیالی کے برخلاف ہے اور بیایک طرح کی جبری قید ہے حالا نکہ پردہ تو عورت کی آزادی کا ضامن ہے، پردہ اس کی عزت و ناموں کا محافظ ہے، اتی میں عورت کی عزت اور اس کا وقار ہے۔ آج ہر عظمندانسان انصاف کی نظر سے بید دکھ سکتا ہے کہ جن ممالک میں عورت کے پردگی کورواج دیا گیا، ایسے ذرائع عورت کے پردگی کورواج دیا گیا، ایسے ذرائع اور حالات بیدا کئے گئے جن ہے موروں اور مردوں کا باہم اِ ختلا طرب اور ان کا ایک دوسر ے کے ساتھ میل جول ہوتا رہ کو اور قانونی طور پرعورت کو بیافتیار دیا گیا کہ وہ جب اور جس مرد کے ساتھ جا ہے اپناوقت گز ار سے اور ان پی فطری خواہشات کو پورا کر ہے تو وہاں کا حال کیسا عبر سے ناک ہے کہ ان کا معاشرہ بگڑ گیا اور خاندانی نظام تباہ ہو کررہ گیا، شاد یوں کی ناکا می مطلاقوں کی تعداد اور حرامی بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہو گیا اور بیسب تباہی عورت کو بے پردہ کرنے کا بی نتیجہ ہے۔ (۱) طلاقوں کی تعداد اور حرامی بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہو گیا اور بیسب تباہی عورت کو بے پردہ کرنے کا بی نتیجہ ہے۔ (۱) ہے منع کیا گیا، اگران میں بشری تقاضے کی بنا پرتم سے کو کی تقصیروا تھ ہوجائے تو تم اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امید پر تو ہوسے منع کیا گیا، اگران میں بشری تقاضے کی بنا پرتم سے کو کی تقصیروا تھ ہوجائے تو تم اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امید پر تو ہیں سے منع کیا گیا، اگران میں بشری تقاضے کی بنا پرتم سے کو کی تقصیر کیا ہوجائے تو تم اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امید پر تو ہیں۔ سے منع کیا گیا، اگران جو برکا کا کا کا کو کی مطالع ضرور فرائیں۔

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

قَدَا قَلَتَم ١٨ ﴾ ﴿ النَّبُونُ ٢٤ ﴾ ﴿ النَّبُونُ ٢٤ ﴾

كرلوكةتم فلاح ياجاؤ\_<sup>(1)</sup>

اورتوبہ ہے متعلق حضرت انس بن مالک دَضِی اللهٔ تعَالیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، نبی کریم صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ فَ اورتوبہ ہے تعالیٰ الله تعالیٰ تعالیٰ الله ت

# وَا كَكِحُواالْاَ يَالْمَى مِنْكُمُ وَالسَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَا يِكُمُ لِأِنْ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّلِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

توجهة كنزالاييهان: اور نكاح كردوا پنول ميں ان كاجو بے نكاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور كنيروں كا اگروہ فقير ہوں تواللّه انہين غنى كردے گااپنے فضل كے سبب اور اللّه وسعت والاعلم والا ہے۔

توجیه کنؤالعِدفان: اورتم میں سے جوبغیر نکاح کے ہوں اورتمہارے غلاموں اورلونڈیوں میں سے جونیک ہیں ان کے کاح کردو۔اگروہ فقیر ہوں گے تواللّٰہ انہیں اپنے فضل سے غنی کردے گااور اللّٰہ وسعت والا علم والا ہے۔

﴿ وَا فَكِحُواالْ يَا لَى عِنْكُمْ : اورتم ميں سے جو بغير نكاح كے ہوں ان ك نكاح كردو۔ ﴾ اس سے بہلى آيات ميں الله تعالى في مردوں اور عورتوں كونگا ہيں جھكا كرر كھنے اور اپنى شرمگا ہوں كى حفاظت كرنے كا حكم ديا ، اب اس آيت ميں شرمگا ہوں كى حفاظت كا ايك طريقه بيان كيا جارہا ہے ، چنا نچه ارشاد فرمايا كه تم ميں سے جو بغير نكاح كے ہوں خواہ مرد ہوں يا عورتيں ، كنوارے يا غير كنوارے (يعنى شادى شدہ تھ كيكن پر طلاق يا ايك كى موت ہوگئى) اور تمہارے غلاموں اور لونڈيوں ميں سے جو نيك بيں ان كے نكاح كردو۔ (3)

1 ....خازن، النور، تحت الآية: ٣١، ٣٥٠/٣.

2 .....بخارى، كتاب الدعوات، باب التوبة، ١٩١/٤، الحديث: ٩٠٠٩.

3 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٢، ٣٥. ٣٥.

نسيره كالطالجنان

جلدشيشم



قَدْاَ فَلَحَ ١٨

نکاح کرنے کا شرعی تھم بیہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں بعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہواور نا مرد بھی نہ ہو،مہراور نان نفقہ برقدرت رکھتا ہوتو نکاح سنّتِ مُؤكَّدَ ہ ہے۔ زِنا میں بڑنے کا اندیشہ ہےاور زَوْجیَّت کے حقوق پورے کرنے یر قادِر ہے تو واجب اورا گرنے نامیں بڑنے کا یقین ہوتو نکاح کرنا فرض ہے ، زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہوتو نکاح مکروہ اور حقوق پورے نہ کر سکنے کا یقین ہوتو حرام ہے۔ <sup>(1)</sup>

نوٹ: نکاح سے متعلق مسائل کی مزید معلومات کے لئے بہار شریعت جلد 2 سے حصہ 7 کا مطالعہ فرمائیں۔ ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَى آءَ: الروه فقير مول كيه ﴾ ارشادفر مايا كه الرنكاح كرنے والے فقير مول كي توالله تعالى انہيں اپنے فضل نے نی کرد ہے گا۔اس غُناء کے مارے میں مفسرین کے چند قول ہیں:

- (1)....اس غناء سے مراد قناعت ہے۔
- (2)....اس سے مراد کفایت ہے کہ ایک کا کھانا دو کے لئے کافی ہوجائے جبیبا کہ حضرت جابر بن عبد اللّٰہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، د سولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا دفر مایا: ' ایک خص کا کھانا دوکوکافی ہے۔ '(2) (3) .....اس غناء سے شوہراور بیوی کے دورِ زُ قول کا جمع ہوجانایا نکاح کی برکت سے فراخی حاصل ہونا مراد ہے۔ (<sup>3)</sup>

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نکاح کی برکت سے تنگدتی و ورہوجاتی اور فراخ دستی حاصل ہوتی ہے۔کثیراحادیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیاہے، ترغیب کے لئے 6احادیث درج ذیل ہیں۔

(1) .....حضرت الوهريره دَضِيَ اللهُ تعَالى عَنهُ تروايت مع ،حضور اقدس صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ فِي السَّا وَفَر ما يا: '' تین شخصوں کی اللّٰہ تعالیٰ مدوفر مائے گا۔ (1) اللّٰہ عَزَّو جَلَّ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ (2) مُکا یَب (غلام) کہ (بِعابَت کی قم) اداکرنے کا ارادہ رکھتاہے۔(3) پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا۔''(4)

- 1 ..... بهارشر بعت، حصة فقم ، نكاح كابيان ،٧/٢- ٥ ، ملخصأ ـ
- 2 .....مسلم، كتاب الاشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل ... الخ، ص ١١٤، الحديث: ١٧٩ (٥٠٠).
  - النور، تحت الآية: ٣٢، ص٧٧٩، خازن، النور، تحت الآية: ٣٦، ٣٠، ٥٠، ملتقطاً.
- 4.....ترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب... الخ، ٢٤٧/٣، الحديث: ١٦٦١.

(2) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے، تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ' 'تم نکاح کے ذریعے رِزْق تلاش کرو۔''(1)

- (3) .....حضرت عروه دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضور انور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا دفر مایا: ''تم عور تول سے نکاح کرو کیونکہ وہ تمہارے یاس (اللَّه تعالیٰ کی طرف سے رِزْق اور) مال لائیں گی ۔''(2)
- (4) .....حضرت جابر بن عبد الله رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فر ماتے بیں کہ ایک خص نے بارگا و رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِيْلِ حَالَتُهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِيْلِ حَالَتَهُ مَيْلِ حَالَتَهُ مَيْلِ حَالَتَهُ مَيْلِ حَالَتَهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِيْلِ حَالَتَهُ مَيْلِ حَالَتَهُ مَيْلِ حَالَتَهُ مَيْلُ حَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَا حَالَتَهُ مَيْلِ حَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ فِي اللهُ تَعَالَى عَنهُ فِي مَايا: اللهُ عَنْ وَجَهُ مِيْلِ وَاللهُ عَنْ وَجَهُ مِيْلِ وَاللهُ عَنْ وَجَهُ مِيْلِ عَنهُ مَا مِيْلُهُ وَعَلَى عَنْهُ فَعَالَى عَنهُ مَا مِيْلُولُ اللهُ عَنْ وَمَا مِيْلُولُ مَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْ وَمَاللهُ عَنْ وَمَا مَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَجَلُّ اللهُ عَنْ وَمَا لِيَا اللهُ عَنْ وَمَا لِيْلُهُ عَنْ وَمَالِكُولُ مَا مِيْلُولُ مِيْلُولُ مِيْلُولُ مِيْلُولُ مِيْلُولُ مِيْلُولُ مِيْلُولُ مِيْلُولُ مَا مَا عَلَيْ مَا مَا عَلَى مَاللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا لِيْلُهُ مَا عَلَيْ مَا مِيْلُولُ مِيْلِ مِيْلُولُ مِيْلُولُولُولُ مَا عَلَالُهُ عَنْ وَمِيْلُ مِيْلُ مِيْلُ وَمِيْلُولُ مِيْلُ مِيْلُولُ مِيْلِ مِيْلُولُ مِيْلِ مِيْلُولُ مِيْلُولُ مِيْلِ مِيْلِ مِيْلِ مِيْلُولُ مِيْلُولُ مِيْلُولُ مِيْلُولُ مِيْلِيْلُلُهُ مَا مُعْلِيْلُ مِيْلُولُ مِيْلِولُ مِيْلِيْلُولُ مِيْلِ مِيْلُولُ مِيْلِ مِيْلُولُ مِيْلِولُ مِيْلِ مِيْلِ مِيْلِمُ مِيْلِ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلُولُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِهُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مُعْلِمُ مِيْلِمُ مُعْلِمُ مِيْلِمُ مُعَلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ مِيْلِمُ مِيْلِمُ مُعْلِمُ مِيْلِمُ مُعْلِمُ مِيْلِمُ مُعْلِمُ مِيْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِيْلِمُ مُعْلِمُ مِيْلِمُ مُعِلْمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُلِمُ مُنْفُلُولُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِيْلِمُ مُل
- (6) .....حضرت عمر بن خطاب دَضِى اللهُ تعَالَى عَدُهُ فر ماتے بین: ' مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے بغیرغنی ہونے کی کوشش کرر ہاہے حالانکہ اللّه تعالی نے ارشا دفر مایا ہے: '' اگروہ فقیر ہوں گے تو اللّه عَزَّ وَجَلَّ انہیں اپنے فضل سے غنی کردے گا۔''(5)

نکاح کی وجہ سے غنی ہونے کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اکیلا آ دمی عموماً بے فکر ہوتا ہے کین جب شادی ہوجاتی ہے تو اور وہ یہ کہ اکیلا آ دمی عموماً بے فکر ہوتا ہے کین جب شادی ہوجاتی ہے تو اور اس کیلئے رزق کے درواز کے فل جاتے ہیں اور اس بات کا ہزاروں لوگوں میں مشاہدہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے بے فکر و بے روزگار اور دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کررہے ہوتے ہیں کین شادی کے بعد کام بھی شروع کر دیتے ہیں اور فضولیات سے بھی چنا شروع کر دیتے ہیں۔

سَيْرِصَ اطْالْجِنَانَ 628 ( جلاتً

<sup>1 .....</sup>مسند الفردوس، باب الالف، ١٨٨/١ الحديث: ٢٨٢.

الحديث: ١٠. الحديث: ١٠. الحديث: ١٠. الحديث: ١٠. الحديث: ١٠.

<sup>3 .....</sup>تاریخ بغداد، باب محمد، ۷ ، ۳ -محمد بن احمد بن نصر ابو جعفر... الخ، ۳۸۲/۱.

<sup>4 .....</sup>تفسير ابن ابي حاتم، النور، تحت الآية: ٣٢، ٢٥٨٢/٨.

<sup>5 ....</sup>خازن، النور، تحت الآية: ٣٢، ٣٠، ٣٥٠.

# وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِنُ وْنَ فِكَا عَاحَتَى يُغْفِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَالْفِينَ يَبْنَعُوْنَ الْكِتْبَ مِثَامَلَكُ آيْبَا فُكُمْ فَكَا تِبُوهُمُ إِنْ عَلِمُتُمُ وَالَّذِيْنَ يَبْنَعُوْنَ الْكِتْبَ مِثَامَلَكُ آيْبَا فُكُمْ فَكَا تِبُوهُمُ وَلَا ثُكُم مِنْ مَالِ اللهِ اللّهِ الَّذِي آلَ اللّهُ فَا عَرَضَ الْحَلُوةِ فَيَا اللّهُ فَيَا الْمُعَلَى الْمِعَاءِ إِنْ آكَ وَلَا تُكُمُ مَا اللّهُ فَيَا عَلَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَا اللّهُ فَيَا اللّهُ فَا الللّهُ فَا الللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

توجمه کنزالایمان: اور چاہیے کہ بچر ہیں وہ جو نکاح کا مقد ورنہیں رکھتے یہاں تک کہ اللّه انہیں مقد ور والا کردے این فضل سے اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندی غلاموں میں سے جو یہ چاہیں کہ بچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی کی دوتو لکھ دوتو لکھ دوتو لکھ دوتا کران میں بچھ بھلائی جانو اور اس پران کی مدد کر واللّه کے مال سے جوتم کو دیا اور مجبور نہ کر واپنی کنیزوں کو بدکاری پر جب کہ وہ بچنا چاہیں تا کہ م دُنیوی زندگی کا بچھ مال چاہوا ور جو انہیں مجبور کرے گا تو بیشک اللّه بعد اس کے کہ وہ مجبوری ہی کی حالت پر میں بخشنے والا مہر بان ہے۔

ترجہ ی کنوالعرفان: اور جولوگ نکاح کرنے کی طاقت نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ پاکدامنی اختیار کریں یہاں تک کہ الله انہیں اپنے فضل سے غنی کردے اور تمہارے غلام اور لونڈ یوں میں سے جو مال کما کردینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں تو تم انہیں (پیمعاہدہ) لکھ دواگرتم ان میں کچھ بھلائی جانو اور تم ان کی الله کے اس مال سے مدد کروجواس نے تمہیں اپنے دیا ہے اور تم دنیوی زندگی کا مال طلب کرنے کیلئے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو (خصوصاً) اگروہ خود (بھی) بچنا چاہتی ہوں اور جوانہیں مجبور کرے گا تو بیشک الله ان کے مجبور کئے جانے کے بعد بہت بخشنے والا ،مہر بان ہے۔

﴿ وَلْيَسْتَعْفِفُ: اور جاہیے کہ پاکدامنی اختیار کریں۔ ﴾ اس آیت میں ان لوگوں کا حکم بیان کیا جارہاہے جو نکاح کرنے

کی اِستطاعت نہیں رکھتے چنانچہ ارشاد فر مایا کہ جولوگ مَمر اور نان نفقہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو انہیں چاہیے کہ حرام کاری سے بچے رہیں یہاں تک کہ اللّٰہ تعالی انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے اور وہ مہرونان نفقہ ادا کرنے کے قابل ہوجا کیں۔<sup>(1)</sup>

یہاں نکاح کی استطاعت ندر کھنے والوں کے بارے میں دوشری مسائل ملاحظہ ہوں ،

(1) .....اگریداندیشہ ہے کہ نکاح کرے گاتو نان نفقہ نہ دے سکے گایا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورانہ کر سکے گاتو نکاح کرنا مکروہ ہے اورا گران باتوں کا یقین ہوتو نکاح کرنا حرام ہے مگر نکاح کرلیا تو نکاح بہر حال ہوجائے گا۔

(2) ..... جولوگ کی وجہ سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو انہیں چاہئے کہ کثرت سے روز رکھیں جیسا کہ حضرت عبد الله بن مسعود رَضِی الله تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ اللّه مَناللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''ا بے جوانو! تم میں جوکوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کہ بیاجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کورو کئے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ '(2)

﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ: اورجو مال كما كردين كى شرط برآزادى كے طلبگار ہوں۔ ﴾ آیت كاس مصے میں غلاموں اور اور نازی کے طلبگار ہوں۔ ﴾ آیت كاس مصے میں غلاموں اور اور نازی کے بارے میں چندا حکام بیان ہوئے ہیں۔ ان كاخلاصہ بیہے۔

(1) ..... جوغلام اورلونڈی مخصوص مقدار میں مال کما کردینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں تو انہیں اس کا معاہدہ لکھ دینامستحب ہے، اس طرح کی آزادی کوشریعت کی اِصطلاح میں کتابت اورابیامعاہدہ کرنے والے غلام کومُ کا حَب کہتے ہیں۔ ہیں جبکہ جو مال دینا طے یائے اسے بکر لِ کِتابُت کہتے ہیں۔

(2) .....غلاموں اورلونڈیوں کے ساتھ ایسامعاہدہ کرنااس وقت مستحب ہے جب وہ امانت ودیانت اور کمائی پرقدرت رکھتے ہوں تاکہ وہ حلال روزی سے مال حاصل کر کے آزاد ہو سکیس اور اپنے آقا کو مال دے کر آزادی حاصل کرنے

سيومراط الجنان (630

<sup>1 .....</sup>مدارك، النور، تحت الآية: ٣٣، ص٧٧٩.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه... الخ، ص٥٢٧، الحديث: ٣(٠٠٤٠).

۔ کے لئے بھیک نہ مانگتے بھریں،اس لئے حضرت ِسلمان فارسی دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰیءَنُهُ نے اپنے اس غلام کومُ کا تَب کرنے ہے ' ا زکار فریا جو بھیک مانگنے کےعلاوہ کمائی کا کوئی ذریعہ نہ رکھتا تھا۔

(3) .....مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ مکاتب غلاموں کوز کو ۃ وغیرہ دے کران کی مدد کریں تا کہ وہ بَدَلِ کِتابَت دے کر اپنی گردن چھڑا سکیں اور آزاد ہوسکیں۔

شانِ بزول: حویطب بن عبدالعزیٰ کے غلام میچ نے اپنے مولیٰ سے کتابت کی درخواست کی ہمولی نے انکار کیا ،اس پر بیآ یت نازل ہوئی تو حویطب نے اس کوسودینار پر مکا تب کردیا اور ان میں سے بیس اس کو بخش دیئے باقی اس نے اوا کردیئے۔(1)

نوٹ:غلاموں اورلونڈیوں کوآزادکرنے کے بارے میں تفصیلی مسائل کی معلومات کے لئے بہار شریعت جلد 2 حصہ 9 ہے ''آزاد کرنے کا بیان' مطالعہ فرمائیں ۔ نیزیا در ہے کہ فی زمانہ عالمی سطح پرانسانوں کوغلام یالونڈی بنانے کا قانون ختم ہوچکا ہے۔

﴿ وَ لَا تُكُوهُواْ فَتَلِيتِكُمْ عَلَى الْمِعَ آءِ : اورتم اپن كنيرول كوبدكارى پر مجبور نه كرو \_ شان نزول : عبد الله بن أبى بن سلول منافق مال حاصل كرنے كے لئے اپنى كنيزول كوبدكارى پر مجبور كرتا تھا ، ان كنيزول نے تاجدار رسالت صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ سے اس كى شكايت كى ، اس پر بي آيت كريم بنازل ہوئى اور الله تعالى نے حكم ديا كتم مال كے لائح ميں اندھے ہوكر كنيزول كوبدكارى پر مجبور نه كر وخصوصاً اگروہ خود بھى بچنا چاہتى ہول اور جو انہيں مجبور كرے گا تو بيشك الله تعالى ان كے مجبور كئے جانے كے بعد بہت بخشے والا ، مهر بان ہے اور اس كا و بال گناہ پر مجبور كرنے والے يرہے \_ (2)

4

علامہ اساعیل حقی دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: زنا پر مجبور کیا جانا اس وقت ثابت ہوگا جب کوئی جان سے ماردینے یاجسم کا کوئی عضوضا کع کردینے کی دھمکی دے اور اگر (ایسی دھمکی نہ ہوبلکہ) تھوڑی بہت دھمکی ہوتو زنا پر مجبور کیا جانا ثابت نہ ہوگا۔ (3) اس مسئلے کی تفصیل بیہ ہے کہ کوئی عورت سیچے دل کے ساتھ زنا سے بچنا جا ہتی ہے اور کوئی تخص اسے زنا

- 1 ....خازن، النور، تحت الآية: ٣٣، ١/٣ ٣٥، ملخصاً.
- 2 ....خازن، النور، تحت الآية: ٣٣، ٢/٢ ٣٥-٣٥٣، ملخصاً.
  - 3 .....روح البيان، النور، تحت الآية: ٣٣، ١٥٠/٦.

نه کرنے کی صورت میں جان سے ماردینے یا اس کا کوئی عضوضا کع کردینے یا شدید مار مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور عورت سمجھتی ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ جو کہ در ہاہے وہ کرگز رے گا، اس صورت میں وہ زنا کئے جانے پر مجبور شار ہوگی اور اگر اس کے ساتھ زنا ہوا تو وہ گنا ہمگا زنہیں ہوگی اور اگر دھمکی کی نوعیت ایسی نہیں بلکہ قید کر دینے یا معمولی مار نے وغیرہ کی دھمکی ہے تو ایسی صورت میں گنا ہمگا رکھی ہوگی۔

# 4

یا در ہے کہ اس آ بہ مبار کہ میں جو کنیزوں کو بدکاری پرمجبور کرنے سے منع فر مایا گیا،اس حکم میں کنیزوں کے ساتھ ساتھ آزادعورتیں بھی داخل ہیں اورانہیں بھی زنا پر مجبور کرنامنع ہے، نیز زنا پر مجبور کرنا دنیا کا مال طلب کرنے کیلئے ہو یاکسی اورغرض سے بہرصورت حرام اور شیطانی کام ہے اور آیت کے آخر سے بیٹابت ہوتا ہے کہ زنا پر مجبور کرنے والے گنا ہگار ہیں۔اسے سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنے طرزِ عمل پرغور کرنے کی شدید ضرورت ہے جومحنت مزدوری كركے خود كماكرلانے سے جی چرانے كى بناير گھركے اخراجات چلانے كيلئے ياا بنی خواہشات اور نشے كی لت يوري كرنے كيلئے كمينے بن كى حد پاركرديتے اورا بني بيويوں، بيٹيوں اور بہوؤں وغيرہ كوزنا كروانے پر مجبوركرتے بين تاكه اس ذريعے سے حاصل ہونے والا مال گھر کے اخراجات چلانے ،اپنی خواہشات اور نشہ پورا کرنے میں کام آئے ،اسی طرح وہ لوگ بھی اپنی حالت پرغورکریں جوعورتوں کوورغلا کر پہلے ان کی گندی تصاویراوروڈ یوز بنالیتے ہیں، یاان کی نجی زندگی کے کچھ ایسے پہلونوٹ کر لیتے ہیں جن کا ظاہر ہوجاناعورت اینے حق میں شدید نقصان دہ مجھتی ہے، پھریہلوگ ان چیزوں کومنظر عام پرلانے کی دھمکیاں دے کرانہیں زنا کروانے پر مجبور کرتے رہتے ہیں،ایسےلوگ یا در تھیں کہ جس عورت کے ق میں شریعت کے اصولوں کے مطابق زنار مجبور کیا جانا ثابت ہوااسے تواللّٰہ تعالیٰ مہر بانی فرماتے ہوئے بخش دے گالیکن ز ناپرمجبور کرنے والا بہر حال گنا ہگار ہوگا اورا گراس نے توبہ نہ کی اوراس چیز ہے باز نہ آیا تو وہ اللّٰہ تعالی کے غضب اور جہنم کے دردنا ک عذاب میں مبتلا ہوسکتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ایسےلوگوں کوعقلِ سلیم اور ہدایت عطافر مائے ،ا مین ۔

وَلَقَنَ انْزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْيَتِ مُبَيِّنَتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمُ

نَسَيْرِهِ مَا لِطَالِحِنَانَ

قَدْاَ فُلُحَ ١٨

# وَمَوْءِظَةً لِلْمُتَقِيْنَ شَ

توجہہ کنزالایہان: اور بیشک ہم نے اُتاریں تمہاری طرف روشن آیتیں اور کچھان لوگوں کا بیان جوتم سے پہلے ہو گزرے اور ڈروالوں کے لیے نصیحت۔

ترجیدہ کنزالعِرفان: اور بیشک ہم نے تمہاری طرف روش آیتیں اور تم سے پہلے لوگوں کا حال اور ڈروالوں کے لیے نصیحت نازل فرمائی۔

﴿ وَلَقَنُ أَنْزَلْنَا: اور بيك م فَ أتاريس ﴾ اس آيت مين الله تعالى فقر آنِ پاک كتين اوصاف بيان فرمائے بين:

- (1) ....قرآنِ پاک کی آیتی روش اور مُفَصَّل ہیں۔
- (2) .....اس میں سابقہ لوگوں کی مثالیں ہیں۔اس کا ایک معنی بیہ ہے کہ جس طرح تورات اور انجیل میں حدود قائم کرنے کے احکام دیئے گئے ہیں۔دوسرامعنی بیہ ہے کہ سابقہ اُمتوں میں اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے جن پر عذاب نازل ہواان کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور اسے ہم نے تمہارے لئے مثال بنا دیا تا کہ تہمیں معلوم ہوجائے کہ اگر تم نے اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے میں اُن کی رَوْن اختیار کی تو تم پر بھی و بیا ہی عذاب نازل ہوسکتا ہے۔
- (3) .....مُتَّقِين كے لئے نفیحت ہے۔ متقین كا بطورِ خاص اس لئے ذكر فرمایا كه قرآن كی نفیحت ہے یہی فائدہ حاصل كرتے ہیں۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قر آنِ مجید نصیحت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہےاوراس کی برکت سے دلوں کی ختی دُور ہوجاتی ، دلوں پر چڑھا ہوا گنا ہوں کا زَیْک ختم ہوجا تا اور خشک آنکھوں سے اللّٰہ تعالیٰ کے خوف کے سبب آنسو

1 ..... تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٣٤، ٣٧٨/٨.

سيوسراط الجنان

اَللهُ نُونُ السَّلُوْتِ وَالْاَنْ مِنْ مَثَلُ نُوبِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيهَامِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فَيُ وَبَاحُ فَي وَ الرَّجَاجَةُ كَا نَّهَا كُوكَبُ دُسِّى يُّوْقَلُ مِنْ الْمُونِيَّةِ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُونِيَّةِ وَلَا عَلَى اللهُ الْوَلِمَ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ

توجمة كنزالايمان: الله نورې آسانوں اور زمين كا،اس كے نور كى مثال الىي جيسے ايك طاق كه اس ميں چراغ ہے وہ چراغ ايك فانوس ميں ہے وہ فانوس گويا ايك ستارہ ہے موتی ساچمكتاروش ہوتا ہے بركت والے پيڑ زيتون سے جو نه پورب كانه تچچم كا قريب ہے كہ اس كا تيل بھڑك أصفے اگر چه اسے آگ نه چھوئے نور پر نور ہے الله اپنے نور كى راہ بتا تا ہے جے چا ہتا ہے اور الله مثاليں بيان فرما تا ہے لوگوں كے ليے اور الله سب كچھ جانتا ہے۔

1 ..... شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في ادمان تلاوته، ٢/٢ ٥٥، الحديث: ١٠٠٤.

ينوم اطّالجنّان ) و 634

ترجید کنزالعیوفان: الله آسانوں اور زمینوں کوروشن کرنے والا ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہواستارہ ہے جوزیتون کے جس میں چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہواستارہ ہے جوزیتون کے جرکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے جونہ مشرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے۔ قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگر چدا ہے آگ نہ چھوئے۔ نور پرنور ہے، اللّٰہ اپنور کی راہ دکھا تا ہے جے چاہتا ہے اور اللّٰہ لوگوں کیلئے مثالیں بیان فرما تا ہے اور اللّٰہ ہرشے کوخوب جاننے والا ہے۔

﴿ اللّٰهُ تُوْمُ السَّلُوْتِ وَ الْا تَمْ ضِ : اللّٰه آسانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ ﴿ نور اللّٰه تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَضِیَ اللّٰه تعالیٰ عَنهُ مَا فرماتے ہیں: '' آیت کے اس جھے کے معنی یہ ہیں کہ اللّٰه تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کا ہادی ہے تو زمین و آسان والے اس کے نور سے تق کی راہ پاتے ہیں اور اس کی ہرایت سے گراہی کی جیرت سے نجات حاصل کرتے ہیں۔''بعض مفسرین نے فرمایا: 'اس کے معنی یہ ہیں کہ اللّٰه تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کو منور فرمانے والا ہے اور اُس نے آسانوں کو فرشتوں سے اور زمین کو انبیاء کرام عَلیْهمُ الصَّلَاةُ وَ السَّدَم سے منور کیا۔''(1)

﴿ مَثَلُ دُوْرِهِ : اس كِنوركى مثال ﴾ بعض مفسرين كِنزديك الله تعالى كِنوريموَمن كِدل كو و ورانيت مراد هم مَثَلُ دُوْرِهِ : اس كِنوركى مثال ﴾ بعض مفسرين كِنزديك الله تعالى عبد الله تعالى مثال ب جواس في مؤمن كوعطا فر ما يا بعض مفسرين في اس نور سة قرآن مرادليا اورايك تفسيريه بها كداس نورسة مرادسيّد كائنات، افصل موجودات، رحمت عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مِين و

اہلِ علم نے اس آیت میں بیان کی گئی مثال کے گئی معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے دومعنی درج ذیل ہیں،

(1) .....نور سے مراد ہدایت ہے اور معنی ہے ہیں کہ اللّٰه تعالیٰ کی ہدایت انتہائی ظہور میں ہے کہ عالَم محسوسات میں اس کی تشبیہ ایسے روشن دان سے ہوسکتی ہے جس میں صاف شفاف فانوس ہو، اس فانوس میں ایسا چراغ ہو جونہایت ہی بہتر اور یاک صاف زیتون سے روشن ہوتا کہ اس کی روشنی نہایت اعلیٰ اور صاف ہو۔

(2)..... بيسيدالمرسلين ، حمير صطفى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ كَنُور كَى مثال ہے۔اس كى تفصيل كيھواس طرح ہے۔

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٥، ٣٥٣/٣.

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تعالى عنهُ مَا فَ حضرت كعب احبار دَضِى اللهُ تعَالى عنهُ سے فرمایا كماس آیت كے معنی بیان كرو دانهوں نے فرمایا: "الله تعالى فالى نے اپنے نبى كريم صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم كى مثال بيان فرمائى دوشندان الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم كاسين شريف ہے اور فانوس، قلب مبارك اور چراغ، نبوت ہے وکہ شجر نبوت سے دوشن ہے اور اس نورمحرى كى دوشنى كمالِ ظهور ميں اس مرتبہ پرہے كما كرآپ صَلَى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم اللهُ وَسُلّم اللهُ وَسُلّم اللهُ اللهُ اللهُ وَسُلّم اللهُ وَسُلّم اللهُ ال

اور حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تعَالَى عَنَهُ مَا سے مروى ہے كه روشندان تو دوعالَم كے سروار صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كاسينه مبارك ہے اور فانوس قلب اَطهراور جراغ وہ نور جوالله تعالَی نے اس میں رکھا كه شرق ہے نہ غربی نه يہودى، نه فرانى ، ايک شجرة مباركه سے روش ہے ، وہ شجره حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلَام ہِيں ۔ حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلَام ہُيں ۔ حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلَام ہُيں ۔ حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلَام ہُيں ۔ حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلَام كِور يرنور مِحمدى ، نوريرنور ہے۔

حضرت محمد بن کعب قرظی دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنُهُ نے فر مایا کہ روش دان اور فانوس تو حضرت آملعیل عَلَیهِ الصَّلَوهُ وَ السَّلَام بین اور چراغ حضورِ اقد س صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّه وَ سَلَّم اور شجرهٔ مبار کہ حضر ت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَ السَّلام که اکثر انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلُوهُ وَ السَّلام آپ کی نسل سے بیں اور شرقی وغربی نہ ہونے کے بیمعنی ہیں کہ حضر ت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَ السَّلام نہ یہودی مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور عیسائی مشرق کی طرف قریب ہے کہ محمد صطف نہ یہودی تصفیل کا من و کی الله وَسَلَّم کے مَاسَ و کمالات نزولِ وی سے پہلے ہی مخلوق پر ظاہر ہوجا کیں نور پر نور ہی کہ نبی کی نسل سے نبی ہیں اور نور محمدی نور ابرا ہیمی پر ہے۔ (1) اس مثال کی تشریح میں ان کے علاوہ اور بھی بہت اُ قوال ہیں۔

اعلی حضرت امام احمد رضاخال عَلیْه رَحْمَهُ الرَّحْمَن نے اس آیت کا خلاصہ ایک شعر میں سمودیا، چنانچ فرماتے ہیں،
سمع دل مشکوۃ تن سینہ زجاجہ نور کا سیری صورت کے لئے اترا ہے سورہ نور کا
ہوٹ شکجر قِرمُّ لیرکہ قِردُ نُیٹُونَ قِر: ہرکت والے درخت زیون سے۔ پنزیتون کا درخت انتہائی برکت والا ہے کیونکہ اس
میں بہت سارے فوائد ہیں، جیسے اس کا روغن جس کوزَیت کہتے ہیں انتہائی صاف اور پاکیزہ روشنی دیتا ہے۔ سرمیں بھی
لگایاجا تا ہے اور سالن کی جگہروٹی سے بھی کھایاجا تا ہے۔ دنیا کے اور کسی تیل میں بیوصف نہیں۔ زیتون کے درخت کے

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٥، ٣٥٤/٣.

تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

یتے نہیں گرتے۔ ید درخت نہ سر دملک میں واقع ہے نہ گرم ملک میں بلکدان کے درمیان ملک شام ہے کہ نہ اُسے گرمی سے نقصان پہنچے نہ سر دی سے اور وہ نہایت عمدہ واعلی ہے اور اس کے پھل انتہائی مُعْتَدِل ہیں۔ (1) زینون سے متعلق حضرت ابواسید دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے ، رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

ن میں ہے۔''(یتون کھا وَاوراس کا تیل استعال کرویہ مبارک درخت ہے۔''<sup>(2)</sup>

# فِي بُيُوتٍ آ ذِنَ اللهُ أَنُ تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا اللهُ لَا لِيَسِبِحُ لَهُ فِيهَا فِيهَا بِالْغُدُودِ وَالْاَصَالِ اللهِ اللهُ ال

قرجمة كنزالايمان: ان گھروں میں جنہیں بلند كرنے كاللّٰه نے تھم دیا ہے اوران میں اس كانام لیاجا تا ہے ،اللّٰه كی اسبيح كرتے ہیں ان میں صبح اور شام \_

توجیدہ کنزالعِدفان: ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم کرنے اوران میں اللّٰہ کا نام ذکر کئے جانے کا اللّٰہ نے حکم دیا ہے، ان میں صبح وشام اللّٰہ کی تنبیح بیان کرتے ہیں۔

﴿ فَيُ بُيُونِ عَلَى مِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل



آیت کی مناسبت سے یہاں مسجد بنانے کے عمم مسجد بنانے کے فضائل اور انہیں پاک صاف رکھنے سے متعلق

4احادیث ملاحظه ہوں،

- النور، تحت الآية: ٣٥، ٣٥٣-٤٥٥، ملخصاً.
- 2 ..... ترمذي، كتاب الاطعمة، باب ما جاء في اكل الزيت، ٣٣٧/٣، الحديث: ١٨٥٩.
  - 3 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٦، ٣٥٥/٣.

تَفَسَيْرِهِ مَاطُالِحِنَانَ ﴾

ُ (1) .....حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ مَعَالَىٰ عَنُهُمَا نے فر مایا :مسجدین زمین میں اللّٰه تعالیٰ کے گھر ہیں ، یہ آسان ُ والوں کے لئے ایسے روشن ہوتی ہیں جیسے زمین والوں کے لئے آسان کے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

- (2) .....حضرت عائشه صديقه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روايت ہے، حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعُكُول ميں مسجدين تغيير كرنے اور انہيں ياك صاف ر كھنے كا تكم ويا ہے۔ (2)
- (3).....حضرت عمر فاروق دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضور پُر نور صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''جوالله تعالی کے ذکر کے لئے مسجد بنائے الله تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنا تا ہے۔''<sup>(3)</sup>
- (4) .....حضرت واثله بن اسقع دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ ہے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''اپنی مسجدوں کو بچوں، پا گلوں، (مسجد میں) خرید وفر وخت کرنے، شور کرنے، حد جاری کرنے اور تلوارین نگی کرنے ہے مفوظ رکھو۔''(4)

﴿ يُسَبِّحُ لَهُ : الله تعالىٰ كَ شَيْح بيان كرتے ہيں۔ ﴾ شيح سے مرادنمازيں ہيں ، شيح کے شيح سے فجر اور شام سے ظهر ، عصر ، مغرب اور عشاء كى نمازيں مراد ہيں۔ (<sup>5)</sup>

# 4

حضرت الوہرىيەدَ ضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ ہے روایت ہے، رسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''جوجی یا شام مسجد میں گیااللّه تعالی جنت میں اس کے لئے مہمانی کا اہتمام کرے گاجب بھی وہ صبح یا شام کوجائے۔''(6)

٧ؚۘڿٲڷ لاَ تُلْفِيهِم تِجَامَةٌ وَلابَيْعُ عَنْ ذِكْمِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَوةِ وَ اِيَا الصَّلُوةِ وَ اِيَا التَّاءِ الرَّكُوةِ فَيْ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْ فِالْقُلُوبُ وَالْاَ بُصَامُ فَيْ الْقُلُوبُ وَالْاَ بُصَامُ فَيْ

- ۱۰۲۰۸ الحبير، ومن مناقب عبد الله بن عباس واخباره، ۲۲۲/۱۰ الحديث: ۱۰۲۰۸.
  - ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب اتخاذ المساجد في الدور، ١٩٧١، الحديث: ٥٥٥.
- 3 .....ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب من بني لله مسجداً، ٤٠٧/١، الحديث: ٧٣٥.
- 4 .....ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد، ١٥/١ ؟، الحديث: ٧٥٠.
  - 5 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٣٦، ص٧٨٢.
  - 6 .....بخاري، كتاب الاذان، باب فضل من غدا الى المسجد وراح، ٢٣٧/١، الحديث: ٦٦٢.

تَسْيُرصَ اطُّالِحِنَانَ ﴾

# لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُوْ اوَيَزِيْكَ هُمُّ مِّنْ فَضَلِهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَدر

توجمه کنزالایمان: وه مردجنهیں غافل نہیں کرتا کوئی سودااور نہ خرید وفر وخت اللّٰه کی یا داور نماز ہرپار کھنے اور زکو ۃ وینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں اُلٹ جائیں گے دل اور آئکھیں۔تا کہ اللّٰه انہیں بدلہ دے ان کے سب اِ سے بہتر کام کا اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے اور اللّٰه روزی دیتا ہے جسے جیا ہے بے گنتی۔

ترجید کنؤالعِدفان: وہ مردجن کوتجارت اورخرید وفروخت اللّٰہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکو ۃ دینے سے غافل نہیں کرتی ، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آئکھیں اُکٹ جائیں گے۔ تا کہ اللّٰہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزیدعطافر مائے اور اللّٰہ جسے چاہتا ہے بغیر صاب کے رزق عطافر ماتا ہے۔

﴿ بِهِ جَالٌ: مرو۔ ﴾ اس آیت میں نور سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے چندظا ہری وباطنی اعمال ذکر فر مائے گئے، چنانچہ ارشاو فر مایا کہ نور سے ہدایت حاصل کرنے والے وہ مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید وفر وخت اللّٰہ تعالیٰ کی یا داور اس کے قبی ولسانی ذکر اور نماز کے اوقات پر مسجدوں کی حاضری ہے، نماز قائم کرنے اور انہیں وقت پر اداکرنے سے اور زکو ق کووقت پر دینے سے غافل نہیں کرتی۔ (1)

# 

حضرت عبد الله بن عمر وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا بازار ميل تَصِيم معجد ميل نماز كے لئے اقامت كى گئ تو آپ وضى الله تعالى عَنهُ نے ديكھا كہ بازاروالے أصفے اور دوكا نيل بندكر كے معجد ميل داخل ہوگئے ۔ بيد كيھ كرآپ وَضِى اللهُ تعالىٰ عَنهُ نے فرمایا كه آیت ''مِی جَالُ لاک تُلْفِی ہُوم" ایسے ہی لوگوں كے قق ميں ہے۔ (2) سُبُحَانَ الله إان مقدس ہستيوں كے

النور، تحت الآية: ٣٧، ص٣٨٨، خازن، النور، تحت الآية: ٣٧، ٥/٣٥، ملتقطاً.

2 .....تفسير ابن ابي حاتم، النور، تحت الآية: ٣٧، ٢٦٠٧٨.

الجنان (639 على المحالية المحا

نزدیک نمازی اہمیت عملی طور پر تجارت، کاروبار اور دوکا نداری سے بڑھ کرتھی اسی لئے بیا قامت کی آواز سنتے ہی سب کچھ بند کر کے نماز کے لئے حاضر ہوجاتے تھے اور اب کے مسلمانوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ دوکان کے پاس مسجد ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز اداکر نے کے لئے حاضر ہونے کی بجائے اپنی دوکا نداری میں مصروف رہتے ہیں اور اس اندیشے سے بھی نماز کے لئے حاضر نہیں ہوتے کہ پیچھے سے کوئی گا مک آجائے اور وہ خالی چلاجائے۔ اللّٰہ تعالی انہیں نماز کی اہمیت سمجھنے اور اسے وقت پر، جماعت کے ساتھ اداکر نے کی توفیق عطافر مائے ، ایمین۔

آیت کی مناسبت سے یہاں وقت پراور جماعت کے ساتھ نمازادا کرنے کے 3 فضائل ملاحظہ ہوں،

(1) .....حضرت عبد اللّه بن مسعود رَضِیَ اللّه تَعَالَیٰ عَنهُ فرماتے ہیں، ہیں نے رسولُ اللّه صَلَّی اللّه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم سِي اللّه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّه وَسَلّم نَاللّه تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلّی اللّه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم نے ارشا وَفرمایا: ''جس نے کامل وضوکیا، پھرنماز فرض کے لیے چلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔''(2) .....حضرت ابو ہریرہ وَضِیَ اللّه تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، تا جدار رسالت صَلّی اللّه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم نے ارشا و فرمایا: ''منافقین پرسب سے زیادہ گراں نماز عشا اور فجر ہے اور وہ جانے کہ ان میں کیا ہے؟ تو گھٹے ہوئے آتے۔ بیشک ''منافقین پرسب سے زیادہ گراں نماز عشا اور فجر ہے اور وہ جانے کہ ان میں کیا ہے؟ تو گھٹے ہوئے آتے۔ بیشک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دول پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اینے ہمراہ پچھلوگوں میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دول پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اینے ہمراہ پچھلوگوں

ہ" آگ سےجلادوں۔''<sup>(3)</sup>

قرآن وحدیث میں زکوۃ ادا کرنے کے بہت فضائل بیان کئے گئے ہیں، یہاں ایک آیت اور ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچیہ اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

کوجن کے پاس لکڑیوں کے کٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں، جونماز میں حاضرنہیں ہوتے اوران کے گھر اُن پر

1 .....بخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، ٢/١ ١٩ ٦/١ الحديث: ٢٧ ٥.

2 .....صحيح ابن خزيمه، كتاب الامامة في الصلاة، باب فضل المشي الى الجماعة متوضياً... الخ،٣٧٣/٢ الحديث: ٩٤٨ ٦.

.....صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة...الخ، ص٣٢٧، الحديث: ٢٥١ (١٥١).

سينو كلظ الجنّان ) ( 640

ترجید کاکنزُ العِدفان: بینک وہ لوگ جوایمان لائے اور انہوں نے ایتھے کام کئے اور نماز قائم کی اور زکو قدری ان کا اجران کے رب کے پاس ہے اور ان پرنہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وغملین ہوں گے۔ إِنَّ الَّذِيْنَ المَنُو اوَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَعَامُوا الصَّلِحَتِ وَعَامُوا الصَّلِحَتِ وَعَامُوا الصَّلِعَة وَاتَوُ النَّرِ كُوةَ لَهُمُ اجْرُهُمُ عِنْدَ مَنْ مَتِيْفِمُ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ (1)

اور حضرت جابر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مِن وايت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشا وَفر مایا:
''جس نے اپنے مال کی زکوۃ اوا کر دی تو بیشک اس کے مال کا شراُس سے چلا گیا۔''(2)

یادر ہے کہاس آیت میں بطور خاص مردوں کا ذکر اس لئے ہوا کہ عور توں پر جمعہ یا جماعت کے ساتھ دیگر نمازوں کی ادائیگی کے لئے مسجد میں حاضر ہونالازم نہیں۔ (3) عورت کے لئے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے، چنا نچہ حضرت عبد اللّٰه بن مسعود رَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَدِّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فرمایا: ''عورت کا دالان یعنی بڑے کرے میں نماز بڑھنا، کن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور کو گھری میں نماز اداکرنا دالان میں نماز اداکر نے سے بہتر ہے۔''(4)

﴿ يَخَافُونَ: وُرتے ہیں۔ ﴾ آیت کی ابتداء میں جن مردوں کے اعمال ذکر فرمائے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آئکھیں اُلٹ جائیں گی۔ یعنی وہ فرما نبر دار بندے جو ذکر وطاعت میں نہایت مُستُعجد رہتے ہیں اورعبادت کی ادائیگی میں سرگرم رہتے ہیں ،اس سُنوئل کے باوجودوہ اس دن سے خاکون رہتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ ان سے اللّٰہ تعالی کی عبادت کا حق ادافہ ہو سکا۔ آیت میں قیامت کے دن کا ایک حال بتایا گیا کہ اس دن دل اور آئکھیں اُلٹ جائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دلوں کا اُلٹ جانا ہے کہ شدت خوف اور اِضطراب سے دل اور آئکھیں اُلٹ جائیں گی یا اس کے میمنی ہیں دل اور آئکھیں اُوپر چڑھ جائیں گی یا اس کے میمنی ہیں دل اُلٹ کر گلے تک چڑھ جائیں گی یا اس کے میمنی ہیں

- 🚹 .....بقره: ۲۷۷ .
- 2 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ٢٨١٨، الحديث: ٩٧٩.
  - € .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٧، ٣٥٥/٣.
- 4 .....ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك، ٢٣٥/١، الحديث: ٥٧٠.

تنسيره كاظ الجنان

کہ کفار کے دل کفروشک سے ایمان ویقین کی طرف پلیٹ جائیں گے اور آئکھوں سے پردے اُٹھ جائیں گے۔ (1)
﴿ لِیکَجُوٰزِ مَیکُمُ اللّٰہُ: تاکہ اللّٰہ انہیں بدلہ دے۔ ﴾ یعنی اللّٰہ تعالیٰ کے مقبول بندے ان نیک کاموں میں اس لئے مشغول
ہوتے ہیں تاکہ اللّٰہ تعالیٰ انہیں ان کے بہتر اَعمال کا ثواب عطاکرے اور صرف یہی نہ ہو بلکہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے فضل سے
انہیں مزید بھی عطاکرے اور اللّٰہ تعالیٰ جے چاہتا ہے بے حساب رِدْ ق عطا فرما تا ہے۔ (2)

وَالَّذِيْنَكَفَنُ وَااعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمُانُ مَاءً وَاللَّهُمُ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمُانُ مَاءً وَاللَّهُمُ كَسَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿

توجهة تنزالايمان: اورجو كافر ہوئے أن كے كام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں جبكتاریتا كسى جنگل میں كه پیاسااسے پانی الله تحصے يہاں تك جب أس كے پاس آیا تو اُسے كھرنہ پايا اور الله كواپنے قریب پايا تو اُس نے اس كا حساب پورا بھر دیا اور الله علمہ حساب كر ليتا ہے۔ الله علمہ حساب كر ليتا ہے۔

توجید کنؤالعِرفان: اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چیکنے والی ریت ہو، پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے یہاں تک جب وہ اس کے پاس آتا ہے تواسے کچھ بھی نہیں پاتا اور وہ اللّٰہ کواپنے قریب پائے گاتواللّٰہ اسے اس کا پورا حساب دے گا اور اللّٰہ جلد حساب کر لینے والا ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ كُفَنُ وَ الدَور جوكا فر موئے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں اللّٰہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے حالات بیان فر مائے اور اس آیت سے کا فروں کے اور دنیا میں بھی انہیں اور اس آیت سے کا فروں کے بارے میں بیان فر مایا کہ وہ آخرت میں شدید خسارے کا شکار ہوں گے اور دنیا میں بھی انہیں طرح طرح کی ظلمتوں کا سامنا ہوگا۔ اس سلسلے میں یہاں دومثالیں بیان کی گئیں ، اس آیت میں ذکر کی گئی مثال کا خلاصہ

٠٠٠٠٠٠ النور، تحت الآية: ٣٧، ٣/٥٥٥-٥٥٦.

2 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٨، ٣/٣٥٣.

تَسَيْرِصَ اطُالِجِنَانَ ﴾

یہ ہے کہ کفار کے ظاہری البجھے اعمال کی مثال الیں ہے جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں یانی کی طرح حیکنے والی ریت ہو، پیاسا آ دمی اسے یانی سمجھ کراس کی تلاش میں چلااور جب وہاں پہنچاتو یانی کا نام ونشان نہ تھاتو وہ تخت مایوں ہو گیاا یسے ہی کا فراینے خیال میں نیکیاں کر تاہے اور سمجھتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہے اس کا ثواب یائے گا ہمکن جب میدان قیامت میں یہنچے گا تو تواب نہ یائے گا بلکہ عذابِ عظیم میں گرفتار ہو گا اوراس وفت اس کی حسرت اوراس کاغم اس پیاس سے بدر جہا زياده موگا\_(1)

اس آیت میں ان مسلمانوں کے لئے بھی بڑی عبرت وضیحت ہے جواللّٰہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کواس کے تھم کی نافر مانی اور مخالفت کرنے میں صرف کرتے ہیں، پھر عادت ورسم، ریا کاری و دِکھلاوے کے طوریر، اور غفلت کے ساتھ نیک اُعمال کرتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے بیٹمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیک کام کررہے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال کو مُرَّ بیَّن کر دیا اور ان کے اعمال کی مثال صحراء میں حمیکنے والی ریت کی طرح ہے،اسی طرح وہ اینے اعمال کے بارے میں پیگمان کررہے ہوتے ہیں کہان نیک اعمال کی وجہ سے اللّٰہ تعالٰی ان یرکوئی غضب وجلال نہ فرمائے گا اوران کے لئے جہنم کی آ گ کوٹھنڈا کر دیاجائے گا انیکن جب انہیں موت آئے گی تو معاملة ان كے كمان سے انتہائى برعكس ہوگا، قيامت كے دن ميزان عمل ميں ان كے اعمال كاكوئى وزن نه ہوگا، الله تعالى ان کے بُر ہے اعمال کی وجہ سے ان برغضب فر مائے گا اور جس سز ا کے بیچق دار ہیں وہ سز انہیں دے گا۔لہذا ہرعقلمندانسان کوچاہئے کہاس مثال کو سمجھےاوراس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف بھر پورتوجہ دے۔

ٱۅ۫ڴڟؙڵؠڗؚڣٛڔؘڂڔٟڷڿؚۜؾۜۼۺۮڡۯڿؚڡؚٞڹۏۅۊ؋ڡۅڿؚڡڹۏۅۊ؋ سَحَابٌ ۖ ظُلُلتٌ بَعْضُهَافَوْقَ بَعْضٍ ﴿ إِذَاۤ آخُرَجَ بِدَهُ لَمْ يَكُنُ يَرْبِهَا ﴿ وَمَنْ تُمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَذُنُوسًا فَهَالَهُ مِنْ نُوبٍ ﴿

بير كبير، النور، تحت الآية: ٣٩، ٨/٩٩، ٣٩، خازن، النور'، تحت الآية: ٣٩، ٣/٣٥، ملتقطاً.

توجمه کنزالایمان: یا جیسے اندھیریاں کئ گنڈے کے دریا میں اس کے اوپر موج موج کے اوپر آورموج اس کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں ایک پر ایک جب اپناہاتھ تکالے تو سوجھائی دیتا معلوم نہ ہواور جسے اللّٰہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نورنہیں۔

توجہہ کا کنوُالعِوفان: یا جیسے کسی گہر ہے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کواوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو،اس موج ک پرایک ادرموج ہو، (پھر)اس (دوسری) موج پر بادل ہوں۔اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ایک کے اوپر دوسرااندھیرا ہے کہ جب کوئی اپناہا تھ نکا لے تو اسے اپناہا تھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہواور جس کیلئے اللّٰہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی ۔ نوزہیں۔

﴿ اَوْ اَطْلُبُتِ: یا جیسے تاریکیاں ہوں۔ ﴾ اس آیت میں کفار کے بُرے اعمال کی مثال بیان گئی، اس کا خلاصہ بیہ کہ کہ کا فروں کے بُرے اعمال ایسے ہوں گے جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کو اور سے ایک موج نے دھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک دوسری موج ہو، پھراس دوسری موج پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ ایک اندھیر اور ایک گری ہوئی گھٹا کا، ان ایک اندھیر اور ایک گہرائی کا، اس پرایک اور اندھیر اقد بہتہ موجوں کا، اس پر اور اندھیر ابادلوں کی گھری ہوئی گھٹا کا، ان اندھیر ایوں میں شدت کا بیعالم کہ جواس میں ہو، وہ اپناہا تھو تھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو حالانکہ اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو حالانکہ اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو حالانکہ اپنا ہو تھا نہوں میں شدت کا بیعالمی اعتقاد، ناحی قول اور تیج علی کی تاریکیوں میں گرفتار ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دریا کے کنڈے اور اس کی گہرائی سے کا فر کے دل کو اور موجوں سے جہل، شک اور جیرے کو جو کا فر کے دل پر چھائے دریا کے کنڈے اور بادلوں سے مُہر کو جو اُن کے دِلوں پر ہے تشبید دی گئی۔ (1)

﴿ وَمَنْ لَنَّمُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَدُنُوْمً افَمَالَدُ مِنْ نُوْمٍ : اورجس كيلي الله نورنه بنائ اس كے ليكوئى نورنبيں - كه يعنى جے الله تعالى قرآنِ مجيد كنورسے ہدايت دينا اورقرآنِ كريم پرايمان لانے كى توفيق دينانه چاہے تواسے اصلاً كوئى ہدايت

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٤٠، ٦/٣٥٣-٣٥٧

تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

### نہیں دےسکتا۔<sup>(1)</sup>

### اَكُمْتَرَاَنَّ اللهَ بُسَبِّحُ لَدُمَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْاَرْمُ ضَوَ الطَّيْرُ طَقْتٍ لَكُلُّ قَدْعَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَشْبِيْحَهُ لَوَ اللهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞

ترجمه کنزالایمان: کیاتم نے نہ دیکھا کہ الله کی شبیج کرتے ہیں جوکوئی آسانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے پَر پھیلائے سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی شبیج ، اور الله اُن کے کاموں کو جانتا ہے۔

توجیدہ کنزُالعِوفان: کیاتم نے نہ دیکھا کہ جوکوئی آسانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اور پرندے (اپنے) پر پھیلائے ہوئے اللّٰہ کی شبیح کرتے ہیں سب کواپنی نماز اور اپنی شبیح معلوم ہے اور اللّٰہ ان کے کاموں کوخوب جاننے والا ہے۔

﴿ اَلَمْ اَتُورَ اَلِيَا مِمْ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعالَى اللهُ اللهُ تَعالَى اللهُ الله

1 ....روح البيان، النور، تحت الآية: ٢٠٢٠،٠٤٠.

2.....ابو سعود، النور، تحت الآية: ٤١، ٩٨/٤، تفسير سمرقندي، النور، تحت الآية: ٤١، ٤٣/٢، ٤، ملتقطاً.

### وَيِتُّهِمُلُكُ السَّلُوتِ وَالْآثُمِضِ وَ إِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴿

🕏 ترجمهٔ کنزالایمان:اورالله ہی کے لیے ہے سلطنت آسانوں اور زمین کی اور الله ہی کی طرف پھرجانا۔

﴾ ترجید کنؤ العِرفان: اور آسانوں اور زمین کی بادشاہت اللّٰہ ہی کے لیے ہے اور اللّٰہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّلَوٰتِ وَالْآئِنِ فِي: اور آسانوں اور زمین کی باوشاہت اللّه ہی کے لیے ہے۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ آسانوں اور زمین کی بادشاہت کی اور آسانوں اور کے لئے نہیں بلکہ صرف اللّه تعالیٰ ہی کے لیے ہے کیونکہ وہی ان کا خالق ہے اور وہی ان میں ہر طرح کا تَصَرُّف فرمانے کی فقد رت رکھتا ہے اور مخلوق کوفنا ہونے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سب نے صرف اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی لوٹنا ہے لہذا ہم تقلمندانسان کوچا ہے کہ صرف ایسے قوت والے مالک کی ہی عبادت کرے اور زبان وول سے اس کی یا کی بیان کرے۔ (1)

اَلَمْ تَرَانَ اللهَ يُرْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّف بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ مُكَامًا فَتَرَى الْوَدُق يَخُرُجُ مِنْ خِلْلِهِ قَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدِ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ لَيكادُ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ لَيكادُ سَنَا بَرُقِهِ يَنْ هَبْ بِالْرَابُهَا مِنْ

توجمة كنزالايدمان: كياتونے نه ديكھاكہ الله نرم زم چلاتا ہے بادل كو پھرانہيں آپس ميں مِلاتا ہے پھرانہيں ته پرته كر و يتاہے تو تُو ديكھے كه اس كے نتي ميں سے مينه نكلتا ہے اور اُتارتا ہے آسان سے اس ميں جو برف كے پہاڑ ہيں ان ميں سے پچھاولے پھرڈ التا ہے نھيں جس پر چاہے اور پھيرديتا ہے انھيں جس سے چاہے قريب ہے كہ اس كى بجل كى چمک

17٤/٦،٤٢.١٦٤/٦،٤٢.

تَفَسيٰرهِ مَاطُ الْجِنَانَ ﴾

### آ نکھ لے جائے۔

قوجہہ کنٹالعیوفان: کیاتم نے نہ دیکھا کہ اللّٰہ نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے پھر انہیں آپس میں ملادیتا ہے پھر انہیں تہد در تہد کر دیتا ہے تو تم دیکھتے ہوکہ اس کے درمیان میں سے بارش نکتی ہے اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اُتارتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے اس پرڈال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے پھیر دیتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چک آئیمیں لے جائے۔

﴿ اَلَمْ تَكُرُ: كَيَاتُمْ نَهُ نَهُ وَ يَكُوا بِهِ اسَ آيت مِين حَضُو اِلْدَسَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ كَسَاتُهُ صَالَّهُ صَالَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ اللهُ تَعَالَى جَسِيرَو مِينَ اور جَن اللّهُ تعالَى جَسِيرَو مِينَ اللّهُ تعالَى جَسِيرَو مِينَ اللهُ تعالَى جَسِيرَو مِينَ اللهُ تعالَى جَسِيرَو مِينَ عَلَيْهُ وَلِي مِينَ مَلُولُ وَلِي اللّهُ تعالَى اللّهُ تعالَى اللّهُ تعالَى اللهُ تعالَى اللّهُ اللّهُ تعالَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّه

﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءَ مِنْ جِبَالٍ فِيهُ المِنْ بَرَدِ : اوروه آسان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اُتارتا ہے۔ ﴾ امام فخر الدین رازی دَحْمَهُ اللهِ تعالیٰ عَلیْهِ فرماتے ہیں ''اس آیت کے بارے میں مفسرین کے دوقول ہیں ، (1) آسان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جنہیں الله تعالیٰ نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے، پھروہ ان بہاڑوں میں سے جنتے اولے چاہتا ہے۔

❶ .....صاوى، النور، تحت الآية: ٤٣، ٤ / ١٠ ١ ١ ١ ١ ١ ، مـدارك، النور، تحت الآية: ٤٣، ص٧٨٤-٥٧٥، خازن، النور، تحت الآية: ٤٣، ٧/٥٥٣، تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٤٣، ٨/٤ ٢٥-٥٠٥، ملتقطاً.

تَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ}≡

نازل فرما تا ہے۔ بیا کثر مفسرین کا قول ہے۔ (2) آسان سے مراد حقیقی آسان نہیں بلکہ وہ بادل ہے جولوگوں کے سروں کر بلند ہے، اسے بلندی کی وجہ سے آسان فرمایا گیا کیونکہ 'ساء' 'اس چیز کو کہتے ہیں جو تجھ سے بلند ہے اور تیرے او پر ہے۔

اللّٰہ تعالیٰ اس بادل سے اولے نازل فرما تا ہے، جبکہ پہاڑ وں سے بڑے بڑے بادل مراد ہیں کیونکہ وہ بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑ وں کے مشابہ ہیں، جیسے مال کی وسعت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مال کے پہاڑ وں کا مالک ہے (اسی طرح یہاں بادلوں کو بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑ وں کے ماتی ہیں کہ اولے جما ہوا پانی ہیں جے طرح یہاں بادلوں کو بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑ وں کے ماتی توشید دی گئے ہے) اور میم فسرین کہتے ہیں کہ اولے جما ہوا پانی ہیں جے اللّٰہ تعالیٰ نے بادلوں میں پیدا فرمانا ہے، پھر وہ انہیں زمین کی طرف نازل فرما تا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلاقول زیادہ مناسب ہے کیونکہ آسان ایک مخصوص جسم کا نام ہے اور اسے بادل کا نام قرار دینا مجازی طور پر ہے اور جس طرح یہاں میں از ل فرمائے تو بلاشہ یہ بھی صحیح ہے کہ تعمل میں بازل وں میں پانی رکھے، پھراسے اولوں کی صورت میں نازل فرمائے تو بلاشہ یہ بھی صحیح ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ بادلوں میں پانی رکھے، پھراسے اولوں کی صورت میں نازل فرمائے تو بلاشہ یہ بھی صحیح ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ بادلوں میں پانی رکھے، پھراسے اولوں کی صورت میں نازل فرمائے تو بلاشہ یہ بھی صحیح ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کو قرب کرنے کی کوئی وجنہیں۔ (1)

یادر ہے کہ امام عبد الله بن عمر بیضا وی دَّحَمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نَ ' تفسیر بیضا وی ' میں ، علامہ شہاب الدین احمد بن عمر خفا جی دَ حَمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نَے بیضا وی کی شرح ' عنایۃ القاضی ' میں اور محمد بن صلح الدین دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نَے بیضا وی کی شرح ' عنایۃ القاضی ' میں اور محمد بن محمد دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نَے ' تفسیر ابوسعو دُمَر بن محمد دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نَے ' تفسیر ابوسعو دُمَر بن محمد دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نَے ' تفسیر ابوسعو دُمَر بن محمد دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نَے ' تفسیر روح البیان ' میں دوسر نے قول کو اختیار فرمایا ہے کہ یہاں آسان سے مراد بادل ہیں۔

### يُقَلِّبُ اللهُ النَّكُ وَالنَّهَامَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعِبْرَةً لِّهُ وَلِي الْاَ بُصَامِ ﴿ اِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعِبْرَةً لِّهُ وَلِي الْاَ بُصَامِ ﴾

﴾ ترجمهٔ کنزالایمان: الله بدلی کرتا ہےرات اور دن کی بیشک اس میں سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں کو۔

..... تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٣٤، ٥/٨ . ٤.

ينوصَ أطَّالجنَانَ ﴾ ﴿ 48

﴿ يُقَدِّبُ اللَّهُ اللَّهُ تبديلِ فرما تا ہے۔ ﴾ يعنى الله تعالى رات اوردن كوتبديل فرما تا ہے اس طرح كدرات كے بعددن لا تا اور دن کے بعدرات لا تا ہے۔ بیٹک بادلوں کو چلانے ،ان سے بارش نکلنے،آسانوں سےاولے برسانے ، بادلوں ہے بچلی ظاہر کرنے اور دن رات کوتبدیل کرنے میںغور وفکر کرنے والوں کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کے وجود ،اس کی قدرت اور وحدانیت پرواضح دلاکل موجود ہیں۔<sup>(1)</sup>

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَةٍ مِّن مَّاء فَينْهُمْ مَّن يَنْشِي عَلَى بَطْنِه فَ مِنْهُمُ مَّنَ يَنْشِي عَلَى مِجْلَيْنِ وَمِنْهُمُ مَّنَ يَنْشِي عَلَى أَنْ بَعِ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَوِيْرُ ۞

ترجمه ایمنزالاییمان: اور الله نے زمین پر ہر چلنے والا پانی سے بنایا توان میں کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے اوران میں کوئی ووپاؤں پر چلتا ہے اوران میں کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے الله بنا تا ہے جو چاہے بیشک الله سب پچھ کرسکتا ہے۔

۔ ترجیدہ کن کالعِرفان: اور اللّٰہ نے زمین پر چلنے والا ہر جانداریانی سے بنایا تو ان میں کوئی اپنے بیٹے کے بل چلتا ہے اور 🥞 ان میں کوئی دویا وَں پر چاتا ہے اوران میں کوئی جاریا وَں پر چاتا ہے۔الله جو جا ہتا ہے پیدا فر ما تا ہے۔ بیشک الله ہر شے 🝃

﴿وَاللَّهُ حَلَقَ كُلَّ دَآبَةٍ مِّنْ مَّآءِ: اور الله فرين يرطِخ والا برجاندارياني سے بنايا۔ ١١سيبلي آيات ميں آسانوں اور زمین کے احوال ہے اور آسانی آ ٹار ہے الله تعالیٰ کی قدرت ووحدانیت پر دلائل ذکر کئے گئے اوراس آیت ہے جانداروں کے احوال ہے الله تعالیٰ کی قدرت ووحدانیت پر اِستدلال کیا جار ہاہے۔اس کا خلاصہ بیہے کہ الله تعالیٰ نے جانداروں کی تمام اُجناس کو یانی کی جنس سے پیدا کیااور یانی ان سب کی اصل ہے اوراپنی اصل میں متحد ہونے کے با وجودان سب کا حال ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہے، یہ کا ئنات کو تخلیق فرمانے والے کے علم و حکمت اوراس کی

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٤٤، ص ٧٨٥، ملخصاً.

قدرت کے کمال کی روثن دلیل ہے کہ اس نے پانی جیسی چیز سے ایسی عجیب مخلوق پیدافر مادی۔ مزید فرمایا کہ ان جانداروں میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چاتا ہے جیسا کہ سانپ، مجھلی اور بہت سے کیڑے اور ان میں کوئی دو پاؤں پر چاتا ہے جیسا کہ آدمی اور پرندے اور ان میں کوئی چار پاؤں پر چاتا ہے جیسا کہ چو پائے اور درندے۔ اللّٰه تعالیٰ جو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے پیدا فرما تا ہے۔ بیشک اللّٰه عَرَّوَ جَلَّ ہر شے پر قادر ہے تو کچھ بھی اس کے لئے مشکل نہیں۔ (1) نوٹ: اللّٰه تعالیٰ کی عجیب وغریب مخلوقات کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لئے کتاب ''حیاۃُ الحیوان'' کامطالعہ فرما کیں۔

## لَقَدُانُزَلْنَا الْيَتِمُّبِيِّنْتُ وَاللَّهُ يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُنْ الْهُ الْمُلْكُمِينَ الْمُ

توجهه کنزالایمان: بینک ہم نے اُتاریں صاف بیان کرنے والی آیتیں اور اللّٰه مدایت دیتا ہے جسے جا ہے سید ھی اُ راہ دکھائے۔

ترجههٔ کنزُالعِدفان: بینک ہم نےصاف بیان کرنے والی آیتیں نازل فر مائیں اور اللّٰہ جسے چاہتا ہے سید ھی راہ کی ا طرف ہدایت دیتا ہے۔

﴿ لَقَدُ اَنْزَلْنَا اللَّهِ مَّبِيِّنْتٍ: بيتك مم نے صاف بيان كرنے والى آيتيں نازل فرمائيں ۔ ﴾ ارشاد فرمايا كه بيشك مم نے صاف بيان كرنے والى آيتيں نازل فرمائيں ۔ ﴾ ارشاد فرمايا كه بيشك مم نے صاف بيان ہے نے صاف بيان كرنے والى آيتيں يعنی قرآن كريم نازل فرمايا جس ميں ہدايت واحكام اور طلال وحرام كاواضح بيان ہے اور الله تعالى جسے جا ہتا ہے سيدهى راه كى طرف ہدايت ديتا ہے اور سيدهى راه جس پر چلنے سے الله تعالى كى رضا اور آخرت كى نعمت ميسر ہو، وو دين اسلام ہے۔ (2)

1 .....تفسير كبير،النور، تحت الآية: ٥٤٠٨٠٤ ٠٤٠٠٤، مدارك، النور،تحت الآية:٥٤، ص ٧٨٥، خازن، النور، تحت الآية: ٤٥، ٣٥٨/٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، النور، تحت الآية: ٢٦، ٣٥٨/٣.

تَفَسِيْرِصَ اطُالِحِنَانَ﴾

قرآنِ پاک نازل کرنے کا ذکر فرمانے کے بعد بتایا جارہا ہے کہ انسان تین فرقوں میں تقسیم ہوگئے۔ایک وہ جنہوں جنہوں بنہوں کے ظاہری طور پر تق کی اور باطنی طور پر اس کی تکذیب کرتے رہے، وہ منافق ہیں۔ووسراوہ جنہوں نے ظاہری طور پر بھی تصدیق کی اور باطنی طور پر بھی مُعْتَقِد رہے، یہ خلص لوگ ہیں۔ تیسراوہ جنہوں نے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، وہ کفار ہیں۔اگلی آیات میں ترتیب سے ان کا ذکر فرمایا جارہا ہے۔(1)

### وَيَقُولُونَ امَنَّابِ اللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعْنَاثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقُ مِنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا اُولِيِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ٢٠٥٥ مِنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا اُولِيْكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

ترجمهٔ کنزالابیمان: اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللّٰه اور رسول پر اور حکم مانا پھر کچھان میں کے اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں۔

ترجید کنزالعِدفان: اور (منافقین) کہتے ہیں: ہم اللّٰہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی پھران میں سے ا ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور (حقیقت میں)وہ مسلمان نہیں ہیں۔

﴿ وَيَقُولُونَ: اور کہتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں انسانوں کے پہلے گروہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں ہم اللّٰہ تعالی اور رسول صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ پرایمان لائے اور ہم نے ان کی اطاعت کی ، پھران میں سے ایک گروہ اس اقرار کے بعد پھر جاتا ہے اور اپنے قول کی پابندی نہیں کرتا اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں منافق ہیں کیونکہ ان کے دل ان کی زبانوں کے مُوَ افِق نہیں۔ (2)

### ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْنَ هِنْهُمْ

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٤٦، ص٧٨٦.

2 .....جلالين، النور، تحت الآية: ٤٧، ص ٠٠، ملخصاً.

سينصرًا طالجنان) المستنصر المالجنان

عَدَافَلَتُم ١٨ ﴾ ﴿ ٢٥٢ ﴾ ﴿ ٢٥٢ ﴾ ﴿ الْنَهُولُو ٢٤٤

### مُعُرِضُونَ 🕾

توجه الالايمان: اور جب بلائے جائیں الله اور اس کے رسول کی طرف که رسول ان میں فیصله فرمائے توجیجی ان کا ایک فریق منه پھیرجا تا ہے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اور جب انہیں الله اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے تواسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ کھیرنے لگتا ہے۔

﴿ وَإِذَا دُعُوٓ اللّهِ وَمَن اللّهِ وَمَن مُولِهِ: اور جب انهيں الله اور اس كرسول كى طرف بلايا جاتا ہے۔ ﴾ اس آيت كاشانِ نزول بيہ ہودى جد بشرنا مى منافق كاز مين كے معاملے ميں ايك يہودى ہے بھاراته الله على الله ميں اور ہي ہودى جانتا تھا كہ رسولُ اللّه صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم حَق وعدل كا فيصله فرماتے ہيں، اِس لئے اُس فوائن سُل كَ اُس فوائن مَن كَ كُواس مقد مے كا فيصله رسولُ اللّه عَمَاللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَدى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَدى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِي اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِي اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِي اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَعَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَعَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَعَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلِي اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَعَلِي وَاللهِ وَسَلَّم كَعَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلْهُ وَاللهُ وَسَلَّم عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللهُ وَاللّه وَلَا اللهُ وَاللّه وَاللّه وَاللهُ وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

(1) ..... حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَانى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه اللَّه تَعَالَى كَى بارگاه اللَّه تَعَالَى كَى بارگاه اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى طَرِف بلايا گياتها، جَدِ اللَّه تَعَالَى فَ فَر مايا، حضور حاضرى بِهِ يَكِونك الله تعالَى فَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى طَرِف بلايا گياتها، جَدِ اللَّه تعالَى فَ فر مايا، الله ورسول كى طرف بلايا گيا -

(2) .....حضورِ انورصَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاحْكُم اللَّه تعالَيْ كَاحْكُم هِ جس كَخلاف البيل ناممكن ہے اور حضورِ اكرم

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٤٨، ص٧٨٦.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)=

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ حَكم سے منه موڑ نارب تعالی كے حكم سے منه موڑ ناہے۔

### وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوۤ اللَّهِ مُنْ عِنِينَ ٥

و ترجمهٔ کنزالایمان: اوراگران کی ڈگری ہوتواس کی طرف آئیں مانتے ہوئے۔

🕏 ترجیه کنزالعِرفان: اورا گرفیصله ان کیلئے ہوجائے تواس کی طرف خوشی خوشی جلدی ہے آتے ہیں۔

﴿ وَإِنْ: اوراكر ـ ﴾ اس آيت ميس كفارومنافقين كاحال بيان كيا گيا كه وه بار ما تجربه كريچكے تنصاور انہيں كامل يقين تھا كه سيدالمرسلين صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا فيصله سراسر حق اورعدل وانصاف يرتبني هوتا ہے اس لئے ان ميں جوسيا ہوتا وہ توخوائهش كرتاتها كه حضور يُرنور صَلَّى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اس كا فيصله فرما ئيس اور جوحق برنه بوتاوه جانتاتها كهرسول اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالدِ وَسَلَّمَ كَي سَجِي عدالت سے وہ اپنی نا جائز مراز نہیں پاسکتا اس لئے وہ حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ فِيصِلِهِ سِے دُّرِتااورگھبرا تاتھا۔ <sup>(1)</sup>

اَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضًا مِراثَ تَابُؤَا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَجِيفَ اللهُ · عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَهُ لَا يَلُ اللَّهِ الظَّلِمُونَ ﴿ عَلَيْهِمُ الظَّلِمُونَ ﴿ عَلَيْهِمُ الظَّلِمُونَ

توجمه کنزالایمان: کیاان کے دلوں میں بیاری ہے یا شک رکھتے ہیں یا بیڈر تے ہیں کہ اللّٰه ورسول ان برظلم کریں الم گے بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔

ترجيه فكنزًالعِرفاك: كياان كرلول ميل يماري هي؟ يا نهيل شك هي؟ يا كياده السبات سي دُرت بيل كه اللهاور اس کارسول ان پرظلم کریں گے؟ بلکہ وہ خود ہی طالم ہیں۔

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

﴿ آفِی قُلُو بِهِمُ مَّرَضُّ: کیاان کے دلوں میں بیاری ہے؟ ﴾ اس آیت میں منافقین کے اِعراض کی قباحت بیان کرتے ہو کے ارشاد فرمایا کہ کیاان کے دلوں میں کفرومنافقت کی بیاری ہے؟ یا نہیں ہمارے صبیب صَلّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ کا فیصلہ ق و الله وَسَلَّمَ کا فیصلہ ق و الله وَسَلَّمَ کی عدالت سے فلط فیصلہ کروانے میں کا میابنیں ہوسکتا، اسی وجہ سے وہ آپ صَلَّی الله وَسَلَمَ کی فیصلہ سے اِعراض کرتے ہیں اور وہ حق سے اِعراض کرنے والے ہیں۔ (1)

## إِنَّمَا كَانَقُولُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوَا إِلَى اللهِ وَمَسُولِ إِلَيْحُكُمَ اللهِ وَمَسُولِ إِلَيْحُكُم بَيْنَهُمُ الْمُقُلِمُ وَلَيْكَ هُمُ الْمُقُلِمُونَ ﴿ بَيْنَهُمُ الْمُقُلِمُونَ ﴿ بَيْنَهُمُ الْمُقُلِمُونَ ﴿ بَيْنَهُمُ الْمُقُلِمُونَ ﴿ وَلِيْكَ هُمُ الْمُقُلِمُونَ ﴾

۔ توجہہ کنزالابیہان:مسلمانوں کی بات تو یہی ہے جب اللّٰہ اوررسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے توعرض کریں ہم نے سُنا اور تھم مانااور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔

توجیدہ کنڈالعِدفان: مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللّٰہ اوراس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فر مادے تو وہ عرض کریں کہ ہم نے سنا اورا طاعت کی اوریہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔

﴿ اِلنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ : مسلمانوں كى بات تو يہى ہے۔ ﴾ اس آيت ميں الله تعالىٰ نے مسلمانوں كوشريعت كا دب سكھاتے ہوئے ارشاد فرمايا ہے كہ مسلمانوں كواييا ہونا جائے كہ جب انہيں الله تعالىٰ اور اس كے رسولِ كريم صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اَن كے درميان الله تعالىٰ كوريئے ہوئے عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اَن كے درميان الله تعالىٰ كوريئے ہوئے احكامات كے مطابق فيصله فرمادين تو وہ عرض كريں كہ ہم نے بُلا واسنا اور اسے قبول كر كے اطاعت كى اور جوان صفات

**1**......حازن، النور، تحت الآية: • ٥، ٩/٣ هـ، مدارك، النور، تحت الآية: • ٥، ص٧٨، ملتقطاً.

تَفَسيٰرهِمَاطُالْجِنَانُ﴾

جلدشيثم

کے حامل ہیں وہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔<sup>(1)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ سیدالمرسلین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَحَمَّم کَ سَامِنَا بَیْ عَقَل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں اور نہ ہی آپ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَحَمَّم کُوبُول کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں صرف اپنی عقل کو معیار بنایا جائے بلکہ جس طرح ایک مریض این آپ کوڈ اکٹر کے سپر دکر دیتا ہے اور اس کی دی ہوئی دوائی کو چون و چرا کئے بغیر استعال کرتا ہے اسی طرح خودکو حضور اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے حوالے کر دینا اور آپ کے ہم حکم کے سامنے مرتبلیم خم کر دینا چا ہے کیونکہ ہماری عقلیں ناقص ہیں اور تا جدار رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی عقلِ مبارک وی کے نور سے روثن اور کا کنات کی کامل ترین عقل ہے۔ اگر اس بڑمل ہوگیا تو پھر دین و دنیا میں کامیا بی نصیب ہوگی۔

## وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَمَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَقَعِفَا وَلَإِكَ هُمُ الْفَايِزُونَ ﴿ هُمُ الْفَايِزُونَ ﴿

توجههٔ کنزالایمان: اور جو عمم مانے اللّٰه اور اس کے رسول کا اور اللّٰه ہے ڈرے اور پر ہیز گاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اورجوالله اوراس کےرسول کی اطاعت کرے اور الله سے ڈرے اوراس (کی نافر مانی) سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔

﴿ وَمَنْ يَبْطِعِ اللّٰهَ وَمَنْ يَبُطِعِ اللّٰهَ وَ وَمَنْ يَبُطِعِ اللّٰهَ وَ وَاللّٰهِ اوراس كرسول كى اطاعت كرے۔ ﴾ اس آیت كا خلاصہ بیہ كہ جوفرائض میں اللّٰه تعالى میں اللّٰه تعالى میں اللّٰه تعالى میں اللّٰه تعالى على اللّٰه تعالى على مونے والى نافر مانيوں كے بارے میں اللّٰه تعالى سے ڈرے اور آئندہ كے لئے پر ہیزگارى اختيار كرے تو ايسے لوگ كى ہونے والى نافر مانيوں كے بارے میں اللّٰه تعالى سے ڈرے اور آئندہ كے لئے پر ہیزگارى اختيار كرے تو ايسے لوگ

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٥١، ٩/٣ ٣٥، مدارك، النور، تحت الآية: ٥١، ص٧٨٧، ملتقطاً.

يزمِرَاطُالْجِنَانَ (655 حلا

قَدَا فَلَحَ ١٨ ﴾ ﴿ [ ٢٥٦ ﴾ ﴿ الْنَهُولُا ٤ ﴾

ئى كامياب بيں۔<sup>(1)</sup>

یآ یتِ مبارکہ جَوَامِعُ الْکَلِمُ میں سے ہے۔اس کے الفاظ اگر چیم ہیں لیکن اُخروی کا میا بی کے تمام اسباب اس میں جمع کردیئے گئے ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق دَضِیَ الله تعالیٰ عَنهُ سِیدِنیوی شریف میں کھڑے تھے، اسی دوران روم کے دِہقا نول میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: 'میں گوائی دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سوااور کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سوال ہیں۔ ' حضرت عمر فاروق دَضِیَ الله تعالیٰ عَنهُ نے دیتا ہوں کہ بِ شک محکم صَلَّی الله تعالیٰ عَنهُ نے اس سے فرمایا: ''کیا تمہارے اسلام قبول کرنے کا کوئی خاص سبب ہے؟ ''اس نے عرض کی: جی ہاں۔ میں نے تورات، انجیل، زبوراور دیگرا نہیاء کرام عَلَیْهِ مُن اللهُ تعالیٰ عَنهُ نے اس نے میں نے تورات، کی ایک آیت پڑھتے ہوئے ساجو سابقہ تمام کتابوں میں دیئے گئے احکامات کی جامع ہے، اس سے میں نے جان لیا کی آیٹ آپ پاک واقعی الله تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تعالیٰ عَنهُ نے اس سے دریا فت فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے بی آیت تلاوت کی '' وَمَن یُنْظِع الله وَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ نے ارشاو فرمایا ہے الله الله تعالیٰ عَنهُ وَاللهِ وَسَلَمْ نے ارشاو فرمایا ہے کہ مجھے جَوَامِعُ الْکُلِمُ عَطا کئے گئے ہیں۔ '' (2)

وَٱقْسَمُوْا بِاللهِ جَهُدَا يُمَا نِهِمُ لَإِنَّ آمَرُ تَهُمُ لِيَخْ جُنَّ لَقُلُ لَا تُقْسِمُوْا عَلَا عَدُّمَ عُرُوْفَةٌ لَا إِنَّ اللهَ خَبِيْرُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ لَا تُقْسِمُوا عَلَا عَدُمُ لُوْفَ اللهَ عَبِيدًا لَهُ مَلُوْنَ ﴿

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٥٢، ص٧٨٧.

2 .....تفسيرقرطبي، النور، تحت الآية: ٥٠، ٢٢٧/٦، الجزء الثاني عشر.

تسيوم لط الجنان

جلدشيشم

توجههٔ کنزالاییمان: اورانہوں نے اللّٰه کی قتم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہا گرتم انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور جہاد کو کلیں گے تم فر مادو قتمیں نہ کھاؤ مُوَ افِقِ شرع حکم برداری چاہیے،اللّٰہ جانتا ہے جوتم کرتے ہو۔

ترجیه کنؤ العِدفان: اورانہوں نے بوری کوشش سے اللّٰہ کی قسمیں کھا کیں کہا گرآپ انہیں تھم دو گے تو وہ ضرور نکلیں گے تم فرما وَ قسمیں نہ کھا وَ، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی جا ہیے، بیشک اللّٰہ تمہارے اعمال سے خبر دارہے۔

﴿ وَا قَسَهُ وَالِاللّٰهِ جَهُ لَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عَلَيْهِ الرام اللهِ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللّٰهِ عَمَالُ اللّٰهُ عَمَالُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّْمُ الللّٰهُ عَمَالُ اللّٰهُ عَمَالُ اللّٰمُ عَمَالُ الللّٰمُ عَمَالُ اللّٰمُ عَلَيْمُ اللّٰمُ عَمَالُ الللّٰ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے قول کو اپنے مل سے سچا کر کے دکھا نا چاہیے ،صرف قسموں سے سچا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بارگا ہ خداوندی میں عمل دیکھے جاتے ہیں نہ کہ مض زبانی دعوے۔

قُلْ اَطِيْعُوا اللهَ وَالْمُعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُبِّلَ فَلَا الرَّسُولِ فَوَعَلَيْكُمْ مَّا حُبِّلْتُمْ مُ وَإِنْ تُطِيعُونُ لَا تُعَدَّدُوا مَا عَلَى الرَّسُولِ فَعَلَيْكُمْ مَّا حُبِّلْتُمُ مُ الْحَبِينُ الْمُعَلِيْدُنُ ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ الْمُعَلِيْدُنُ ﴿ وَمَا عَلَى الرَّالُ الْمُعَلِيْدُنُ ﴾ وقال الرائب المُحالِمُ المُبِينُ ﴿

1.....تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٥٣، ١١/٨ ٤٠- ١٤، خازنْ، النور، تحت الآية: ٥٣، ٩/٣ ٣٥، ملتقطاً.

عِمَاطُالِحِنَانَ ﴾ ﴿ 657 حِلْدُ

توجیدہ تکنزالایسان: تم فر ماؤتھم مانواللّٰہ کااور تھم مانورسول کا پھرا گرتم منہ پھیروتورسول کے ذمہ وہی ہے جواس پرلازم کیا گیااورتم پروہ ہے جس کا بوجھتم پررکھا گیااورا گررسول کی فر مانبر داری کرو گےراہ پاؤگے،اوررسول کے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچادینا۔

توجہ کن کالعِرفان: تم فر مائ الله کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرو پھرا گرتم منہ پھیروتور سول کے ذیے وہی ایک تبلیغ ہے جس کی اور میں کی دیے اور اگرتم ایک تبلیغ ہے جس کی دیے داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا ہے اور اگرتم ایک فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت پاؤگے اور رسول کے ذیے صرف صاف تبلیغ کردیٹالازم ہے۔

﴿ وُلُ : ثم فرما وَ - ﴾ یعنی اے صبیب! صَلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم ، آپ ان قسمیں کھانے والوں سے فرمادیں کہ تم سی ول اور تی نیت سے الله تعالی اوراس کے رسول صَلّی الله تعالی علیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کی اطاعت کرو۔ اگرتم الله تعالی اوراس کے رسول صَلّی الله تعالی علیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کی اطاعت وفرما نبرداری سے منہ پھیرو گے تواس میں ان کانہیں بلکہ تمہاراا پناہی نقصان ہے کیونکہ رسول اکرم صَلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کی اطاعت وفرما نبرداری حید و میرف دین کی تبلیغ اوراد کام اللی کا پہنچا وینا ہے اور جب انہوں نے یہ ذمہ داری انہوں میں طرح نبھا دی ہے تو وہ اپنے فرض سے عہدہ برآ ہو چکے اور تمہیں چونکہ دسولُ الله صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله تعالیٰ کے وَلَّم وَسَلّم کی اطاعت وفرما نبرداری کا پابند کیا گیا ہے الہذا تم پر یہ لازم ہے۔ اگر اس سے روگر دانی کروگے والله تعالیٰ کے عذاب اوراس کی ناراضی کا تمہیں ہی سامنا کرنا پڑے گا اوراگرتم دسولُ الله صَلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کی فرما نبرداری کا پالان م ہے۔ اگر اس سے روگر دانی کروگے والان میں عزاب اوراس کی ناراضی کا تمہیں ہی سامنا کرنا پڑے گا اوراگرتم دسولُ الله صَلّی الله وَسَلّم کی فرما نبرداری کی بیالازم ہے، کروگے و ہرایت پاؤگے اور دسولُ الله صَلّی الله وَسَلّم کی فرمانی برایت ان کے ذمہ داری نہیں۔ (1)

### 

علامه اساعیل حقی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى اطاعت قبولیت كه درواز كى چانى ہے اوراطاعت كى فضیلت پریہ بات تیرى رہنمائى كرتی ہے كه اصحابِ كهف كے كتّے نے

1 .....تفسير طبرى، النور، تحت الآية: ٤٥، ٣٤٢/٩، خازن، النور، تحت الآية: ٤٥، ٣٦، ٣٥٠-٣٦، مدارك، النور، تحت الآية: ٤٥، ٥٠-٣٦، مدارك، النور، تحت الآية: ٤٥، ٥٠-٣٦، مدارك، النور، تحت

ينوسَ أَطْالِحِيَانَ 658 حداثُ

جب الله تعالی کی طاعت میں اصحابِ کہف کی پیروی کی توالله تعالی نے اس سے جنت کا وعد وفر مایا اور جب اطاعت کرنے والوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے۔ اور حضرت کرنے والوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے۔ اور حضرت امام احمد بن خنبل دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ نے جب جمام میں لوگوں کے درمیان سنتر عورت کھو لنے کے معاملے میں شرعی حکم کی رعایت کی دایت کی (یعنی وہاں پر دو کر کے نہانے کا حکم ہے اور آپ نے اس پڑل کیا) تو ان سے خواب میں کہا گیا: شرعی حکم کی رعایت کرنے کی وجہ سے اللّٰ الله تعالیٰ نے آپ کولوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ (1)

الله تعالى سب مسلمانول كوفيح طريقے سے اپنے حبيب صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت كرنے كى توفيق عطافر مائے ، امين ۔

وَعَدَاللّهُ النّهُ النّهُ الْمَنْ وَامِنْكُمْ وَعَدِلُواالصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَةُ مُ فَالْاَرْ مِنْ فَالْمِ مُ وَلِيُكُنّ لَهُمْ فِي الْاَرْ مِنْ فَالْمِ مُ وَلَيْكِنّ لَهُمْ وَلَيْكِنْ لَهُمْ وَلَيْكِنّ لَهُمْ وَلَيْكِنَا لَهُ مَنْ كَوْنَ فِي مَنْ كُونَ فِي اللّهُ مَنْ كُونَ فِي اللّهُ مِنْ كُونَ فِي اللّهُ وَمَنْ كَفَرَا بَعْلَ وَلَا لَكُونَ وَلَا اللّهُ وَمَنْ كُونَ فِي اللّهُ مَنْ كُونَ فِي اللّهُ مِنْ كُونَ فِي اللّهُ اللّهُ وَمَنْ كَفَرَا بَعْلَ وَلَا فَا وَلِيكَ فَا وَلِيكَ فَا وَلِيكَ فَا فَلِيكَ وَمِنْ كُونَ فِي اللّهُ مِنْ فَوْنَ هِ هُمُ النّهُ مِنْ فَوْنَ هِ هُمُ النّهُ مِنْ فَوْنَ هِ هُمُ النّهُ مِنْ فَوْنَ هِ فَاللّهُ مِنْ فَا وَلِيكُ فَا مُنْ فَا وَلِيكُ فَا مُنْ اللّهُ مُنْ فَا فَاللّهُ مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ كُونُ فَي مُنْ اللّهُ مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ اللّهُ مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ لِلْكُونَ فَي مُنْ اللّهُ مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ اللّهُ مُنْ فَا مُنْ اللّهُ مُنْ فَا مُنْ مُنْ مُنْ فَا مُنْ اللّهُ مُنْ فَا مُنْ اللّهُ مُنْ فَا مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

توجہہ کنزالایمان: اللّٰہ نے وعدہ دیاان کو جوتم میں سے ایمان لائے اورا چھے کام کیے کہ ضرورانہیں زمین میں خلافت دے گاجیسی ان سے پہلوں کو دی اور ضروران کے لیے جمادے گاان کا وہ دین جوان کے لیے پیند فرمایا ہے اور ضرور ان کے اگلے خوف کوامن سے بدل دے گامیری عبادت کریں میراشریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور جواس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے تھم ہیں۔

آ.....روح البيان، النور، تحت الآية: ٤٥، ١٧٢/٦-١٧٣.

تَفَسيٰرهِ مَاطُالْجِنَانَ ﴾

ترجہ کا کنڈالعوفان: اللّٰہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فر مایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گاجیسی ان سے پہلوں کوخلافت دی ہے اور ضرور ضرور اِن کے لیے اِن کے اُس دین کو جما دے گاجوان کے لیے پیند فر مایا ہے اور ضرور ان کے خوف کے بعد (ان کی حالت) امن سے بدل دے گا۔وہ میری عبادت کریں گے،میرے ساتھ کسی کونٹر یک نے گھہرائیں گے اور جواس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافر مان ہیں۔

﴿ وَعَدَاللَّهُ : اللَّه نِه وعده فرما يا ہے۔ ﴾ اس آيت ميں اللَّه تعالىٰ نے انسانوں كے دوسرے كروه يعنى خلص مؤمنوں كا ذكر فرمايا ہے۔ آيت كاشان نزول بيہ كه سركار دوعالم صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے وَى نازل ہونے سے لے كر دس سال تک مکه مکرمه میں صحابہ کرام دَحِبَى اللهُ مَعَالٰی عَنْهُمْ کے ساتھ قیام فر مایا اور شب وروز کفار کی طرف ہے پہنچنے والی ایذاؤں برصبر کیا، پھر اللّٰہ تعالیٰ کے تکم سے مدینه طیبہ کو ہجرت فر مائی اورانصار کے مکانات کواپنی سکونت سے سرفراز کیا، گر قریش اس پر بھی بازنہ آئے ، آئے دن ان کی طرف سے جنگ کے اعلان ہوتے اور طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتيں ۔ صحابة كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ ہروقت خطرہ ميں رہتے اور ہتھيا رساتھ رکھتے۔ ايک روز ايک صحابي دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فر مایا بھی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ہمیں امن میسر ہواور ہتھیاروں کے بوجھ سے ہم سبکدوش ہوں ،اس پر بیرآیت نازل ہوئی اورارشا دفر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اورا چھے اعمال کرنے والوں سے بیروعدہ فر مایا ہے کہ وہ ضرورانہیں زمین میں خلافت دے گاجیسی ان ہے پہلوں یعنی حضرت داؤ داور حضرت سلیمان وغیرہ انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كُوخلافت دى باورجبيها كمصروشام كے جابر كافرول كو بلاك كركے بني اسرائيل كوخلافت دى اوران مما لک براُن کومُسلَّط کیااور الله تعالی ضرور اِن کے لیے دین اسلام کوتمام اَدیان برغالب فر مادے گااور ضروران کے خوف کے بعدان کی حالت کوامن سے بدل دے گا۔ چنانچہ بیدوعدہ پورا ہوااور سرز مین عرب سے کفار مٹادیئے گئے، مسلمانوں کا تسلُّط ہوا مشرق ومغرب کے مما لک الله تعالیٰ نے اُن کے لئے فتح فرمائے ، قیصر وکسریٰ کے مما لک اورخزائن اُن کے قبضہ میں آئے اور پوری دنیا پراُن کا رُعب جھا گیا۔ (1)

النور، تحت الآية: ٥٥، ٣٦٠/٣، مدارك، النور، تحت الآية: ٥٥، ص٧٨٨، ملتقطاً.

سيُوسَ اطَّالْجِنَانَ ﴾



علام على بن محمد خازن وحُمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فرمات عبين اس آيت مين حضرت ابوبكر صدى وضي اللهُ تعالى عنه اورآ پ کے بعد ہونے والے خلفاءِ راشدین دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ کی خلافت کی دلیل ہے کیونکہ ان کے زمانے میں عظیم فتوحات ہوئیں اور کسریٰ وغیرہ ہادشاہوں کےخزانے مسلمانوں کے قبضہ میں آئے اورامن،قوت وشوکت اور دین کا غلبه حاصل ہوا۔ <sup>(1)</sup>

تر فدى اورا بوداؤوكى حديث ميس ب كة تاجدار سالت صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا وفر ما يا: ' فظا فت ميرے بعد تيس سال ہے پھر ملک ہوگا۔''(<sup>2)</sup>اس کی تفصیل ہیہے کہ حضرت ابو بکرصدیق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کی خلافت دو برس تين ماه،حضرت عمر دَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنُهُ كَي خلافت دّس سال جيه ماه،حضرت عثمانِ غني دَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنُهُ كي خلافت باره سال اورحصرت على مرتضلى تحَدَّمَ الله تَعَالَىٰ وَجُهَهُ الْكَرِيْم كَي خلافت حيارسال نوماه اورحضرت امام حسن دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَي خلافت حھ ماہ ہوئی۔ (3)

﴿ وَمَنْ كُفَّى بَعْدُ اللَّهِ الرجواس كے بعدنا شكرى كرے۔ كايعنى جواس وعدے كے بعدنعت كى ناشكرى كرے گا تو وہی فاسق ہیں کیونکہ انہوں نے اہم ترین نعمت کی ناشکری کی اور اسے حقیر سمجھنے پر دلیر ہوئے ۔مفسرین فر ماتے ہیں كهاس نعمت كى سب سے پہلى جوناشكرى موئى وەحضرت عثان غنى دَحِيَ اللهُ مَعَالى عَنْهُ وَشَهيد كرنا ہے۔ (4)

وَاقِيْهُ واالصَّالُولَا وَاتُواالزَّكُولَا وَاطِيعُواالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ٧ؾۘڂڛڔۜؾٞٳڷڹؽؾػڡؘٛۯۏٳڡۼڿؚڔؽؽڣۣٳڵٳۺۻ<sup>ڿ</sup>ۅٙڝۘٲۅٮۿؠؙٳڵؾۜٵؠؖٛ وَلَبِئُسَ الْبَصِيْرُ ﴿

1 ....خازن، النور، تحت الآية: ٥٥، ٣٦٠/٣.

2 .....ترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة، ٩٧/٤، الحديث: ٢٢٣٣، ابو داؤد، كتاب السنّة، باب في الخلفاء، ٢٧٨/٤ الحديث: ٢٤٦٤.

3 ....خازن، النور، تحت الآية: ٥٥، ٣٦١/٣.

4 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٥٥، ص٧٨٨.

توجههٔ تنزالاییمان: اورنماز بر پارکھواورز کو ة دواوررسول کی فرما نبرداری کرواس امید برکتم بررتم ہو۔ ہرگز کا فرول کو خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں زمین میں اوران کا ٹھکانا آگ ہے،اورضرور کیا ہی بُر اانجام۔

ترجید کنٹالعِدفان: اورنماز قائم رکھواورز کو ۃ دواوررسول کی فرمانبرداری کرتے رہواس امید پر کہتم پررحم کیا جائے۔ پر گرز کا فروں کو بیدخیال نہ کرو کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں اوران کا ٹھکانا آگ ہے اور بیشک وہ کیا ہی بُری لوٹنے کی جگہہے۔

﴿ وَا قِیْمُواالصَّلُوةَ : اور نماز قائم رکھو۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! نماز کواس کے ارکان وشرا نظ کے ساتھ قائم رکھو، اسے ضائع نہ کرواور جوز کو ۃ اللّٰه تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائی ہے اسے اداکرواور احکامات وممنوعات میں اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ کے حبیب رسول صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی اطاعت کروتا کہ تم پر رحم کیا جائے اور اللّٰه تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے نجات دے۔ (1)

﴿ لا تَحْسَبَنَّ: ہرگز گمان نہ کرو۔ ﴾ یعنی ان کفار نابکار کا زمین میں امن سے رہنااس وجہ نے ہیں کہ وہ رب کے قابو سے باہر ہیں بلکہ بیرب تعالی کی مہلت ہے لہذاان کے بارے میں بیر خیال نہ کرو کہ یہ ہماری پکڑ سے بھاک کرز مین میں ہمیں عاجز کردیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور میشک وہ کیا ہی بُری لوٹنے کی جگہ ہے۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُو الِيَسْتَاذِ فَكُمُ الَّذِينَ مَلَكُتَ ايْمَا نُكُمُ وَالَّذِينَ لَمُ الْمَا يُكُمُ الَّذِينَ مَلَكُ أَيْمَا نُكُمُ وَالْمَا الْمُعُونَ يَبُلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمُ ثَلْثَ مَوْتَ مِنْ قَبُلِ صَلَّو قِالْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ يَبُلُغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمُ مُّ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعُلِ صَلَّو قِالْحِشَاءِ فَيْ ثَلْثُ عَوْلَ إِلَيْ مَعْلَمُ الطَّا فَوْنَ عَلَيْكُمُ وَلاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْلَمُ هُنَّ مُ طُوفً وَنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ لَيْسَعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْلَمُ هُنَّ مُ طُوفً وَنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ لَيْسَعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْلَمُ هُنَّ مُ طُوفً وَنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ لَكُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ وَلاعَلَيْهُمْ جُنَاحٌ بَعْلَمُ هُنَّ مُ طُوفًا وَنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ مَا عَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ وَلاعَلِيمْ مُخْلَاحُ بَعْفَلَكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ بَعْضَاءً وَالْعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ فَا الْحَلْمُ وَلاعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ اللَّهُ وَلَاعُونَ وَالْعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ وَلَاعُلُوهُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ وَلاعَلَقُوا وَلَاعِلَاقُوا وَلَعْلَاقُوا وَلَاعَالَاقُوا وَلَاعَالَاقُ وَلَاعُوا وَلَاعَلَيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ وَلاعَلِيْكُمْ وَلاعَلَاقُ وَلَاعَالَاقُوا وَلَاعَالَاقُوا وَلَاعِلَمُ مُعُلِيقًا عَلَيْكُمُ وَلاعَلِيْكُمْ وَلاعَلَيْكُمْ وَلاعَلَاقُوا وَلَاعَلَيْكُمْ والْعُلْمُ وَلاعَلِيْكُمْ وَلاعَلِيْكُمْ وَلاعَلِيْكُمْ وَلاعَلَاقُوا وَلَاعِلَاقُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُلُوا وَلَاعُلُوا وَلَاعُلُوا وَلَاعِلَاقُوا وَلَاعِلَاقُوا وَلَاعِلَاقُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَعُوا وَلَاعُوا وَلَعُوا وَلَاقُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَعُوا وَلَعُوا وَلَعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَاعُوا وَلَا

.....تفسيرطبري، النور، تحت الآية: ٥٦، ٩٤٤/٩.

تَفَسيٰرهِ مَاطُالْجِنَانَ)

### عَلْ بَعْضٍ ۚ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْإِيتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

قرجمة كنزالايدمان: اے ايمان والوچا ہے كہتم سے إذن ليس تبہارے ہاتھ كے مال غلام اور وہ جوتم ميں ابھی جوانی كونہ پنچے تين وقت كونہ پنچے تين وقت نماز صبح سے پہلے اور جب تم اپنے كيڑے أتارر كھتے ہودو پېر كواور نماز عشاء كے بعد يہ تين وقت تمہارى شرم كے بيں ان تين كے بعد كچھ گناه نہيں تم پر نه ان پر آمدورفت ركھتے بيں تمہارے يہاں ايك دوسرے كے پاس الله يونهى بيان كرتا ہے تمہارے ليے آيتيں، اور الله علم وحكمت والا ہے۔

ترجہ یا کن کالعوفان: اے ایمان والو اتمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کوئیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ تین اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے اور دو پہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اُتارر کھتے ہوا ور نما زعشاء کے بعد (گھر میں واضلے سے پہلے) اجازت لیں۔ یہ تین اوقات تمہاری شرم کے ہیں۔ ان تین اوقات کے بعد تم پر اور ان پر پچھ گناہ نہیں۔ وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں۔ الله تمہارے لئے یونہی آیات بیان کرتا ہے اور الله علم والا ، حکمت والا ہے۔

﴿ يَا يُهُا الَّذِي اَمَنُوا الصابِ اللهُ تَعَالَيْهُ اللهُ تَعَالَيْهُ اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا سے روایت ہے کہ نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ایک انصاری غلام مِدْ کَجُ بن عمر وکودو پہر کے وقت حضرت عمر فاروق دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ کو بلانے کے لئے بھیجا، وہ غلام اجازت لئے بغیر ویسے ہی حضرت عمر فاروق دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ کے مکان میں چلا گیا اور اس وقت حضرت عمر فاروق دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ بِتَعَلَیٰ عَنُهُ بِتَعَالَیٰ عَنُهُ بِتَعَالَیٰ عَنُهُ بِتَعَالَیٰ عَنُهُ بِتَعَالَیٰ عَنُهُ بِتَعَالَیٰ عَنْهُ کے وَلَ مِیں خیال بیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کرمکا نوں میں واضل ہونے اس بیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کرمکا نوں میں واضل ہونے کا حکم ہوتا۔ اس پر بیدا ہی کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں غلاموں ، باندیوں اور بلوغت کے قریب لڑک ، واضل ہونے نے میں گوری وقات یہ ہیں۔

(1) ..... فجر کی نماز سے پہلے۔ کیونکہ بیخواب گا ہوں سے اُٹھنے اور شب خوابی کالباس اُ تارکر بیداری کے کپڑے پہنے

(تنسيرصرَاطُ الجنَانَ)

کاوفت ہے۔

(2)....دو پہر کے وقت، جب لوگ قبلولہ کرنے کے لئے اپنے کپڑے اُتار کرر کھ دیتے اور تہ بند باندھ لیتے ہیں۔

(3) .....نمازعشاء کے بعد، کیونکہ یہ بیداری کی حالت میں پہنا ہوالباس اُ تار نے اور سوتے وقت کالباس پہنے کا ٹائم ہے۔

یہ بین اوقات ایسے ہیں کہ اِن میں خلوت و تنہائی ہوتی ہے، بدن چھپانے کا بہت اہتمام نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ
بدن کا کوئی حصہ کھل جائے جس کے ظاہر ہونے سے شرم آتی ہے، لہٰذا اِن اوقات میں غلام اور پیچ بھی بے اجازت واخل
نہ ہوں اور اُن کے علاوہ جو ان لوگ تمام اوقات میں اجازت حاصل کریں، وہ کسی وقت بھی اجازت کے بغیر واخل نہ
ہوں ۔ ان تین وقتوں کے سواباتی اوقات میں غلام اور پیچ بے اجازت واخل ہوسکتے ہیں کیونکہ وہ کام اور خدمت کیلئے
ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں تو اُن پر ہروقت اجازت طلب کرنا لازم ہونے میں حرج پیدا ہوگا اور
شریعت میں حرج کودُ ورکیا گیا ہے۔ (1)

4

یا در ہے کہ لڑ کے اور لڑکی میں جب بلوغت کے آثار ظاہر ہوں مثلًا لڑکے کواحتلام ہواور لڑکی کوچش آئے اس وقت سے وہ بالغ ہیں اور اگر بلوغت کے آثار ظاہر نہ ہوں تو پندرہ برس کی عمر پوری ہونے سے بالغ سمجھے جائیں گے۔(2)

وَ إِذَا بِكَغَالًا طُفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَكُنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ نَكُمُ الْيَتِهِ لَوَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيْمٌ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورجب تم ميں لڑ كے جوانی كو بہنچ جائيں تووہ بھی إذن مانگيں جيسے ان كے اگلوں نے إذن مانگااللّه یونہی بیان فرما تاہے تم سے اپنی آیتیں، اور اللّه علم وحكمت والا ہے۔

**1**....خازن، النور، تحت الآية: ٥٨، ٣٦٢-٣٦٢، مدارك، النَّور، تحت الآية: ٥٨، ص ٧٨٩، ملتقطاً.

**@.....فآ**وىٰ رضوبه۲۰۱۲،۳۹۹ ملخصاً۔

رتَفَسيٰرصِرَاطُ الجِنَانَ)≡

جلدشيثم

ترجہہ کا کنڈالعیرفان: اور جبتم میں سے لڑ کے جوانی کی عمر کو پڑنتی جائیں تو وہ بھی (گھر میں داخل ہونے سے پہلے )اسی طرح اجازت مانگیں جیسے ان سے پہلے (بالغ ہونے)والوں نے اجازت مانگی۔اللّٰہ تم سے اپنی آیتیں یونہی بیان فر ما تا ہے اور اللّٰہ علم والا ،حکمت والا ہے۔

﴿ وَإِذَا بِكَ عَمَالُ مِنْكُمُ الْحُكُمُ : اور جبتم میں سے لڑ کے جوانی کی عمرکو پہنے جا کیں۔ ﴾ اس آیت میں ارشاد فرمایا: جب تمہارے یا قریبی رشتہ داروں کے چھوٹے لڑکے جوانی کی عمرکو پہنے جا کیں تو وہ بھی تمام اوقات میں گر میں داخل ہونے سے پہلے اس طرح اجازت ما نگی۔ اللّٰہ تعالیٰ اپنے دین کے شرعی احکام اسی طرح بیان فرمایا اور اللّٰہ تعالیٰ مخلوق کی تدبیر فرمانے میں حکمت والا ہے۔ (1) تمام صلحوں کو جانتا ہے اور وہ اپنی مخلوق کے معاملات کی تدبیر فرمانے میں حکمت والا ہے۔ (1)

گرمیں اجازت لے کرواض ہونے کی بے شار حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عطابین بیار دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دسولُ اللّٰه صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے دریافت کیا: کیا میں اپنی مال کے پاس جاوک تواس سے بھی اجازت لوں ۔ حضورِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ہاں ۔ انہوں نے عض کی: میں تواس کے ساتھ اسی مکان میں رہتا ہی ہوں ۔ حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: امہوں نے عض کی: میں اس کی خدمت کرتا ہوں (یعنی بار بار آنا جانا ہوتا ہے، پھراجازت اجازت لے کراس کے پاس جاو ، انہوں نے عض کی: میں اس کی خدمت کرتا ہوں (یعنی بار بار آنا جانا ہوتا ہے، پھراجازت کی کیاضرورت ہے؟) دسولُ اللّٰه صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ''اجازت لے کرجاو ، کیا تم بید پندکرتے ہوکہ اسے بَرُ ہُنے دیکھو؟''عرض کی: نہیں ، فرمایا: تو اجازت حاصل کرو۔ (2)

اسی حکم سے پچھاورا حکام کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے جیسے باپ یا بھائی اگر بیٹیوں یا بہنوں کو جگانے کیلئے کمرے میں جائیں تو کمرے کے باہر سے آواز دیں اور جگائیں کہ بلاا جازت اندر جانا نامناسب ہے کیونکہ حالت نیند میں بعض اوقات بدن سے کیڑے ہے جاتے ہیں۔

<sup>1 .....</sup>تفسيرطبري، النور، تحت الآية: ٥٩، ٣٤٨/٩.

<sup>2 .....</sup>موطا امام مالك، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان، ٢/٢ ٤٤، الحديث: ١٨٤٧.

# وَالْقُوَاعِدُمِنَ النِّسَآءِ الْتِي لَايَرْجُوْنَ نِكَامًا فَلَيْسَعَلَيْهِنَّ جُوْنَ فِكَامًا فَلَيْسَعَلَيْهِنَّ جُنَاحُ اَنْ يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرٌ مُتَكِرِّ لِجَرِّبِزِ يُنَةٍ وَانْ يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرٌ مُتَكِرِّ لِجَرِيزِ يُنَةٍ وَانْ يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرٌ مُتَكِرٍ لَيْهِ مَا لَيْهُ اللهُ اللهُ

قرحمه کنزالایمان: اور بوڑھی خانشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرز نہیں ان پر کچھ گناہ نہیں کہا پنے بالائی کبڑے ا اُ تارر کھیں جب کہ سنگار نہ چرکا ئیں اوراس ہے بھی بچناان کے لیے اور بہتر ہے، اور اللّٰہ سنتا جانتا ہے۔

ترجہ نے کنڈالعِرفان: اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی وہ بوڑھی عور تیں جنہیں نکاح کی کوئی خواہش نہیں ان پر پچھ گناہ نہیں کہا پنے اوپر کے کپڑے اُتار رکھیں جبکہ زینت کوظاہر نہ کررہی ہوں اور اِن کا اس سے بھی بچناان کے لیےسب سے کھی بہتر ہے اور اللّٰہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ بہتر ہے اور اللّٰہ سننے والا، جاننے والا ہے۔

﴿ وَالْقُوَاعِدُ مِنَ اللِّسَآءِ: اور گھروں میں بیٹھر ہے والی بوڑھی عور تیں۔ ﴾ اس آیت میں بوڑھی عور توں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسی بوڑھی عور تیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہوا ور ان سے اولا دبیدا ہونے کی امید نہ رہی ہوا ور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں نکاح کی کوئی خواہش نہ ہوتو ان پر بچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے او پر کے کیڑے یعنی اضافی چا در وغیرہ اُتارکر رکھ دیں جبکہ وہ اپنی زینت کی جگہوں مثلا بال ، سینہ اور پنڈلی وغیرہ کوظا ہر نہ کر رہی ہوں اور ان بوڑھی عور توں کا اس سے بھی بچنا اور اضافی چا در وغیرہ پہنے رہنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے اور اللّٰہ تعالیٰ سننے والا ، جانے والا ہے۔ (1)

مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کم ایسی بوڑھی عور توں کے لئے ہے جنہیں دیکھنے سے مردوں کو شہوت نہ آئے ، اگر بڑھا ہے کے باوجود عورت کا تناحس و جمال قائم ہے کہ اسے دیکھنے سے شہوت آئی ہوتو وہ اس آیت کے کم میں داخل بہیں۔ (2)

النور، تحت الآية: ٦٠، ص ٧٩٠، ملخصاً.

2....خازن، النور، تحت الآية: ٦٠، ٣٦٢/٣.

تَفَسيٰرصِرَاطُالِجِنَانَ}=

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کسی کام میں فتنے کا اندیشہ باقی نہ رہے تو شریعت اس کے علم میں سختی ختم کر دیتی ہے اوراس کے معاملے میں آسان حکم اور کچھ رخصت دے دیتی ہے ، البتہ اس رخصت واجازت کے باوجو دتقوی و پر ہیزگاری کی وجہ سے اسی سابقہ حکم پڑمل کرنازیادہ بہتر ہے۔

كَيْسَعَلَى الْاَعْلَى حَرَجٌ وَّلاعَلَى الْاَعْرَجَ حَرَجٌ وَّلاعَلَى الْمَرِيْضِ
حَرَجٌ وَّلاعِلَى انْفُسِكُمُ اَنْ الْكُوْامِنَ الْمُؤْتِكُمُ اَوْبُيُوتِ الْمَاوْبُيُوتِ الْمَاوْبُيُوتِ الْمُؤْتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

توجمہ کنزالایمان: نہاندھے پرنگی اور نہ کنگڑے پرمضا کقہ اور نہ بیار پرروک اور نہتم میں کسی پر کہ کھا وَاپنی اولا دکے گھریا اپنے باپ کے گھریا اپنی ماں کے گھریا اپنے بھائیوں کے یہاں یااپنی بہنوں کے گھریا اپنے بچاؤں کے یہاں گا یااپنی پھپیوں کے گھریا اپنے مامووں کے یہاں یااپنی خالاوں کے گھریا جہاں کی تنجیاں تمہارے قبضہ میں ہیں یا اپنے

667

دوست کے یہاں تم پر کوئی الزام نہیں کہ مل کر کھا ؤیا الگ الگ پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کوسلام کرو ملتے وقت کی ا آچھی دعااللّٰہ کے پاس سے مبارک پا کیز ہاللّٰہ یو نہی بیان فر ما تا ہے تم سے آیتیں کہ تمہیں سمجھ ہو۔

توجہ یا کنڈالعوفان: اندھے اور ننگڑ ہے اور بیار پر کوئی پابندی نہیں اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں کہتم کھا وَاپنی اولاد کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں یا پنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی خالا وَں سے اِپنی چاوَں کے گھروں سے یا اپنی خالا وَں کے اس بے چاوَں کے گھروں سے یا اپنی خالا وَں کے گھروں سے یا اس کھروں سے یا اپنی خالا وَں کے گھروں سے یا اس گھرسے جس کی چاہیاں تبہارے قضہ میں ہیں یا اپنے دوست کے گھرسے تم پر کوئی پابندی نہیں کہ تم ملک کوئی یا بندی نہیں کہ تم ملک کی ایس کے ماروں میں داخل ہوتو اپنے لوگوں کوسلام کرو، (یہ) ملتے وقت کی اچھی دعا ہے، اللّٰہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ (کلمہ ہے) اللّٰہ یونہی اپنی آ یات تبہارے لئے بیان فرما تا ہے تا کہ تم سمجھو۔

﴿ لَيْسَ عَلَى الْا عُلَى حَرَجٌ : اند مع بركوكي بإبندى نبيس - ﴾ اس آيت كشان نزول كه بار ميس تين قول بين :

پہلاقول: حضرت سعید بن مسیّب دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ نِی کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ فِی کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ فِی کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کے ساتھ جہاد کو جاتے ہو اللّه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ عَبِاد مِی اللّهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

دوسراقول: یہ ہے کہ اندھے، ایا بھے اور بیارلوگ تندرستوں کے ساتھ کھانے سے بچتے کہ کہیں کسی کونفرت نہ ہو، اس آیت میں انہیں تندرستوں کے ساتھ کھانے کی اجازت دی گئی۔

تیسراقول: یہ ہے کہ جب بھی اندھے، نابینا اور اپابیج کسی مسلمان کے پاس جاتے اور اس کے پاس اُن کے کھلانے کے لئے کے جاتا، یہ بات ان لوگوں کو گوارانہ ہوتی، اس پریہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔(1)

م.....مدارك، النور، تحت الآية: ٢١، ص ٧٩١، خازن، النور، تحت الآية: ٣٦٣/٣، ملتقطاً.

ينومَ اطّالِحِنَانَ 668 حدثُ

﴿ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ: اورتم يربي كوئي يابندى نبيس ﴾ آيت كاس حصه ساكياره مقامات ايسے بتائے كئے جہال سے کھانامباح ہے۔ (1) اپنی اولا د کے گھروں ہے، کیونکہ اولا د کا گھر اپناہی گھرہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِ ارشا وفر ما يا: "تواور تيرامال تير باب كاب "(1) اسى طرح شو برك لئي بيوى کا اور بیوی کے لئے شوہر کا گھر بھی اپناہی گھرہے۔(2) اپنے باپ کے گھروں سے۔(3) اپنی مال کے گھرسے۔ (4) اینے بھائیوں کے گھروں۔(5) اپنی بہنوں کے گھروں سے۔(6) اینے بچاؤں کے گھروں سے۔(7) اپنی پھو پھيوں كے گھروں سے ۔(8) اپنے ماموؤں كے گھروں سے ۔(9) اپني خالاؤں كے گھروں سے ۔(10) اس گھرہےجس کی جابیاں تمہارے قبضہ میں ہیں۔حضرت عبداللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُمَا نے فر مایا کہ اس ہے مراد آ دمی کاوکیل اوراس کےمعاملات کے انتظامات پر مامور مخض ہے۔ **(11)**اینے دوست کے گھر سے۔ <sup>(2)</sup>

خلاصہ بیہ ہے کہان سب لوگوں کے گھر کھانا ، کھانا جائز ہے خواہ وہ موجود ہوں یا نہ ہول کیکن پیا جازت اس صورت میں جب کہ وہ اس پر رضامند ہوں اور اگر وہ اس پر رضامند نہ ہوں تو اگر چہروہ واضح طور براجازت دے دیں تب بھی ان کا کھانا، کھانا مکروہ ہےاور فی زمانہ تو یہی سمجھ آتا ہے کہ کسی کی غیرموجود گی میں اوراجازت کے بغیر بالکل نہ کھائے کیونکہ ہمارے زمانے کے حالات میں ماویت برستی بہت بڑھ چکی ہے۔ امام غزالی دَ حُمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں:''جب آ دمی اینے کسی دوست کے گھر جائے اور صاحبِ خانہ گھر پر نہ ہواور اِسے اس کی دوستی پر کامل یقین ہو، نیز وہ آ دمی جانتا ہو کہاس کا دوست اس کے کھانے پرخوش ہوگا تو وہ اپنے دوست کی اجازت کے بغیر کھا سکتا ہے کیونکہ اجازت سےمرادرضامندی ہےاوربعض لوگ صراحناً اجازت دے دیتے ہیں اوراس اجازت پرقتم کھاتے ہیں کیکن وہ دل سے راضی نہیں ہوتے (لہٰذااگر قرائن کے ذریعے تجھ پریہ ظاہر ہو کہاہے تیرا کھانا پیندنہیں تواس کا کھانا مت کھاؤ کہ )ایسے لوگوں کا کھانا،کھانا مکروہ ہے۔''<sup>(3)</sup>

❶ ....ابو داؤد، كتاب الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال وللَّد، ٣/٣٠٤، الحديث: ٣٥٣٠.

<sup>2 .....</sup>خازن، النور، تحت الآية: ٢١، ٣٦٣/٣، مدارك، النور، تحت الآية: ٢١، ص ٢٩١، جلالين، النور، تحت الآية: ٢٦،

<sup>3 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب آداب الاكل، الباب الثالث، آداب الدخول للطعام، ١٣/٢.

ابوالبرکات عبدالله بن احم<sup>نسف</sup>ی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ہمارے اسلاف کا توبیرحال تھا کہ آوی اپنے دوست کے گھراس کی غیر موجود گی میں پہنچا تواس کی باندی سے اس کا تھیلاطلب کرتا اور جو چاہتا اس میں سے لے لیتا، جب وہ دوست گھر آتا اور باندی اس کوخر دیتی تواس خوشی میں وہ باندی کو آزاد کر دیتا مگر اس زمانہ میں بیفیاضی کہاں؟ لہذا اب اجازت کے بغیر نہیں کھانا چاہئے۔ (1)

### \*

آیت کے شانِ نزول سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُمْ بُڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے،اسی مناسبت سے بہاں مہمان نوازی سے تتعلق 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔

(1) .....حضرت ابوشرت کعبی رَضِیَ اللّهٔ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّه صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاو فرمایا که' جو شخص اللّه تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان کا اگرام کرے، ایک دن رات اس کا جائزہ ہے (یعنی ایک دن اس کی پوری خاطر داری کرے، ایخ مقدور بھراس کے لیے تکلف کا کھانا تیار کرائے) اور ضیافت تین دن ہے (یعنی ایک دن کے بعد جوموجود ہووہ پیش کرے) اور تین دن کے بعد صدقہ ہے، مہمان کے لیے بیصلال نہیں کہ اس کے بعد صدقہ ہے، مہمان کے لیے بیصلال نہیں کہ اس کے بہال محرج میں ڈال دے۔''(3)

(2) .....حضرت ابوالاحوص رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ اللهِ وَالدسے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں: میں نے عرض کی: یاد سولَ الله اِصَلَّى اللهُ اِصَلَّى اللهُ اِصَلَّى اللهُ اَصَلَّى اللهُ اَسْرَى مَهمانی مَهمانی مَهمانی کروں یا بدلا دوں۔ ارشا دفر مایا: '' بلکہ تم اس کی مہمانی کرو۔''(4)

سَيْرِصَاطُ الْحِيَانَ 670 ( 670 جلدنشية

<sup>1 .....</sup>مدارك، النور، تحت الآية: ٦١، ص ٧٩١.

<sup>2 .....</sup>خازن، النور، تحت الآية: ٦١، ٣٦٤/٣.

<sup>€ .....</sup>بخارى، كتاب الادب، باب اكرام الضيف و خدمته ايّاه بنفسه، ٢٦/٤، الحديث: ٦١٣٥.

<sup>4.....</sup>ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الاحسان والعفو، ٥/٣ .٤٠ الحديث: ٢٠١٣.



قَدْاَ فَلَحَ ١٨

یہاں آیت میں ل کر کھانا کھانے کا ذکر ہوااس مناسبت سے ل کر کھانے کے 3 فضائل ملاحظہ ہوں:

- (1).....حضرت عمر بن خطاب دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ''مل کرکھا وَاورالگ الگ نہ کھا وَ کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔''(1)
- (3).....حضرت جابر بن عبد الله دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، د سولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ''الله تعالَی کوسب سے زیادہ پیندوہ کھانا ہے جسے کھانے والے زیادہ ہوں۔''(3)
- ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُهُ وَيُوْتًا: پَير جب گُروں ميں داخل ہو۔ ﴾ ارشا دفر مايا كه پير جب گھروں ميں داخل ہوتواپنے لوگوں كو سلام كرو، بير ملتے وقت كى اچھى دعاہے اور الله تعالى كے پاس سے مبارك پاكيز وكلمه ہے۔ (4)

يهال گھر ميں داخل ہوتے وقت اہلِ خانه كوسلام كرنے ہے متعلق دوشرعي مسائل ملاحظہ ہوں:

- (1) ..... جب آ دمی اینے گھر میں داخل ہوتو اپنے اہلِ خانہ کوسلام کرے اور ان لوگوں کو جو مکان میں ہوں بشر طیکہ وہ مسلمان ہوں۔
- (2).....ا كَرَفَالَى مِكَانَ مِين دَاخَلَ بُوجِبال كُونَي بَين جِنْ كَجَ: 'اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ
  - .....ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الاجتماع على الطعام، ٢١/٤، الحديث: ٣٢٨٧
  - 2 .....ابو داؤد، كتاب الاطعمة، باب في الاجتماع على الطعام، ٤٨٦/٣، الحديث: ٣٧٦٤.
- - 4 ....خازن، النور، تحت الآية: ٦١، ٣٦٤/٣.

(a) (114) (a) (ii)

المالح ال

عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيُنَ اَلسَّلَامُ عَلَى اَهُلِ الْبَيْتِ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ "حضرت عبداللَّه بن عَالَى عَلَيْ اللهِ عَبَادِ اللَّه بن اللهِ عَبَالِي عَبَالِ عَلَيْهِ اللهِ عَبَالُ عَلَيْهِ فَرَمَا لَا عَبِيلَ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ عَبَالُ عَلَيْهِ فَرَالَا عَبِيلَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَالَا عَلَيْهِ فَرَالَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لِللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ملاعلی قاری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ نِے شِفَاشْریف کی شرح میں لکھا کہ خالی مکان میں سرکار دوعالَم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ پِسلام عَرْضَ کَرِنْے کی وجہ بیہے کہ اہلِ اسلام کے گھروں میں روحِ اقدس جلوہ فرما ہوتی ہے۔(2)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللهِ وَمَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُوامَعَهُ عَلَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنُونَ مَا يَعِمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله عَنُونَ مَنْ اللّهُ عَنُونَ مَنْ اللّهُ عَنُونَ مَنْ اللّهُ الله اللهُ الله الله عَنُونَ مَنْ اللّهُ اللهُ عَنُونَ مَنْ اللّهُ عَنُونً مَنْ اللّهُ عَنُونً مَنْ اللّهُ عَنُونً مَنْ اللّهُ عَنُونً مَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

توجمہ کنزالایمان: ایمان والے تو وہی ہیں جو الله اوراس کے رسول پریقین لائے اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں تو نہ جا تک ان سے اجازت نہ لے لیں وہ جوتم سے اجازت ما نگتے ہیں وہی ہیں جو الله اوراس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر جب وہ تم سے اجازت ما نگیں اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں جسے تم چا ہوا جازت دے دواوران کے لیے الله سے معافی ما گو بیشک الله بخشے والامہر بان ہے۔

﴾ ترجهه کنزالعِرفان: ایمان والے تو وہی ہیں جو اللّٰہ اوراس کے رسول پر ایمان لا ئیں اور جب کسی ایسے کام پر رسول

(تفسيرهم لظ الحنان)

<sup>1 ....</sup> الشفا، القسم الثاني، الباب الرابع في حكم الصلاة عليه، فُصل في الموطن التي يستحبّ فيها الصلاة والسلام... الخ، ص٦٧، الجزء الثاني.

الشفا، القسم الثاني، الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم، فصل في الموطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام، ١١٨/٢.

کے ساتھ ہوں جوانہیں (دسولُ الله کی بارگاہ میں) جمع کرنے والا ہوتواس وقت تک نہ جا کیں جب تک ان سے اجازت نہ کے ساتھ ہوں جوانہیں دہوتی ہیں جب اللہ اوراس کے رسول پرایمان لاتے ہیں پھر (اے محبوب!) جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے (جانے کی) اجازت مانگیں تو ان میں جسے تم چا ہوا جازت دے دواوران کے لیے الله سے معافی مانگو، بیشک الله بخشے والامہر بان ہے۔

﴿ النَّمَا الْمُوْصِدُونَ : ايمان والي ووبي بين بين اس آيت اوراس كي بعدوالي آيت سي مقصور مخلص مؤمنول كي تعريف اور منافقول كي ندمت بيان كرنا به ، چنانچ ارشا وفر مايا كه ايمان والي و وبي بين جوالله تعالى عليه والله تعالى عليه والله تعالى عليه والله وسَلَم كرايمان لا مين اور جب كسي اليسكام بردسولُ الله مصلّى الله تعالى عليه والله وصلّم كي باركاه مين جمع كرنے والا بهوجيسے كه جهاد ، جنگي تدبير ، جعد ، عيدين ، مشوره انبيس دسولُ الله تعالى كي لئي موالا وقت تك ندجا كين جب تك ان سے اجازت ندلي لين وه ووانيس اجازت ندر دريں - بيشك وه جوآب صلّى الله تعالى عليه والله وسلّم بين جوالله تعالى اوراس كرسول عند دري ورد بيشك وه جوآب صلّى الله تعالى عليه واله وسلّم بين ان كا اجازت وابنا فر ما نبر دارى كا نشان اور صحت ايمان كي دليل ہے مصلّى الله تعالى عليه واله وسلّم بين وه الله تعالى عليه واله وسلّم بين عليه واجازت و دواوران كي ليم الله تعالى عليه والله وسلّم سي جانے كي اجازت مانگين تواله وسلّم بين جواله تعالى عليه واله بي معالى الله تعالى بخش كي اجازت مانگين توان مين جمعة جا به واجازت و دواوران كي ليم الله تعالى عليه واله بيك الله تعالى بخش والا مهربان ہے ۔ (1)

اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔

(1) .....حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى مجلس بإك كا ادب بيه به كدوم ال سے اجازت كے بغير نہ جائيں، اسى كئے اب بھى روضة مُطَّبَر ہ برحاضرى دينے والے رخصت ہوتے وقت ألْوِ داعى سلام عرض كرتے ہوئے اجازت طلب كرتے ہيں۔

(2) ....اس آيت سے دربار رسول صَلَى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا اوبِ بَعَى معلوم ہوا كه آئيس بھي اجازت لے كراور

النور، تحت الآية: ٢٦، ٢٠،٤ ٢٠/٤ ١-١٤٢، مدارك، النور، تحت الآية: ٢٦، ص٢٩٢، ملتقطاً.

جائیں بھی إذن حاصل كركے، جبيها كەغلامون كامولى كے دربار میں طريقه ہوتا ہے۔

- (3) ....سلطانِ كونين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كور باركَ آوابِ خودربِ تَعَالَىٰ سَكَصا تا ہے بلكه اسى نے اوب كے قوانين بنائے۔
  - (4) ..... سركار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اجازت دين يان دين ميس مختارين -
- (5) ..... حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى شَفَاعت برق ہے كررب تعالى نے حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى شَفَاعت كَاحْكُم و ياہے ۔
- (6) .....الله تعالى مسلمانوں پر برام مربان ہے كہا بينے حبيب صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كوان كے لئے دعائے خير كا حكم ويتا ہے۔
- (7) ..... ہرمؤمن سیدالمرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل شَفَاعت كامِحَتاج ہے كيونكه صحابةِ كرام دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ جواَو لياءُ اللَّه كے سردار ہیں ان كے متعلق شفاعت كاحكم دیا گیا تواوروں كا كیا يو چھنا۔
- (8) .....اس آیت سے ریجھی معلوم ہوا کہ افضل یہی ہے کہ حاضر رہیں اور اجازت طلب نہ کریں۔ یا درہے کہ اساتذہ ومشائخ اور دینی پیشواؤں کی مجلس سے بھی اجازت کے بغیر نہ جانا جا ہیے۔

لا تَجْعَلُوْادُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَامُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْظًا قَنْ يَعْلَمُ الْأَنْ يُعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

قرجہ ایکنزالایہان:رسول کے پکارنے کوآ پس میں ایسانہ شہر الوجسیاتم میں ایک دوسرے کو پکار تاہے بیشک اللّٰہ جانتا پہنچ میں چیکے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آٹر لے کر تو ڈریں وہ جورسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ ﷺ پنچے یاان پر در دناک عذاب پڑے۔

جلا (674

توجید کانڈالعِرفان: (ایالوگو!)رسول کے پکارنے کوآ پس میں ایسانہ بنالوجیسے میں سے کوئی دوسرے کو پکار تاہے، پینک اللّٰہ ان لوگوں کو جانتا ہے جوتم میں سے کسی چیز کی آڑلے کر چیکے سے نکل جاتے ہیں تورسول کے علم کی مخالفت کرنے فی والے اس بات سے ڈریں کہ نہیں کوئی مصیبت پہنچے یا نہیں در دناک عذاب پہنچے۔

﴿ لَا تَجْعَكُوْ ان مَن الوجِسِيمَ اللهِ وَسَلَمْ كَالُوجِسِيمَ اللهِ وَسَلَمْ كَالِوجِسِيمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمُ عَلَيْهِ وَلِهُ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلّمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلّمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهِ وَسَلّمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَسَلّمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَسَلّمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَسَلّمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْمُ وَاللّمُ وَالْمُ

نوث: حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ كُو ْ يَاحِمُهُ ' كَهِدَر بِكَار نے سے متعلق مزید تفصیل ' صراط البخان ' کی جلد 1 ، صفحہ 48 پر ملاحظ فر مائیں۔

﴿ قَنْ يَعْلَمُ اللهُ: بيك الله جانتا ہے۔ ﴾ ثانِ نزول: جمعہ كدن منافقين برمسجد مين هم كرنبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

النور، تحت الآية: ٦٣، ٤ /٢٠٣، خازن، النور، تحت الآية: ٦٣، ٣٦٥/٣، صاوى، النور، تحت الآية: ٦٣، ٢٠/٤، ١٠ ملتقطاً.

(تفسيرصراط الجنان

س و

وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ خَطِّحِ كَاسُننا كُرال ہوتا تقاتوہ و چيكے چيكے، آہت آہت صحابہ كرام دَضِى اللهُ تعَالَىٰ عَنْهُم كَلَ ٱلله تعالَىٰ الله تعالىٰ الله تعالَىٰ الله تعالىٰ الله ت

### ٱلآ اِنَّ بِتَّهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْاَثْ مِنْ الْكَالَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيُومَ يُرْجَعُونَ البِّهِ فَيُنَبِّعُهُمْ بِمَا عَمِدُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَى وَعَلِيْمٌ شَ

توجیدہ کنزالایمان:سُن لوبیثک اللّٰہ ہی کا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے، بیٹک وہ جانتا ہے جس حال پرتم ہواور اس دن کوجس میں اس کی طرف کچھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتادے گاجو کچھانہوں نے کیا،اور اللّٰہ سب کچھ جانتا ہے۔

توجها کنوالعرفان: سُن لو! بیشک اللّه ہی کا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے، بیشک وہ جانتا ہے جس حال پرتم مواوراس دن کو (جانتا ہے) جس میں لوگ اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتادے گا جو کچھانہوں نے کیا اور اللّه ہرشے کو جاننے والا ہے۔

﴿ اَلا : سُن لو! ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ نے اپنی عظمت وشان بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ س لو! جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے سب کا مالک الله تعالیٰ ہی ہے، بیشک وہ تہمارے ہراُ س حال کوجا نتا ہے جس پرتم ہو یعنی ایمان پر ہو یا نفاق پر اور وہ اس دن کوجا نتا ہے جس میں لوگ اس کی طرف جزائے لئے پھیرے جائیں گے اور وہ دن روزِ قیامت ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھا چھا بُراعمل انہوں نے کیا اور الله تعالیٰ ہرشے کوجانے والا ہے اس سے کچھے چھپانہیں۔ (2)

❶.....خازن، النور، تحت الآية: ٦٣، ٣٦٥/٣، مدارك، النور، تحُّت الآية: ٦٣، ص٧٩٢، ملتقطاً.

2.....خازن، النور، تحت الآية: ٢٤، ٣٦٥/٣، مدارك، النور، تحت الآية: ٢٤، ص٧٩٣، ملتقطاً.

جَرَاطُالِمِنَانَ 676 جَلاثَ

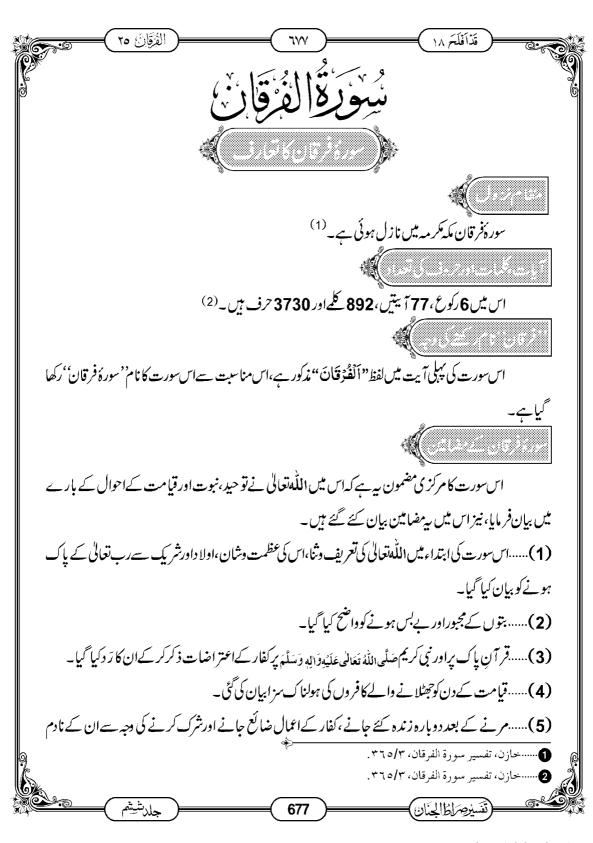

ہونے کو بیان کیا گیا۔

(6) ..... نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاسَلَى كَ لَئَ حَضِرت مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى قُوم ، حضِرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى قُوم ، عاد ، ثمود ، أصحابُ الرَّس اور حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى قُوم كَ واقعات بيان كَ مُنَّ كَه ان لو طَلَ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كُو بهت ستايا اوراف يتين دين ، أنهين جمطلايا اوران كى نافر ما نيال كيس اس لئے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ النِي قُوم كَ كَفَار كَ جَمِلُا نِي سِعْمَ وَه نه بول يكفار كائر انا دستور ہے۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ النِي قُوم كَ كفار كَ جَمِلًا نِي سِعْمَ وَه نه بول يكفار كارُ انا دستور ہے۔

(7)....الله تعالی کی مختلف مصنوعات ہے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کئے گئے۔

(8) .....الله تعالى برتو كل كرنے والے اوراس كى راہ ميں تكيفيں برداشت كرنے والے مؤمنين كى تعريف بيان كى گئ اور بيہ بتايا گياہے كہ جھٹلانے والوں برعنقريب عذاب نازل ہوگا۔

سورہ فرقان کی اپنے سے ماقبل سورت''نور'' کے ساتھ مناسبت ہیہ کے کہ سورہ نور کے آخر میں بیان کیا گیا کہ زمین وآسان کے مالک زمین وآسان اوران میں موجود تمام چیزوں کا مالک اللّٰہ تعالیٰ ہے اور سورہ فرقان کی ابتداء میں زمین وآسان کے مالک ربت تعالیٰ کی عظمت وشان بیان کی گئی کہ وہ اولا دسے پاک ہے اور اس کی ملکیت میں اس کا کوئی شر کیے نہیں ۔ نیز سورہ نور میں تین طرح کے دلائل سے اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا (1) آسمان اور زمین کے احوال سے ۔ (2) بارش نازل ہونے ، اولے برسنے اور برف باری ہونے سے ۔ (3) حیوانات کے احوال سے ، جبکہ سورہ فرقان میں اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی تمام مخلوقات کو بیان کیا گیا ہے جیسے سائے کا پھیلنا ، دن اور رات ، ہوا اور پانی ، جانور اور انسان ، سمندروں کا بہنا ، انسان کی پیدائش نہیں اور سُسر الی رشتوں کا تَقَرُّر ، 6 دن میں زمین وآسان کی پیدائش ، مورج چا نداوراسی طرح کی دیگر چیزیں بیان کی گئیں ہیں جو کہ اللّٰہ تعالیٰ کے واحد و کیتا ہونے پر دلالت کرتی ہیں ۔

### بسم الله الرَّحلن الرَّحيم

ينومَاظالِمَان 678

الله كنام سے شروع جونهایت مهربان رحم والا۔

ترجمة كنزالايمان:

ترحية كنز العِرفان:

اللّٰه كے نام سے شروع جونہايت مهر بان، رحمت والا ہے۔

### تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ لِيَكُوْنَ لِلْعِلْمِيْنَ نَذِيرًّا الْ

و الله المان : بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اُتارا قر آن اپنے بندہ پر جوسارے جہان کوڈرسُنا نے والا ہو۔

قر<u>ح</u>به کنوُالعِرفان: وہ(الله) بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پرقر آن نازل فر مایا تا کہ وہ تمام جہان والوں کوڈ رسُنا نے والا ہو۔

نیزمسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ دَضِی الله تعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا: "اُرُسِلْتُ اِلَی الْحَلْقِ کَآفَّةً " یعنی میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔(2) علام علی قاری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ اس کی شرح میں فرماتے ہیں: "یعنی تمام موجودات کی طرف (رسول بنا کر بھیجا

1 .....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ١، ١٨٧/٦-١٨٨.

٢٦٦٥).

گیاہوں،خواہ) جن ہوں یاانسان یا فرشتے یا حیوانات یا جمادات۔''<sup>(1)</sup>

### الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْاَرُضِ وَلَمْ يَتَّخِنُ وَلَمَّا وَّلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلُكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّى مَا لَا تَقْوِيْرًا ﴿

ترجمهٔ تعزالایمان: وه جس کے لیے ہے آسانوں اور زمین کی بادشاہت اوراس نے نداختیار فرمایا بچداوراس کی سلطنت میں کوئی ساجھی نہیں اس نے ہر چیز بیدا کر کے ٹھیک انداز ہیر رکھی۔

ترجید کنزُالعِدفاک: وہ جس کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس نے نہ اولا داختیار فر ما کی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے اور اس نے ہرچیز کو پیدا فر مایا پھرا سے ٹھیک اندازے پر رکھا۔

﴿ الَّذِي لَهُ: وه جس كے ليے ہے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی کی پانچ صفات بیان ہوئی ہیں:

- (1).....آسانوں اور زمین کی بادشاہت خالصتاً الله تعالیٰ کے لئے ہے۔
- (2) .....الله تعالى نے اولا داختيار نه فرمائى \_اس ميں ان يہود يوں اور عيسائيوں كارَ و ہے جوحفرت عزيز اور حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ مَالصَّلَهُ وَوَالسَّلَامُ كُوخِدا كابيلاً كہتے ہيں، مَعَاذَ اللَّه عَزَّوَ جَلَّ \_
- (3) .....الله تعالی کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔اس میں بت پرستوں کا رَ دہے جو بتوں کوخدا کا شریک مشہراتے ہیں۔
  - (4) ..... ہر چیز کو صرف الله تعالی نے پیدا فرمایا۔
  - (5) ..... ہر چیز کواس کے حال کے مطابق ٹھیک انداز سے پر رکھا۔<sup>(2)</sup>
- 1 .....مرقاة المفاتيح ، كتاب الفضائل ، باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله و سلامه عليه ، الفصل الاول ، ١٠ / ١٠ ، تحت الحديث: ٥٧٤٨.
  - 2 .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢، ٣٦٦/٣، ملخصاً.

تنسيرهم اطالجنان

جلدشيثم

# وَاتَّخَنُوْ امِنُ دُونِهَ الْهَدَّلَا يَخُلُقُوْنَ شَيَّاوَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلا يَمْلِكُوْنَ مُوتَاوَّلا حَلْوَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتَاوَّلا حَلْولاً وَلا يَمْلِكُوْنَ مَوْتَاوَّلا حَلْولاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتَاوَّلا حَلْولاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتَاوَّلا حَلْولاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتَاوَّلا حَلْولاً وَلا عَلَيْهُ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتَاوَّلاً حَلْولاً وَلا عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عُلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونَ كُولُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُونَ مَا عَلَا عَلَيْكُونَ عَلَا عَلَيْكُونَ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونَ كُلُولُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَا عَالْكُونَ عَلَا عَل

توجمه کنزالایمان: اورلوگول نے اس کے سوا اُورخداکھ ہرالیے کہ وہ کچھ ٹیبیں بناتے اورخود پیدا کیے گئے ہیں اورخو داپنی جانوں کے بُرے بھلے کے مالک نہیں اور نہ مرنے کا اختیار نہ جینے کا نہ اُٹھنے کا۔

ترجہہ کا کنڈالعیرفان: اورلوگوں نے اس کے سوابہت ہے معبود بنا لئے جو کسی شے کو پیدانہیں کرتے بلکہ خودانہیں بنایا جاتا پہانے ہے اور وہ اپنے لئے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ وہ کسی کی موت اور زندگی کے اور نہ مرنے کے بعد کسی کو پہانے ووبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔

﴿ وَاتَّخُنُ وُامِنَ دُونِ آلِهَ قَاوِر لُولُول نِ اس كے سوابہت سے معبود بنا لئے۔ ﴾ اس آیت کا معنی ہے جو معبود، عالت ، ما لک اور قادر ہونے میں یکتا ہے، بت پرست اس کی عبادت کرنے پر بتوں کی عبادت کرنے کو ترجیح دے رہے میں عالم نامور ہونے میں یکتا ہے، بت پرست اس کی عبادت کرنے پر بتوں کی عبادت کرنے کو ترجیح دے رہیں حالانکہ وہ بت ایسے عاجز اور بے قدرت ہیں کہ کسی شے کو پیدا ہی نہیں کر سکتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کے کی طاقت رکھتے ہیں نہ ہی خود کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، کسی کو موت اور زندگی دینے کے مالک ہیں نہی کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ (1)

یادر ہے کہ شہوراور مُعْتَر تمام مفسرین نے نقصان دُورنہ کر سکنے اور نفع نہ پہنچا سکنے کا وصف بتوں کے لئے ثابت کیا ہے کسی نے بھی اس سے اللّٰه تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراذبیں لئے ، فی زمانہ بعض لوگ اس آیت سے اللّٰه تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد لیتے ہیں جو کہ انتہائی غلط اور قر آنی آیات کے معنی اپنی رائے سے گھڑنے کے مُمَرَّ اوِف ہے۔

۔ سمدار کے ، الفہ قان، تحت الآیة: ۳، ص ۲۰۰۰.

ين صراط الجنان

بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوْ ةُوَالسَّلَام یا اولیاءِ عِظام دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَی عَلَیْهِمُ پر چسپاں کَ کرنا خارجیوں کا طریقہ ہے۔مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں پوجتے ہرگزنہیں، احترام اور پوجنے میں بڑا فرق ہے۔

## وَقَالَ الَّذِينَ كَفَمُ وَا إِنْ هَٰ أَ إِلَّا إِفْكُ افْتَرْبِهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ وَقَالَ الْذِينَ كَفَمُ وَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرْبِهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ الْأَالَةِ وَقُلْبًا وَذُورًا أَنْ

توجہہ کنزالایمان: اور کا فربولے بیتو نہیں مگرا یک بہتان جوانہوں نے بنالیا ہے اوراس پراورلوگوں نے انہیں مدد دی ہے بیشک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے۔

ترجید کنزُالعِدفان: اور کا فروں نے کہا: یقر آن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جوانہوں نے خود بنالیا ہے اوراس پر دوسر بے لوگوں نے (بھی)ان کی مدد کی ہے تو بیشک وہ (کافر)ظلم اور جھوٹ پر آگئے ہیں۔

﴿ وَقَالَ اللّٰهِ مِنْ كَفَرُ وَا: اور كافروں نے كہا۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں الله تعالیٰ کی وصدانیت کے بارے میں كلام كیا گیا اور اس کے بعد بت پر ستوں كار دكیا گیا اور اب یہاں سے قرآنِ مجید اور نبی كريم صَلَّى اللهُ تعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ نبوت پر كفار كی طرف سے ہونے والے اعتراضات و كركر کے ان كا جواب دیا جارہا ہے۔ اس آیت كا خلاصہ بیہ کہ نفر بن حارث اور اس کے ساتھیوں نے قرآنِ كريم كے بارے میں كہا كہ يقرآن توصرف ایك بڑا جموث ہے جود سولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے خود بنالیا ہے اور اس پر یہود یوں اور عداس ویساروغیرہ اہل كتاب نے بھی ان كی مدد كی ہے۔ الله مَعَالیٰ نے ان کے دَمیں ارشا وفر مایا كہوہ یعنی نظر بن حارث وغیرہ شركین جو بیہ بودہ بات كہدر ہیں بی بین بھی کیونکہ انہوں نے اپنی شل لانے سے عاجز كرد ہے والے كلام كو یہود یوں کے تعاون سے گھڑ اہوا جموٹ كہا اور اس مقدس كلام كی طرف وہ بات منسوب كی جواس كی شان کے لائق ہی نہیں۔ (1)

**1**.....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٤، ٩/٦ ٨ ٩- ٠ ٩ ٠، خازن، الفرقان، تحت الآية: ٤، ٣٦٦/٣، ملتقطاً.

ومراظ الجنّان ( 682 )

### وَقَالُ وَالسَاطِيرُ الْأُولِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُعلَى عَلَيْهِ بِكُنَ لَا وَالِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِي تُعلَى عَلَيْهِ بِكُنَ لَا وَالْمِيلًا ۞

ترجبه کنزُالعِرفان :اور کا فروں نے کہا: (یقر آن) پہلےلوگوں کی کہانیاں ہیں جواس (نبی) نے کسی سے ککھوالی ہیں تو یہی ان پرضج وشام پڑھی جاتی ہیں۔

﴿ وَقَالُوْا: اور کافروں نے کہا۔ ﴾ یعنی وہی مشرکین قرآن کریم کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یقرآن اللّٰه تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ رستم واسفندیار وغیرہ کے قصوں کی طرح پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو دسولُ اللّٰه صَلّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّٰهِ مَعَالیٰ ہُمَا اللّٰهُ مَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّٰهِ مَعَالیٰ ہُمَا اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَعَالیٰ کی وجہ سے بیخودلکھ نہیں سکتے ،اس لئے دوسروں کے تعموالی ہیں، پھریہی کہانیاں ان پرضیح وشام پڑھی جاتی ہیں تا کسن سُن کرانہیں یا دہوجا کیں اور جب آپ کو یا دہو جاتی ہیں تو وہی کہانیاں ہمیں سُنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللّٰه تعالیٰ کی وجی ہے۔ (1)

### قُلْ آنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّلْوَتِ وَالْأَنْرِضُ النَّهُ كَانَ غَفْهُ مَّالَّ حِنْسًانَ

ترجمهٔ کنزالایمان: تم فرما وَاسے تواس نے اُتاراہے جو آسانوں اور زمین کی ہرچیپی بات جانتا ہے بیشک وہ بخشے والا مهربان ہے۔

قرجبه کنٹالعِدفان: تم فرما وَ:اسے تو اُس نے نازل فرمایا ہے جوآ سانوں اور زمین کی ہربات جانتا ہے، بیشک وہ بخشے والامهربان ہے۔

الفرقان، تحت الآية: ٥، ٣٦٦/٢، روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٥، ١٩٠/٦، ملتقطاً.

سيوسراط الجنان

﴿ قُلْ : ثَمْ فَرِها وَ ﴾ الله تعالى نے كفار كارَ وكرتے ہوئے فر مايا كه الصحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان كفار فَرِها وَ بِهِ مَا اَللهُ عَدُّو َ جَلَّ نَے نازل فر مايا ہے جو آسانوں اور زمين كى ہر بات جا نتا ہے ، يعنى قر آنِ بِ سے فر ماديں كہ اس قر آنِ عليه و لكو جاننے والے رب تعالى كى طرف كريم غيبى علوم پر شتمل ہے اور بياس بات كى صرح وليل ہے كہ قر آنِ باك غيبوں كو جاننے والے رب تعالى كى طرف سے ہے ۔ (1)

﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُوْمُ اللَّهِ عِيلًا: بِيشِك وه بَخْشُ والامهر بان ہے۔ ﴾ يعنی اے کافر وائم نے قر آنِ مجيد کے بارے ميں جو بات کہی اس کی وجہ ہے تم اللّه تعالیٰ محمد الله تعالیٰ تمہیں عذاب دینے پر کامل قدرت بھی رکھتا ہے کی اس کی وجہ سے تم اللّه تعالیٰ کے عذاب کے متحق ہوگئے اور اللّه تعالیٰ تمہیں مہلت دی تا کہ تم اپنی بات سے رجوع اور اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہر سکو، اگر تم نے ایسا کرلیا تو وہ تمہیں بخشنے والا مہر بان ہے۔ (2)

## 

قرجمه کننالاییمان: اور بولے اس رسول کوکیا ہوا کھانا کھا تا ہےاور بازاروں میں چلتا ہے کیوں نیاُ تارا گیاان کےساتھ کوئی فرشتہ کہان کےساتھ ڈرسُنا تا۔

ترجیه نی کنزُالعِدفان: اور کا فروں نے کہا: اس رسول کو کیا ہوا؟ کہ یہ کھا نا بھی کھا تا ہے اور باز اروں میں بھی چلتا پھرتا ہے،اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہاً تاردیا گیا جواس کے ساتھ (لوگوں کو) ڈرانے والا ہوتا؟

﴿ وَقَالُوْ اَ: اور كَا فرول نَے كہا۔ ﴾ اس آيت سے كفار كى جانب سے تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت پرہونے والے اعتراضات كوذكركيا كيا ہے۔ چنانچياس آيت كاخلاصہ بيہ كم كفار قريش نے كعبہ شريف كنزديك

1 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٦، ص٥٩٧.

2 .....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٦، ٢/ ، ٩ ، ملخصاً.

يزهِمَاطْالِحِيَانَ

جمع ہوکر بیہ کہا:اس رسول کو کیا ہوا کہ بیہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے اور ہماری طرح رزق کی تلاش میں بازاروں میں ` بھی چلتا پھرتا ہے۔اس سےان کا فروں کی مرادیتھی کہا گرآپ صَلَّی اللّٰهُ نَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نِی ہوتے تو نہ کھاتے ، نہ بازاروں میں چلتے اور بیبھی نہ ہوتا تو ان کی طرف اِن کی تائید کیلئے کوئی فرشتہ کیوں نہ اُتاردیا گیا جوان کے ساتھ ہوتا اور لوگوں کوان کی اطاعت کا کہتا ہے اور نافر مانی سے ڈراتا نیز اِن کی تصدیق کرتا اوران کی نبوت کی گواہی دیتا۔ <sup>(1)</sup>

### اَوْ يُلْقَى اِلنَّهِ كَنْزُ اَوْتَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ يَّا كُلُ مِنْهَا وَقَالَ الطَّلِمُونَ اِنْ تَتَبَعُوْنَ اِلَّا مَ جُلَّا مَسْحُوْمًا ۞

توجمة كنزالا يبمان: ياغيب سے انہيں كوئى خزانة ل جاتا ياان كا كوئى باغ ہوتا جس ميں سے كھاتے اور ظالم بولے تم تو پيروى نہيں كرتے مگرا يك ايسے مردكى جس پر جادو ہوا۔

ترجہاؤ کنؤالعِرفان: یااس کی طرف کوئی (غیبی )خزانہ ڈال دیاجا تایااس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھا تا؟اور ظالموں نے کہا:تم تو پیروی نہیں کرتے مگرا یک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔

﴿ أَوْ يُكُتُّ فَى نَاوُال و مِا جَاتا - ﴾ اس آیت میں رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَانیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَ بارے میں کفارِقریش کی مزید بیہودہ باتیں بیان کی گئیں کہ انہوں نے کہا: ان کی طرف آسان سے کوئی خزانہ ڈال و یا جاتا اور بیہ معاش کے حصول سے بیاز ہوجاتے ، اوراگر انہیں کوئی خزانہ نہیں ملنا تھا تو کم از کم ان کا کوئی باغ تو ہوتا جس میں سے بیمالداروں کی طرح کھاتے ۔ (2)

يا در ب كدان سب باتول سے كفار كا منشابي تھاكه الله تعالى نے اپ محبوب صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو كھانے

❶ .....صاوى ، الفرقان ، تحت الآية : ٧ ، ٤ / ٢٥ / ١ ، روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٧، ٩١/٦ ، مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٧-٨، ص٦ ٩٧، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٨، ٩٢/٦.

سينصر الظالجنان

پینے سے بے نیاز کیوں نہ کردیا، یا تو انہیں کھانا کھانے کی حاجت ہی نہ ہوتی ، اگر تھی تو غیبی خزانے ان پر آجاتے جس سے آئییں کمانے کی ضرورت نہ ہوتی ، یہ بھی انہوں نے ظاہر کے لحاظ سے کہد دیا، ور نہ اللّٰه تعالیٰ کی عطا سے حضورِ اقد س صَلَى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ بِعُول بِرِقابِض بھی تھے، تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جَنْتَی باغوں برقابِض بھی تھے، چنانچہ اللّٰه تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:" اِنَّ آ اَعْطَلِیْنِ کَ الْکُوثُور "ہم نے آپ کوکور بخش دیا۔ (1)

اورحضورِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ خُووفر ماتے ہیں: ''اُعُطِیْتُ مَفَاتِیْحَ خَزَ ائِنِ الْاَرْضِ '' مجھے زمینی خزانوں کی تنجال عطافر مادی گئیں۔(2)

اور فرماتے ہیں کہ''اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں۔''(3)

اور فرماتے ہیں کہ میں نے (دورانِ نماز قبلہ کی دیوار میں )جنت دیکھی اوراس سے ایک خوشہ لینا چاہا اورا گر لے لیتا توجب تک دنیابا قی رہتی تم اس سے کھاتے۔(4)

مگر چونکہ کفار کے سامنے ان چیزوں کا ظہور نہ تھا اس لئے کفارالیی باتیں کہا کرتے تھے۔

﴿ وَقَالَ الطَّلِمُونَ : اور ظالموں نے کہا۔ ﴾ کفار کے بارے میں مزیدار شادفر مایا کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا: تم ایک ایسے مرد کی پیروی کرتے ہوجس برجادو ہے اور مَعَاذَ اللّٰہ ان کی عقل ٹھکانے برنہیں ہے۔ (5)

اس سے معلوم ہوا کہ کفار کوخو داپنی بات پر قرار نہ تھا بھی حضورِا قدس صَلَّی اللّٰهُ نَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کوجاد وگر کہتے تھاور بھی کہتے کہ ان پر جاد و کیا گیا ہے۔ بھی شاعر کہتے ، بھی کا ہن ، وہ خودا پنے قول سے جھوٹے تھے۔

### ٱنْظُرُكَيْفَ ضَرَبُوالكَالْاَ مُثَالَفَضَلُّوا فَلايَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلًا ۞

﴾ ﴿ وَهِمِهِ كَنزالايمان: المحبوب ديكھوكيسى كہاوتيں تمہارے ليے بنارہے ہيں تو گمراہ ہوئے كہاب كوئى راہ نہيں پاتے۔

€.... كوثر:١.

- 2 .....بخارى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، ٢/١٥٤، الحديث: ١٣٤٤.
- 3 .....شرح السنه، كتاب الفضائل، باب تواضعه صلى الله عليه وسلم، ٧/٠٤، الحديث: ٣٥٧٧.
- 4 ..... بخارى، كتاب الاذان، باب رفع البصر الى الامام في الصلاة، ٢٦٥/١، الحديث: ٧٤٨.
  - 5 .....جلالين، الفرقان، تحت الآية: ٨، ص٣٠٣.

وع ١٦

سَيْرِصَاطُالِعِنَانَ 686 صَاطِلِعِنَانَ اللَّهِ اللَّهِ مَاطُالِعِنَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ترجیدہ کنڈالعِرفان: اے حبیب! دیکھوتمہارے لئے کیسی مثالیں بیان کررہے ہیں تو بیگراہ ہو گئے ہیں کہاب انہیں گا کسی راہ کی طاقت نہیں۔

﴿ اُنْظُارُ کَیْفَ ضَرَبُوْ اللّهُ اَلاَ مُثَالَ: و یکھوتمہارے لئے کسی مثالیں بیان کررہے ہیں۔ ﴾ اس سے اوپروالی آیات میں نبی کریم صلّی الله تعالی ارشاد میں نبی کریم صلّی الله تعالی ارشاد فر ما تا ہے کہ اے حبیب! صلّی الله تعالی ارشاد فر ما تا ہے کہ اے حبیب! صلّی الله تعالی علیُه وَالله وَسَلّم ، آپ و کیصیں کہ یہ کفار آپ کے بارے میں کسی عجیب وغریب اور عقل سے خارج با تیں کررہے ہیں اور یہ باتیں عجیب ہونے کی وجہ سے کہا وتوں کی طرح ہیں اور انہوں نے آپ کے عقل سے خارج باتیں کررہے ہیں اور یہ باتیں عجیب ہونے کی وجہ سے کہا وتوں کی طرح ہیں اور انہوں نے آپ کے کیے احوال گھڑ لئے ہیں جن کا واقع ہونا ہی بعید ہے۔ یہ لوگ آپ کی شان سے جاہل اور آپ کے جمال سے غافل ہیں کہا نہوں نے جادو کئے ہوئے اور مختاج کے ساتھ آپ کو تشبیہ دے دی حالا تکہ جادو کیا ہوا اور مختاج تھیں کہی رسول ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ، اسی وجہ سے یہ لوگ واضح طور پر حق سے گمراہ ہو گئے اور اب انہیں ہدایت کی سی راہ کی طافت نہیں اور اپنی گمراہ بی سے نکلنے کا ان کے یاس کوئی راستے نہیں۔ (1)

## تَبْرَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اللهُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُوْرًا اللهُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا اللهُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا اللهُ اللهُ وَيَجْعَلُ لَكُ قُصُورًا اللهُ اللهُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا اللهُ الله

ترجمہ کنزالایمان: بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتراس سے کر دیے بنتیں جن کے پنچے نہریں بہیں اور کر دیے تمہارے لیے اُونچے اُونچے کل۔

ترجید کنزُ العِدفان: وہ (الله) بڑی برکت والا ہے جواگر جا ہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بناوے، وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور تمہارے لئے بلندو بالامحلات بنادے۔

1 .....روح لبيان، الفرقان، تحت الآية: ٩، ٢/٦ ١، ملخصاً.

تفسيوص لظ الجنان

جلدشية

687

﴿ إِنْ شَكَاءَ:اگرچاہے۔ ﴾ اس آیت کامعنی بیہ کہ اللّٰہ تعالیٰ اس بات پر قادِرہے کہ وہ اگرچاہے توا ہے مبیب! صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا مقام اتنابلند ہے کہ اللّه تعالیٰ جائے تو آپ کو دنیا کی بڑی سے بڑی تعمین اوراعلی سے اعلیٰ آسائٹیں عطافر ماد ہے کین اللّه تعالیٰ نے اپنے صبیب صَلَّی اللّه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے لئے دنیا کی زیب وزینت اوراس کی آسائٹوں کو پیندنہیں فر مایا اور حضور پُرنور صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے بھی دنیا میں فقر کو ترجیح دی ، اسی سلسلے میں 2 احادیث ملاحظہ ہوں ،

(1) ..... حضرت أُمِّ سليم دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتى ہيں: ميں حضورِ اقد س صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ هُي ايك زوجه محترمه كي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ هُي اپن حضورِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ هُي اپن حضور اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ هُي اپن حضور اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ هُي اپن حضور اللهُ تَعَالَى فَي شَكَايت كى - آپ نے اس سے ارشاد فرمایا: ''تم صبر كرو، خداكى فتم ! محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ كَا اللهُ العَالَى سے تها مہ كے تمام پہاڑوں كوسونا بناد بينے كا سوال كروں تو وہ ان سب پہاڑوں كوض ورسونا بناد بينے كا سوال كروں تو وہ ان سب پہاڑوں كوض ورسونا بناد بے كا سوال كروں تو وہ ان سب پہاڑوں

(2) ...... أمُّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه وضى اللهُ تعَالى عَنها فرماتى بين: ميس في عرض كى : ياد سولَ الله ! صلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَيا آپِ اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَي بَعُوكَ كُود مَكِي كَرُو وَ يَرِي كَمْ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي ارشا وفر ما يا: "اعا كشه! تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي ارشا وفر ما يا: "اعا كشه!

الفرقان، تحت الآية: ١٠، ص٣٠٣، تفسير كبير، الفرقان، تحت الآية: ١٠، ٨/٥٣٤، ملتقطاً.

2.....مجمع الزوائد، كتاب الزهد، باب في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف، ٥٨٣/١٠، الحديث: ١٨٢٨٦.

سينومَ اظالجنَان ( 688 ) حلدشي

دَظِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا، اس ذات کی تیم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اللّٰه تعالیٰ سے سوال کروں کہ وہ کو دنیا کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کرمیر سے ساتھ چلائے تو میں زمین میں جہاں جاؤں اللّٰه تعالیٰ وہیں پہاڑوں کو سونا بنا کر میر سے ساتھ چلاد سے گالیکن میں نے دنیا کی بھوک کو اس کے سیر ہونے پر، دنیا کے فقر کو اس کی مالداری پر اور اس کے مم کو اس کی خوثی پر ترجیح دی ہے، اے عائشہ! دَظِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا، دنیا محمد (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ) اور اِن کی آل کے لیے مناسب نہیں۔''(1)

قوجہ کا تنالا بیمان: بلکہ بیتو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کرر کھی ہے بھڑ کتی ہوئی آ گ۔ جب وہ انہیں دُور جگہ سے دیکھے گی تو سُنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑ نا۔اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے۔فر مایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت ہی موتیں مانگو۔

توجیدہ کنڈالعِدفان: بلکہ انہوں نے قیامت کوجھٹلایا ہے اور ہم نے قیامت کوجھٹلا نے والوں کیلئے بھڑ کتی ہوئی آگ تیار کے کر کھی ہے۔ جب وہ آگ انہیں دُور کی جگہ ہے دیکھے گی تو کا فراس کا جوش مارنا اور چنگھاڑ ناسنیں گے۔ اور جب انہیں کی اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کرڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے۔ (فرمایا جائے گا) آج ایک موت اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کرڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے۔ (فرمایا جائے گا) آج ایک موت

احياء علوم الدين، كتاب الفقر والزهد، الشطر الثاني، فضيلة الزهد، ٢٧٣/٤.

تَفَسَيْرِهِ مَا طُالْجِنَانَ ﴾

### ا نه مانگواور بهت سی موتیس مانگو \_

﴿ بَلْ : بَلَمَد ﴾ يَعْنَ احْمِيب اصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ النَّا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ النَّا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ النَّا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَوْلَى مِي كُلُمَ اللهُ وَعَالَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَعْلَمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَعَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمِعْلَمُ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمِ

﴿إِذَا مَا أَنْهُمْ مِنْ مَّكَانِ بِعِيْدٍ : جبوه آگ انہیں دُور کی جگہ سے دیکھے گی۔ ﴿ ارشاد فر مایا کہ جب وہ بھڑ کی ہوئی آگ انہیں دُور کی جگہ سے دیکھے گی۔ ﴿ ارشاد فر مایا کہ جب وہ بھڑ کی ہوئی آگ انہیں دُور کی جگہ سے دیکھے گی تواس قدر جوش مارے گی کہ کا فراس کا جوش مارنا اور چنگھاڑ ناسنیں گے۔ دُور کی جگہ سے مرادایک برس کی راہ مراد ہے اور آگ کا دیکھنا کچھ بعیر نہیں ، اللّٰہ تعالیٰ چاہے تواس کو حیات ، عقل اور دیکھنے کی صلاحیت عطافر مادے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے جہنم میں ما مور فرشتوں کا دیکھنا مراد ہے۔ (2)

﴿ وَإِذَا ٱلْقُوْا: اور جب انہیں ڈالا جائے گا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان کفارکو اس آئی گئی سی تنگ جگہ میں جوانتہائی کرب و بے چینی پیدا کرنے والی ہو، زنجیروں میں جکڑ کراس طرح ڈالا جائے گا کہ اُن کے ہاتھ گردنوں سے ملا کر باندھ دیئے گئے ہوں یااس طرح کہ ہر ہر کا فراپنے اپنے شیطان کے ساتھ دنجیروں میں جکڑ اہوا ہو، تو وہ وہاں موت مانگیں گے اور "وَ اَذَّبُوْرَ اَهُ، وَ اَذَّبُوْرَ اَهُ، وَ اَذَّبُوْرَ اَهُ، وَ اَدَّبُورَ اَهُ، وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

حضرت انس بن ما لک رضی اللهٔ تعالی عنهٔ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فر مایا: ''سب سے پہلے جس شخص کوآتی لباس پہنایا جائے گاوہ ابلیس ہے اور اس کی ذُرِّیت اس کے پیچھے ہوگی اور سی سب موت موت بھارتے ہوں گے۔'ان سے کہا جائے گا: ''آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت سی موتیں مانگو۔''(4)

- 1 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ١١، ص٩٦، ملخصاً.
  - 2 ....خازن، الفرقان، تحت الآية: ۲۱، ۳٦٧/۳.
- 3 ....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٣١-١٤، ص٩٦-٧٩٧.
- 4.....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب ذكر النار، ما ذكر فيما اعدّ لاهل النار وشدّته، ٩٩/٨ ، الحديث: ٥٠.

نَسْيَرْصِرَاطُالْجِنَانَ 690 ( جلدشيثه

## قُلُ اَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُمْ فَلُ الْخُلْدِ الَّي وَعِدَ الْمُتَقُونَ كَانَتُ لَهُمْ جَزَآءً وَمَصِيْرًا @

🕏 ترجمه کنزالادیمان: تم فرماؤ کیایه بھلا یاوہ بیشگی کے باغ جس کاوعدہ ڈروالوں کو ہےوہ ان کاصلہ اور انجام ہے۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان: تم فرماؤ: کیایہ (عذابِجہنم) بہتر ہے یاوہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا ڈرنے والول کو وعدہ دیا گیاہے، وہ باغ ان کے لئے بدلہ اورلوٹنے کی جگہ ہے۔

﴿ قُلْ: تُم فَرِما وَ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، آپ ان سے فرما نمیں کہ کیا جہنم کاعذاب اوراس کی مولنا کیاں جن کا ذکر کیا گیا، یہ بہتر ہیں یاوہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا اللّه تعالیٰ کی نافر مانی کے عذاب سے ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیا ہے، وہ باغ اللّه تعالیٰ کے علم میں اوراس کے کرم کے مطابق ان کے لئے اعمال کا بدلہ اوروہ جگہ ہے جس کی طرف بدلوٹ کرجائیں گے۔ (1)

### لَهُمْ فِيْهَامَا بَشَاءُ وْنَ خُلِدِيْنَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُمَّا مَّسُكُولًا ١

توجہ کا تنزالا بیمان: ان کے لیے وہاں من مانی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے مانگا ہوا۔

ترجہہ کنزالعِدفان: جنتیوں کیلئے جنت میں ہروہ چیز ہوگی جووہ چاہیں گے، وہاں ہمیشدر ہیں گے، یہتمہارے رب کے ا ذمہ کرم پر ما نگا ہواوعدہ ہے۔

﴿ لَهُمْ: ان كے ليے۔ ﴾ یعنی جنتیوں كے لئے جنت میں ان كے مرتبے كے مطابق ہروہ نعمت اور لذت ہوگی جووہ جاہیں

■ .....جالالين، الفرقان، تحت الآية: ١٥، ص٣٠٣، روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ١٥،٦/٥٩ ١-٩٦، ملتقطاً.

سيوسراط الجنان المسيوسراط الجنان

گے اور وہ جنت میں ہمیشہر ہیں گے۔(1)

﴿ كَانَ عَلَىٰ مَ بِالْ وَعُدَّا الصَّنْ وُلًا: يَهِمَهار عرب كَ وَمَهُ رَمِ بِهِ الْكَامُواوعده ہے۔ ﴾ ما نَكَ ہوئے وعدے سے مراد یہ ہے کہ وہ وعدہ ما نگئے ہوئے وعدے ہے مراد یہ ہے کہ وہ وعدہ ما نگئے کے لائق ہے یااس سے مراد وہ وعدہ ہے جوموَ منین نے دنیا میں یوض کر کے ما نگا: " رَبَّنَا اتِنَا فِي اللّٰهُ نَيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْلَا خِرَةِ حَسَنَةً " یعنی اے ہمار سے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطافر ما اور ہمیں آخرت میں (بھی) بھلائی عطافر ما سے یوض کر کے ما نگا: " رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَى دُسُلِكَ " یعنی اے ہمار سے رب! اور ہمیں وہ سب عطافر ما جس کا تونے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فر مایا ہے۔ (2)

## وَ يَوْمَ يَخْشُمُهُمْ وَمَا يَعْبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُولُ ءَا نَتُمْ اَضَلَلْتُمْ وَيَوْمُ لَوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُولُ ءَا نَتُمْ اَضَلَلْتُمُ عَيْدُ اللهِ فِي فَادِئَ هَوْلا عَامُهُمْ ضَلُّوا السّبِيلُ فَي

توجههٔ کنزالایهان: اورجس دن اکٹھا کرے گانہیں اور جن کو اللّٰہ کے سوابو جتے ہیں پھران معبودوں سے فر مائے گا کیاتم نے گمراہ کر دیئے یہ میرے بندے یا پیخود ہی راہ بھولے۔

۔ ترجیدہ کنٹالعِدفان: اورجس دن وہ انہیں اور جن (بتوں) کی اللّٰہ کے سواعبادت کرتے ہیں ان کوجمع فر مائے گا تو ان (بتوں) سے فر مائے گا: کیامیر بے بندوں کوتم نے گمراہ کیا تھایا پیخود ہی راستے سے بھٹکے تھے؟

﴿ وَيَوْهَمَ يَحْشُمُ هُ هُ : اورجس دن انہیں اکھا کر ہے گا۔ ﴾ یعنی جس دن اللّه تعالیٰ مشرکین کواوران کے باطل معبودوں کو جن کی یہ اللّه تعالیٰ کے سواعبادت کیا کرتے تھے، جمع فرمائے گا توان معبودوں سے فرمائے گا: کیا میرے بندوں کو تم فرمائے گا تعالیٰ حقیقت حال کا جانے والا ہے اس سے پھر می کا خی نہیں، نے گراہ کیا تھایا یہ خود بی ہدایت کے راست سے بھر می کا گا تھا گا حقیقت حال کا جانے والا ہے اس سے پھر می کا کھی نہیں، یہ سوال مشرکین کو ذکیل کرنے کے لئے ہے تا کہ اُن کے معبود اُنھیں جھٹلا کیں تو اُن کی حسرت و ذلت اور زیادہ ہو۔ باطل

1 ....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٦١، ١٩٦/٦.

2 ----خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢٦،٣٦٨/٣.

سيرصرًا طُالِجِنَانَ ﴾

جلدشيشم

معبودوں سے عام معبود مراد ہیں جا ہے وہ ذَوِی الْعُقُول ہوں یاغیر ذَوِی الْعُقُول، جبکہ کلبی نے کہا کہ اِن معبودوں سے بُت مراد ہیں،انہیںاللّٰہ تعالیٰ بولنے کی قوت دے گا۔ <sup>(1)</sup>

## قَالُوْاسُبُحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيُ لَنَاۤ أَنۡ تَتَخِنَمِنُ دُوۡنِكَ مِنۡ أَوۡلِيٓآءَ وَلَكِنۡ مَّتَعۡتُهُمۡ وَابَاءَهُمۡ حَتّٰى نَسُواالَٰذِّ كُرَ ۗ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوۡمًا ۞

توجہ کنزالایمان: وہ عرض کریں گے پا کی ہے جھے کو ہمیں سز اوار نہ تھا کہ تیرے سواکسی اور کومولی بنا نمیں لیکن تونے انہیں اوران کے باپ داداؤں کو بریخے دیا یہاں تک کہوہ تیری یا دبھول گئے اور بیلوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔

ترجبه الم كنؤالعِرفاك: وه عرض كريں كے: اے الله اتو ياك ہے، ہمارے لئے ہرگز جائز نہيں تھا كہ ہم تيرے سواكسي اور 🥞 کومد دگار بنا کمیں کیکن تو نے انہیں اوران کے باپ داداؤں کوفائدہ اُٹھانے دیا یہاں تک کہانہوں نے (تیری) یاد کو بھلا دیااور بیلوگ ہلاک ہونے والے ہی تھے۔

﴿ قَالُوْا: وه عرض كريس كے۔ ﴾ يعني وه باطل معبود عرض كريں كے:اے اللّٰه اعَزُوجَلُ ، تواس ہے ياك ہے كہ كوئى تيرا شریک ہو،خود ہمارے لئے ہرگز جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سواکسی اورکو مددگار بنا ئیں تو کیا ہم کسی دوسرےکو تیرے غیر کو معبود بنانے کا حکم دے سکتے تھے؟ ہم تیرے بندے ہیں لیکن تونے انہیں اوران کے باید داداؤں کو دنیاسے فائدہ اُٹھانے کا موقع دیا اورانہیں اموال ،اولا د، کمی عمر صحت وسلامتی عنایت کی یہاں تک کہ بیغفلت میں پڑے اورانہوں نے تیری یا د کو بھلا دیا اور تیری نعمتوں کو یا د کرنا اور تیری آیتوں میں غور و تذکر گر کرنا چھوڑ دیا اورانہوں نے اپنے گرے اختیار کی وجہ سے ہدایت کے اسباب کو گمراہی اور سرکشی کا ذریعہ بنالیااور بیلوگ تیری اَ زَلی قَطَهَا میں ہلاک ہونے والے ہی تھے۔ <sup>(2)</sup>

### فَقَلَ كَنَّ بُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ لَا فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَمْ فَاوَّ لا نَصَّا وَ

1 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ١٧٠ ص ٧٩٧.

2 .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ١٨، ٣٦٨/٣-٣٦٩، مدارك، الفرقان، تحت الآية: ١٨، ٧٩٧-٧٩٨، روح البيان، الفرقان،

حت الآية: ١٨، ١٩٧/٦، ملتقطأ.

### مَن يَظُلِمُ مِّنْكُمُ نُذِقَهُ عَنَا بًا كَبِيرًا اللهُ

ترجمهٔ کنزالایمان: تواب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی تواب تم نه عذاب پھیرسکوندا بنی مدد کرسکواور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑاعذاب چکھا کیں گے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: تو بیشک ان (جھوٹے معبودوں) نے تمہاری بات کوجھٹلا دیا تواب تم نہ عذاب بھیرنے کی طاقت رکھو گے اور نداپی مددکرسکو گے اورتم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔

﴿ فَقَلَ كُنَّ بُوْكُمْ بِمِا تَتَقُولُونَ: پِس بِینک انہوں نے تمہاری بات کوجھٹلادیا۔ ﴾ جب کفار کے باطل معبود جواب دے لیس گے تواللّٰه تعالیٰ مشرکول سے فرمائے گا: اے مشرکو! تم نے اپنے معبود ول کوخدا کہااور انہوں نے تمہیں جھوٹا کر دیا اب یہ بت نہ تہاری مدد کر سکو گے اور تم میں جو ظالم یعنی کا فراور کا فر اور کا فر گرے ہم اسے جہنم کا بڑا عذا ب جھا کیں گے۔ (1)

وَمَا اَنْهُمُ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا اَنْهُمُ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا اَنْهُمُ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَنْشُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتْنَةً الصَّبِرُونَ وَ وَيَنْشُونَ فِي الْآسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتْنَةً الصَّبِرُونَ وَ وَيَنْشُونَ فِي الْآسُونِ وَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

توجیدہ تنزالا پیمان: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجےسب ایسے ہی تھے کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے اور گ ہم نے تم میں ایک کودوسرے کی جانچ کیا ہے اورا بے لوگو کیا تم صبر کرو گے اورا مے مجبوب تمہارارب ویکھا ہے۔

البيان، الفرقان، تحت الآية: ١٩٨/٦،١٩ ملخصاً.

جلداشيشم

694

﴿ وَ مَا آَئُ مَسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ : اورہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے۔ اس آیت میں کفار کے اس طعن کا جواب دیا گیا ہے جوا نہوں نے سید المرسلین صَلَّى اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم پر کیا تھا کہ وہ بازاروں میں چلتے ہیں اور کھا نا کھاتے ہیں ، یہاں بتایا گیا کہ بیا مورنبوت کے مُنافی نہیں بلکہ بیتمام انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کی مستقل عادت تھی لہذا کہا عتر اض محض جہالت اور عِنا دیر بینی ہے۔

﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً : اور ہم نے تہمیں ایک دوسرے کیلئے آزمائش بنایا۔ ﴾ اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں تین قول میں:

(1) .....امیرلوگ جب اسلام لانے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ غریب صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ کُود مکھ کریہ خیال کرتے کہ بیاز کہ بیام سے پہلے اسلام لا چکے اس لئے انہیں ہم پرایک فضیلت رہے گی۔اس خیال سے وہ اسلام قبول کرنے سے باز رہے اورامیرول کے لئے غریب صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ آ زِمائش بن جاتے۔

(2) ..... یہ بیت ابوجہل، ولید بن عقبہ، عاص بن وائل سہمی اور نصر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، ان لوگوں نے حضرت ابوذ ر، حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال، حضرت صهیب اور حضرت عامر بن فُہیر ودَضِیَ الله تَعَالَی عَنْهُمُ کود یکھا کہ پہلے سے اسلام لائے ہیں تو غرور سے کہا کہ ہم بھی اسلام لے آئیں تو اُنہیں جیسے ہوجائیں گے تو ہم میں اور ان میں فرق کیارہ جائے گا۔

(3) ..... به آیت مسلمان فقراء کی آزمائش میں نازل ہوئی جن کا کفارِقریش نداق اُڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی پیروی کرنے والے بیلوگ ہیں جو ہمارے غلام اور اَروَّل ہیں۔اللّٰه تعالیٰ نے بیہ آیت نازل کی اور اُن موَمنین سے فرمایا: ''کیاتم اس فقر وشدت پر اور کفار کی اس بدگوئی پرصبر کرو گے اور اے صبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ، تَمْهمارارب عَدُّو جَدًّ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو صبر کرے اور اس کو بھی جو بے صبر کی کرے۔''(1)

1 ....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢٠، ٣٦٩/٣.

تنسير مراط الجنان

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کا مال نہ ہونا اورغربت کا شکار ہونا اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آز مائش ہے، ایسے موقع پر صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہئے ،اس جگہ ہم 3 الیبی احادیث ذکر کرتے ہیں کہ اگرغریب اورمَفلوک اکحال مسلمان ان برعمل کرلیس تواِنُ شَاءَ اللّٰہ عَدَّوَ حَلَّ انہیں صبر وقر ارنصیب ہوجائے گا۔

- (1) ..... حضرت ابو ہر بر ودَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''جب تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھا ہے جس کواس پر مال اور شکل وصورت میں فضیلت حاصل ہوتو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے سے کم درجے والے کی طرف دیکھے جس پراسے فضیلت حاصل ہے۔''(1)
- (2) .....حضرت ابو ہر رر ه دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''اپنے سے کم حیثیت والے کی طرف دیکھواور جوتم سے زیادہ حیثیت کا ہے اس کی طرف نه دیکھو کیونکہ پیمل اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم (اپنے اوپر) اللّه تعالیٰ کی نعمتوں کو قیر نه جانو۔''(2)
- (3) ......حضرت عبد الله بن عمر ورَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشاو فرمایا: ''دوبا تیں ایی ہیں جس میں وہ پائی جا ئیں تو الله تعالی اسے صابر وشا کر لکھتا ہے اور جس میں یہ دونوں خصاتیں نہ ہوں اسے الله تعالی صابر وشا کر نہیں لکھے گا۔ (۱) جو شخص دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور الله تعالی کا اس بات پر شکر اداکر ہے اس کی پیروی کرے۔ (۲) وُنیوی اُمور میں اپنے سے نیچوالے کی طرف دیکھے اور الله تعالی کا اس بات پر شکر اداکر ہے کہ اسے اس پر فضیلت دی۔ اور جو آدمی دینی اُمور میں اپنے سے نیچوالے کی طرف اور وُنیوی اُمور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور الله توی اُمور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس پر افسوس کرے جو اسے نہیں ملا تو الله تعالی اسے صابر وشاکر نہیں لکھتا۔ ''(3)

الله تعالیٰتمام مسلمانوں کوان احادیث برعمل کرنے اورغربت و سکینی کی حالت میں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطافر مائے ،امین ۔

3 ..... ترمذی، کتاب صفة القیامة، ٥٨-باب، ٢٢٩/٤، الحدیث: ٢٥٢٠.

سينوصَراظ الجنّان ( 696 ) حد

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ص ١٥٨٤، الحديث: ٨ (٢٩٦٣).

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ص١٥٨٤، الحديث: ٩ (٣٩٦٣).

|                                   | كلامِ اللَّي                                      | قرآن مجيد   |   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---|
| 6299                              | 2.4845                                            | 2455 (-16   |   |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كرا چي | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بمتو فی ۴۳۴۰ھ         | كنز الإيمان | 1 |
| مكتبة المدينه، باب المدينه كراچى  | شيخ الحديث والنفسر ابوالصالح مفتى محمد قاسم قادري | كنز العرفان | 2 |

### كتب التفسير وعلوم القرآن

| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۲۰ه       | امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متو في ۱۳۱۰ ه                        | تفسيرِ طبري=جامع البيان | 1  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| مكتبه نزار مصطفى الباز، رياض ١١٨ه   | حافظ عبدالرحمٰن بن محمد بن ادریس رازی ابن ابی حاتم ،متو فی ۳۲۷ ه    | تفسير ابن ابي حاتم      | 2  |
| پشاور                               | امام ابومنصور ثمر بن منصور ماتریدی مهتو فی ۳۳۳ ه                    | تاويلات اهل السنّة      | 3  |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩١٣ ه      | ابواللیث نصر بن محمد بن ابرا ہیم سمر قندی ،متو فی ۳۷۵ھ              | تفسيرِ سمرقندى          | 4  |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٧ه      | امام ابو محسين بن مسعود فراء بغوی بمتو فی ۵۱۶ ه                     | تفسيرِ بغوى             | 5  |
| واراحیاءالرّ اث العربی، بیروت ۱۳۲۰ه | امام فخرالدین څمه بن عمر بن حسین رازی متو فی ۲۰۲ ه                  | تفسيرِ كبير             | 6  |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه               | ابوعبداللَّه محمد بن احمد انصاری قرطبی ،متو فی ا ۲۷ ه               | تفسيرِ قرطبي            | 7  |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه               | ناصرالدین عبداللّٰه بن ابوعمر بن محمد شیرازی بیضاوی معتوفی ۱۸۵ هه   | تفسيرِ بيضاوي           | 8  |
| دارالمعرفه، بيروت ١٣٢١ه             | امام عبدالله بن احمر بن محوزتني متوفى • ا سرح                       | تفسيرِ مدارك            | 9  |
| مطبعه میمنیه ،مصر کا ۱۳۱۵           | علاءالدین علی بن مجمه بغدادی متو فی ۴۱ کے ھ                         | تفسيرِ محازن            | 10 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢٢ه      | ابوهیان محمد بن یوسف اندلی ،متو فی ۴۵ ۷ ه                           | البحرُ المحيط           | 11 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩١٩ه      | البوفداءاساعيل بنعمر بن كثير دمشقى شافعي متوفى ٢ ٧ ٧ ٨ه             | تفسير ابن كثير          | 12 |
| بابالمدينة كراچى                    | امام جلال الدين محلى متوفى ٦٦٣ هدوامام جلال الدين سيوطى متوفى ١١١هـ | تفسيرِ جلالين           | 13 |
| دارالفكر، بيروت٣٠٠١١ه               | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي متوفى ١٩١ه ه                        | تفسيرِ دُر منثور        | 14 |

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

697

| مآخذومَواجع | $\supset$ | 791 |
|-------------|-----------|-----|
|             |           |     |

| دارالكتب العلميه ، بيروت ۲ ۱۴۰ه     | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي ،متو في ٩١١ هـ        | تناسق الدرر                  | 15 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----|
| دارالفكر، بيروت                     | علامها بوسعود ثمه بن مصطفیٰ عمادی،متو فی ۹۸۲ ھ        | تفسيرِ ابو سعود              | 16 |
| رپشاور                              | شخ احدین ابی سعیدملاً جیون جو نپوری ،متو فی ۱۳۰۰ھ     | تفسيراتِ احمديه              | 17 |
| واراحیاءالتر اشالعر نی، بیروت ۴۰۰۵ه | شخ اساعیل حقی بروی،متوفی ۱۱۳۷ھ                        | روځ البيان                   | 18 |
| بابالمدينة كراچى                    | علامه شخ سلیمان جمل متوفی ۴۰ ۱۲۰ ھ                    | تفسيرِ جمل                   | 19 |
| دارالفكر، بيروت٢١١١ه                | احمد بن محمد صاوی مالکی خلوفی مهتوفی ۱۲۴۱هه           | تفسيرِ صاوى                  | 20 |
| داراحیاءالتراث العربی، بیروت ۱۳۲۰ه  | ابوالفضل شهاب الدين سيدمحمود آلوي ،متو في ١٢٧ه        | روح المعاني                  | 21 |
| مكتبة المدينة، كرا چي               | صدرالا فاضل مفتى نعيم الدين مرادآ بادى ،متو في ١٣٦٧ ه | خزائن العرفان                | 22 |
| مكتبة المدينه، كرا چي               | مولا ناعبدالمصطفى اعظمى بهتوفى ٢٠٠٧ اھ                | عجائب القرآن مع غرائب القرآن | 23 |

### 🤏 كتب الحديث ومتعلقاته

| دارالكتبالعلميه ، بيروت ۱۴۲۱ ه       | حافظ معمر بن راشداز دی متو فی ۱۵۳ھ                      | كتاب الجامع       | 1  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----|
| دارالمعرفه، بیروت ۲۰۲۰اه             | امام ما لك بن انس أصحى ،متو فى 9 كـاھ                   | موطا امام مالك    | 2  |
| دارالفكر، بيروت١٩١٨ه                 | حافظ عبدالله بن محربن الى شيبه كوفى عبسى متوفى ٢٣٥ ه    | مصنف ابن ابي شبيه | 3  |
| وارالفكر، بيروت١٩١٩ه                 | امام احمد بن څمه بن خنبل متو فی ۲۴۱ ه                   | مسنلِ امام احمل   | 4  |
| وارالكتاب العربي، بيروت ٢٠٠٧ه        | امام حافظ عبد الله بن عبد الرحمٰن دار می ،متو فی ۲۵۵ ه  | دارمي             | 5  |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٩هـ      | امام ابوعبد الله محمد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ ه       | بخارى             | 6  |
| دارابن حزم، بیروت ۱۳۱۹ھ              | امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيرى،متو في ٢٦١ھ           | مسلم              | 7  |
| وارالمعرفه، بيروت ٢٠٢٠ اھ            | امام ابوعبد اللَّه مُحرِّ بن يزيدا بن ماجه، متوفى ٢٧٢ ه | ابن ماجه          | 8  |
| واراحیاءالتر اث العربی، بیروت ۱۴۲۱هه | امام ابودا وُرسلیمان بن اشعث سجستانی متوفی ۲۷۵ه         | ابوداؤد           | 9  |
| دارالفكر، بيروت ١٩١٨م                | امام ابوئيسلي څمه بن عيسلي تر مذي ،متو في ۹ ۲۷ ه        | ترمذی             | 10 |

كلظالحنان

| - 12:57        |               |
|----------------|---------------|
| ماخمد ومنواجيح | $\overline{}$ |

| $\varphi$ | , •                                          | <del></del>                                                |                | 2 /2 |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 1         | مكنتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ١٣٢٣ اه | امام ابوبكراحمه عمروبن عبدالخالق بزار بمتوفى ۲۹۲ ھ         | مسند البزار    | 11   |
|           | دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۴۲۶اه                | امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ ھ          | سنن نسائي      | 12   |
|           | دارالكتبالعلميه ، بيروت اامهاه               | امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ ه          | سنن الكبري     | 13   |
|           | وارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۱۸ه                | امام ابو یعلی احمد بن علی بن ثنی موصلی متو فی ۷ بساھ       | مسند ابی یعلی  | 14   |
|           | المكتب الاسلامي، بيروت١٩١٢ه                  | امام محمد بن اسحاق بن خزیمه به متو فی ۱۳۱۱ ه               | صحيح ابن خزيمه | 15   |
|           | مكتبة الامام بخارى، قاہرہ                    | امام ابوعبد الله محمد بن على الحكيم تر مذى ،متو في ٣٠٠ه    | نوادر الاصول   | 16   |
|           | داراحیاءالتراث العربی، بیروت۲۲۴۱ه            | امام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبر اني ،متو في ٣٦٠ ه        | معجم الكبير    | 17   |
|           | دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۴۴ اه                | امام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبر اني ،متو في ٣٦٠ ه        | معجم الأوسط    | 18   |
|           | دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۴۰۰۱ه                | امام ابوالقاسم سليمان بن احد طبر اني ،متو في ٢٠٧٠ ه        | معجم الصغير    | 19   |
|           | دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩٠٤ه                | حافظ الوبكر عبد الله بن الي داود تجستاني ،متوفى ٣٦١ ه      | البعث          | 20   |
|           | دارالمعرفه، بیروت ۱۸۸۸ اه                    | امام ابوعبد الله محربن عبد الله حاكم نيشا بورى بمتوفى ٢٠٥٥ | مستدرك         | 21   |
|           | دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۴۱۹ه                | حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصفهاني شافعي متوفى ١٣٣٠ه    | حلية الاولياء  | 22   |
|           | مكتبة الكوثر، رياض ١٩١٥ اه                   | حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصفهاني شافعي متوفى ١٧٣٠ه    | مسند امام اعظم | 23   |
|           | دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۴۲۱۱ه                | امام ابوبکراحمه بن حسین بن علی بیهتی متو فی ۴۵۸ ه          | شعب الإيمان    | 24   |
|           | دارالمعرفه، بیروت ۲۰۴۰اه                     | امام ابوبکراحمه بن حسین بن علی بیهتی متو فی ۴۵۸ ۵۵         | السنن الصغري   | 25   |
|           | دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٢١٧ه                | حافظ ابو بكراحمه بن على خطيب بغدادى بمتو فى ٣٦٣ هـ         | تاريخ بغداد    | 26   |
|           | دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۲ ۴۴۱ه               | ابوشجاع شيرويه بن شهردار بې شيرويه ديلمي،متو في ۵۰۹ ه      | مسند الفردوس   | 27   |
|           | دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۲۴ه                | امام ابوم حسین بن مسعود بغوی متوفی ۵۱۲ ه                   | شرح السنّة     | 28   |
|           | دارالفكر، بيروت ١٩١٥ ه                       | امام ابوقاسم على بن حسن شافعي ،متو في ا ۵۷ ھ               | ابن عساكر      | 29   |
|           | دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۲۴ه                | علامه ولى الدين تبريزي ،متو فى ۴۲ كھ                       | مشكاة المصابيح | 30   |
| K         |                                              |                                                            |                |      |

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

699

| مآخذومَراجع | ) | ( 7 |
|-------------|---|-----|
|-------------|---|-----|

| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه          | حافظ نورالدين على بن ابوبكر بيثى ،متو فى ١٠٠٨ھ       | مجمع الزواثد  | 31 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----|
| دارالفكر، بيروت١٩١٨ه           | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي متو في ٩١١ ه         | جامع الاحاديث | 32 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩١٩ه | على متقى بن حسام الدين ہندى بر ہان پورى،متو فى ٩٧٥هـ | كنز العمال    | 33 |

### كتب شروح الحديث

| مكةبة الرشد،رياض ١٣٢٠ه             | ابوالحسن على بن خلف بن عبدالملك ،متو في ۴۴۴ ھ  | شرح البخاري لابن بطال | 1 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---|
| دارالفكر، بيروت ١٣١٨ه              | علی بن سلطان محمد ہروی قاری حنفی متو فی ۱۰۱۴ھ  | مرقاة المفاتيح        | 2 |
| مكتبهُ اسلاميه،مركز الاولياءلا بور | حكيم الامت مفتى احمد يارخان نعيمي متوفى ١٣٩١ ه | مراةالمناجيح          | 3 |

### كتب الفقه

| دارالمعرفه، بیروت ۲۰۴۰اه                     | علامه علاءالدين محمد بن على حصك في مهتو في ٨٨٠اه              | درّ مختار                  | 1 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| دارالفكر، بيروت٢٠٠١١ ١٥                      | علامه بهام مولا ناشخ نظام ،متوفی ۱۲ ۱۱ هدو جماعة من علاءالهند | عالمگيري                   | 2 |
| بابالمدينة،كراچي                             | علامهاحمه بن ثحر بن اساعيل طحطا وي بمتو في ١٣٣١ ه             | حاشية الطحطاوي على المراقي | 3 |
| دارالمعرفه، بيروت ۲۰۴۰ اه                    | علامه محمدامین این عابدین شامی ،متوفی ۱۲۵۲ھ                   | ردّ المحتار                | 4 |
| رضا فا وُنڈیشن، لا ہور                       | اعلى حضرت امام احمد رضاخان ،متو في ١٣٩٠ه                      | فآوىٰ رضوبيه               | 5 |
| مكتبة المدينه، بابالمدينه كراچي              | مفتی مجمد امجد علی اعظمی ،متو فی ۱۳۶۷ ه                       | بهارشريعت                  | 6 |
| دارالعلوم حفية قريديه بصير بوراد كاژه ۴۲۴ماه | الوالخير محمد نور الله نعيمي بمتوفى ١٢٠١١ه                    | فآوي نورىيه                | 7 |

### التصوف 🖟

| وارالغد الحديد،٢٦٨ماھ             | امام ابوعبد اللّه احمد بن محمد بن حنبل متو في ۲۴۴ ه   | الزهد            | 1 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---|
| مؤسسة الكتبالثقا فيه، بيروت ١٣١٧ه | امام ابوبکراحمہ بن حسین بن علی ہیمتی متو فی ۴۵۸ ھ     | الزهد الكبير     | 2 |
| دارصادر، بیروت ۲۰۰۰ء              | امام ابوحامد ثمد بن محمد غز الى شافعى ،متو فى ۵ • ۵ ھ | احياء علوم الدين | 3 |

| موسسة السير وان، بيروت ١٦٦٦ه | امام ابوحامد محمد بن مجمد غز الى شافعى بمتو فى ۵ • ۵ ھ | منهاج العابدين       | 4 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---|
| درالسلام، قاہرہ۲۹م اھ        | ابوعبدالله محمر بن احمرانصاری قرطبی ،متوفی ا ۲۷ ه      | التذكرة              | 5 |
| دارالمعرفه، بيروت ۴۵ماھ      | عبدالوباب بن احمد بن على شعراني ،متو في ٩٧٣ هه         | تنبيه المغترين       | 6 |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت      | سید محمد بن محمد سینی زبیدی به متو فی ۲۰۵۵ ه           | اتحاف السادة المتقين | 7 |

### والطبقات

| مرکزاہلستّت برکات دضا، ہند            | قاضی ابوالفضل عیاض مالکی متوفی ۵۴۴ ۵ ھ                 | الشفا                    | 1 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---|
| دارالكتبالعلميه ، بيروت١٩٢٢ه          | ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن عبدالله خشعی سهیلی متوفی ۵۸۱ ه | الروض الانف              | 2 |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٣٢١ ه        | علی بن سلطان محمد ہروی قاری حنقی متو فی ۱۰۱۴ھ          | شرح الشفا                | 3 |
| مرکزاہلسنّت برکات رضا، ہند            | شيخ محقق عبدالحق محدث دہلوی متو فی ۵۳۰اھ               | مدارج النبوت             | 4 |
| نور بدرضویه پبلشگ سمپنی، لا بوراسهاره | شخ محقق عبدالحق محدث دہلوی متو فی ۵۲۰اھ                | جذب القلوب               | 5 |
| دارالكتبالعلميه ،بيروت ١١٧١ه          | محمه بن عبدالباقی بن بوسف زرقانی متوفی ۱۱۲۲ه           | شرح الزرقاني على المواهب | 6 |

### ﴿ الكتب المتفرقة ﴾

| مؤسسة الرساله، بيروت ال <sup>١</sup> ١١ه                                                                        | امام ابوعبد اللَّه محر بن اساعيل بخاري، متوفى ٢٥٦ ه       | خلق افعال العباد       | 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---|
| وارابن جوزی، د مام ۱۳۲۸ ه                                                                                       | ابوبكراحمد بن على بن ثابت خطيب بغدادي،متو في ۴۶۲ ه        | الفقيه والمتفقه        | 2 |
| مكتبه دارالفجر، دشق ۱۴۲۴ھ                                                                                       | ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على جوزى،متو فى ۵۹۷ھ               | بحر الدموع             | 3 |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كراچي                                                                                | ·<br>مصنف:رئيس المتكلميين مولا نانقي على خان،متو في ١٢٩٧ھ | فضائل دعا              | 4 |
| المرابع | شارح:اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان ،متو فی ۱۳۴۰ھ            |                        |   |
| مكتبة المدينه، بابالمدينه كراچي                                                                                 | اعلى حضرت امام احمد رضاخان متوفى ۴۳۴ ه                    | _ ملفوظات اعلیٰ حضرت _ | 5 |
| ضياءالقرآن يبلى كيشنز،لا ہور                                                                                    | حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ             | رسائل نعيميه           | 6 |

الجنان العالم

| صفحه | عنوان                                                                                                                       | صفحه       | عنوان                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 154  | اقی رہنے والی نیک ہاتیں                                                                                                     | ,          | و عقائد متعلقه ذات باری تغالی                        |
| 163  | للّٰہ تعالیٰ کے پا <i>س عہد</i>                                                                                             | 71 کا      | حقیقی مؤثر الله تعالی ہے                             |
| 178  | لندآ واز سے ذکر کرنے کامقصد                                                                                                 | 87         | تمام مخلوقات کو پہلی بار اللّٰہ تعالیٰ نے پیدا کیا   |
| 301  | رشتوں کی تبیج کی کیفیت                                                                                                      | 136        | الله تعالی بھول ہے پاک ہے                            |
| 301  | نرب وشرف ر کھنے والوں کا وصف                                                                                                | 176        | عرش پراستوافر مانے ہے متعلق ایک اہم بات              |
| 572  | ستغفار کا سر دار<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                   | 1          | الله عَزُورَ عَلَ كَارِحت وقدرت                      |
|      | (                                                                                                                           | 48         | جنتی نعمتیں اور سب سے اعلیٰ جنت                      |
| 405  | نیانی تخلیق کےمراحل                                                                                                         | 61         | نیک بیٹااللّٰہ تعالیٰ کی بڑی رحت ہے                  |
|      | عقا ئدمتعلقة انبياء وسيدالانبياء على نَبِيّنا<br>وَعَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ                                      | 202        | رحمت ِالٰہی کی جھلک                                  |
|      | الم وعليهم الصلوة والسلام                                                                                                   | 510        | انسان کی تخلیق الله تعالی کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے |
| 27   | تضرت خضر عَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ زَنْدَهُ مِيلَ                                                 |            | الله عَزُوجَلُ كَي مرو                               |
|      | سيدالمرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُولِشْرَكُمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولِشْرَكُمْ عَتَى |            | اللّٰه تعالیٰ مسلمانوں کا مددگارہے                   |
| 53   | تعلق3اہم ہاتیں                                                                                                              | 450        | عزت ونفرت بالآخرمسلمانوں کے لئے ہے                   |
| 108  | أ زر حضرت ابرا بهيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَابابِ تَهَايا بِحِيا؟<br>                                            |            | الله عَزُّو جَلَّ كَى رضاونا راضى                    |
|      | نبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَي عَصَمَت سِيمَ تَعَلَّقُ                                                  |            | الله تعالی کے لئے راضی مانا راض ہونا جا ہے           |
| 256  | ہلسنّت وجماعت کاعقیدہ<br>پرید د                                                                                             |            | الله تعالی کی ناراضی کا ایک سبب                      |
| 345  | نبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ بِرِزَكُوةَ فَرَضَ نَبِيلِ<br>سرو.                                           |            | آ ز ماکش وامتحان ناراضی کی دلیل نہیں                 |
| 364  | تَصْرِت فِوالْكَفْلِ عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامِ نِي تَصَيَّا بَيِس؟<br>ا                                             | 381        | سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہنے والے لوگ           |
| 383  | نبیاء، صحابها دراولیاء کا حشر لباس میں ہوگا<br>پرد: ویر ویر ویر                                                             |            | کفار کی ترقی اللّٰہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں |
| 406  | نتہائی شعیفی کی عمر میں عقل وحواس ختم ہونے سے محفوظ لوگ                                                                     | <i>[</i> ] | الله عزّوجلّ كاذكروتني اوراستغفار                    |
| 2.0  | 7 حلاشش                                                                                                                     | 702        | تنسيره راظ الجنان المسيره مراط الجنان                |

|    | <b>~</b> © | ٧٠ ﴿ خِمِنْ فِهِ سِيْتِ ۗ ﴾                                       | <u>r</u> | <u> </u>                                                                            |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | صفحه       | عنوان                                                             | صفحه     | عنوان عنوان                                                                         |
|    | 411        | <i>کر</i> قبول کیاجائے                                            | 427      | انىياءكرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ شَرَك سے باك بي                      |
|    | 414        | اللَّه تعالَىٰ مسلمانوں كامددگار ہے                               |          | سيدالم سلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ يُرِرسُولُول كَا   |
|    | 450        | عزت ونفرت بالآخرمسلمانوں کے لئے ہے                                | 486      | چناوختم ہو گیا                                                                      |
|    | 455        | صحابه كرام دَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كَى وين اسلام براستقامت |          | اللَّه تعالى كى عطائي بن خزائے حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ                             |
|    | 614        | دين اسلام كاوصف                                                   |          | تَعَالَىٰعَلَيْهِوَ الِهِ وَسَلَّمَ كَ فَيْضِينَ مِيْنَ                             |
|    | 643        | کفار کے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے<br>لئےنصیحت          |          | عقا تدمتعلقة صحاب كرام وأمّبهات المؤمثين<br>وضوان اللهُ تعالى عَلَيْهِمُ اجْمَعِيْن |
|    | 656        | ایک عیسائی کے قبول اسلام کا سبب                                   | 596      | سب صحابه كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ عادل مِين                            |
|    |            | اسلای تعلیمات وادکام                                              |          | حضرت عائشه صديقه رَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهَا بِرِلْكَا لَيَّ كُلِّي             |
|    | 134        | بیکار باتوں سے پر ہیز کریں                                        |          | تهمت واضح بهتان تقی                                                                 |
|    | 240        | ۔<br>وقت ایک قیمتی جو ہرہےاسے ضائع نہ کریں                        |          | حضرت عائشه صديقه دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهَا بِرِتَهِمت لكَّانًا                |
|    | 336        | باپ دادا کابراطریقه کمل کے قابل نہیں                              | 598      | خالص گفرہے                                                                          |
|    | 336        | د ننی معا <u>ملے</u> میں کسی کی رعایت نہیں                        |          | اسلام ومسلمان                                                                       |
|    | 336        | شریعت کےخلاف کام میں کثر تِرائے معتبر نہیں                        |          | کافروں کی سزا کے بارے میں سن کرمسلمانوں کو بھی                                      |
|    | 418        | عزت وناموری کسی کی میراث نہیں                                     | 162      | ۇرناچ <u>ا</u> ئ                                                                    |
|    | 435        | الله تعالیٰ کی حرمت والی چیز وں کی تعظیم کی جائے                  |          | اخروی حساب سے خفلت کے معاملے میں کفار کی روش                                        |
|    |            | ظلم کےمطابق سزادیناعدل وانصاف اورمعاف کر                          | 280      | اورمسلمانوں کا حال                                                                  |
|    | 472        | دینا بہتر ہے                                                      |          | پہلے کافروں اور اب مسلمانوں پر زمین کے کناروں                                       |
|    | 480        | ہر باتونی اور جھگڑ الوسے مناظر نہیں کرنا چاہیے                    | 326      | کی کی                                                                               |
|    |            | نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنا کامیابی حاصل                        |          | حضرت بونس عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى دعامسلمانوں كے                        |
|    | 502        | ہونے کا ذریعہ ہے                                                  | 367      | ج گلے جھی ہے                                                                        |
| 9. |            | بدعقیدہ اور بدکر دارلوگوں کا ساتھی بننے اور بنانے سے              |          | ﴾<br>د دینِ اسلام د نیوی منفعت کی وجہ سے نہیں بلکہ حق سمجھ ا                        |
|    | 2.0        | <u> جلاششِ 70</u>                                                 | 3        | تنسيرهِ مَلطًا لِحِيَانَ ﴿ لَنَسْيُرهِ مَلطًا لِحِيَانَ ﴾                           |

| <b>J.</b> © | ٧٠ ﴿ خِمِيْنَ فِهِ سِيْتِ ﴾                          | ٤    |                                                          |   |
|-------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|---|
| صفحه        | عنوان                                                | صفحه | عنوان                                                    |   |
| 401         | شیطان انسانوں اور جنوں سے نجات کی صورت               | 584  | بچىي                                                     |   |
| 490         | <sup>لف</sup> س وشیطان کےخلاف جہاد کرنے کی ترغیب     |      | کسی کی غیرموجودگی میں یااجازت کے بغیراس کی چیز           |   |
| 559         | شیطان ہے حفاظت انتہائی اہم چیز ہے                    | 669  | نہ کھائی جائے                                            |   |
| 604         | شيطان كابيروكار                                      |      | ايمان ومؤمن                                              |   |
|             | کفار کار                                             | 243  | اہلِ ایمان کی شفاعت کے دلیل                              |   |
| 101         | عیسائیوں کے مختلف فرقے اوران کے عقائد                | 438  | ایمان کی اہمیت                                           |   |
| 142         | کفار کے عذاب میں فرق ہوگا                            | 483  | دل کا آئینه اور مومن کی علامت                            |   |
| 157         | كفاركي جابلانهاوراحقانه حركت                         |      | حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لئے ایمان پرخاتمہ             |   |
| 211         | کفار کے میلے میں جانے کا شرعی حکم                    | 495  | ضروری ہے                                                 |   |
| 270         | کفار کی ترقی ان کے لئے آ ز مائش ہے                   |      | جنت کی نعتیں پانے کا ذریعہ اورجہنم کے عذاب میں           |   |
| 375         | كفار كےانجام ميں عبرت ونصيحت                         | 526  | مبتلا ہونے کا سبب                                        |   |
| 419         | جہنم میں کفار پرڈالے جانے والے پانی کی کیفیت         | 537  | نیکی کرنااورڈرنا،ایمان کے کمال کی علامت ہے               |   |
| 474         | کا فروں کے غلبے سے دل تنگ نہیں ہونا حیا ہے           |      | ال ال ال ال ال ال                                        |   |
| 522         | کا فربہت بڑا بے عقل ہے                               | 301  | فرشتوں کی شبیع کی کیفیت                                  |   |
| 535         | کفار کی ترقی الله تعالی کے راضی ہونے کی دلیل نہیں    |      | فرشتے دنیامیں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی            |   |
|             | موت کے وقت دنیا میں واپسی کا سوال مومن و کا فر       | 310  | کریں گے                                                  |   |
| 561         | وونوں کریں گے                                        | 311  | فرشتوں کا خوف ِ خدا                                      |   |
|             | بدنه بدنه ب                                          | 383  | سجل کامعنی<br>************************************       |   |
| 42          | غارجيون كامخضرتعارف                                  |      | شیاطین 🎾                                                 |   |
| 42          | ظاہری اعمال اچھے ہوناحق پر ہونے کی دلیل نہیں         | 140  | د نیاوآ خرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا سبب               |   |
| 403         | بدنه ہبوں ہے دوئتی اور تعلقات رکھنے کی ممانعت<br>"   |      | شيطان كى حفرت آدم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام سے رسمنی | 6 |
|             | بدعقیدہ اور بدکر دارلوگوں کا ساتھی بننے اور بنانے ہے | 253  | کی وجہ                                                   |   |
| 2.0         | 70 جلدشيشم                                           | 4    | تنسيره كالطالجنان المستعادة                              |   |

| <b>J.</b> © | ٧٠ ﴿ خِمِيْ فِهِ سِيْتِ ﴾ ﴿ ﴿ خِمِهُ فِهِ سِيْتِ ﴾ ﴿     | ۰        | ©: 67                                                          | 9  |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----|
| صفحه        | عنوان                                                    | صفحه     | عنوان                                                          |    |
| 633         | قرآن مجید سے نقیحت حاصل کرنے کی ترغیب                    | 584      | بچیں                                                           |    |
|             | تلاوت ودری قر آن کریم                                    |          | نظريات ومعمولات ابلسنت                                         |    |
| 124         | در پ قر آن اور در پ علم دین کے فضائل                     |          | ولادت کے دن خوشی کرنے اور وفات کے دن غم کا اظہار               |    |
| 125         | قرآنِ مجيد كادر آوييخ سے متعلق اہم تنبيه                 | 79       | نه کرنے کی وجہ                                                 |    |
| 127         | اللّٰه تعالیٰ کے نیک ہنروں کا شعار                       | 82       | نوری وجود بشری صورت میں آسکتا ہے                               |    |
| 129         | تجده تو کرلیا مگرآ نسونه <u>نکل</u> ے                    | 180      | ز وجہاہلِ بیت میں وافل ہے                                      |    |
|             | آيت" إذَا تُتلى عَلَيْهِمُ التَّالدَّ خَلْنِ "عاصل       |          | تغظیم کے طور پرغیرِ خدا کو تجدہ کرنا حرام اوراس سے             |    |
| 129         | ہونے والی معلومات                                        | 252      | بچنافرض ہے                                                     |    |
| 406         | انتہائی معیفی کی عمر میں عقل وحوال ختم ہونے سے محفوظ لوگ | 357      | ''فلاں کے حکم سے میرکام ہوتا ہے'' کہنا شرک نہیں                |    |
|             | موت 🕽                                                    |          | اولياءِ كرام دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ كَلَ طرف منسوب |    |
| 25          | عبرت انگیز عبارات                                        | 435      | جانوروں کا شرعی حکم                                            |    |
| 184         | موت اور قیامت کاوقت چھیائے جانے کی حکمت                  | 435      | الله تعالی کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کی جائے                 |    |
|             | راہ خدا میں شہید ہونے والا اس راہ میں طبعی موت           |          | الله تعالی کے نیک بندےاس کی اجازت سے عاجز اور                  |    |
| 469         | مرنے والے سے افضل ہے                                     | 485      | بِسنہیں                                                        |    |
|             | موت کے وقت دنیا میں واپسی کا سوال مومن و کا فر           | 661      | خلافت راشده کی دلیل                                            |    |
| 561         | دونوں کریں گے                                            |          | مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے               |    |
|             | ونیادآخت                                                 | 681      | هر گرنهیں                                                      |    |
| 38          | دنیافناہونے سے پہلے یاجوج وماجوج کا نکلنا                |          | قرآن کریم                                                      |    |
| 103         | اخروی تیاری کی ترغیب                                     | 174      | قرآنِ مجید کی عظمت بیان کرنے کا مقصد                           |    |
| 140         | ونياوآ خرت مين شيطان كاسأنقى بننے كاسبب                  | 258      | د نیامیں گمراہی اورآخرت میں بدیختی سے بیخنے کاذر بعہ           |    |
| 151         | د نیوی ترقی کواخروی بهتری کی دلیل بنانا درست نہیں        | 295      | قرآنِ مجيد كي تعليمات ہے مند پھيرنے كاانجام                    |    |
| 258         | د نیامیں گمراہی اور آخرت میں بدختی سے بچنے کا ذریعہ      | 415      | ہدایت حاصل ہونے کا ایک عظیم ذریعہ                              | e. |
| 2.0         | 70 جلدشش                                                 | <u>5</u> | تنسير وكالظالجذان المساور الطالجذان                            |    |

|      | )          | ٧٠ ﴿ خِمِئْ فِهِ رَسِيتًا ﴾                                      | 7)-  | 2:4                                                                                                       |      |
|------|------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| مفحه | صر         | عنوان                                                            | صفحه | عنوان                                                                                                     |      |
| 18   | 34         | موت اور قیامت کاوفت چھپائے جانے کی حکمت                          |      | اخروی حساب سے غفلت کے معاملے میں کفار کی روش                                                              |      |
| 28   | 31         | مجھے تمہاری جائنداد کی کوئی ضرورت نہیں                           | 280  | اورمسلمانوں کا حال                                                                                        |      |
| 28   | 32         | جب حساب کا وقت قریب ہے تو بیدد یوار نہیں بنے گ                   |      | فرشتے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں                                                                |      |
| 32   | 29         | میزان کےخطرے سے نجات پانے والاشخص                                | 310  | بھی کریں گے                                                                                               |      |
|      |            | قيامت كے ذكر سے صحابة كرام دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَا |      | موت کے وقت دنیا میں واپسی کا سوال مومن و کا فر                                                            |      |
| 39   | 8          | حال                                                              | 561  | دونوں کریں گے                                                                                             |      |
|      |            | پُل صراط 🕽                                                       | 655  | دین دنیامیں کامیا بی حاصل ہونے کا ذریعہ                                                                   |      |
| 14   | 14         | بل صراط ہے متعلق چنداہم باتیں                                    | 656  | اخروی کامیابی کے اسباب کی جامع آیت                                                                        |      |
| 14   | <b>1</b> 5 | بل صراط كاخوفناك منظر                                            |      | اعمال 🎉                                                                                                   |      |
| 14   | 18         | نجانے ہم مِل صراط ہے نجات پاجا ئیں گے یانہیں                     | 42   | طاہری اعمال ا <u>چھ</u> ہوناحق پر ہونے کی دلیل نہیں                                                       |      |
| 14   | 19         | یل صراط پرآسانی اور حفاظت کے لئے 13عمال                          | 44   | بدكار سے زیادہ برنصیب                                                                                     |      |
|      |            | عذابِ البي                                                       | 45   | اعمال میں وزن سےمحروم ہونے والےلوگ                                                                        |      |
| 14   | 10         | کفار کےعذاب میں فرق ہوگا                                         | 159  | نیک عمل کرنے میں جلدی کرنی حیاہئے                                                                         |      |
|      |            | کافروں کی سزا کے بارے میں سن کرمسلمانوں کو بھی                   | 177  | برے کاموں سے بیخے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب                                                             |      |
| 16   | 32         | ۇرنا چ <u>ا</u> ئىي                                              | 247  | نیک اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے                                                                |      |
| 26   | 55         | اس امت پرعذابِ عام ندآنے کی وجوہات                               | 247  | نیک اعمال اورلوگوں کا حال                                                                                 |      |
| 32   | 25         | غفلت وعذاب كاعموى سبب                                            | 447  | الحيمى نيت اورا خلاص كے بغير نيك عمل مقبول نہيں                                                           |      |
| 37   | 71         | خودساختداختلاف الله تعالی کےعذاب کاسب ہے                         | 483  | جنت اورجہنم کی طرف لے جانے والے اعمال                                                                     |      |
| 46   | 32         | ظلم اللَّه تعالی کے عذاب کا سبب ہے                               | 488  | نیک اعمال کس امید پر کرنے چاہئیں؟                                                                         |      |
|      |            | جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اور جہنم کے عذاب میں                 |      | ﴿ قِاتِ ﴾                                                                                                 |      |
| 52   | 26         | مبتلا ہونے کا سبب                                                |      | اللّٰه تعالىٰ كى بارگاہ ميں حاضري كے وقت بہت بڑا                                                          |      |
| 56   | 35         | جهنم كاليك عذاب                                                  | 167  | خطره بوگا                                                                                                 | . 14 |
| 200  | )          | (70 جلد شيشم )                                                   | 6    | تَسْيُرْصَ اطْالِحِيَانَ الْسَايِرِصَ اطْالِحِيَانَ الْسَايِرِصَ اطْالِحِيَانَ الْسَايِرِصَ اطْالِحِيَانَ | 3    |

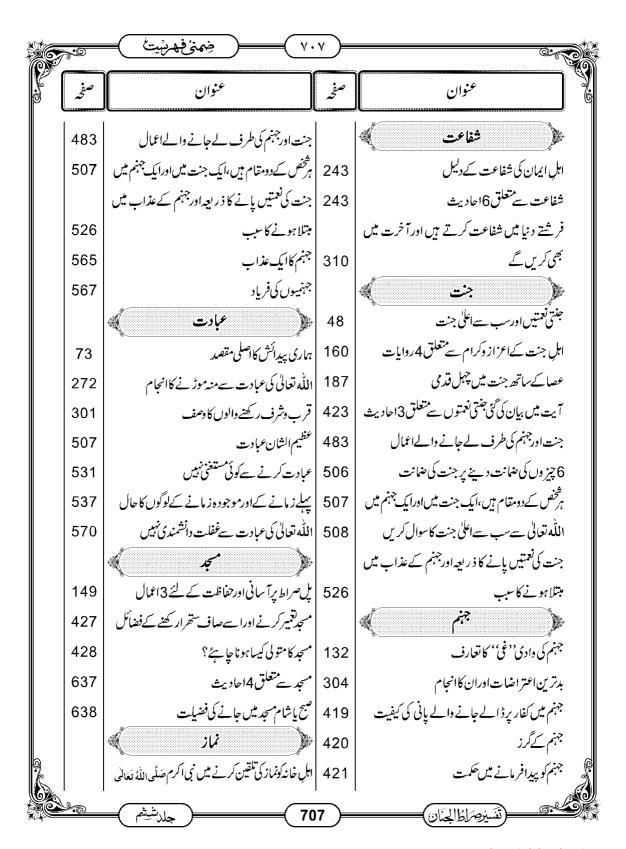

| <b>7.</b> © | ٧٠ ﴿ خِمِنْ فِهِ سِيْتِ ﴾                                           | <u>∧</u> | C: C                                                              |   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---|
| صفحہ        | عنوان                                                               | صفحه     | عنوان الله الله الله الله الله الله الله ال                       | 3 |
| 430         | پیدل فج کرنے کے فضائل                                               | 122      | عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى سيرت                               |   |
| 430         | حج کادینی اور د نیوی فائده                                          | 123      | اہلِ خانہ کونماز کا حکم دینے کی ترغیب                             |   |
| 439         | چے کے موقع پر کیسے جانور کی قربانی دی جائے؟<br>                     | 123      | نماز فجر کے لئے جگانے کی فضیلت                                    |   |
|             | قربانی 🎤                                                            | 131      | نماز ضائع کرنے کی صورتیں اور 3 وعیدیں                             |   |
| 432         | حرم میں کی جانے والی قربانی ہے متعلق 4 شرعی مسائل                   | 163      | اللّٰہ تعالٰی کے پاس عہد                                          |   |
| 439         | حج کے موقع پر کیسے جانور کی قربانی دی جائے؟                         | 271      | نمازاورمسلمانون كاحال                                             |   |
| 443         | جانورون کرے وقت اللّٰہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا شرط ہے                | 496      | نماز میں طاہری وباطنی خشوع                                        |   |
| 444         | قربانی کاد نیوی اوراخروی فائده                                      | 497      | خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور دووا قعات                 |   |
|             | آيت" وَالْبُدُنَ جَعَلْنُهَا" بِمُل مِ معلق بزرگان                  | 507      | عظيم الشان عبادت                                                  |   |
| 445         | دین کے دوواقعات                                                     | 639      | نماز سيمتعلق صحابه كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَاحال  |   |
| 446         | اونٹ نح کرنے ہے متعلق دوشر عی مسائل                                 | 640      | وقت پراور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے 3 فضائل                  |   |
| 449         | حضرت ما لك بن دينار دَحُمَةُ اللَّهِ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ اورايك حاجى |          | عورت کے لئے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا                     |   |
|             | S.R.                                                                | 641      | باعث ہے                                                           |   |
| 627         | نکاح کرنے کاشرعی حکم                                                |          | کرده کاده                                                         |   |
|             | نکاح کی استطاعت نه رکھنے والوں سے متعلق 2 شرعی                      | 129      | تجده تو کرلیا مگرآ نسونه نکلے                                     |   |
| 630         | مسائل                                                               |          | تعظیم کے طور پرغیرِ خدا کو مجدہ کرنا حرام اوراس سے                |   |
|             | جہاد                                                                | 252      | پخافرض ہے                                                         |   |
| 453         | جہاد کی برکت                                                        |          | زكادة 📗                                                           |   |
| 490         | نفس وشیطان کےخلاف جہاد کرنے کی ترغیب                                | 345      | انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام يِرزَكُوة فرضُ نَہِيں |   |
|             | شهید 🕨                                                              | 501      | زکوۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعید                        |   |
| 381         | سب سے بردی گھبراہٹ سے امن میں رہنے والے لوگ                         | 640      | زکوۃ ادا کرنے کے فضائل                                            | _ |
|             | راه خدامین شهید ہونے والااس راہ میں طبعی موت مرنے                   |          | <b>( 3 )</b>                                                      |   |
| 2.0         | 70 جلاششِ 70                                                        | 8        | تَسَيْرِهِ مَا طَالْجِنَانَ ﴿ لَنَسْيُرُومَ الْطَالْجِنَانَ ﴾     |   |



For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

|                                                                      | · )= | ٧١ ﴿ خِمِنْ فِهِ سِيْتِ ﴾                                                       | <b>7:</b> © |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| عنوان                                                                | صفحه | عنوان                                                                           | صفحه        |
| واقعات 🕽                                                             |      | عاجزي                                                                           | 356         |
| بوسف نجار کے سوال کا جواب                                            | 86   | حضرت اليوب عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَى بِيمارى                          | 360         |
| سجده تو کرلیا مگرآنسونه نکلے                                         | 129  | ﴿ حَضُورَصَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ۗ                   |             |
| نجانے ہم مل صراط سے نجات پاجا ئیں گے یانہیں                          | 148  | آيت" لِزُكُوِيًّا إِنَّا لُنَبَشِّرُكَ" مِسْتَعَلَق تَيْن باتي                  | 67          |
| رحمت ِالٰہی کی جھلک                                                  | 202  | نى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِإِكْرَفْ              |             |
| مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی ضرورے نہیں                               | 281  | والے میں                                                                        | 75          |
| جب حساب کا وقت قریب ہے تو بید یواز نہیں بنے گی                       | 282  | نى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا خُوفِ خدا          | 75          |
| آيت" وَالْبُدُنَ جَعَلْنَهَا" بِمُل مِ متعلق بزرگان                  |      | نبى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوبِينِ مِينِ مِلْ |             |
| دین کے دوواقعات                                                      | 445  | والے عظیم ترین فضائل                                                            | 93          |
| حضرت ما لك بن وينار دُحُمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ اورا ميك حاجى  | 449  | تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَل بركات         | 95          |
| خثوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور دووا قعات                    | 497  | كليم اور حبيب مين فرق                                                           | 119         |
| واقعيا فك                                                            | 590  | رسولِ اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى وعده وفاكى   | 121         |
| ایک عیسائی کے قبول اسلام کا سبب                                      | 656  | كليم اورحبيب كودكهائي تئي نشانيوں ميں فرق                                       | 190         |
| فضائل ومناقب                                                         |      | ال امت پرعذاب عام نہآنے کی وجوہات                                               | 265         |
| انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام                                     |      | حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ كَتَا فَي كَا     |             |
| حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى بِإِنَّ صَفَات         | 118  | انجام                                                                           | 320         |
| حضرت اورليس عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَامْخَصْرَ تَعَارِف    | 124  | رسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانْسِ اس         |             |
| حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ كَالْمُخْصِّرَتْعَارِف     | 344  | ونت بھی فائدہ دے گاجب رشتے منقطع ہوجا ئیں گے                                    | 563         |
| حضرت ابرا ہیم عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلامِ بِرِاللَّه تَعَالَى كَ |      | اللَّه تعالى كى عطائے غيبى خزانے حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ                       |             |
| احبانات                                                              | 346  | تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ قِصْدِ مِيلَ بَيْلِ                     | 685         |
| انبیاءِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ کَے بِیشِے            | 354  | حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ دِثيا كَ        |             |
| حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَى باوشابى اور         |      | مال ودولت برِفقر کور جیح دی                                                     | 688         |
| تَسَيْرِ صَاطًا لِجِنَانَ ﴾                                          | 0 =  | <u> جلدششِش</u> <del>71</del>                                                   | 2.0         |

| <b>J.</b> © | ٧١ ﴾ ﴿ خِهنَ فِه لِهُ يَتَا                                                                                            | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                                                  | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 122         | المِلِ خانہ کونماز کی تلقین کرنے میں نبی اکرم صَلَّى اللهُ<br>تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل سِيرت            |      | حضودا لذَّرَّ لَ صَلَى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْدُوَ اللَّهِ وَسَلْمَ كَى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْدُوا اللَّهِ وَسَلْمَ كَى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْدُوا اللَّهِ وَسَلْمَ كَى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْدُوا اللَّهُ وَسَلْمَ كَى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْدُوا اللَّهُ وَسَلْمَ كَى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْدُوا اللّهُ وَسَلْمَ كَى اللَّهُ وَعَالَى عَلَيْدُوا اللّهِ وَسَلْمَ كَى اللَّهُ وَعَالِي وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 386         | على عليورا به رصم في يرت<br>حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى رحمت                       |      | کلیم اور حبیب کی رضامیں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ اورحضور اقدس صَلَّى                                                        |      | اللَّه تعالى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 389         | اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل رحمت ميل فرق                                                          | 268  | گ<br>رضا حیا ہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | بدله نه ليخ معلق تاجدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ                                                         |      | حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 473         | وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى سيرت                                                                                             | 658  | قبولیت کی حابی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 557         | رسول کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى سيرت سے<br>برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی مثالیں    |      | حضورا كرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ ﴾ شاك عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | محابيكرام دخوانُ الله تعالى عليُهمُ احْمَعِيْنَ<br>وَبِرُورِكَالِ وَبِنَ رَجِمَهُمُ اللّهُ الْمُبِيْنِ                 |      | اللَّه تعَالَى كَى بِا كَاهِ مِين بَي اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20          |                                                                                                                        | 174  | وَسَلَّمُ كَي عَظَمت اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ |
| 28<br>80    | حضرت و والقرنين رَضِيَ اللّهُ مَعَانَى عَنْهُ كَالْحَتْصَرَتْعَارِفَ                                                   | 250  | اللَّه تَعَالَىٰ كَ حبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 80          | حضرت مريم دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْها كَ فَضيلت<br>حضرت مريم دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْها بِرِ اللَّه تَعَالَى كَ | 358  | شان<br>آيت "وَهَا آنُ سَلْنُكَ إِلَّا مَ خَمَةً لِلْمُعْ لَمِينِينَ "اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 89          | مسرت سرت ادعی الله تعالی عنها پر الله عال ک<br>عنایت وکرم نوازی                                                        | 388  | ایت و ما ای سلمار الا م حمه و بعدوی اور<br>عظمت مصطفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 00          | ما يك و ارادق<br>حضرت مريم دَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْها اورحضرت عا نَشْه                                              |      | حضورِ اقدّ س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الِهِ وَسَلَّمَ كَى عَظَّمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 94          | صديقه دَحِيَ اللّهُ مَعَالَى عَنْها كَى براءت مِين فرق                                                                 | 543  | بيجاننه كاايك طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107         | مقام صديق اورمقام نبوت ميں فرق                                                                                         | 609  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 168         | محبوبیت کی دلیل اوروکی کی علامت                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 229         | اللّٰه تعالىٰ كى ناراضى كاا كيبسب                                                                                      |      | حضور پُرنورصلى اللهُ تعَالَى عَلَيْدُوَ اللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ مِنَالَمُ كَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْدُوَ اللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْدُوَ اللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْدُوَ اللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 378         | صحابهُ كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم كَى عَظْمت وشان                                                           |      | حفزت كَلَّ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام اور تاجدارِ رسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 383         | انبياء بصحابه اوراولياء كاحشرلباس ميں ہوگا                                                                             | 74   | م صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَ رُمُ ولَى اوررحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.0         | 71 جدرشش                                                                                                               | 1 )= | ·<br>تنسيرهِمَاطُالِجِنَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   | <b>3:</b> © | ٧١ ﴿ خِهِنْ فِهِ سِيْتِ ﴾                | 7    | ©:                                                                   |   |
|---|-------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---|
|   | صفحه        | عنوان                                    | صفحه | عنوان                                                                |   |
|   | 492         | سور هٔ مؤمنون کا تعارف                   |      | قیامت کے ذکر سے صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُمْ کا       |   |
|   | 574         | سورهٔ نورکا تعارف                        | 398  | حال                                                                  |   |
|   | 677         | سورهٔ فرقان کا تعارف                     |      | خلفاءراشدين دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَى بِلِي كَيْرُهُ سِيرت |   |
|   |             | 🦠 سورتوں اورا تیوں کے نضائل              | 454  | کی جھلک                                                              |   |
|   | 57          | سورهٔ مریم سیمتعلق احادیث                | 455  | صحابه كرام دَضِى الله تعالى عَنْهُم كل وين اسلام براستقامت           |   |
|   | 170         | سورهٔ طیا کے فضائل                       | 510  | حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَىٰ عَنْهُ كَى سعادت             |   |
|   | 394         | سورہُ جج کے بارے میں حدیث                |      | حفرت عاكشه صديقه دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا كَي فَضيلت         |   |
|   | 492         | سورهٔ مؤمنون کی فضیات                    | 611  | اورخصوصیات                                                           |   |
|   | 495         | سورهٔ مومنون کی ابتدائی دس آیات کی فضیلت |      | الله تعالى كے علم بر عمل كرنے ميں صحابيات دَضِيَ اللهُ               |   |
|   | 574         | سورہ نور کے بارے میں احادیث              | 621  | تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ كَاحِدْبِ                                        |   |
|   |             | سورتوں کے مضامین                         | 639  | نماز سيمتعلق صحابه كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَاحال     |   |
|   | 58          | سور ۂ مریم کےمضامین                      |      | مقدن مقامات                                                          |   |
|   | 171         | سورة طبا كےمضامين                        | 344  | بركت والى سرز مين                                                    |   |
|   | 276         | سور ہ انبیاء کے مضامین                   | 433  | خانه کعبه کی شان                                                     |   |
|   | 395         | سورهٔ حج کے مضامین                       | 434  | مکه مکرمه کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام                             |   |
|   | 492         | سورهٔ مؤمنون کےمضامین                    |      | مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں،                           |   |
|   | 575         | سورهٔ نور کےمضامین                       | 681  | يوجتے ہر گر نہيں                                                     |   |
|   | 677         | سورهٔ فرقان کےمضامین                     |      | سورتون كانغارف 🔪                                                     |   |
|   |             | 🦠 تجیلی سورت کے ساتھ مناسبت              | 57   | سورهٔ مریم کا تعارف                                                  |   |
|   | 60          | سورہ کہف کے ساتھ مناسبت                  | 170  | سوره کطهٔ کا تعارف                                                   |   |
|   | 172         | سورهٔ مریم کے ساتھ مناسبت                | 276  | سور هٔ انبیاء کا تعارف                                               | _ |
| 9 | 278         | سورة كطيأ كيسما تحد مناسبت               | 394  | سورهُ في كا تعارف                                                    |   |
|   | 2.0         | 71 جلدشش                                 | 2    | تنسيره الطالجنان المستعادة                                           |   |

| <b>3.</b> ©  | ٧١ خيمن فه ميت ٢١                                               | ٣    | 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحه         | عنوان                                                           | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Con Con |
|              | سورہ مریم کی آیت نمبر 44 اور 45سے حاصل ہونے                     | 396  | سور دَا نبیاء کے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 112          | والى معلومات                                                    | 494  | سورهُ حج کےساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|              | آيت" وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ"          | 576  | سورهٔ مؤمنون کےساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 115          | سے حاصل ہونے والی معلومات                                       | 678  | سورهٔ نور کے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|              | آیت" فَلَتَّااعْتَزَلَهُمْ "سے حاصل مونے والی                   |      | آیات سے حاصل ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 116          | معلومات                                                         |      | وباغيل المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|              | حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام اورا وَرا زرك واقع |      | آيت"قَالَ هٰ نَافِرَاقُ بَكُنِيُ وَ بَيْنِكَ " عاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 117          | سے حاصل ہونے والی معلومات                                       | 19   | ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|              | آيت" وَوَهَ بُنَالَةُ مِنْ مَّ حُمِيتنًا "عاصل موني             | 20   | آيت"أَمَّاالسَّفِيْنَةُ"سے حاصل ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 120          | والى معلومات                                                    |      | آيت" فَأَكُودُنَا أَنْ يَنْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا" معاصل موني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|              | آيت" إذَا تُتُل عَلَيْهِمُ اليُّ الرَّحْلِين "عاصل              | 23   | والى معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 129          | ہونے والی معلومات                                               |      | آيت" مَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّى "عاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|              | سورۂ مریم کی آیت نمبر 77 تا80سے حاصل ہونے                       | 64   | ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 156          | والى معلومات                                                    |      | سور و مریم کی آیت 5 اور 6 سے حاصل ہونے والی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|              | آيت" أَلَمْ تَرَانًا أَنْي سَلْنَا الشَّيْطِيْنَ " عاصل         | 66   | معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 158          | ہونے والی معلومات                                               | 67   | آيت' يُؤكِّرِيَّآ إِنَّا نُكِيِّرُ مُكَ" فَي مَعْلَق تَن باتيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|              | أيت" وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِيْنَ "سه حاصل مونے                    |      | آيت"لِ هَبَ لَكِ غُلْمًا ذَكِيًّا" عاصل موني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 162          | والى معلومات                                                    | 84   | والى معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 169          | سور وِمریم کی آیت97 سے متعلق 3 اہم باتیں                        |      | آيت" وَبَرُّ ابِوَالِدَقِيُّ "سے حاصل مونے والی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|              | آيت" فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ "عاصل مونے والى                       | 97   | معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 181          | معلومات                                                         |      | آيت" يَابَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَ فِي مِنَ الْعِلْمِ " _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|              | آيت "وَأَقِمِ الصَّلُوةَ لِنِكْمِي "عاصل مون                    | 111  | حاصل ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _       |
| 2.0 <u> </u> | <del>- (جادششم) 71</del>                                        | 3    | المنابعة الم |         |

|           | خِمنُ فِه سُيتًا ﴾                                 |                     | ٤    | ©:                                                          |    |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------|----|
| منحد الشخ | عثوان                                              |                     | صفحه | عنوان                                                       | وم |
| 327       | ا م                                                | مونے وا <u>ا</u>    | 183  | والى معلومات                                                |    |
|           | ستَجَبْنَالَهُ فَنَجَيْنَهُ "سے دعاکے بارے         | آيت" فَالله         |      | سورہُ طٰہ کی آیت نمبر 29 تا 35 سے حاصل ہونے                 |    |
| 349       | و نے والے دوا د کام                                | میں معلوم ہو        | 193  | والى معلومات                                                |    |
| 350       | واقعے ہے معلوم ہونے والے مسائل                     | کھیتی والے          |      | سورهُ طٰ کی آیت نمبر117 تا 119 سے حاصل ہونے                 |    |
|           | بِعَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كَى دعاسيمعلوم    | حضرت ايور           | 254  | والى معلومات                                                |    |
| 36        | لے مسائل                                           | ہونے وا <u>ل</u>    |      | حضرت ذكر ماعكيه الصلاة والسَّلام كي دعات معلوم              |    |
|           | نْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ " مِعْلُوم            | آيت" فَمَر          | 368  | ہونے والی باتیں                                             |    |
| 372       | لے مسائل                                           | ہونے وا <u>ا</u>    |      | آيت "وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِه "معلوم بونے              |    |
|           | نَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ" معلوم مونے             | آيت"وَمِ            | 521  | والى باتيں                                                  |    |
| 409       | 9                                                  | والےاحکام           |      | آيت " يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لاَتَثَبِعُوا خُطُوتِ    |    |
|           | الَّذِيْنُ الْمَنُوْاوَالَّذِيْنَ هَادُوْا" معلوم  | آيت" إنَّا          | 605  | الشَّيْطِنِ "سے معلوم ہونے والے امور                        |    |
| 417       | ليمسائل ليمسائل                                    | <u>ہونے وال</u>     |      | آيت " وَإِذَادُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ " ئِيمُعُوم   |    |
|           | إِيرًالُ الَّذِينَ كُفَنُ وَا "معلوم بوني          | آيت "وَلا           | 652  | ہونے والے امور                                              |    |
| 467       | 7                                                  | والےمسائل           |      | آيت" إِنَّمَا لَمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ امَنُوْ ابِاللَّهِ وَ |    |
|           | إِيَاتَكِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ " | آيت" وَلَا          | 673  | سَ مُدوله "سے معلوم ہونے والے اہم امور                      |    |
| 607       | A I                                                | یے معلوم ہو         |      | آیات ہے معلوم ہونے والےعقائداور کے مسائل واحکام             |    |
| 440       | ا رین<br>امرکز                                     | همر<br>پرهیز گاری د |      | آیت" وَلَقَدُعَهِدُنَآ إِلَىٰ ادَمَ" سے عاصل ہونے           |    |
| 459       |                                                    | •                   | 250  | واليعقا ئدومسائل                                            |    |
| 483       |                                                    |                     |      | آیت "وَمَآ اَنْ سَلْنَامِنْ قَبْلِكَ" ئىمعلوم بونے          |    |
|           | علم وعلماء                                         | );·                 | 308  | واليصائل                                                    |    |
| 47        | ،<br>کامذاق اڑانے والوں کونصیحت                    | اہلِ حق علماء       |      | آيت" قُلْ إِنَّهَا أُنُونِ مُكُمْ بِالْوَحْي " معلوم        | Æ  |
| ور ال     | جلدشيثم                                            | <del></del>         | 4    | تنسير و السير و الظالجة ال                                  | 3  |



|   | <b>~</b> •© | ٧١ ﴿ خِمِئْ فِهِ سِّيتًا ﴾                                                 | 7)=  | ©-67                                                                                | <b>1</b> |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | صفحه        | عنوان                                                                      | صفحه | عنوان                                                                               |          |
|   | 459         | چزیں                                                                       | 355  | <br>کےفضائل                                                                         |          |
|   | 602         | اشاعت ِفاحشه میں ملوث افراد کونصیحت<br>اشاعت ِفاحشه میں ملوث افراد کونصیحت |      | یا کیزہ اور حلال چیزیں کھانے کی ترغیب اور نایاک و                                   |          |
|   | 633         | قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب                                      | 530  | حرام چیزیں کھانے کی مذمت                                                            |          |
|   |             | کفار کے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے لئے                           | 531  | حلال رزق پانے اور نیک کاموں کی توفیق ملنے کی دعا                                    |          |
|   | 643         | لفيحت                                                                      | 627  | تنگدیتی دور ہونے اور فراخ دئتی حاصل ہونے کا ذریعہ                                   |          |
|   |             | ﴿ نَوْبِ ﴾                                                                 |      | مصائب وآ زمائشیں                                                                    |          |
|   | 224         | توبه کی اہمیت اور اس کی قبولیت                                             | 270  | کفار کی ترقی ان کے لئے آ زمائش ہے                                                   |          |
|   | 265         | اس امت برعذابِ عام نه آنے کی وجوہات                                        | 318  | مصیبت آنے برصبراور نعمت ملنے پرشکر کرنے کی ترغیب                                    |          |
|   | 298         | كون يى توبە فائدەمند ہے؟                                                   | 360  | آ ز مائش وامتحان ناراضی کی دلیل نہیں                                                |          |
|   | 329         | میزان کے خطرے سے نجات پانے والا تخص                                        | 362  | مصیبت پرصبر کرنے کا ثواب                                                            |          |
|   |             | اللم اللم الله                                                             | 696  | غربت اللّٰہ تعالٰی کی طرف ہے آزمائش ہے                                              |          |
|   | 462         | طلم اللّٰہ تعالٰی کے عذاب کا سبب ہے                                        |      | مبروشکروتوکل 🕒                                                                      |          |
|   |             | ظلم کےمطابق سزا دیناعدل وانصاف اور معاف کر                                 | 17   | تا <i>جدا رِرسالت</i> صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي تَمْنا |          |
|   | 472         | دینا بہتر ہے                                                               | 203  | مخلوق سےایذا کاخوف تو کل کےخلاف نہیں                                                |          |
|   |             | م جھوٹ وحسد                                                                | 318  | مصیبت آنے پرصبراور نعمت ملنے پرشکر کرنے کی ترغیب                                    |          |
|   |             | شيطان كى حضرت آوم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ سِي وَتَمَنَى رِ       | 362  | مصیبت پرصبر کرنے کا ثواب<br>بریہ                                                    |          |
|   | 253         | کی وجبہ<br>مار کا کا کی کی میں میں                                         | 478  | شکر گزاراور ناشکرا بنده<br>د                                                        |          |
|   | 285         | اہلِ باطل اور جھوٹے کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے<br>میں ٹیا               |      | وعظ وهيجت                                                                           |          |
|   |             | جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر 4                               |      | اہلِ حق علماء کا مٰداق اڑانے والوں کونصیحت<br>ند کے سیکھیا کہ اور اور کانسیان       |          |
|   | 436         | احادیث کا زیر د                                                            | 232  | وعظ ونفيحت کی عمده ترتیب<br>سریب سر می در در                                        |          |
| 9 |             | المراكب ورياكاري                                                           | 375  | کفار کےانجام میں عبرت دفقیحت                                                        | ©        |
|   | 56          | ریا کاری کی مذمت پر 4احادیث                                                |      | عبرت ونفیحت حاصل کرنے کے لئے فائدہ مند دو<br>پیر                                    |          |
|   | 2.0         | 71 حداثثیثم 🗨                                                              | 6    | نسيرورَ إطَّالِجِدَانَ ﴿ وَنُسْيُرُومَ إِطَّالِجِدَانَ ﴾                            | 96       |

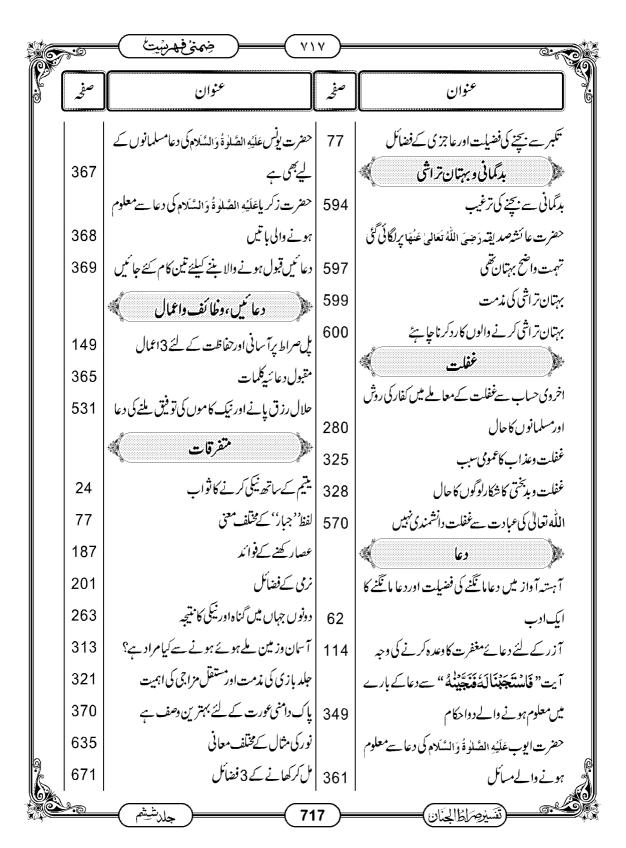

أحفاذ بالمزية العاليين والطاوة والشلاعل سيدا أعيطين تنايفا والفؤة بالداب الشيطي الجيد والمالزاف الزعاد

### قرآن مجید کی تلاوت کرزاور اسے بیصنے کی فضیلت

حضرت ابو ہر ہرہ و بنی اللہ تعالی عندہ سے دوایت ہے، نبی
اگرم صَلَّ الله تعالی علیہ و اللہ وسلّم نے ارشاد فر مایا: جولوگ اللّه
تعالی کے گھروں میں ہے کئی گھر میں قرآن پڑھنے اورآپی میں
قرآن سیجنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں ان پر سیکن (یعنی چین ) اُٹر تا ہے، اور (اللّه کی) رحمت ان پر سیماجاتی ہے اور فرشنے
انہیں گھر لیتے ہیں اور (اللّه کی) رحمت ان پر سیماجاتی ہے اور فرشنے
انہیں گھر لیتے ہیں اور اللّه تعالی ان لوگوں کو (مقرب فرشنوں کی)
اُس جماعت میں یادکرتا ہے جو اللّه کے خاص قرب میں ہے۔





1477 1917 h - -- 17:57 1 17:57 11 11 17:57 11



فيضان مدينه ، مخلَّ سودا كران ، براني سبري منذي ، باب المدينة ( كرايق )

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Emnil: ilmin@dawateislami.net